



# \_ ﴿ فهرس الله ﴾

| صغعر      | محنوك                                                              | صفحه       | حنوك                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PP</b> | مس چیز ہے ذبح کیا جائے؟                                            | 14         | رسول الله سلى التدعليه وسلم كي قربا نيول كا ذكر                                          |
| ۳۵        | كفال اعارنا                                                        | ΙĀ         | قربانی کرناواجب ہے مانہیں؟                                                               |
| PY        | وود ھوا لے جانور کو ذرخ کرنے کی ممانعت                             | 19         | قربانی کا ثواب                                                                           |
|           | عورت كا ذبيحه                                                      |            | کیسے جانو رکی قربانی متخب ہے؟                                                            |
|           | بدے ہوئے جانورکو ذرج کرنے کا طریقتہ                                | PI         | اونٹ اور گائے گتنے آ دمیوں کی طرف سے کا فی ہے؟                                           |
| 72        | چو پایوں کو باندھ کرنشانہ لگانا اور مثلہ کرنامنع ہے                | tt         | کتنی بمریاں ایک اونٹ کے برابر ہوتی ہیں؟                                                  |
| ra.       | انجاست کھانے والے جانور کے گوشت ہے ممانعت                          |            | کون ساجانور قربانی کے لئے جائز ہے؟                                                       |
|           | گھوڑ وں کے گوشت کا بیان<br>اگھوڑ وں کے گوشت کا بیان                | ۲۳         | کس جانو رکی قربانی مکروہ ہے؟<br>صحیح                                                     |
| ۳۹        | پالتو گدھوں کا گوشت                                                | ra         | صحیح سالم جانور قربانی کے لئے خریدا پھر خریدار کے                                        |
| ۴۰.       | خچرکے گوشت کا بیان                                                 |            | پی آئے کے بعد جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا                                             |
| .671      | پیٹ کے بچہ کو ذرج کرنا 'اس کی ماں کا ذرج کرنا (عی)                 |            | ایک گھرانے کی طرف ہے ایک بکری کی قربانی                                                  |
|           | ہے<br>کتار (العبیر                                                 | ۲۹         | جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہوتووہ ذی الحجہ کے پہلے<br>نہ سے                              |
|           | <del>- '-</del>                                                    |            | دی دن اور ناخن نه کتر وائے<br>ق میں میں میں                                              |
| ""        | شکاری اور کھیت کے کتے کے علاوہ باتی کتوں کو<br>مارنے کا حکم        | <i>1</i> 2 | نمازعیدے قبل قربانی و بح کرناممنوع ہے<br>منتر نہ میں |
| ~~        | مارے ہے ہے۔<br>کتا یا لئے ہے ممانعت الابیا کہ شکار کھیت یار پوڑ کی | řΛ         | ا پی قربانی اپنے ہاتھ ہے ذرج کر تا<br>تب اس سر سر میں                                    |
| 11,1      | عما پائے سے ماست الا سے انہ مار سیک یار بور ن<br>عفاظت کے لئے ہو   |            | قربانی کی کھالوں کا بیان<br>تین سراگا ہے اور مار معرب ہوکی م                             |
| ~~        | کھا گھٹ کے ہے ،و<br>کتے کے شکار کا بیان                            | 79         | قربانیوں کا گوشت'عیدگاہ میں فریح کرنا<br>کزار ہے لان را ذ                                |
| ۳۵<br>۲۹  | سے نے مراہ بیان<br>مجوی کے کتے کا شکار                             | ا يو       | <u>کنار (لنزمانج</u><br>عقة عمالية                                                       |
|           | بوں نے سے قامعار<br>تیار کمان ہے شکار                              | r.         | عقیقه کا بیان<br>فرند اور عتیره کا بیان                                                  |
| rz        | نیار ممان سے معار<br>شکاررات بھر عائب رہے                          | F1         | سر عداور میرہ 6 بیان<br>ذیج اچھی طرح اور عمر گی ہے کرنا                                  |
| ra        | سوارات برما ببرے<br>معراض (بے براور بے پیکان کے تیر) کے شکار کا    | 44         | وں اپنی سرے اور حمر کی سے سرنا<br>ذیح کے وقت بسم اللہ کہنا                               |
| 1:7       | 0000(2000,4707)                                                    | T T        | در عرف المدين                                                                            |

| وبنحه     | محنوك                                                                                                                                     | صفحه       | عنو (6                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.4       | ثرید کے درمیان سے کھا نامنع ہے                                                                                                            | ٣A         | جانور کی زندگی میں ہی اس کاجو حصہ کاٹ لیا جائے                    |
| ĺ         | نواله نیچ گر جائے تو؟                                                                                                                     | <b>٣</b> ٩ | مجهلی اور نڈی کا شکار                                             |
| 44        | ثرید باقی کھانوں سے افضل ہے                                                                                                               | ۵۰         | جن جانوروں کو مار نامنع ہے                                        |
| ۷.        | کھانے کے ہاتھ یونچھنا                                                                                                                     | ۱۵         | حصونی کنکری مارنے کی ممانعت                                       |
|           | کھانے کے بعد کی وعا                                                                                                                       | ۵۲         | ِّ لَرِّكِثِ ( اور چِیچَگِل ) كو مار ڈالنا                        |
| 41        | مل كركھا نا                                                                                                                               | ۵۳         | ہر دانت والا در ندہ حرام ہے                                       |
| ۷٢        | کھانے میں کچھو تک مار نا                                                                                                                  | ۳۵         | بھیٹر نئے اور لومڑی کا بیان                                       |
|           | جب خادم کھانا(تیار کر کے )لائے تو کچھ کھانا اے                                                                                            |            | بجو کا تختم                                                       |
|           | مجمی دینا حیاہنے                                                                                                                          | ۵۵         | ا گوه کا بیان                                                     |
| 200       | خوان اور دستر کا بیان                                                                                                                     | 24         | خر گوش کا بیان<br>م                                               |
|           | کھانا اٹھانے جانے سے قبل اٹھنا اور لوگوں کے                                                                                               | ۵۷         | جو محجل مركز سطح آب پر آجائے؟                                     |
|           | فارغ ہونے ہے قبل ہاتھ روک لینامنع ہے                                                                                                      | ಏ٩         | کو ہے کا بیان                                                     |
| ۲۳        |                                                                                                                                           |            | الجي کا بيان                                                      |
|           | رات کزاردے<br>م                                                                                                                           |            | الله علم                                                          |
| ۷۵        | اسی کے سامنے کھا ٹا پیش کیا جائے تو ؟                                                                                                     | 4.         | ۔ کھا نا کھلانے کے نضیات<br>* :                                   |
|           | مبحد میں کھا نا                                                                                                                           | 41         | بہشخصیت کا کھانا دو کے لئے کا <b>نی</b> ہوجا تا ہے<br>میں میں میں |
| 21        | کھڑے گھڑے کھانا                                                                                                                           | 44         | ئ ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں                         |
|           | كدوكا بيان                                                                                                                                |            | ا شر                                                              |
| 44        | الگوشت ( کھانے ) کا بیان                                                                                                                  | 41.        | ا نے میں عیب نکالنامنع ہے ۔ ا                                     |
| ۷۸        | (جانور کے ) کون ہے جھے کا گوشت عمدہ ہے                                                                                                    |            | ا ہے ہے بل ہاتھ د وھو تا( اور کلی کرنا )<br>ساتھ کے بیانہ         |
|           | ا بھنا ہوا گوش <b>ت</b><br>ملا ہے ایک اس کا میں | 414        | یه ۴ کرکھ <b>ا نا</b><br>برخم <b>ت آمار دوس</b> بازی میں          |
| <b>49</b> | دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت<br>کلھ تا یہ                                                                                                    |            | یانے ہے تبل 'جسم اللہ'' پڑھنا<br>نہ ہوتا کے کہا                   |
|           | کلیجی اور تلی کا بیان<br>ایر سرین                                                                                                         | 40         | ''ی ہاتھ سے کھانا<br>''ی ماتھ سے کھانا                            |
|           | نمک کابیان<br>سرور را                                                                                                                     | 44         | ۔ نے کے بعدالگلیاں جا ٹنا' پیالہ صاف کرنا                         |
| Δ*.       | سركه ابطور سالن                                                                                                                           | 42         | اندامنے کھانا                                                     |

| صنعر | محنوك                                                       | صنح | محنوان                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 90   | و ہی اور گھی کا استعال                                      | ΑI  | روغن زيتون كابيان                                                       |
|      | کچل کانے کابیان                                             |     | دوده کا بیان                                                            |
| 94   | اوند ھے ہو کر کھا نامنع ہے                                  | ۸۲  | مینهی چیز و <b>ں کا بیا</b> ن                                           |
|      | كتاب للاترية                                                |     | کنزی ا درتر تھجور ملاکر کھا نا                                          |
| ۹∠   | خمر ہر برائی کی گنجی ہے                                     | ۸۳  | مستحجور كابيان                                                          |
| 9.0  | جو دنیا میں شراب پئے گاوہ آخرت میں شراب ہے                  |     | جب موسم کا ببلا پھل آئے                                                 |
|      | محروم رہے گا                                                |     | ترتھجورخشک تھجورے ساتھ کھانا                                            |
|      | ا شراب کارسیا                                               |     | دو دو' تمین نمین کھجوریں ملا کر کھا نامنع ہے                            |
| 9.9  | شراب نوشی کرنے والے کی کوئی نماز قبول نہیں<br>نہیں سے سے    |     | المجھی تھجور ڈھونڈ کر کھا نا                                            |
|      | شراب س حیز ہے بتی ہے؟                                       |     | مستحجور کھن کے ساتھ کھانا                                               |
| 1**  | شراب میں دس جہت سے لعنت ہے                                  | ۸۵  | الميده كايميان                                                          |
| 1+1  | اشراب کی تجارت<br>رگا شراب کی تجارت                         |     | باریک چپاتیوں کا بیان                                                   |
| 1+1  | لوگ شراب کے نام بدلیں گے (اور پھراس کو حلال<br>سیست سیست    | I I | فالوده کا بیان<br>سر ب                                                  |
|      | سمجھ کراستعال کریں گے )<br>نبید                             | ٨٧  | ا تھی میں چپڑی ہوئی روثی<br>آ                                           |
|      | ہرنشہ آور چیز حرام ہے                                       | ۸۸۱ | گندم کی رونی' جو کی رونی                                                |
| 1.4  | جس کی کثیر مقدار نشه آور ہواس کی قلیل مقدار بھی             | A 9 | میا ندروی سے کھا نا اور سیر ہو کر کھانے کی کر اہت                       |
|      | حرام ہے                                                     | 9.  | م وہ چیز جس کو جی جا ہے کھالینا اسراف میں داخل ہے<br>اس سے تیر          |
| 100  | دو چیزیں (تھجوراورا آلور)ا کھٹے بھگو کرشراب بنانے<br>کی مین | 18  | کھا ٹا کھینگئے ہے ممانعت<br>ریم                                         |
|      | کی ممانعت                                                   |     | مجوک ہے پنا ہ ما نگنا<br>ری ہے ج                                        |
| 1.4  | نبیذ بنا نا اور پینا                                        |     | ارات کا کھانا چھوڑ دینا                                                 |
| 1+A  | شراب کے برتنوں کے برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت           |     | دعوت وضافت<br>تَّامِين كَرْمِين شير من من السيري ترام                   |
|      | ان برتول میں نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان<br>میں میں نہ      |     | اً مرمہمان کوئی خلاف شرع بات دیکھے تو داپس اوٹ جائے<br>سکھ سے نہ ہے ہے۔ |
| 1.9  | منکے میں نبیز بنانا                                         |     | تکھی اور گوشت ملا کر کھا نا<br>گ خسر سر کھی ہے ہے ہے۔                   |
| 11+  | برتن کوڈ ھانپ دینا جائے جا ندی کے برتن میں پینا<br>تا ا     | 900 | جب گوشت پکائیں تو شور بدزیا دہ رکھیں <sub>.</sub><br>پر                 |
| 111  | تین سانس میں پینا                                           |     | لہسن بیا زاور گند نا کھا نا                                             |

|      |                                             |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
|------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه | محتواف                                      | صفحه           | محنول                                                     |
| 114  | گلے بڑنے یا گھنڈی پڑنے کا علاج اور وبانے کی | пr             | مشكيزون كائمة ألث كريبينا                                 |
|      | ممانعت                                      |                | مشكيزه كومنه لكاكر پينا                                   |
|      | عرق النساء كاعلاج                           |                | کھڑے ہوکر پینا                                            |
| 11/2 | زخم كاعلاج                                  | m <del>r</del> | جب مجلس میں کوئی چیز ہے تو اپنے بعد دائیں طرف             |
|      | جوطب ہے نا واقف ہوا ورعلاج کرے              |                | والے کو دے اور وہ بھی بعد میں دائمیں والے کو دے           |
| IPA  | ذ ات الجحب كي دوا                           | 1100           | برتن میں سانس لینا                                        |
|      | بخار کا بیان                                |                | مشروب میں پھونگنا                                         |
| 119  | بخار دوزخ کی بھاپ سے ہاس گئے اے پانی        | 112            | چلو سے مندلگا کر پینا                                     |
|      | ہے مختذا کرلیا کر و                         | 114            | میز بان(ساق) آخر میں پے                                   |
| 1970 | <u> کھنے لگا نے کا بیان</u>                 |                | شیشہ کے برتن میں بینا                                     |
| IFF  | تچھنے لگانے کی جگہ                          |                | كاب (لطب                                                  |
| 155  | تجھنے کن دنوں میں لگائے جا نمیں؟            | 112            | الله تعالی نے جو بیاری بھی اتاری اس کا علاج بھی           |
| 1170 | واغ و ہے کرعلاج کرنا                        |                | نازل فرمايا                                               |
| 150  | واغ لينے كا جواز                            | HA             | يمار كي طبيعت من چيز كو چپا ہے تو (حتىٰ المقدور ) مهيا كر |
|      | ا ثهر کا سر مه لگانا                        |                | و بنی حیا ہے:                                             |
| 1177 | طاق مرتبه سرمه لگانا                        | 119            | پر میز کا بیان                                            |
| _    | شراب ہےعلاج کرنامنع ہے                      | { <b>*</b> *•  | مریض کو کھانے پر مجبور نہ کر و                            |
| IFA: | قرآن سے علاج ( کرکے شفاء حاصل ) کرنا        |                | بر ره کابیان<br>مر                                        |
|      | مهندی کااستعال                              | IFI            | کلونجی کا بیان                                            |
|      | اونٹوں کے پیشاب کا بیان                     | 177            | شہد کا بیان<br>کرد                                        |
|      | برتن میں کھی گر جائے تو کیا کریں؟           | irm            | لهنهى اورنجوه تمجور كابيان                                |
| 1129 | نظر کا بیان                                 | IKK            | سنااورسنوت كابيان                                         |
| 1,74 | نظر کا دم کر نا                             |                | تمازشفاء ب                                                |
|      | وہ دم جن کی اجازت ہے                        | 170            | نا پاک اورضبیث دوایے ممانعت                               |
| 164  | سانپ اور کچھو کا دم                         |                | مسهل دوا                                                  |

| صفعر | محنو (6                                                          | صفح          | معنو ( <u>6</u>                                       |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 141  | عورت آنچل کتنالهار کھے؟                                          | ١٣٢          | جو دم رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے دوسروں كو كئے   |
|      | سياه عمامه                                                       | ı            | اور جودم رسول الله صلى الله عليه وسلم كو كئے گئے      |
| 145  | ورميان لاڪا نا                                                   | ۳۳۱          | بخار كاتعويذ                                          |
|      | ريثم پيننے کي ممانعت                                             | 1,144        | دم کر کے پچھونکنا                                     |
| 135  | جس کورلیٹم پہننے کی ا جا زیت ہے                                  | ۱۳۵          | تعويذ لئكانا                                          |
|      | ریشم کی گوٹ لگا نا جائز ہے                                       | 16.4         | آ سيب كابيان                                          |
| 346  | عور توں کے لئے ریشم اور سونا پہننا                               |              | قرآن کریم ہے (علاج کرکے ) شفاء حاصل کرنا              |
| ,    | مردوں کا سرخ لباس پہننا<br>صر                                    | ነ <b>ኖ</b> ሬ | دو د هاری والا سانپ مار ژالنا                         |
| ۵۲۱  | سنتسم کارنگا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لئے سیجے نہیں               |              | نیک فال لینا پیندیده ہے اور بدفالی لینا نا پیندیده ہے |
| 144  | مردوں کے لئے زردلباس                                             | I/rª         | جذام                                                  |
|      | جوچا ہو پہنوبشرطیکہ اسراف یا تنگبرند ہو                          |              | جا دو<br>پيا                                          |
|      | شہرت کی خاطر کپڑے پہننا                                          | 101          | گھبراہث اور نیندا چاٹ ہونے کے دفت کی دعا<br>اس        |
| 172  | مر دار کاچیزا دباغت کے بعد پہننا                                 | 100          | كتاب (لابدائ                                          |
| AFI  | ا بعض کا قول که مردار کی کھال اور پیٹھے نفع نہیں اٹھایا جا<br>سب |              | آ تخضرت کے لباس کا بیان<br>مرید میں                   |
|      | اسلتا                                                            | ۱۵۵          | نیا کپڑا پہننے کی دعا                                 |
|      | ( نبی صلی الله علیه وسلم کے )جوتوں کی کیفیت                      |              | ممنوع کباس                                            |
| 179  | جوتے پہنزااورا تارنا<br>میں میں سام میں                          | 104          | بالو <b>ں کا کیڑا پہن</b> نا<br>د ک                   |
|      | ا یک جوتا پہن کر چلنے کی مما نعت                                 | 102          | سفید کپڑے                                             |
|      | کھڑے کھڑے جوتا بہننا                                             | 101          | تکمبر کی وجہ ہے کپڑ الٹکا نا                          |
|      | سیاہ موز <i>ہے</i><br>میں دریاں                                  | 4            | یا نجامہ کہاں تک رکھنا حاہے ؟<br>قرمید ن              |
| I∠•  | مہندی کا خضاب                                                    | 129          | قیص پہننا<br>قرم کا ہا دُک                            |
| 1    | ساه خضاب کابیان                                                  |              | قیص کی لمبائی کی حد<br>تبعه سی سیسیر                  |
| 171  | زروخضاب<br>میرین سیرسی م                                         | 14+          | قیص کی آستین کی حد<br>گیرین تھا ہے ہ                  |
|      | خضاب ترک کرنا                                                    |              | گفتڈیاں کھلی رکھنا                                    |
| 124  | جوڑے اور چوٹیاں بنا نا                                           |              | پانجامہ پہننا                                         |

| فهرست    |                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حدحه     | יפיק (ם                                                                          | صعمه                                         | حوث                                                                                                                                                                                                                            |
| 1/4      | مص في                                                                            | 14                                           | زیادہ ( مے ) بال کھن کروہ ہے ہیں سے بال تم نا                                                                                                                                                                                  |
|          | کیک مر دود سرے مرد کا ہاتھ چوہے                                                  |                                              | اور میں ہے جھوڑ وین 'انگشتری کائنش                                                                                                                                                                                             |
| 19-      | ( داخل ہونے ہے قبل ) اجازت بیز                                                   |                                              | (مردوں کے نئے ) سونے کی تکشتری                                                                                                                                                                                                 |
| 191      | مرد ہے کہن کہ شنج کیسی کی ؟                                                      |                                              | سنمشتری پیننے میں گمینه تقسی کی طرف کی رکھنا<br>سنگیشتر                                                                                                                                                                        |
| 142      | جب تمہارے پاس کی قوم کا معزز شخص آئے تواس کا                                     |                                              | و شین باتھ میں انگشتری پہنن                                                                                                                                                                                                    |
| <u> </u> | گرام کرو<br>- ب                                                                  |                                              | ا تُنو شحے میں انگشتہ کی پہنن<br>ا                                                                                                                                                                                             |
|          | ا حچھنیکتے والے کو جواب دینا<br>میں در                                           |                                              | اً عمر میس تعدا و رز ( ر <u>کف می</u> می نعت )<br>ا                                                                                                                                                                            |
| 195      | مرِداپنے جمنشین کا عز زَبرے                                                      |                                              | تصاویریا مال جُند میں ہوں                                                                                                                                                                                                      |
|          | جو کی نشست سے اٹھے پھر واپس آئے تو وہ اس                                         |                                              | س نزین پوش ( کی ممر نعت )                                                                                                                                                                                                      |
|          | نشبت کازیاد ہ حقدار ہے                                                           |                                              | ا چیتیش کی ل پرسواری<br>که ۱۸۷۰ میر                                                                                                                                                                                            |
|          | سدر کر ت                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| 197      | مزاح َرن                                                                         | 1                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
| 193      | سفيد بال آگھيڙنا<br>س                                                            | 1/4                                          | ان لوگوں ہے تعلقات اور حسن سلوک جاری رکھوجین<br>ہے تمہارے واید کے تعلقات تھے                                                                                                                                                   |
|          | کچھس میدا در کیچھ دھوپ میں بیٹھنا<br>ا                                           |                                              | ا ہے مہارے والد کے تعلقات کے<br>اوالد کو او ، و کے ساتھ حسن سلوک کرنا خصوصا بیٹیوں                                                                                                                                             |
| -        | اوند ھےمنہ لیٹنے ہے مما نعت<br>بعر نہ سے                                         |                                              | وہ مار وہ وہ وہ سے حمالہ کا سوت مربا مستوص بیلیوں<br>ہے اچھ برتا وَسَرِيا                                                                                                                                                      |
| 194      | علم نجوم سیکھن کبیبا ہے؟<br>سے سے میں دینے                                       |                                              | ين و سري المراجعة ا<br>المراجعة المراجعة ا |
|          | ہوا کو بر کہنے کی ممہ نعت<br>ک                                                   | IAT                                          | پرور کا کا<br>مہمان کا حق                                                                                                                                                                                                      |
| 92       | کون سے نام اللہ تعالی کو پہند ہیں؟                                               |                                              | ا<br>يتيم کاحق<br>ا                                                                                                                                                                                                            |
|          | ن پسندیده نام                                                                    | IAF                                          | رستہ سے تکلیف دہ چیز ہیں دین                                                                                                                                                                                                   |
| 19 /     | نام بدینا<br>نع سر تمرضی این میمیر سرایم میری کرد.                               | 140                                          | i( c i                                                                                                                                                                                                                         |
| 199      | نی کریم صل ابلند عدیہ وسلم کا اسم مبارک اور کنیت<br>دونو رکا بیک وقت اختیار کرنا |                                              | 1                                                                                                                                                                                                                              |
|          | دوں کا بیک وقت احدیار ترنا<br>اویا دہونے ہے قبل ہی مر دکنیت اختیا رکز نا         | L .                                          | نلاموں کی باندیول کے ساتھ اچھ برتاؤ کرنا                                                                                                                                                                                       |
|          | اویا د ہو سے سے بس بی سر دسیت احسیار سرنا<br>القابات کا بیون                     |                                              | سدم کورواج دین (پھیلان)                                                                                                                                                                                                        |
| r**      | القابات قابیان<br>خوش مد کابیان                                                  | l.                                           | la Carl Civis si                                                                                                                                                                                                               |
|          | و حريده بيان                                                                     |                                              | بچو به اور مورتو پ کوسلام کرنا<br>- بچو به اور مورتو پ کوسلام کرنا                                                                                                                                                             |
|          | <u> </u>                                                                         | <u>.                                    </u> |                                                                                                                                                                                                                                |

|      | <del></del>                                        | _           |                                                |
|------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| صعر  | معمولاه                                            | صعاد        | معوراه                                         |
|      | كتاب (لدمعاء                                       | r•1         | جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ بمنز لہ اہانت دار  |
| 770  | وعاكى فضيبت                                        |             | <del>-</del>                                   |
| rry  | رسول امتد صلی امتد عدییه و مسلم کی د عا کا بیان    | 7+1         | حمام میں جانا                                  |
| 174  | ان چیزوں کا بیان جن ہے رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم | <b>***</b>  | بال صفه پاؤ ؤراستعال كرنا                      |
|      | نے پناہ مانگی                                      |             | وعظ کہنا اور قصے بیان کرنا                     |
| 777  | ٔ جامع دِعا نَبِي<br>- جامع دِعا نَبِي             | ı           | شعرکا بیان                                     |
| rmm  | عفو( درگزر )اور عافیت ( تندرتی ) کی دعا مانگنا     | r• 1*       | : نا پسندید وا شعار                            |
| rra  | جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اپنے آپ ہے            | r•2         | يوسر كھيين                                     |
|      | ابتداءکرے(پہلےاپے لئے ایکے)                        | <b>r</b> •4 | "بورّ یازی                                     |
|      | وعا قبول ہوتی ہے بشرطیکہ جلدی نہ کرے<br>میں شد     |             | ا تنهانی کی کراہت                              |
|      | كو كُل محض يول نه كھے كدا كاللد! اگر آپ جا ہيں تو  | <b>**</b>   | سوتے دفت آگ بجھا دینا                          |
|      | ا <u>مجھے د</u> تیں                                |             | راسته میں پڑ اؤ ڈالنے کی مما نعت               |
| 724  | اسم اعظمم                                          | l           | ایک جا نور پرتین کی سواری                      |
| rm   | التدعز وجل کے اسماء کا بیان                        | l           | لکھ کرمٹی ہے خشک کرنا                          |
| **** | والدا درمظلوم کی د عا                              |             | تین آ دمی ہوں تو دو ( آپس میں )سر گوشی ند کریں |
| rra  | د عامیں حد ہے بڑھنامنع ہے                          |             | جس کے پاس تیر ہوتو اسے پیکان سے بکڑے           |
|      | دعا بيس باتحصا ثهانا                               | r• 9        | قر آن کا نواب                                  |
| ר"ץ  | صبح شرم کی د عا                                    | 717         | ی دالهی کی فضیات                               |
| rm   | سونے کے لئے بستر پرآئے تو کیاوعا مانگے ؟           | ייויי       | لااله الاامتد كي فضيلت                         |
| ra.  | رات میں بیدارہوتو کیا پڑھے؟<br>۔:                  | ۲۱۷         | الله کی حمر و ثناء کرنے والوں کی فضیلت         |
| 101  | سختی اورمصیبت کے وقت کی دعا<br>پریشند سے           | 719         | - جنان ابلّد کینے کی فضیبت<br>- خان            |
| ror  | کو کی شخص گھر ہے نکلے تو یہ دیا ہانگے              | PFI         | ابتد تعالی ہے بخشش طلب کرنا                    |
|      | گھر داخل ہوتے وقت کی دی                            | Į.          | نینی کی فضیلت                                  |
|      | سفر کرتے وقت کی دعا                                |             | لاحول ولاقو ة الا بالقد كي نضيلت               |
|      | با دو ہارال کا منظر دیکھتے وقت بیدد عاہرِ ہے       |             |                                                |

|             |                                                 |              | <del></del>                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| صدح         | محوك                                            | صنح          | محموات                                              |
| 744         | سودااعظم (کے ساتھ رہنا ) ہونے والے فتوں کا ذَیر | rar          | مسرت (۱۰ کود کھے ویدون پڑھے                         |
|             | فتندمين حق پر ١٤ بت قدم ر به ا                  |              | كتر نعير الرؤه ،                                    |
| tAi         | جب دو(یاات سے زیاد و)مسلمان اپنی تعواریں ل      | دد۲          | مسمان احیھا خواب دیکھے یا اس کے بارے میں س          |
| የሊ ሮ        | كرآ منے مامنے ہوں                               |              | اور کو تواب مائی اے                                 |
| PAS         | فتنه میں زبان رو کے رکھنا                       | 732          | نواب میں نبی تعلی العدماییه وسلم کی زیارت           |
| PA 9        | <sup>ع</sup> وشه مثيني                          | 124          | خواب قین قشم کا ہوتا ہے                             |
| <b>19</b> 1 | مثنتبامورت رک جا نا                             | 4 ۵۹         | بوزا پينديده خواب ديڪھ                              |
| rar         | ابتداء میں اسلام بیگانه تھا                     |              | خواب میں جس کے ساتھ شیطان کھیے تو وہ خواب           |
|             | فتؤل سے سدامتی کی مید س کے متعمق کی جاستی ہ     |              | اوٌ و يُ و نه بتايئ                                 |
| ram         | امتوں کا فرقوں میں بٹ جا نا                     | 171          | نواب کی تعبیر جیسے ہتائی جائے (ویسے ہی) اوق ہو      |
| F92         | مال کا فتنہ                                     |              | جاتی ہے ہذا دوست(خیرخواہ) کے ماروہ ک اور            |
| 794         | عورتوں کا فتنہ                                  |              | خواب ندستائ                                         |
| raa         | نیک کام کروا نابرا کام حیم روا نا               |              | خواب کی تعبیر کیسے دی جائے ؟                        |
| ٣٠٣         | اللدتغالي كاارشادا بيان والواتم پې فکر کرو "    | 777          | حجموث موث قواب ذکر کرنا<br>د د                      |
|             | ک تنسیر                                         |              | جو تشمل گفتار میں تیا ہوا ہے خواب بھی سچے بی آت     |
| ۳۰,۳        | مزاؤ ب کابیان                                   |              | <u>ت</u> ر.                                         |
| F+4         | مصیبت پرصبر کرنا                                |              | خواب کآهیی                                          |
| PH          | ز مانه کی شخق                                   | AFT          | یا الدالا ابتد کہنے والول ہے ہاتھ روکن              |
| ٦١٣         | علامات قيامت                                    | <b>r</b> ∠   | ابل ایمان کے خون اور مال کی حرمت                    |
| دا۳         | قر آن اورمهم کاانھ جا نا                        | <b>†</b> 41  | لوٹ ماری مم نعت<br>"                                |
| ۳۱ <u>۷</u> | ا، نت (ایمانداری) کااٹھ جانا                    | <b>1/4</b> M | مسلمان ہے گالی گلویتی' فستل اور اس ہے قبل کفر ہے    |
| MIA         | تيامت ک <sup>ن</sup> شنيا <i>ن</i>              | <b>1</b> 2 P |                                                     |
| ۳۲۰         | ز مین کا دھنسنا<br>                             |              | نه ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گرونیں اڑا ناشرو ئے سردو |
| 771         | بيدا ، كالشَّنر                                 |              | تم م اہل اسلام اللہ تعالی کے ذمہ (پناہ) میں ہیں     |
| -++         | دابة الهرض كابيون                               | <b>r</b> ∠ @ | ۔<br>تعصب کرنے کا بیان                              |

|             | <u> </u>                                           |            |                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| مععه        | موتو لو                                            | صعر        | محوره                                                  |
| P49         | شرم کا بیان                                        | mrm        | آ فآے کا مغرب سے طلوع ہونا                             |
| r_•         | حهم اور برد باری کابیات                            | ٣٢٣        | فتنه د جال حضرت عیسی بن مریم خرو ن یا جوت ه جوج        |
| 121         | غم اوررو نے کا بیان                                | l          | حصرت ۱، م مهدی کی تشریف آوری                           |
| 1-2-        | عمل کے قبول نہ ہوئے کا ڈررکھنا                     | ואים       | بزی بزی لزائیاں                                        |
| r2r         | ریا اورشهرت کا بیان                                | <b>M44</b> | ترك كابيان                                             |
| 120         | حسد کا بیان                                        |            | <u>ک پ زار هر</u>                                      |
| P24         | بغاوت اورسرکشی کا بیان                             | l          | د نیاہے ہے رہبت کا بیان                                |
| F22         | تقوی اور پر بییز گاری کا بیان' بوگوں کی تعریف کرنا | mm.        | ونیا کی فکر کرنا کید ہے؟                               |
| r29         | نیت کے بیان میں                                    | 449        | و نیا کی مثالِ                                         |
| PA:         | انسان کی آرز واور ٹمر کا بیان                      | اچ۳        | جس کووگ کم هیثیت جانیں                                 |
| MAT         | نیک کام کو ہمیشہ کر نا                             | ror        | <i>فقی</i> ک کی فضیات                                  |
| PAC         | <sup>گ</sup> ننا ہول کا ہیا ن                      | ۳۵۳        | فقيرون كامرتنبه                                        |
| ۳۸۵         | تو به کا پیان                                      | ror        | نقیر وں کے ساتھ مبٹھنے کی فضیلت                        |
| 1719        | موت کابیان اور س کے و سطے تیار رہنا                | ray        | جو بہت مالدار میں ان کا بیان                           |
| rqı         | قبر کا بیان اور مردے کے گل جانے کا بیان            |            | تناعت كابيان                                           |
| rar         | حشر کا ہیا ن                                       | ۳۲۰        | آ تخضرت صلى الله مديية وسلم كرآل كى زندگ كے متعلق بيان |
| <u>۳</u> ۹2 | حضرت محمصلی التدمدیه وسلم کی امت کا حال            | الاح       | آنخضرت کی آل کا نیند کے لئے بستر کیس تھا؟              |
| r*• •       | روز قیامت رحمت البی کی امید                        |            | آ تخضرت صلی الندماییه وسلم کے اصحاب کی زندگ کیسے       |
|             | تقق ی اور پر جیز گاری کا بیان                      | ۳۲۲        | - گزر <b>ي</b> ؟                                       |
| 14.4-       | حوض کا ذکر                                         | r yr       | ا بن رت تقییر َ مرنا<br>ا                              |
| l4+4        | شفاعت کا ذکر                                       | rys        | توكل وريقين كابيان                                     |
| (411)       | دوز خ کابیان                                       | ۲۲۳        | تَصَمت كا بيان                                         |
| אוא         | جنت کا بیان                                        | ۲۲۷        | تو اضع کا بیان اور کبر کے چھوڑ وینے کا بیان            |
|             |                                                    |            |                                                        |



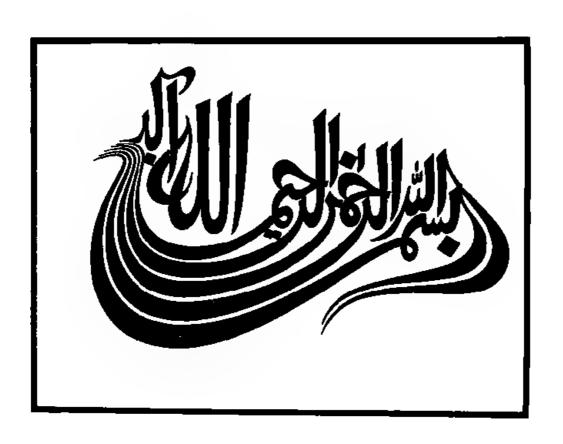



### كِثْنَابُ لاَلْآحَهُ احِدِي قربانيول كابيان

#### ا : بَابُ أَضَّاحِيَ رَسُوُلِ اللَّهِ عَلِيْتُهُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ

٣١٢٠ حدّثنا بطر بن على الجهصمى حدّثنى الى ح وحدثنا محمّد بن سَشَارِ ثنا مُحمّد بن حغفرِ قالا ثنا شُغبة سمغت فتائدة يُحدّث عن اسس بن مالك ال وسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يُصحى بكيشيل الملحيل اقريس و يُسمّى و يُكبّر ولقد رأيته يدُمخ بيده واضغا قدمه على صفاحهم.

ا ۲۱۲ حدث اهتام بن عمار تما اسماعيل ن عياش في الم الله محمد نن السحاق عن يريد بن ابئ حبيب عن ابئ عباش الروقي عن حاسر بن عبد الله رضى الله تعالى عباش الروقي عن حاسر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد يكنشين فقال جين وجههما التي وجهت وجهى للدى فطر المسموات والاؤص حيفا و ما اما من المشركين ال صلابي و تسكي و صحياى و مماتي للمشركين ال علايي و تسكي و مخياى و مماتي الم الم العامين لا شريك له و بذالك أمرت و الما الا الله الله منكى و لك عن محمد و أمنه و الما الله المنه و الك عن محمد و أمنه و المناهد و المناهد و الك عن محمد و المنهن المنه المنه و المناهد و الك عن محمد و المنهن المنه و المنهن المنه المنه و المنهن المنهن الله المنهن المنه المنهن المنه المنهن المنهن المنهن المنهن المنهن المنهن المنهن المنهن المنهن المنه المنهن المنهن المنهن المنهن المنه المنه المنه المنهن المنهن المنه المنه

#### دٍادٍ: رسول الله عَلَيْنَةُ كَى قربانيوں كاذكر

۱۳۱۲: حفزت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عید کے روز دومینہ هوں کی قربانی دی۔ جب آپ نے ان کو قبد زو کیا تو یہ کلمات ارشاد فرمائے ، "میں نے کیمو ہوکر اپنا چرہ اُس ذات کی طرف کر لیا جس نے آ بان و زمین کو پیدا فرمایا اور میں شرک جس نے آ بان و زمین کو پیدا فرمایا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بلا شبہ میری نماز ، قربانی از ندگی اور موت تم م جہانوں کے پروردگاراللہ قربانی از ندگی اور موت تم م جہانوں کے پروردگاراللہ قربانی از ندگی اور موت تم م جہانوں کے پروردگاراللہ اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اے اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اے اللہ ایک کا حق کی رضا التہ ایہ تی کی رضا

کے لیے ہے محمد ( ﷺ ) کی طرف سے اور ان ( محمصلی الله علیہ وسلم ) کی امت کی طرف ہے۔

٣٠ ٢٠. حدَّث المحتقلة بُنُ يخيى تا علدُ الرِّرُاقِ الْمِيلُا سُفَالُ الشَوْرِيُ عَنْ عَبْد اللّه بْنِ مُحمد اس عَفَيْلِ عَنْ ابني سلمة عل عائشة و عن ابني هُريُرة ان رسال الله صلى اللهُ عليه وسلم كان اذا اراد ال يُضحى استرى كبشين عطيميس سميسيس أقربين الملحين مؤخوء إلى فدبح احدهُما عَنْ أُمِّتِهِ لِمِنْ شهد للَّهِ بِالتَّوْحِيْدِ وِ شهد لهُ بِالْبِلاعِ و ذبح الآحر عن مُحمّدٍ و عنُ آل مُحمّد صنّى الله عليه

٣١٢٢ - حفرت ابو برمرةٌ ہے روایت ہے کہ املہ کے رسول (ﷺ) جب قربانی کااراده فره تے تو دو بزے موٹے سینگ دار' سفید و سیاہ رنگ کے قصی مینڈ ھے خرید نے ۔ان میں ہے ایک اپنی اُمت کے ان افراد کی طرف سے ذریح کرتے جواللہ کے ایک ہونے اور رسول الله علي كا حكامات بهنجان كي شهروت وي اور دوسری اپنی طرف سے اور اپنی آ ل ؓ کی طرف ہے ذ بح کرتے ۔

خلاصة الهوب الله ميد الفغولة كوزن برج اصل مين أصنحوية الله وافراد ريا وجمع موت اورياع سابق باسهون ہے اس لئے واؤ کو یا کرکے یاء کا یاء میں اوٹا م ہو گیا اور جاء کو ہاہ کی مناسبت سے کسرہ ( زمیر ) دے دیا گئیا۔ بقول فرا واضحید نذکر ومؤنث دونو باطری آتا ہے تو اور بن ایام لی میں ہے کہ اضحیا بغت میں بکری یاس کے مثل جانو رکو کہتے ہیں جوایام المحي مِن ذِنَ كَا جائے يه چونكه وقت صحى يعنى دن چرصے ذِن كا بياج تا ہے اس لئے اس واضحيہ كتے بيراً ويابيا زقبيل تسسمه شهی باسم وقته ہے اصطلاح شرع میں ضحیداس مخصوص با نورکو کہتے ہیں جو بہنیت قربت ایک خاص وقت میں فرنج کی س ج کے حیوان مخصوص سے مراد گائے تیل بھیز ہری اوراونٹ ہےادروفت خاص سے مرادا یا منح میں۔

٢ : بَابُ الْاضَاحِيُ واجبةٌ هي امُ لا؟

٣٠٢٣ حدَّثنا ابُو بكر بن اللي شينة تا ريد بن الحباب ثنا عبُدُ اللَّه بْنُ عِيَاشِ عِنْ عِنْدِ الرَّحْمِنِ الْاغْرَجِ عِنْ ابني ا هُويُوهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَهُ وَلَهُ يُصْحَ

mirm: حضرت ابو ہربرہ کئے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرہایا. جس کو وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نه کرے تو وہ ہماری میدگاہ کے قریب بھی نہ

باب : قربانی کرنا وا جب ہے یا نہیں؟

٣١٢٣ حدثنا هشام نن عمّاد شا انسماعيل انن عيّاش نظير ١٢٣ عفرت محد بن سيرين رحمة الله عليه قرمات ين الن عنون عن مُسخِمَّد بن سيرين قال سالْتُ ان عُمر على كم مين في سيّدنا ابن عمر منى التدعيما سي قربا تي ك المصحاب اواجمة هيي؟ قال ضَخي رسُون الله صلى الله متعلق دريافت كيا كدكيا بدواجب ٢٠٠٠ فرويا الله ك

ل مسي بحق ول كروفت بك فرعاية على على بيدار" الما ول المنسلمين" كى بي تاسامس المسلمين يرحد عديد تيد ال ئے داقر بانیاں کیں۔ایک پی طرف ہے اور دوری تر مرامت کی طرف ہے۔معلوم ہوا کنلی قربانی میں کی افراد کی طرف ہے ایک جانور بوسكتائي. أروسعت بوتورمول الله عَيْنَ في الرف عي كال باني رفي جيد الرعبدارشيد)

عليه وسلم والمشلِمُون من بعده وَجرت به السُّهُ حدَّثنا هشام بن عمّار ثما اسماعيل ابن عياش ثما الححّاخ بن ارطاة شرجلة ابن شحيم قال سالتُ ابن عُمر فذكو مغلة

سواء

٣١٢٥ حدثما ابُو بكر بن الى شنية تنا مُعادُ بن مُعادِ عن السنية قال كُنا السن عنور قال السانا ابو رملة عن مختب لل شنيه قال كُنا وُقُولًا عند المَنى تَنْفَقَة بعرفة فقال ياتِها النّاسُ ال على كُلّ الهُل ليب في كُلّ عام أُصْحِيَّة وعتيرة

المُدُون ما الْعَيْسِرةُ هي الْتَيْيُسمَيها النَّاسُ الرَّجِينَةِ

رسول سلی القد ملیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل اسلام قربانی کرتے رہے اور یجی طریقہ جاری ہوا۔

دوسری سند ہے بھی یکی مضمون مروی ہے۔

۳۱۲۵ حضرت مختف بن سیم فر مات ہیں کہ جم فد ک

ون نبی سلطنے کے قریب ہی وقوف کیے ہوئے تھے۔

آ پ صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا اے لو کو ا ہر گھر والوں

بر ہر سال ایک قربانی اور ایب میرہ والاب ہے۔

مہیں معلوم ہے عیر و کیا ہے؟ وہی جے لوگ رجییہ کہتے

خلاصة الناس من الدا اورانام احمد كى ايك روايت مين واجب ہے۔ (۲) انام شافعی اور انام احمد اور انام الاحمد اور انام الحمد الله كى مشہور روايت ميں سنت ہے جو تر باتی و جو ب کے قائل بين و و تر آن مجمد الله فصل لمو بلک و انتحق که ہے استعدال لکر تے بین کيونکہ وانح امر ہے اور امر و جو ب کے لئے ہوتا ہے اور بہت کی احد دیث بھی و جو ب پر والات کرتی بین ہیں ہور الله بین ہور اور دو تو فی بین بعض تو اس کے و جو ب پر وال بین اور بعض صرف اج زت پر وال بین اور بعض اس کی میں نعت پر وال بین ۔ بینے حد بیث ابو ہر یہ والا فسوع و الا عتب و بقول قاضی عیاض کے جمہور الل ملم کے نز د یک جو از وال اما و یث مندوث بین ہم میں ہے کہ وہ رجینے وہ برک کی ہو وہ وہ کی ہیں ہے۔ اور اس پر بین ع کا دعوی کی ہو ہے۔ فی کہ وہ کی کہ وہ اور اس پر بین ع کا دعوی کی ہیں ہے۔

#### چاپ :قربانی کاثواب

۳۱۲۹ سیّدہ عائشہ صدیقہ ی روایت ہے کہ نی میں ایک ہے ۔ میں نی المجہ کو ابن آ دم کوئی ایس عمل المجہ کو ابن آ دم کوئی ایس عمل نہیں کرتا جوالقد کوخون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہواور روز قیامت قربانی کا جانورسینگوں کھروں اور بالوں سمیت چیش ہوگا اور خون زمین پر گرنے ہے قبل اللہ کے بال مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے خوش کے بال مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے خوش

#### ٣: بَابُ ثُوَابِ ٱلْأُصُحِيَةِ

الله بنُ نافع حدّثنا عبدُ الرّحُمن بنُ انْرهبُم الدّمشُقَى ثَنَا عبدُ الله بنُ نافع حدّثنى ابُو المُثنَى عن هشام بن غروة عَنَ ابيهِ عن عائشة ال النّبِى صلّى الله عليه وسلّم قال ما عمل ابنُ آدم يوم النّخر عملًا اخب الى الله عزّوحلَ من هراقة دم والله لياتئ يوم القيامة بقُرُونها واطلافها و اشعارها و انّ الذم ليقع من الله عزّوحلَ بمكان قبل ان يقع على الارض

قطيبوا بها نفسا

ولی ہے قرب نی کیا کرو۔

ابنى اياس ثنا سكام بُنُ مسْكنِنِ ثنا عائدُ الله عن ابنى داؤد ابنى اياس ثنا سكام بُنُ مسْكنِنِ ثنا عائدُ الله عن ابنى داؤد عن ريد نن ارُقعه قسال قبال اضحاب رسُؤلُ الله عن ابر ينارسول الله اما هذه ألاصاحى قال سنة المنكم ابرهيم فالؤا فما لنا فيها يارسُؤل الله قال مكل شغرة حسنة قالوًا فالمشوف " ينا رسُول الله قال بكل شغرة من الصوف فالمشوف " ينا رسُول الله قال بكل شغرة من الصوف

٣: باب ما يستجب من الاضاحي

٣١٢٩ حدّت عند الرّخم بن الرهيم تنا لمحمّد بن شعيب الحبرتي سعيد بن عبد العرير ننا يُونسُ بن ميسرة بن حليب قال حرجتُ مع ابي سعيد الزُّرقي صاحب رسُول الله عليه الى شراء الطّحايا

قَالَ يُونِّسُ فَاشَارَ الْوَسَعَيْدِ الْي كَبَشِ ادْعَمَ لِيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ وَلَا الْمُنْضَعِ فِي جَسْمَهُ فَقَالَ لِي اشْتَولِيُ هذا كَانَهُ شَبِّهَةُ بِكُبُشُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً

٣٠١٠: حدّثنا الُعبّاسُ بُنْ عُثمان الدّمشْقَى ثنا الُوليُدُ بُنُ مُسُلِم ثنا أَوليُدُ بُنُ مُسُلِم ثنا أَوْ عَالَدُ اللّه سمع سُليُم الله عامر يُحدَثُ عَنُ ابئ أمامة الساهلي ان رسُولُ اللّه عَنْ قال حيْرُ الْكَفَنِ الْحُلْمُ اللّهُ عَنْ قال حيْرُ الْكَفَنِ الْحُلْمُ اللّهُ عَنْ أَلَا لَهُ عَنْ اللّهُ عَنْ قَالَ حَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلْمُ اللّهُ عَنْ أَلَا عُرْلُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عُلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُولُولُكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

٣١٢٧ حضرت زيد بن ارتم فره تے بيں كه اللہ كرسول صلى الله طليه وسلم كے صحابة نے عرض كيا اللہ الله كرسول الله الله كرسول الله تمہدات والله الرابيم كى سقت بيں - انہول نے عرض كيا ان ميں ابرابيم كى سقت بيں - انہول نے عرض كيا ان ميں ہميں كيا طبح گا؟ فره يا بر بال كے بدرہ نيكى -عرض كيا اوراون ميں ؟ فره يا: اون كے بر بال كے بدله ( بحى ) اوراون ميں ؟ فره يا: اون كے بر بال كے بدله ( بحى ) نيكى \_

راب : کیسے جانور کی قربانی مستحب ہے؟
۱۳۱۸: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند فرمات ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ملیہ وسلم نے سینگوں والے نر مینڈھے کی قربانی دی جس کائنہ 'یاؤں اور آ تکھیں سیاہ تھیں۔

٣١٢٩: حضرت يونس بن ميسر أفر مات بيل كه مين صى بئ رسول حضرت ابوسعيد زرقى رضى الله عنه كے ساتھ قربانی خريد نے گيا تو ابوسعيد ئے ايک چتكبر بے ميند ھے ك طرف اشاره كيا ، جوجسم بين نه بہت أو نچا تھا ، نه بہت اور فرمايا كه مير بے بيه خريد ہو۔ شايد انہوں نے اے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ميند ھے كے مش بہ سمجھا۔

۳۱۳۰: حضرت ابوامامہ بابلیؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علی سے کہ جوز (ازار اور جاور) ہو اور بہترین قربانی سینگوں وا۔

<u> خلاصیة الراب ﷺ بیسحابرام کی شان تھی کہ ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے حتی کہ قربانی ہ</u> جانور جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خربیدا و یہ ہی مہی ہاکرام ٹے خربیدا ہے۔

مینڈ ھا ہے۔

## ۵: بَابُ عَنُ كُمْ تُجُزِئُ الْبَدْنَةُ و الْبَقَرَةُ

٣١٣١ حدّث عدية بن غيد الوهاب انبأنا الفضل بن مؤسى انساب البخسيس بن واقد عن عِلماء أن الحمر عن عكرمة عس ابس عباس قال نخنا مع رسول الله علي في سعر ومحصر الاضحى فاشترنجا في الجرور عن عشرة والبقرة عن سبعة

٣١٣٢ حدث مع محتمد إلى يعنى ثنا عند الرزاق عن مالك بس السب عن السي التأبير عن حابر قال بحراما بالمحديثية مع النبي عليه البلانة عن سبعة والبقرة عن سنعة

٣١٣٣ حدّ تساعبُ لد الرّخس بن الرهيم ثنا الوليد لن مسلم ثنا الاززاعي عن يخي بن ابن كثير عن ابن سلمة عن ابنى هريوة قال ذبح دسؤل لله عَيْنَة عمّ اعتمر من نسانه في حجّة الوذاع بقرة بينهن .

٣١٣٣ حدّثنا هنادُ بَنُ السّرى ثنا ابُوُ بكُر ابنُ عيْاشِ عنُ عنمرو بن عيْمُون عن ابي حاصرِ عنمرو بن هيْمُون عن ابي حاصرِ اللادى عب الس عبّاسِ قال قلّت اللابلُ على عهد رسُول الله عَيْنَةَ فامرهُمُ انُ يسُحرُو الْبقر

٣١٣٥ حدَثنا الحمدُ بَنْ عَمْرِو بَنِ السَّرَح الْمَصْرِيُ ابُوَ طاهر أنبأسا ابْسُ وهُبِ الْبَأْنَا يُؤْنُسُ عِنَ ابْسِ شهابٍ عَنُ عُمْرة عِنْ عائشة أنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ نَحْرَ عَنَ آلَ مُحمَدِ عَلَيْهُ فِي حَجَة الُوداع بقرةٌ واحدةً

## باب: أونث اورگائے كتنے آ دميوں كى طرف سے كافى ہے؟

۳۱۳۱ · حضرت ابن عبس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے بیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ عید قربان (عیداللّٰتی) آگئ تو ہم أونث میں دس اور گائے میں سات افراد شریک میں ہے۔

٣١٣٣. حضرت جابرٌ فرماتے ہیں: ہم نے حدیبیہ میں آبی کریم صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ اُونٹ سات افر و کی طرف سے گائے بھی سات افراد کی طرف سے قربان کی۔ قربان کی۔

٣١٣٣: حضرت ابو ہربرہؓ فرماتے ہیں کہ جن از واہِ مطہرات (رضی اللہ عنہن) نے ججۃ الوداع میں عمرہ کیا (پھر جج کیا یعنی جج تمتع کیا) اُن کی طرف سے ایک گائے ذرجے کیا۔
گائے ذرجے کیا۔

٣١٣٣. حضرت ابن عبس رضى الله عنهما فرماتے بيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانه بيس اونٹ كم ہو كئے تو سي بيستان كوگائے ذريح كرنے كا تحكم ويا۔

۳۱۳۵ سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے جمت الوداع میں آلِ محمد ( عَلَيْكُ ) کی طرف سے ایک گائے ذرج کی۔ ذرج کی۔

### ٢: بَابُ كُمُ تُجُزِئُ من الْغسم عنِ البندنة

٣١٣٧ حدّ تسا لو كريب سا المحاربي وعند الرحب عن سفيد اس مسروق و شا الرحب عن سفيد اس مسروق و شا الخسيس بن على عن رائدة عن سعيد نس مسروق عن علية بس رفاعة عن رافع بن حديج رصى الله تعالى عنه قال كما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن بذى المخديفة من تهامة فاصبا ابلا و غدما فعجل القوم فاغنينا الفائذ و سلم على الله عليه وسلم على الله على الله على الله على الله المفرور قبل ال تفسيم فاتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم فامريها فاكفنت ثم عدل الخرور يعشرة من المعدد ال

#### ہاہ : کتنی بکریاں ایک أونٹ کے برابر ہوتی ہیں؟

الاسلام : حفرت ابن عب س ساروا برت ہے کہ بی کہ میر سہ فدمت میں ایک مرد و ضر ہوا اور عرض کیا کہ میر سہ ذمت میں ایک اونٹ ہے اور میں ولی اعتبار ہے خرید پر وسعت رکھ ہوں کین اونٹ میں اونٹ میں کہ خرید وس میں نے اس نے فرمایا اس بریاں خرید کردو۔ بی نے اس نے فرمایا اس بریاں خرید کردو۔ مسالا کہ حضرت رافع بین خدی " فرماتے ہیں کہ ہم رسول املڈ کے ساتھ تھے۔ جب ہم تہا مہ کے دوائل فیہ میں بینچ تو ہمیں (ننیمت میں) ہبت ہے اونٹ اور کمریاں میں بینچ تو ہمیں (ننیمت میں) ہبت ہے اونٹ اور کمریاں ملیں تو لوگوں نے جلدی ہے کام لیا اور تقسیم کمریاں ملیں تو لوگوں نے جلدی ہے کام لیا اور تقسیم کے قبل ہی ہانڈ یاں چڑھا ویں۔ اس کے بعد رسول اللہ ہمارے باس تشریف لائے۔ آپ کے حکم پر ہانڈ بیاں اس کی بحد رسول ہانڈ یاں اس دی گئیں (کیونکہ تقسیم سے قبل ننیمت کا مال ہانٹ میں ) اونٹ کودس کمریوں کے برابررہ ہا۔ تقسیم میں ) اونٹ کودس کمریوں کے برابررہ ہا۔

#### 2: بَابُ مَا تُجُزِئُ مِن الْآضاحِيُ

٣١٣٨ حدّ تنا محسمًا له بن رُمْحِ الله الدّيث بن سعدٍ عَل يريد نس ابئ حيدٍ عن عُفية بس عامرٍ رصى الله تعالى عنه الله عليه وسلم الله تعالى عنه الله عليه وسلم العطاه عندما فقسمها على اصحابه صحابا فبقى عبود فد كرة لرسول الله حسلى الله عسلم فقال ضح به فعال ضح به

باب: کونس جانو رقر بانی کیلئے کافی ہے؟

۳۱۳۸: حضرت عقبہ بن عدم جہنی ہے روایت ہے کہ

رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے الن کو بکر بیال ویں۔

انہوں نے قربانی کے لیے اپنے ساتھیوں میں تقتیم کر

دیں۔ ایک کیسالہ بچہ باقی رہاتو انہوں نے رسول اللہ

عقط ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ عقط نے فرہ یا: اس کی

قربانی تم کرلو۔

بت

٣١٣٩ حدَّ شَاعَدُ الرَّحْمَ بَنَ ابْرِهِيْمِ الدَّمَشُقِيُّ ثَنَا انسُ فَلَى عَنِيْمِ حَدَّ ثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ ابنَ يَحْبَى مؤلى الاسْمَمَيْنِ عَلَى أَمَهُ قَالَتُ حَدَّ ثَنِيْمَ الْمُ ابنَ هلالِ عِن ابنِهَا انُ عِنْ أَمَهُ قَالَتُ حَدَّ ثَنِيْمَ الْمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الرَّوْقَ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ قَالَ يَحْبَى ثَنَا عَدُ الرَّوْقَ الْمُ اللَّهُ الرَّوْقَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

ا ٣ ١ ٣ حدة شدا هارُؤن بُنُ حيَّان ثنا عَبُدَ الرِّحْمَى بَنُ عَبُد الله الله أَبُانا زُهيرٌ عن الني الزُّبير عن جانبِ قال قال رسُولُ الله عَلَيْكُمْ فَتَذْبِحُوا الله عَلَيْكُمْ فَتَذْبِحُوا حَمَةُ مِن الصَّان حَمَةُ مِن الصَّان

۳۱۳۹ حضرت بلال رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عند الله عند کے بھیزکی مسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: چید ماہ کے بھیزکی قربانی جا کا جا کرتے ۔ (بشرطیکہ اتنامونا تازہ ہو کہ سال بھرکا معدم ہو)۔۔

خلاصیۃ الراب ہیں اونٹ گائے بھری میں منی یا اس سے زائد کی قربانی درست ہوائے ضائن یعنی بھیزیا دنیہ کا اور جذیہ بھی جائز ہے فقہا ، کے ند بہ میں بھیز سے جذع وہ ہے کہ جس کی عمر کے چھ ، ہ پورے ہو بچے بھوں۔ امام ، لک اور امام احمہ بھی جائز ہے فائل میں ابعتہ امام شفی فرماتے میں کہ بھیڑ بکری میں بھی وہ بی جائز ہے جود وسرے سمال میں مگ گیا ہے۔ ثنی کی تحریف ہے کہ دنیہ اور بھیڑ بکری ہے جوایک سمال کا بوکر دوسرے سمال میں لگ جائے اور گائے ہے۔ ثنی کی تحریف ہے جود دسمال میں لگ جائے اور گائے ہے تنی وہ ہے جود دسمال کا بوکر تیسرے سمال میں لگ جائے اور اونٹ سے ثنی وہ ہے جو یا بی سمال کا بوکر چھنے سمال میں لگ جائے ہوں اور اونٹ سے ثنی وہ ہے جو یا بی سمال کا بوکر چھنے سمال میں لگ جائے۔ علی ہوں کی شام کا قول اس کی تائید میں سوجود ہے۔

٨: بَابُ مَا يُكُرَهُ أَنْ يُضَحَّى به

٣١٣٢ حدّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَبَّاحِ ثَنَا ابُوْ بِكُرِ ابْنُ عَيَّاشِ عِنْ ابِي اسْحاق عِنْ شُرِيْحِ بُنِ النَّعُمانِ عِنْ عِلِيَ رِضِي اللهُ تعالى عُهُ قال بهى رَسُولُ الله صلَى الله عليه وسلَمَ ان يُضحى بِهُ هَابِلةِ اوْم مُدابِرةِ أَوْ شَرُقاء اوُ حَرُقاء وَ

باب : بس جانوری قربانی مکروہ ہے؟

۳۱۳۲. سید، حضرت علی کرم نشہ وجد فرمات بین که

رسول اللہ نے ایسے جانوری قربانی سے منع فرمایا جس کا

کان آگے سے یا جیھے سے پھٹا ہوا ہو یا اُس کے کان

میں سوراخ ہویا اس کا کوئی ایک عضویا سب اعضاء کئے

ہوئے ہوں۔

معدة بن حقصا محمد بن مقار تنا يخيى بن سعيد و مسحمة بن حقصر و عبد السرخص و انو داؤد و انن السي عدي و انه و الموليد قالوا قدا شغة اسمغت سليمان الن عبد المرخمين قال سيمغث غيد لن فيروف قال لن عبد المرخمين قال سيمغث غيد لن فيروف قال قلت للبراء بن عارب رصى الله تعالى عنه حدثنى بماكره او بهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاصاحى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده و يدى اقصر من يده از مع لا تنجرى في الاصاحى العوارة البيل عورها و الممريصة البيل مرضها و العرحاء الميل طلعها و الكسيرة التي لا تنقى قال فانى اكرة ان يكون مفض في الادن قال هما كرهت منه قدغة و لا تحرمه على احد

٣١٣٥. حدثنا حُميْدُ بُنُ مسُعدة ثنا حالدُ بُنُ الحارثِ ثنا سعيدٌ عن قتادة الله ذكرانة سمع جُرى بن كليب يُحدَث الله سعيدٌ عنيًا يُحدَث الدُّرسُولِ الله سَيَّةِ نهى الدينضحى باعضب القرُن و الأدُن.

۱۳۱۳ : حضرت مل کرم القدو جهدفر ماتے ہیں کہ القد کے رسول صلی القد ملیہ وسلم نے ہمیں (قربانی کی ) آ کھاور کا ن غور سے دیکھنے کا حکم دیا۔ (تا کہ اطمینان ہو کہ یہ اعضاء سلامت ہیں )۔

سالالا عفرت ببید بن فیروز کتب بین که بین نیرور کتب بین که بین نیرور کتب بین که بوتر بانی رسور حضرت براه بن عازب سے موض کیا که جوقر بانی رسول الله عین شخصی بین خروه یا ممنوع قرار دی بیجے اس که متعلق بیز ہے ۔ فرمایا که رسول الله عین شخصی بین باتھ سے اش رہ کر کے فرمایا اور میرا ہاتھ کر ح ایب عین فاج کے دست مبارک سے جھوٹا ب که جار جو نوروں کی قرب نی ورست نہیں . ایک کا نا 'جس کا کا نا گرا ہی فاہر ہو ۔ دوسرا بیار' جس کی بی ری واضح ہو ۔ تیسرا' بین فلا ہر ہو ۔ دوسرا بیار' جس کی بی ری واضح ہو ۔ تیسرا' بین فلا ہر ہو ۔ چوتھ' اتنا ذیلا کہ اس کی بیٹر یوں بین گودا نہ رہا ہو ۔ جبید نے کہا کہ بیس کان بیل بیٹر یوں بین کو بیند نہ ہو چھوڑ دوسیکن دوسروں پرحرام مت کرو۔ ورسیکن دوسروں پرحرام مت کرو۔

۳۱۳۵ · حضرت علی کرم املد و جهه بیان فر ماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سینگ ٹو نے اور کن کئے جانور کی قربانی سے منع فر مایا۔ (بیعنی قربانی کمل اعضاء والے جانور کی کیجائے )۔

خلاصة الهاب جلاحاصل ان ارشادات كابيب كه صحت مند اور مكمل اعضاء دالے جاؤر كى قربانى درست ہادر معلام با نور مثلاً اندھے كانے اور ايسائنگر جوقربان گاہ تك زين تي سكے اور بہت دہ جے جاؤر كى قربانى جائز نہيں۔ اى طرح جس جانور كا كان يا دم كئى ہووہ بھى جائز نہيں اور جس جانور كى كان يا دم كا زيادہ حصہ ندہ دوہ ہمى جائز نہيں اور الركان يا دم كا قبيل حصہ كئا ہوا درباتى ، نداد حسد زيادہ ہوتو جائز ہے صاحبين رحمہم القديم كے نزد كيك نصف سے زيادہ کھڑے۔

### 9: بَابُ مَنِ اشْتَرَى أُصْحِيَّةً صحيحة فاصابها

#### عِنْدَهُ شَيْءٌ

٣١٣١ حدَّثنا مُحمَّدُ بَنُ يحيى و مُحمَّدُ بْنُ عَبْد الممك ابو بكر قال تناعبُدُ الرِّزَّاق عن التَّوْري عن حابر سُ يريد عن مُحمَّد بن قرطة الأنصاري عن الى سعيد العُدرى قال ابْسَعُما كِنْشًا نُصْحَى به فاصاب الدِّنُبُ من عليه وسم عدريا فت كيارا ي عليه في على اى ك اليته او أدُنه فسألًا السبي عَلَيْهُ فامرنا ان مُضحى به

#### باب: صحیح سالم جانورقربانی کیلئے خریدا پھر خریدارکے پاس آنے کے بعد جانور میں کوئی عيب پيدا ہو گيا

٣١٣٦: حضرت ابوسعيد خدريٌ فرماتے ميں كه بم نے قرب نی کے لیے ایک مینڈ ھا خریدا۔ پھر بھیٹریا اس کے کان اور سرین میں ہے کھا گیا تو ہم نے نبی صلی امتد قربانی کا حکم دیا۔

دار جانور کافی ہے۔ حنفیے کے نزدیک اس کی بابت قدر نے تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر قربانی کنندہ مخص مالدار ہوتو اس یرد وسرا بہ نورخر پد کر قربانی کرنا واجب ہےا دراگر وہ فقیر و تگدست ہوتو اس کے لئے وہی عیب دار کا فی ہے۔

#### باب: ایک گھرانے کی طرف سے ایک بکری کی قریاتی

mire . حضرت عطاء بن بيارٌ فره تے بيں كه ميں حضرت ابوایوب انصاریؓ کے عہد میارک میں قریانی کیے ہوتی تھی؟ فرمایہ نبی عظیمہ کے عہدِ مبارک میں مردایک بکری اپنی طرف ہے اور اپنے گھر وا ہوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ پھر وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھل تے بھرلوگ فخر کرنے لگے اور اب کی حالت توتم دیکھے ہی رہے ہو۔

٣١٣٨ حفرت ابوسريحه كہتے جي كدميرے اہل خاند نے مجھے شفقت بر أ بھارا جبكه بين سنت ( نبوي صلى الله علیہ وسلم ) برعامل تھا۔ پہلے گھروا لے ایک دو بکر بول کی قربانی کرتے تھے اور اب ہمیں ہمارے بڑوی بخیل

#### • ١: بَابُ مَنُ ضَحْى بِشَاةٍ عَنُ اَهْلِهِ

٣١٨٠ حدَّثنا عَبُدُ الرَّحْمِن بُسُ ابُوهِبُم ثنا بُن ابي فُديك حدَّثِني الصّحاكُ بن عُثْمان عن عُمارة من عَند المله بُن صيادٍ عن عطاء بُن يسار قال سالْتُ ابا أَيُوْب الانصاري كيف كالت الضّحايا فِيكُمُ على عهد رسُول اللَّه عَيْنَا عَلَيْكُ قَالَ كَانَ الرُّجُلُ فِنَي عَهْدِ النَّبَى عَيَّنَا لَهُ يَضْجَى بـالشّـاة عنهُ و عنُ أهُل بَيْتِه فَيأْكُلُون و يُطْعمُون ثُمَّ تباهى الباس فصار كما ترى.

٣١٣٨ حدَّثُمَّا إِسُحاقَ بُنُ مَنْصُورِ انْبَأَمَا عَبْدُ الرَّحُمنِ بُنَّ مَهُديّ و مُحمَّدُ بُنُ يُؤشف ح و حدَّثَا مُحَمّدُ بُنْ يَحْيي ثُنا عبُدُ الرَّزَاقِ حِمِيُعُا عِنْ شُفِيانِ الثَّوُرِي عِنْ سِانِ عِن السَّعْسَى عن ابعى سريحة قال حملني أهلي عبى الجهاء ضلصد الرباب ان احادیث سے تکبر اور فخر کی ندمت کی گئے ہے کہ ریاء ونمود کے سنے قربانی ندکی ہوئیں ورندا بند تی اس کی رضاجوئی کے لئے تئی قربانی کرن خواف سنت نہیں ورندا سراف کے زمر سے ہیں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ سے وسم نے تو سو اونت بھی فی ن کے تھے۔ جمبور ائر کرام کے نزدید ایک بکری ایک آدی ہی کی طرف سے قربان کی جاشتی ہے جمن احادیث میں پورے گئے انے کی طرف سے سرنے کا ذکر ہے صاحب بدایوفرہ سے بین کہ قیم اور ختظم بل بیث پر محمول ہے ایونکہ مالداری اس وصاصل ہے ہیں اصل عبارت حدیث کا اس طرح تھی عملی کل فیم اہل بیت فی کل عام اصحاف عیوہ ہیں مضاف کو حذف کر کے مضاف اید کو سے قاتم قام کردیا گیا اب مطلب حدیث کا بیہ ہے کہ ہر گھر کے ختظم پر قربانی واجب سے اس سے بیلاز منہیں آتا کہ سب کی صرف سے ایک قربانی کا فیم ہو۔

ا ا : باب من اراد ان يُضحَى فلا يأخُذُ فِى الْعَشْرِ من شغره
 و اظُفَاره

٩ ٣ ١ ٣ حدثنا هارؤن بُن عبد لله المحمّال نباسفيان بن غييمة على عبد الرّخمس بن خميد من عبد الرّخمس بن عوف عن سعيد بن المُسيّب عن أمّ سلمه رصى الله تعالى عنها أنّ السّي صلّى الله عليه وسيّم قال ادا دحل العشر و اراد حد كم أن يُصحّى الله يمسّ من شعره و لا بشره و الله بسره

• ۵ س حدّث حاتم بل مكر الطّبق او عمرو تما محمد بسل بكر الكرّسائي ح و حدّت المحمد بل سعيد بل يريد بل ابرهيم ثسا ابو قتيبة و يحيى بل كثير قالوا تما شُعبة عل مالك بس اسس عس عمر و بس مسلم عن سعيد بن المسيّب عن أم سعمة قالت قال رسول الله عليه من راى منكم هلال دى الحجة فاراد ان يضحى فلا يقربل له شعر و لا طُفرا

باب: جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہوتو وہ ذی الحجہ کے پہلے وس دن بال اور ناخن نہ

سنتروائ

۳۱۳۹ - حفرت الله سلمه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی الله ملیه وسلم نے فرویا جب ذکی الحجہ کے پہلے دس ون ہوں اور تم میں سے کی کا قربانی کا ارادہ ہوتو وہ اپنے بال اور بدن میں سے کچھ بھی نہ لے۔ موتو وہ اپنے بال اور بدن میں سے کچھ بھی نہ لے۔ (ایسا کرنامستحب ہے اور قربانی کے بعد ناخن اور بال اُ تارہے)۔

۳۱۵۰ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنبہ بیان فر ماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرہ یا: تم میں سے جوبھی ذی الحجہ کا چاند و کیھے اور اس کا قرب نی کرنے کا ارادہ ہوتو وہ اپنے بال اور ناخن نہ اتارے۔ (یعنی کیم ذی احجہ سے بوشت قربانی تک ان چیز وں سے اجتناب کرے۔ قربانی کے بعد بال کوا کے اور ناخن کم والے )۔

ضلاصة الراب يه الله حنيه اوركى على و كنز ديك بيتكم استخبا في جيعنى قربا فى كرف تك بال ناخن وغيره فدكتر انا باعث اجر وثو اب ها افسوس ها كه لوگوں نے اس سنت كوتر ك كر ديا اور بعض على و كنز ديك تو بال كتر نايا ناخن تر اشا قربانى سے يہيے دى دنول ميں حرام ہے۔

## ١ : بَابُ النَّهُي عَنْ ذَبُحِ الْأَضْحِيةِ قَبْلَ الصَّلاة

٢١٥ حدثنا عُفُمان بُنُ ابئ شيبة ثنا اسماعِيلُ بُن عُليَّة عَلَ السَماعِيلُ بُن عُليَّة عَلَ السَماعِيلُ بُن عُليَّة عَلَ الْهُوب عَن مُحمَد بُن سِيْرِين عن السِ سُ مَالكِ الْ رَجُلا دبح يوم النَّحُو يعنى قَبُل الصَّلاة فامر هُ اللَّبِي عَلَيْكُ اللهُ عَنْد.

٣١٥٢ حدَّقَ عِنْ الْمُنْ عَمَارِ ثَنَا سُفَيانَ ابْنُ عُينَة عِنَ الْاسْود نَنِ قَيْسِ عَنُ جُنْدَبِ الْسَحِلِي الله سمعة يقُولُ شهدُتُ الْاضْحَى مَعْ رَسُول الله صَلَّى الله عَليه وسلَّم في الله عليه وسلَّم في الله عليه وسلَّم في الله عليه وسلَّم في الله عليه وسلَّم من كان ذبح من كُمْ قبُل الصَّلاة في الله عليه و من لا في عنى الله عليه و من لا في عنى الله عليه و من لا في عنى الله الله

٣١٥٣: حدَّثنا أَبُو بَكُرِ بَنُ ابِي شَيْبة ثَنَا أَبُو حالد الاحْمرُ عن يخيى بُن سعيُدِ عَنْ عبَادِ بُن تمِيْم عَنْ عوَيُمر نُن اَشَقر الله فدكره لمنبي الله فقال اعد اصحنتك

٣١٥٣ حدث الو سكر بن ابئ شيبة تعاعبة الاعلى عن حالد الحداء عن ابئ قلابة عن ابئ ريد قال ابؤ بكر و قال عيد عند الاعدى عن عمرو بن بحدان عن ابئ زيد حو عيد عد الاعدى عن عمرو بن بحدان عن ابئ زيد حو حدث المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله عن حالد المحمد عن ابئ قلابة عن عد الوارث في ابئ عن حالد المحمد عن ابئ قلابة عن عد مدو بن به حدال عن ابئ ويد الانصاري قال مر وسؤل

#### چاپ: نمازعیدے قبل قربانی ذیح کرنا ممنوع ہے

۳۱۵۱. حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک مرد نے نح کے دن نما زعید سے قبل قربانی کا جانور ذرج کر دیا تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے أسے دو بارہ قربانی کرنے کا أمر فرمایا۔

۳۱۵۲ حضرت جندب بجلی فرماتے میں کہ میں نے عید قربان نبی عین کے سرتھ اداکی اور بچھ لوگوں نے نماز عید سے قبل ہی جانور ذرخ کر دیا تو نبی عین کے نفی فرہ یا جم میں ہے جس نے بھی نماز سے قبل جانور ذرخ کر ایا ہے وہ دو ہرہ قربانی کرے اور جس نے ذرع نہیں کیا تو وہ اللہ کا نام ہے کر ذرخ کرے۔
کیا تو وہ اللہ کا نام ہے کر ذرخ کرے۔

٣١٥٣. حضرت عويمر بن اشقر" سے رويوت ہے كه انہوں نے نماز عيد سے قبل جانور ذبح كرديا پھر نمی صلى اللہ وسلى اللہ وسلى اللہ وسلى سے اس كا ذكر كيا تو آپ نے فر مايا دو باره قريا فى كرو۔

۳۱۵۳: حضرت ابوزید افعاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ انصار کے ایک گھر کے قریب ہے گزر سے تو اللہ علی اللہ علی کا مرح قریب ہے گزر سے تو ماید اللہ علی کے گزر سے تو ماید اللہ علی ہوئی ۔ فرماید اللہ تحر بانی ذرح کر لی ؟ تو ایک انصاری یا ہر آئے اور عرض کی میں نے اے اللہ کے رسول! اور نماز سے قبل اس لیے ذرح کیا کہ گھر والوں اور پڑوسیوں کو قبل اس لیے ذرح کیا کہ گھر والوں اور پڑوسیوں کو

اللَّهُ ﷺ بدار من دُور الانصار فوحد رايح قُتار - فقال من هذا الَّذِي ذَبِحِ فَحَرِ حِ اللَّهِ رَجُلُ مِنَّا فَقَالَ ابَا بَا رَسُولَ اللَّهِ: ذباحتُ قَبُل أن أصلِّي لأطُعمَ اهَلَيْ و حَرانيُ فمرة أن يُعيَدُ فيقال لا والله الدي لا اله الا هو ما علدي الاحدع اؤ حملً من الصَّان قال اذ بغها و لن تُخرى حدعةُ عن احدٍ

کلاؤل۔آپ عظی نے ان کودوبارہ قربانی کرنے كا امر فرمایا تو اس نے عرض كيا اى الله كي قتم! جس کے علہ وہ کوئی معبود نبیں ۔میرے یاس صرف بھیز کا بچہ ہے۔آپ صلی انقد علیہ وسلم نے ارش دفر مایا .تم اسے ہی ذبح کرلوادرتمہارے بعد پیکسی اور کے لیے کافی نہ

خلاصة الماب الله الله عديث من ثابت موتائ كمشرى كے لئے عيدى نماز معقبى قربانى جائز نبيس بال ويباتى طلوت فجرئے بعد ہی قربانی کرسکتا ہے کیونگد س پر نماز عیدواجب نہیں ہے اس سے قربانی میں مشغول ہونے ہے ولی خطرہ نہیں ا

#### ١٣ : بابُ مَنُ ذَبَحِ أَصْحِيتَهُ بيدَه

٣١٥٥ حدّثها منحمّدُ تَنُ بِشَارِ ثِنَا مُحمّدُ نُنُ حَفَّمَرُ ثِنَا شُغِيةُ سِمِعْتُ قِتادة يُحِدَّثُ عِنْ السِ سِ مَالِكَ قَالَ لِقَد رأيْتُ رَسُولَ اللَّهَ عَيْنَةً يَدُبحُ أَصَحَيتُهُ بَيده و اصعا قدمهُ على صفاحها

نَن عَمَادِ بُن سَعْدِ مُؤَذِّن رَسُولَ اللَّهَ عَنَّا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ ابيَّه عَنْ حَدَهُ انْ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ فَابِحَ أَصْحَبَتَهُ عَلَّٰدُ طَرِفَ الرُّقاق طريُق بسي زُريُق بيده سشفرة

٥٦ - حدَّثنا هشامُ بْنُ عمَّارِ ثنا عبُدُ الرَّحْمِي انْنُ سَعْدِ

خلاصیة الهاب ٢٤ افضل يبي ہے كه قرباني اپنے باتھ ہے ذبح كرنا جاہنے اً مراجيمي طرح ہے قربان كرنا جانتا ہو ورشہ دوسرے آ دمی کے زر چیقر بانی کرے۔

#### ٣ ا : بَابُ خُلُوُدِ الْاضاحيُ

٣١٥٥ حدّث مُحمّد بْنُ معْمر شا مُحمّد س بكر الْمُرْسَانِيُّ انْمَأْمَا لِنْ جُرِيْجِ احْمَرِينِي الْحَسَنِ الْنُ مُسْلِمِ الْ مُسجِاهِدُا اخْبِرةُ انَ عَبُد الرَّحْمِنِ ائْنِ النِّي لِيلِي احْدِهُ انَ على بُن اسى طالب الحبرة انَّ دسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله

باب: ابنی قربونی اینے ہاتھ سے ذیح کرنا ٣١٥٥ حفرت انس بن ما لک رضي الله تعالى عنه فرماتے میں کہ بلاشبہ میں نے رسول القد سلی اللہ ملیہ وسم کو دیکھا کہ اپنی قربانی اینے ہاتھوں ہے ذیج کر رہے ہیں۔اُس (جانور) کے پہنو پریاؤں رکھ کر۔

١١٥٦ . مؤذن رسول حضرت سعد رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول التد سنی اللہ نے بی ڈرایل کے راستہ میں گلی کے کمنارے اپنی قربانی 'اینے ہاتھوں ہے حپری ہے ذیح کی۔

باب: قربانی کی کھالوں کا بیان

۳۱۵۷ حضرت علی کرم الله وجهه فریاتے میں که رسول التدصلي الله عليه وسم نے ان كو ايني قرباني كا گوشت ' کھالیں اور جھولیں ( وغیرہ ) سب کے سب مساکیین · میں تقسیم کرنے کا اُم فرہ یا۔ يقُسمُ بذنهُ كُلُّها بحُوْمها و جُلُودها و جلاله للمُساكين

#### ١ : بابُ الْآكُلِ مِنُ لُحُوم الضَّحايَا

٣٠٥٨ حدّ تساهشامُ بَنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفَيَانُ ابْنُ عَبَيْنَةَ عَنْ حَلَوْ ثِنَا سُفَيَانُ ابْنُ عَبَيْنَةَ عَنْ حَلَوْ بُن عَبُدِ اللَّهُ ال رَسُولَ الله عَيْنَةِ عَنْ ابيه عَنْ حَالِو بُن عَبُدِ الله ال رَسُولَ الله عَيْنَةُ عَنْ الله عَيْنَةً عَنْ الله عَيْنَةً عَلَى الله عَيْنَةً عَلَى الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَيْنَ الله عَنْ الله عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الله عَل

#### ٢ ا : بَابُ ادِّخَارِ لُحُوُم الْاَضَاحِيُ

٣١٥٩ حدثها بُو نَكُرِ بَنُ ابِي شَيّة ثَنَا وكَبْعٌ عَن سُفيان عَلَ عَلَى شَفِيان عَلَى شَيْدة ثَنَا وكَبُعٌ عَن سُفيان عَلَ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلْمَ ع

٣١ ٢٠ حدّ شدا ابُو يكر مَنُ أَبِي شَيْدة ثنا عَدُ الاغدى عن حالد المحدّاء عن الى الملح عن ليستة الدرسول الله عَيْقَة فال كُلُف بهيئت كُله عن لُحُوم الاصاحي فوق ثلاثة ايّام فكلُه او اذّ حرُولا

#### 2 ا: بَابُ الذَّبُحِ بِالْمُصَلِّي

#### باب: قربانيون كا كوشت كهان

۳۱۵۸ · حضرت جاہر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے حکم دیا تو قربانی کے ہر اونٹ سے گوشت کا ایک پار جہ لے کر ہنڈیا میں ڈال دیا گیا۔ سب نے گوشت کھایا اور شور بہ بیا۔

#### چاب : قربانیول کا گوشت جمع کرنا

۳۱۵۹: سیّدہ عائش صدیقہ فرائی بیں کہ رسوں اللہ عَلَیْ ہیں کہ رسوں اللہ عَلَیْ ہیں کہ رسوں اللہ عَلَیْ ہیں کہ رسوں اللہ عَلَیْ ہے تا کہ عَلَیْ کا گوشت جمع کر بینے ہے اس ہے منع فرویا تھا کہ وگ مختائ تھے بعد میں آپ نے اس کی ایازت فرمادی تھی۔

۳۱۹۰ حفرت نبیشہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہ میں تین یوم ہے رسول اللہ عنہ میں تین یوم ہے زیادہ قربانیوں کے گوشت رکھنے ہے منع کیا تھا۔سواب کھا لیا کر واور جمع بھی کر سکتے ہو۔

#### باب: عيدگاه مين ذيح كرنا

٣١٦١: حطرت ابن عمر رضى اللّه تعالى عنهم ہے روایت ہے كه نبى كريم صعى الله عليه وسلم قربانی عبيدگاه ميں فرنك كرتے ہے' ( عبيدگاه شهرسے با ہرتھى ) -

#### المالخ الم

### كِثُابُ النَّبَابُ

### ذبيحوں كابيان

#### ا: بَابُ الْعَقِيْقَةِ

٣١ ٦٢ حدَثَ ابُو بِكُرِ بَلُ ابِي شَيْبِه و هشامُ الله عمّارِ قال ثنا سُفَيال بُنُ عُبِينَةَ عَنْ عُبِيد اللّه الله الله ابي يزيد عن ابيله على سياع مُس ثابتِ عَنْ أَمَ كُرْزِ قالتُ سَتِعْتُ اللّهِ سَيَعْتُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَمَ كُرْزِ قالتُ سَتِعْتُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُولِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣١٦٣ حدَّثنا الوَ بكُر بُلُ ابنَ شَيْبة نا عَفَالُ ما حمادُ لَلْ سَلْمة النَّانَا عَبُدُ اللَّه لُلُ عُثْمان ابن حُتيْب على بُوسْف بْن ما هك عن حفصة بنت عبد الرِّحْمن عن عائشة قالت السوسا وسُولُ اللَه سَنِينَة الله مناتين و عن العلام شاتين و عن العادية شاة

٣١ ٢٥ حدَث هشامُ بُلْ عمَّادٍ ثَنَا شُعِيْتُ النَّ اسْحاق ثنا سعيْدُ لَنَّ البِي عَرُوبِة عِنْ قتادة عِي الْحس عَنْ سمُرة

#### بِأْبِ: عقيقه كابيان

۳۱۶۲. حضرت الله علیه وسم کو بید فر ماتی بین که بین که بین نے نبی صلی الله علیه وسم کو بید فر ماتے سنا که لژکے کی طرف سے طرف ہے وہ بکری کا فی ہے۔ ایک بکری کا فی ہے۔

۳۱۲۳ سیّده عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنب بیان فرماتی بیل کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے ہمیں لڑ کے کی طرف سے (بالتر تیب) دو ہر یوں اور لڑکی کی طرف سے ایک بجرے کے عقیقہ کا امر فرمانا۔

۳۱۲۳: حضرت سیمان بن عامر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ساکہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے بہذا اس کی طرف سے خون بہاؤا وراس سے نبی ست کو دُور کرو۔ (یعنی ساتویں روز اسکویاک کرنا چاہیں)۔ اسکویاک کرنا چاہیے اورا سکے بال منذ وادینے چاہئیں)۔ ۱۳۱۵ حضرت ہمرورضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہرلز کا اینے عقیقہ (کے صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہرلز کا اینے عقیقہ (کے

رضى الله تعالى عنه عن اللبي صلى الله عليه وسلم قال كن عُلام مُرْتهن سعقيُقة تُذُيخ عنه يؤم السّابع و يُخلقُ والسّه و يُخلقُ والسّه و يُحلقُ والسّه و يُحلقُ

۳۱۹۹ حضرت بزید بن عبدالموز نی رضی الله عند فره ت بین که نبی عقیقته نے فرمایا: لاک کی طرف سے عقیقه کیا جائے اور (عقیقه کا خون) لاک کے سر کو نه لگایا

عوض ) میں گروی رکھا ہوا ہے اور ساتویں روز اس کی ا

طرف سے عقیقہ ذبح کیا جائے اور سرمونڈ ا جائے اور

أس كانام ركها جائے۔

<u>خلاصیة الهیں ہیں۔</u> جہر ذیارگر ذیح کی جمع ہے۔ ذیجہ اور ذیح وراصل مذیوع جا فررُو کہتے ہیں جونومولو دیچہ کی طرف سے جانور ذیح کیا جاتا ہے اس کو مقیقہ کہتے ہیں میں متحب ہے بڑے کی طرف سے دو بھریاں اورلژک کی طرف سے ایک میں تویں دن کرنا اور اس دن اس کا نام رکھنا جیا ہے۔ اوراسکے بال منڈ اکران کے وزن کے برابر جیا ندمی صدقہ کرنی جیاہیے۔

#### ٢: بَابُ الْفَرُعَةِ وَالْعَتِيْرَة

الله المعالى على الموالية المحدّاء عن ابنى الله عن نيشة رضى الله تعالى على قال بادى رخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بادى رخل رسول الله عليه وسلم انا عليه وسلم فقال بارسول الله صلى الله عليه وسلم انا عليه وسلم فقال بارسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا بعتر عتيرة في الجاهلية في رحب فما تامرنا قال الديخوا لله عروحل في اى شهر كان و برو الله والطعموا قالوا يارسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا فقر ع فرعا في الحاهلية فما تامرنا به قال في كل نفر ع فرعا في الحاهلية فما تامرنا به قال في كل سائمة فرع مع تعذوه ما شيئك حتى ادا استخمل في خير .

٣١ ١٨. حدّثنا ابُو بَكُو بَلُ اللهُ شَيْبة و هشامُ ابنُ عمّادٍ قال ثنا شُفيانُ بلُ عُيئنة عن الزُّهْرِي عن سعيْد نس المُسيّب

#### باب: فرعه اورعتير ه كابيان

عنُ السي لهُسريُوة عن السَّيَ عَيْثُةٌ فَسَالَ لا فَرَعَةُ وَ لا عَتِسرة ﴿ يَتُ

قسال هشسامٌ في حديثه و العزعة أوّل السّاج والعشرة الشّاة يذبخها اهل البيت في رحب

91 19 حدّ تما مُحمَدُ مُنْ ابنى عُمر الُعدينَ تما سُفيانُ بُنْ عُيئِنة عَنْ رِيْد بْنِ اسْلِم عَنْ الله عَنِ ابن عُمر أَنَ النّبَى عَيْثَةُ قال لا فرعة ولا عتيرة

قال ائن ماجة هذا من فرائد العدسي.

ے نەعتىر د ـ

ہشام کہتے ہیں کہ فرعہ پہلونٹا بچہ ہے اور عمیرہ ہکری ہشام کہتے ہیں کہ فرعہ پہلونٹا بچہ ہے اور عمیرہ کی۔ ہے جسے گھروا لے( اور) رجب میں ذیخ کریں۔ ۳۱۲۹ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فر این ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا نہ تو فرعہ بچھ ہے اور نہی عمیر ہے۔ ابن ماجہ نے کہا ہے صدیث

۔ محدین الی عمرعد نی کی نا درحدیثوں میں ہے ہے۔

#### ٣: بَابُ إِذَا ذَبَحُتُمُ فَاحْسِنُوا الدَّبُحَ

٣١٤٠ حدّثنا مُحمّدُ ابنُ الْمُثنى ثناعنُدُ الوهاب ثنا خالدُ الْحدُّاءُ عن ابنُ قلائة عن ابنُ الاشعث عن شدّاد بَى اوُسٍ أنَّ رسُولُ اللَّه عَيَّاتُهُمُ قال انَ اللَه عرَوجلَ كتب الإحسان على كُلِّ شيءَ فاذا قتلتُهُ فاحسُوا القتعة و اذا ذبحنهُ فاحسنُوا الدّبُح واليُحدُ احدُكُهُ شفرتهُ وليُرخ ديمته

١ - ١ - ١ - حدثنا ابُو بكر نُنُ ابئ شيبة ثنا عَفْنة بن حالدِ عن مُوسى بن مُحمَّد بن ابرهِيم التَّيْميُ اخْرىي الني عن ابنى

بِابِ: ذِنْ الْحِيمِى طرحَ اور عمد كَى سے َر مَا

۲۱۵۰ حضرت شدادین اول سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرہ یا اللہ تعالی نے ہر چیز میں احسان (رحم والف ف اور عمد گی کو) فرض فر مایا ۔ لہذا جب تم قبل کروتو عمد گی ہے قبل کرواور جب تم ذرح کروتو عمد گی ہے ذرح کرواور تم میں سے ایک اپنی چھری کوخوب تیز کر ہاور (اس طرح) اپنے فیجے کوراحت پہنچائے۔ کر ہاور (اس طرح) اپنے فیجے کوراحت پہنچائے۔ ایک ایک مرد کے قریب سے ایک مرد کے قریب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد کے قریب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد کے قریب سے

سَعِيْدِ الْنُحَدُرِى رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِحُلِ وَ هُو يَجُرُّ شَاةً بِالْدِّبِهَا فَقَالَ دَعُ اُذُنِهَا وَ حُدُ بِسَالِعِتِهَا

حدَّ فَسَا جَعُفُرُ مُنُ مُسَافِرٍ ثَنَا ابُوُ الْاسْوَدِ فَمَا ابُنُ لَهَيُعةَ عَنْ يَوَيُدُ بُسِ الِي حَبِيَّتِ عَنْ سَالَمِ عَنْ آبِيُهِ عَنِ النّبِي عَلَيْكَ \* مَثْلَهُ.

#### ٣: بَابُ التَّسْمِيةِ عِنْدَ الذِّبُح

٣١ ٢٣ حَدَّثَ عَمْرُو بَنُ عَبُدِ اللّهِ ثَمَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ اللهِ ثَمَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سماكِ عَنْ عَكْرَمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( إِنَّ الشَّيَاطَيُن بَيْدُ حُوْنَ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهُ إِنْ عَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُل

٣١٧٣ : حدَّ أَسَا اللهُ نَكُرِ بَنُ اللهُ شَيْدَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بَنُ اللهُ سَلَيْمَان عن عِشَام بُنِ عُرُوفَةَ عَنُ اللهِ عَنْ عَائِشة أَمِّ الْمُؤْمنِيْنَ رَصِى اللهُ تَعَالى عَنُهَا انَّ قَوْمًا قَالُوا يا رسُول اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ! إِنَّ قَوْمًا يَاتُونَنَا بِلَحْمِ لَا نَدُرِى دُكِرَ صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ! إِنَّ قَوْمًا يَاتُونَنَا بِلَحْمِ لَا نَدُرِى دُكِرَ السَّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ لَا ؟ قَال سسَّمُ وَا آنَتُمُ و كُلُو ا و كَانُوا حَدِيثَ عَهْدِ بِالْكُفُر

۔ گزرے۔ وہ ایک بکری کا کان پکڑ کراُ ہے تھیدٹ رہا تھ۔ آپ عظیمین نے فر مایا اس کا کان حجوڑ دواور گردن پکڑلو۔

۳۱۷۲ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حچھریاں تیز کرنے اور دوسرے جانوروں سے جھپا کر ذرخ کرنے کا تھم دیا اور دوسرے جانوروں سے جھپا کر ذرخ کرنے کا تھم دیا اور فرہ یا: جب تم میں سے کوئی ذرخ کرے تو جلدی سے ذرخ کر ڈالے۔

دوسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

#### ولي : ذ ج ك وقت بسم الله كهن

۳۱۷۳. حضرت ابن عبائ آیت. "شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں' کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیاطین کہا کرتے ہیں' کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیاطین کہا کرتے سے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے جسے اُسے کہا لیا جائے اُسے کھا لیا کرو۔اس پر اللہ عز وجل نے ارش دفر مایا۔
"جس کھا لیا کرو۔اس پر اللہ عز وجل نے ارش دفر مایا۔
"جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہوا ہے مت کھا ؤ۔"

الموسین سیده عائش فرماتی بین که کچھ لوگ لوگ الله الموسین سیده عائش فرماتی بین که کچھ لوگ الوگوں نے عرض کی: اے الله کے رسول! کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں (فروخت کرنے کیلئے) ہمیں معلوم نہیں کہ اس پر (فرخ کرتے وقت ) الله کانام لیا گیایا نہیں؟ فرمایا: تم الله کانام لے کرکھالیا کرواوریہ لوگ قریب ہی ہیں اسلام لائے تھے۔

خلاصة الهابي بيل ان احادیث معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر ذرخ کی ہوا جا نور ترام ہاوراس کا کھا نا بھی حرام ہے۔ ذرخ اختیاری کی شراک میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ذرخ کرنے والہ ملت تو حید والا ہوا عتقاداً جیسے مسلمان بااز راہ دعوی جیسے کہ بی وریہ کہ وہ تحق حل لہ ہوگا اہم ابوحنیفہ کے نزد یک اگر عمد الراد تا) شب جیسے کہ بر ہواور ترم سے بہ ہر ہواور تسمیہ سے حل لہ ہوگا اہم ابوحنیفہ کے نزد یک اگر عمد الراد تا اس سے جو ہے ترک کر دیا تو اور اگر بھولے سے رہ جائے تو حلال ہے مام ش فعی کے نزد یک مسلمان کا ذبحہ حل ل ہوگا اور الراد تا اس نے تسمیہ ترک کر دیا ہوں مام ، لک کے نزدیک دونوں صورتوں میں وہ جانور ترام ہوگا امام ابوحنیفہ کا ند ب بین اور وسط سے ۔ خیر الاحود او سطھ (سب کا مول میں بہترین وہ سے جو در میں شہو)۔

#### ۵: بَابُ مَا يُذَكِّى بِه

٣١٤٥ حدَّقَ البُونِكُر بُنَ ابنَ شينة ابُو الاحْوَصِ عَنْ عاصم عن الشَّعَبى عَلْ مُحمَّد نن صيُفِي قَال دَبحَتُ ارْسيس بسمرُوقٍ فَاتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيُ صلى اللهُ عليه وسلَم فامرين باكلهما

٣١-٧ حدّثنا انو بشر مكر بن حلف تنا غند تنا شغبة سمعت حاضر بن مهاجر يُحدّث عل سُليْمَان بن يسار عن زيد بن تابت ان ذنبا نيّب على شاة عدبخوها بمروة فرخص لهم رسول الله عن كلها.

٣٠٧٥ عند حقائدا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثَا عَبُدُ الرَّحُمنِ ابْنُ مَهَدَيِّ ثِمَا سُفُيَانُ عَنْ سِماكِ ثَن حَرْبِ عَنْ مُرَّى بُن قَطُري عَنْ مُرَّى بُن قَطُري عَنْ مُرَى بُن قَطُري عَنْ عَدِي بُنِ حاتم قَالَ قُلْتُ يارسُول اللَّه انَا نصيلًا الصَّيْد فلا محدُ سِكِينًا إلَّا الطَرارة و شقّة العصا قَالَ آمرِر الدّم بِما شِئت واذْكُر اسْم اللّهِ عنيه

٣١ ٢٨: حَدَّقَ مَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ نَمَيْرِ ثَنَا عُمَرَ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ نَمَيْرِ ثَنَا عُمَرَ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ نَمَيْرُ وَقِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ دِفَاعَةً عُيْدِ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ دِفَاعَةً عَنْ حَدِّهِ وَالْعَمْ اللهُ تَعالَى عنهُ قَالَ كُتًا مَع رَسُولِ الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَعَادِيُ فَلَا رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَعَادِيُ فَلَا يَكُونُ لُولَ اللهُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكُو السُمُ اللّهِ عَلَيْه يَكُونُ معنا مُدَى فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكُو السُمُ اللّهِ عَلَيْه

#### واب كس چيزے فرائح كيا جائے؟

۵ اس حضرت محمد بن صفی فر وقتے ہیں کہ میں نے تیز دھار سفید پھر سے دوخر گوش ذیح کیے اور نبی عظیم کی کھانے کا ضدمت میں لایا۔ آپ عیک کھانے کا حکم دیا۔

۳ سام : حضرت زید بن خابت سے روایت ہے کہ ایک بھیٹر ئے نے بکری کو دانت لگائے تو لوگوں نے اسے سفید تیز دھار پھر سے ذرج کر دیا۔ نبی علیقے نے اُن کو وہ بکری کھانے کی اجازت دی۔

ے۔ ۳۱۷ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عند فرہ تے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! ہم شکار کرتے ہیں مکتی استہ تیز دھار پھر یا لاٹھی کی ایک جانب (تیز دھار) میسر ہوتی ہے۔ فرہ یا ' خون بہ وُ جس ہے جا ہوا وراس پر اللہ کا نام لو۔

۳۱۵۸: حفرت رافع بن خدیج "فرماتے بیں کہ ہم رسول اللہ علیف کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم جنگوں میں ہوتے بین اُس وقت بھی ہورے باس چھری نہیں ہوتی۔ فرمایا: دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز بھی خون بہ

فكُلْ عَنِيرِ السّبَرِ واظُفُر فَانَ السّنَ عَظَمٌ والطُفُر مُذَى ﴿ وَهَا وَرَاسَ بِالسَّمَا نَامَ لِهِ النَّا الحسشة ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالطّفُرِ مُذَى ﴿ كَيُونَكُ وَانْتَ تَوْمُرُى اللَّهِ الرَّاخْن

ضاصة السيب على المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد ال

#### ٢: بابُ السُّلُخ

٣١٤٩ حدثها ابُو تحويب نها مزوال بن معاوية نها هلال بن ميه مؤد النبخة في عن عطاء بن يزيد النبخة (قال عطاء لا اعلمه في الله عن ابئ سعيد المخذري رضى الله تعالى عه الا اعمله في الله على الله على الله عليه وسلم مر بعلام يسلح شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعلام يسلح شاة فقال له رسول الله عسلى الله عليه وسلم تسح عنى أريك ها دحل رسول الله عسلى الله عليه وسلم يده بيس الحلد و اللحم هلحس بها حتى توارث الى الإبط وقال يا غلام اهكذا فاشنخ ثم مضى و صلى للناس و لم يو منا.

#### بإب: كمال أتارة

۱۳۱۷ - حضرت ابوسعید خدری " سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ایک لڑے کے قریب سے گزرے۔ وہ بکری کی کھال اُ تار رہا تھا۔ رسول اللہ علی ہے اُ کہ اُس سے فرمایا: تم ذرا الگ ہو جاؤ تا کہ بیس تمہیں دکھ وُل ( کھال کیسے اُ تار ہے ہیں) پھر رسول اللہ میں تمہیں دکھ وُل ( کھال کیسے اُ تار ہے ہیں) پھر رسول اللہ میں ہیں تارک کھال اور گوشت کے میں فرمیان ڈالا۔ یہاں تک کہ بغل تک چھپ گیا اور فرمایا: ارک اُل کے اور لوگوں کو نماز برج ھائی اور وضونہ فرمایا۔

ضلاصة الراب ملام مب قربان مول ايسے ني رؤف ورجيم (عَنْطَةَ ) پرجو ايسے معمولي كامول كى تعليم ارشاد فرماتے تھے۔ فرماتے تھے۔

# النَّهٰى عَنُ ذَبُحِ ذُوات الدَّرَ

٣١٨٠ حدث البؤ بكر بن ابني شبه ثنا حلف ابن خليفة عو حدث عبد الرّخمن بن إبرهيم البأنا مزوال بن معاوية جميعًا عن يُزيد بن كيسان عن ابني حارم عن ابني هُربرة الله مَنْ يَلِيد بن كيسان عن ابني حارم عن ابني هُربرة الله مَنْ يُلِيد بن كيسان عن ابني حارم عن ابني هُربرة الله مَنْ يَلِيد بن كيسان عن ابني حارم عن ابني هُربرة الله مَنْ يَلِيد السّفرة الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله

# باب: دود هوالے جانور کوذیح کرنے کی ممانعت

• ٣١٨. حضرت ابو ہرمی ه رضی اللہ تعالی عند سے روایت کے اور کے اساری شخص (رضی اللہ عند) آئے اور حجیری لی تاکہ رسول اللہ سلیہ وسلم (کی خدمت میں چیش کرنے) کیسے جانور ذرخ کریں تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے ارش دفر مایا: دود ہ والا جانور ذرخ نہ کرنا۔

ا ۱۳۱۸: حفرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بر بر فات کے ان سے اور حضرت عمر سے کہا کہ بمارے ساتھ واقفی کے باس چلو۔ ہم چاند نی رات میں چلتے ہوئے واقفی کے پاس چہنے تو وہ کہنے لگا مرحبا! خوش آید ید! پھر پھری لی اور بھر یوں میں گھو ہے تو رسول اللہ سنجھ نے فرمایا۔ وودھ والی بھری ہے ہے اور اللہ سنجھ نے فرمایا۔

<u> خلاصیة الراب ی</u> ۴۶۴ ثابت ہوا کہ دودھ والے بانور کو بغیر عذر کے ذائح کرنا کروہ ہے۔

#### ٨: بَابُ ذَبِيْحَةِ الْمَرُأَةِ

## 9 : بَابُ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ

#### البهائم

٣١٨٣. حَدَّتُمَا مُنْحَمَّدُ بْنُ عَبُدَ اللَّهَ بْنَ نُمِيْرِ ثَنَا غُمَوْ بْنُ

#### باب: عورت كاذبيمه

٣١٨٢: حفرت كعب بن ما لك رضى القد عنه فرمات بين كدا يك وحض القد عنه فرمات بين كدا يك وحض القد عنه فرمات بين كدا يك ورت في كل من الله عنوان الله

ہاہ : بدکے ہوئے جانور کوذئ کرنے کا طریقہ

٣١٨٣ . حفرت رافع بن خديج رضى الله عنه فرمات

عبه بدعن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن حدة رافع ابن حديم قال كُنا مَع النّبي عَلَيْتُ في سعر فنذ بعير فرماه رجل بسهم فقال النّبي صلى الله عليه وسلم الله الله الدر احسبه قال) كاوابد الوحش فما علبكم بنها فاضغه ابه هكذا

٣١٨٣ حدّ ثما ابُو بَكُر بُنُ ابنَ شَبِّه ثنا وكَيْعٌ عَنْ حَمَاد نس سلمة عَن ابنى الْعُشُراء عَنُ الله قال قُلْتُ يا رسُولَ اللّه الله ما تنكُولُ الركاةُ الله فِي الْحق واللّبَة قال لؤ طَعْسَت فِي فاحدها لاجُزاك.

یں کہ ہم ایک سفر میں تھی سے کے ہمراہ تھے۔ ایک اونٹ بدک گی تو سی تحص نے اسے تیر مارا۔ اس پر نبی سے کی میں اونٹ بھی بدک جاتے ہیں ' وحتی جانوروں کی طرح۔ سوجو تمہارے ہاتھ ندآ ئے ' اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔

۳۱۸۴. حفرت ابوالعشر او کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرہ یا کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ذیح صرف طق اور سینہ کے درمیان ہوتا ہے؟ فرمایا اگرتم اسکی ران میں بھی نیز ہ مار دوتو کا فی ہے۔

خا<u>ں سے اس میں بین میں و</u> کے اضطراری کا ذکر ہوا ہے اس کا حکم مثل و نے اختیاری کے ہے لینی جس طرح وہ طال ہے اس طرح میں و نے اضطراری کا ذکر ہوا ہے اس کا حکم مثل و نے اختیاری کے ہیں جس طرح وہ طال ہے اس طرح میں جیری مثل نہیں جیر اس لیے بندوق اور توپ کا مارا ہوا حلال نہ ہوگا۔۔۔۔

# ا : بَابُ النَّهُي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَ عَن الْمُثْلَة

٣١٨٥ حدثنا ابُوْ بِكُو بُنُ ابِيُ شَيْبة و عَبُدُ اللّه ابُنُ سعيدِ قَالا ثساعُ قَبَةُ بُنُ حَالدِ عَلَ مُؤسى الْسِ مُحمَّدِ بُنِ اِبْرِهِيمَ التَّيْسَمِيّ عَنْ ابِي سَعيدِ الْخُدُرِي قَال نهى رَسُولُ التَّيْسَمِيّ عَنْ ابِي سَعيدِ الْخُدُرِي قَال نهى رَسُولُ اللّه عَيْنَ أَنْ يُمثَل بِالْبَهَائِم.

٣١٨٦. حدَّ ثما على بُن مُحمَّد ثنا وكيْعٌ عن شُعْبَةَ عنْ هَالِهِ اللهِ عَنْ انس بُن مالكِ قال مَسْدا مُن رُنُول اللهِ عَنْ انس بُن مالكِ قال نهى رسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ صَبُر الْبِهَانِم

٣١٨٠ حَدَّفَنا عَلِى بَنُ مُحمَّدِ ثَنا وَكَيْعٌ حَوْ حَدَّفَ الْبُو سَكُر بْنُ حَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنا عَبُدُ الرَّحْمِنِ ابْنُ مَهدِي قَالا ثَنَا سُفُيانُ عَنْ سَماكِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَيِّكَ لَا تَتَحَدُّوا شَيْنًا فَيْهِ الرُّوْحُ عَرضًا.

# دیا ہے: چو پایوں کو ہاتدھ کرنشا نہ لگا نا اور مشلہ کرنامنع ہے

٣١٨٥ - حضرت ابوسعيد خدرى رضى القد تعالى عنه بيان فرمات بي كدرسول الله صلى للدعليه وسلم في جانورول كه اعضاء (يعنى) ناك كان وغيره كاشخ سه منع فره يا-

۳۱۸۷ حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر ماتے بیں کہ رسول الله عندہ کر نشانه اللہ کا نوروں کو باندھ کر نشانه لگانے ہے۔ لگانے ہے منع فر مایا۔

٣١٨٤: حفرت ابن عباس رضى التدعنهما بيان فرمات بيل كدرسول التدصلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا: كسى ذى روح چيز كو (بانده كر) نشانه مت بناؤ ـ (يعنى تخته مثق نه بناؤ) ـ

خلاصة الراب بيا كونكدان كوبا نده كرنشانه بنائے سے ان كوعذاب دينا ہے اور يفعل حرام ہے۔

باب : نجاست کھانے والے جانور کے گوشت ہے ممانعت

٣١٨٨ حدَّثها هشاء بُنْ عمَّادِ ثِنَا سُفِيانِ ابنُ غينَيةَ اَبِيانًا

بْسُ خَبِرِينِج ثِنا الْبُو الزُّبِيْرِ اللَّهِ سَمِعَ حَامِرِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ يَقُولُ ا

مهى دسُولُ الْهَ عَلِيثُهُ انْ يُقَتل شيئى مِن الدُواب صبَرًا

۳۱۸۹: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبه بیان فر مات بین که رسول الله صلی الله طلیه وسلم نے نجاست کھان والے جانور کے گوشت اور دودھ (دونوں چیزوں)
 سے منع فر مایا۔

<u>خلاصیة الراب</u> الله حفید کے نز ویک جدلہ جا ورکوئی روز تک بندر کھر ذخ کرنا جانز ہے اور اس کا گوشت کھانا درست ہے اور بعض دوسرے ائمہ کے نز دیک فل براہ دیث کی بنء پراس کا گوشت حرام ہے۔

باب: گھوڑوں کے گوشت کا بیان

9190 حضرت اسا و بنت الى بكر رضى القد تعالى عنهما بيان فرماتى بيس كه بهم في رسول القد صلى القد عليه وسلم ك زمانه مبارك بيس ايك گهوژ از زح كر كه أس كا گوشت كهايا ـ

۳۱۹۱: حضرت جابر بن عبدالقدرضی القد عند فر ماتے ہیں کہ جنگ ِ خیبر کے دنول میں ہم نے گھوڑوں اور گورخروں کا گوشت کھایا۔ ١٢: بَابُ لُحُومِ الْحَيْلِ

مُحمَد بُن اسْحاق عن ابْن ابي نجلِح عن مُحاهدِ عن ابْن

غُمُ وَ قُمَالُ نَهِي رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ لُحُومُ الْحَلَالَةِ

٣١٩٠ حدثنا ابُوْ بِكُر ابُلُ ابِي شَيْبَة تَنَا وَكَيْعٌ عَنُ هِشَامِ بِنِي عَنْ اللّهِ عَرُوةَ عَنُ فَاطَمَة بِنْتَ الْمُنْدُر عَنْ السّمَاء سَتَ ابنى بِكُرِ قَالَتُ سِحَرُنَا فَرَسًا فَاكْلُمَا مِنْ لَحْمَهُ عَلَى عَهْدُ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْتُهُ

٩ - حدقد ابتكر بن خلف ابؤ دشر تد انؤ عاصم تدا
 ابن خويد اخريق ابؤ الرئير الله سمع حابر بن عبد الله يقول اكدار من خير الحيل و خدر الوخش

خلاصة الراب به گوشت كراس كا وشت كراس كا و من او ما ابوطنيفه اور او م و لك كا فد جب بيه ب كراس كا گوشت مكروه بي حطرت ابن عبي الومبيد اوزا كل كا بهم يبي فد جب بان حضرات كي دليل قر آن كي آيت و السحال و البحال و البحال و المحمير لتو كبوها و ذينة القدتول كي فر من باور هوز بيدا كا اور في بيدا كا اور فيري اور لده كدان برسوار جواور ذينت ك المحمير لتو كبوها و ذينة التدتول كي فر من بيدا كا المدال المدال بيدا كو در المدحد كراس منفعت كي ملت سوارى اور زينت قر اردى باور وشت كا هو تا ذكر نبيل لا لكه كلان جر المدال بيدا كا ورزينت كي منفعت سے اقوى والى سے جبكد آيت احسان جد ك موقع ير ب

پس آسان کا کھانا جائز ہوتا ہے تو اعلی منفعت ضرور بیان ہوتی کیونکہ تھم کی شن سے بعید ہے کہ اعلی نعمت سے احسان چھوڑ د سے اورادنی منفعت کو جتائے دوسری دلیل صاحب مدایہ نے بیز کر کی ہے کہ گھوڑ ادشمن ( کفار ) کومرعوب کرنے کا ڈر بید سے چنا نچے عہد نبوی میں گھوڑ ہے کی سواری'شمشیرزنی اور تیرا ندازی وغیرہ کی مشق کرنا سامان جہاد تھا۔ پس اس کے احترام ک خاطراس کا کھانا مکروہ ہوگا کیونکہ جو دشمن کومرعوب کرنے کا سبب ہودہ مستحق کرام ہے اور ذرج کرنے میں اس کی تذلیل وابانت ہے۔

#### ١٣ : بابُ لُحُوم الْحُمُر الْاهْلِيَّة

٣١٩٢ حدثنا سُويُدُ بن سعيْدِ نا على بن مُسهرِ عن ابئ السحاق الشّيناني قال سألَتُ عند اللّه بن ابن اؤفى رضى الله تعالى عسّه عن لُخوم المحمّر الاهليّة فقال اصابعنا مُحاعة يؤم حيير و بحن مع لني صلى الله عليه وسلّم و قد اصاب القوم حمرًا حارخا من المديّسة فنحرناها و الله فدورنا لتعلى اذا نادى مُنادى اللّبي صلّى الله عليه وسلّم ان اكمه شؤا الله لمؤر و لا تنظعموا من لُخوم الحمر شيئا ان اكمه شؤا الله لمؤر و لا تنظعموا من لُخوم الحمر شيئا

فَقُلْتُ لَعِبْد اللّه بْن أَبِي اوْفِي حرّمها تخريْمًا قال تُحدَدُّنُا الْمَاحرَمها رسُولُ اللّه عَنِينَ النَّهَ مِنْ احُل أَنَّها تَأْكُلُ الْعَدْرة.

٣١٩٣ حدّ تسا انو بكر بن الى شيبه ثنا زيد بن النجاب عن معاوية بن صالح حدّ ثنى الحسن بن جابوعى المقدام نس مغديكوب الكندى ان رسُول الله عَيْنَ مَ حرّم اشْيَاء حتى دكر المحمّر الانسية.

٣١٩٣ حدث السويد بن سعيد تناعلي بن مسهر عن عاصم عن الشّعني عن البراء بن عادب قال امرها وسُولُ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ

#### باب : يالتو كدهون كا كوشت

۳۱۹۳: حضرت ابوالحق شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی سے پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق بوچھا تو فرمایا جمیں جنگ فیبر کے روز بجوک گئی۔ ہم بی کے ساتھ تھے۔ لوگوں کوئنیمت میں گدھے سے جوشہر سے باہر تھے۔ ہم نے ان کونج کیا اور ہماری ہانڈیاں جوش ، ربی تھیں کہ نی کے منادی نے پکار کر کہا۔ ہانڈیاں النے وہ اور پالتوں گدھوں کا تھوڑا سا گوشت بھی مت کھ و ۔ تو ہم نے ہانڈیوں اُلٹ ویں۔ گوشت بھی مت کھ و ۔ تو ہم نے ہانڈیوں اُلٹ ویں۔ ابوالحق کہتے ہیں ہیں نے عبداللہ بن ابی او فی سے کہا کہ آ ہے نے گدھا بالکل حرام فرمایا؟ کہنے گئے رسول اللہ نے اسلئے حرام فرمایا کہ بینجاست کھا تا ہے۔ کہا کہ آ ہے ہیں کہ رسول اللہ کے اسلئے حرام فرمایا کہ بینجاست کھا تا ہے۔ سول اللہ نے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کئی عند فرما ہونا بتایا ان میں پائو گدھوں کا بھی ذکر اشیاء کا حرام ہونا بتایا ان میں پائو گدھوں کا بھی ذکر کیا۔

۳۱۹۳: حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمعیں پالتو گدهوں کا گوشت بھینک دینے کا تھکم فرمایا' کچا ہوخواہ پکا۔ پھر اس کے بعداس کی اجازت نہیں دی۔

193 - الله حدث الغفور بن خميد من كاسب ثنا المعيرة بن عبد الرخص عن ينزيد ابن الى عبيد عن سلمة بن الأنحوع رصى الله تعالى عدة قال عزو ما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عزوة خيبر فافسى النّاس قذ اؤقذ والسيران فقال لئبي صدّى الله عليه وسلم على ما أوقذ والسيران فقال لئبي صدّى الله عليه وسلم على ما توقذون اقالوا على للحوم الحمر الاسبة فقال الهريقوا ما فيها والحسروها فقال رجل من القوم او نهريق ما فيها و معسلها فقال الشيّ صلى الله عليه وسلم اق

٣١٩٢ حدّثنا مُحمّدُ بَنُ يحيى بَنُ يخيى ثنا عَبُدُ الرّزَاقِ
الْبَالِا مَعْمَرٌ عَنُ الْيُوْبِ عَن ابْن سيْرِيْن عَنُ الس بُن مالكِ
انَّ مُنادى النَّبِي عَيْنِكُ سادى انَّ اللّهُ و رَسُولُهُ بِنُهِيانَكُمْ عَنُ
لُحُوم الْحُمُر الاهْلِيَّة فانَّها رَجْسٌ.

ہوئی تو لوگوں نے آگ روش کی (چو لیے جلائے)۔

ہی سیکھیے نے پوچھا، کی پکا رہے ہو؟ لوگوں نے عرض
کیا: پالتو گدھوں کا گوشت۔ فرہ یا، ان (ہانڈیوں)
میں جو بچھ ہے اُنٹریل دواوران کوتو ڑ ڈالو۔ایک شخص
نے عرض کیا کیا جو بچھان میں ہے آئے انٹریل کر
(ہانڈیاں) دھونہ لیں؟ نبی سیکھیے نے فرمایا: چلو!ایس
(ہی کرلو۔
(ہی کرلو۔

۳۱۹۵ حضرت سلمه بن اکوع مح فرمات بین بهم رسول

الله عَلِينَا كَ مَا تَهِ جَنَّكِ خِيرِ مِن شريك بوئ - شام

٣١٩٦: حضرت انس بن ما لک فرماتے بیں که رسول الله عظیم کے مناوی نے پکار کر کہا بداشد اور اس کے رسول کے رسول وونوں تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منت فرماتے بیں کیونکہ مینا پاک ہے۔

#### ٣ ا : بَابُ لُحُومُ الْبِعَال

92 ": حدّثنا عمرُو بن عبد الله ثنا وكيعٌ عن سُفياں ح و حدّثنا مُحمّدُ بُلُ يَحْيى ثَنَا عندُ الرّزَاق تنا الثّوْدِيُ و مغمرٌ حمِيعًا عن عبد الكريم الجزرى على عطاء عل جابو بُن عبُد الله قال كُنَا ناكلُ لُحُوم الْحَيْل قُلْتُ فالْ فاالْبِعَالُ \* قال! لا

#### بِأْبِ: فَجِرك كُوشت كابيان

۳۱۹۷: حضرت عطاء رحمة القدملية سے روایت ب که حضرت جبر (رضی القد تعالی عنه) نے بیان فرمایا جم (زمانه نبوی صلی القد ملیه وسلم میں) گھوڑے کا گوشت کھا لیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا اور خیروں کا؟ فرماما نبیس۔

٣١٩٨ حدَّثنا مُحمَدُ بَنُ المُصفَى ثنا بقيَّةُ حدَّثَى تؤرُ بَنُ يَزِيدُ عَنْ سَائِحَ مُن يَحْدِي بَنِ الْمَقُدامِ ابْنِ مَعْدِيكُوبِ عَنْ الْمَقُدامِ ابْنِ مَعْديكوب عَنْ الْمَشَدة عَنْ حَسَالِيدِ بُنِ الْوَلِيْدِ قَالَ نَهِى رَسُولُ الْمَسْدِة عَنْ جَدَه عَنْ حَسَالِيدِ بُنِ الْوَلِيْدِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَنْ لُحُوم الْحَيْلُ وَالْبَعَالُ والْحَمِيْر

۳۱۹۸: حضرت خالد بن ولیدرضی القد تعالی عنه بیان فرماتے بیں کدالقد کے رسول القد صلی الله علیه وسلم نے محمور نے نجراور گدھے کا گوشت ( کھانے ) سے منع فرمایا۔

<u> خلاصیة الیاب</u> 🖈 اس حدیث ہے بھی خچر کے گوشت کا <sup>ح</sup>رام ہو نامعلوم و ثابت ہوا۔

#### ١٥: بابُ ذَكَاةُ الْجنِينَ ذَكَاةُ

#### . امِّه

٩٩ ٣ ٩ حدثنا الوكريب ثنا عبد الله بن المبارك و الو حالب الله بن المبارك و الو حالب الاختصر و عبدة بن سليمان عن محالب عن الى الوداك عن ابن سعيد قال سالنا رسول الله عليه على المجين فقال كُورة ان شئتُم فإنَّ ذكاتُهُ دكاة أمّه

قال البؤ عند الله سمغتُ الْكُوْسِج اسحاقَ ابْن

مَنْصُورٍ يَقُولُ فَيُ قَوْلَهُمُ فِي الدَّكَاةَ لَا يُقَضِي بِهَا مِذَمَّةٌ قَالَ قال مِذْمَةٌ بِكُشُرِ الذَّالِ مِن الذَّمَامِ و يَفْتُحِ الدَّالِ مِن الدَّمَ.

# داب: پیٹ کے بچکوذ نے کرنا اس کی ان کا ذنح کرنا (بی) ہے

٣١٩٩: حضرت ابوسعيد خدري رضى اللدت لى عنه بيان فرمات بين كه بم نے رسول الله صلى الله عليه وسم سے پيٹ كے بچه كے بارے ميں دريافت كيا تو فرمايا: اگر چاہوتو اسے كھا كتے ہوكيونكه اسكا ذرج كرنا 'اسكى مال كا

ذنح كرنا بى ہے۔

ہے کہ پیصد بیٹ اپی تم ماس نید کے ساتھ نا قابل ججت ہاور بن القطان نے بھی ای کو ثابت رکھا ہے۔ شیخ بالی وہ گئی ہے میں کہ ہمارے صحاب اس بارے میں ای احدیث میں لگ گئے ہیں جونہ سے جونہ ہے ہیں اور نہ ثابت ہے کہ حدیث ہیں نیابت مراد حدیث ہیں نیابت مراد خوبی ہے ہیں ای لئے انہوں نے اور ما بوطنیفہ کا قول اختیار کیا ہے۔ دوسراجوا ب یہ ہے کہ حدیث ہیں نیابت مراد خوبیں جیسا کہ انکہ ثلاث وحد حمین فروستے ہیں بکہ اس سے مراد شعید ہے یعنی زکا قاجم کے مانند ہے مطلب یہ ہے کہ جنین کو بھی ای طرح فرن کر کیا جائے گا جیسے س کی مار کو فرن کی گیا ہے اور دیل یہ ہے کہ حدیث ہیں پہلے جنین کو ذکر کیا ہے جومنوب عنہ ہے اگر نیابت مراد ہوتی تو پہلے نا ئب کو فرکر کیا جاتا یعنی یوں کہ زکا قالم زکا قالم نا قالم تنظیم میں ہے۔ سب وزیر اس نا المیراور نیجا وصی تاج ایشیم میں ہے۔ بہر کیف حدیث میں شہید مراد ہوتی تو بہر فروسن کی فقی دیل آ ہے۔ جومت عدید کھم المیت والمدم حرام ہواتم پر مردہ باور ور بہت موا خون ۔ میہ ہو ہو ۔ میہ ہوا۔ (۲) ابر ابیم نخفی کا اثر بھی ما ہونی وی کہ کہ ایک جن کا ذرئ کرنا دو کا ذرئ کنیں ہو سکتا۔ پی صرف مال ور بجہ دونوں کیسے ذرئے ہو جو کم کیا ہے۔

# بيمالخ لير

# كِثَابُ الصَّيْب

# شكار كابيان

# ا: بابُ قَتُلِ الْكِلابِ إِلَّا كُلْبَ صَيُدِ

#### اؤ زُرْعِ

٣٢٠٠ حدثنا انو بكر نن الى شيبة ثنا شبابة ثنا شغبة عن الله بن النياح قبال سيم عن مُطرقا يُحدث عن عبد الله بن مُعقل ان دسول الله عين الله عين الله عن الكلاب ثم قال ما لهم و بلكلاب ثم وحص لهم عي كلب الصيد

# ہاب: شکاری اور کھیت کے کتے کے علاوہ باقی کتوں کو مارنے کا حکم

۳۲۰۰: حضرت عبدالله بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے کوں کو مار ڈالنے کا تھم دیا پھر فر مایا. لوگوں کو کتوں سے کیا غرض: پھران کو شکاری کتا رکھنے کی احازت فر مادی۔

970 : حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا تھم دیا۔ کتوں کو مار ڈالنے کا تھم دیا۔ پھر ارش دفر مایا: لوگوں کو کتوں سے کیا غرض؟ پھر ان کو کھیت اور باغ کی حفاظت کے لیے کما رکھنے کی اجازت فرمادی۔

 ر الم

مواے شکاریار ہوڑ کے کتے کے۔

تُفتلُ اللا كلب صيد او ماشية

<u>خلاصة الربب</u> بہر مطلب حدیث كابہ بركة تما يك نجس جانور ہاں كو پانا بے فائدہ ہے و گوں كواس سے أيا غرض ۔ البتہ شكارى كرّ باغ اور كھيت كى حفاظت كے لئے ركھن جائز ہے۔

# ٢: باب النّهى عن اقتناء الكلّب الاكلب صيد او حوث او ماشية

٣٢٠٥ حدثسا هشام نن عمار ثنا الوليد ابل مُسلم ثنا الاؤذاعيُ حدثي يخي بن الى كثير عن الى سلمة عن الى هريرة قال قال رسؤل الله سَيَقَة من افتى كليا هامَهُ يُلقين من عمده كُلَ يؤم قيراطُ الله كنب حزت او ماشية

٣٢٠٧ حدّ تسا ابو بكر بن ابئ سية شا حالة ان مخلد شدا مدالك بن انس عن يريد بن حصفه عن السائب بن يريد عن مسفت السي عن يريد عن السائب عن السي عن السي عن السي عن السي عن السي عنه من يقول من الحتى كلبا لا يعنى عنه رزعا ولا صرعا بقص من عمله كل يؤم فيراط

فقيل له الت سمعت من اللَّي سَيْنَةُ ؟ قال الى و ربّ هذا المسجد ا

باب: کتابی کئے ہے ممانعت الآیہ کہ شکار' کھیت یار بوڑی حفاظت کے لیے ہو

۳۲۰۳ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے فرمایا جس نے کتا پالا تو ہرروز أَ سَول الله علی کے جاتی ہے۔ الله یہ کی کی جاتی ہے۔ الله یہ کھیت یار یوڑکی حفاظت کے لیے پائے۔

۳۲۰۵ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عندفر ، ت بیں کہ رسول اللہ علی نے فر مایا اگر کتا مخلوقات میں سے ایک مخلوق نہ ہوتی تو میں سب کے قل کا حکم ، ب دیتا۔ تاہم باکل سیاہ کتے کو مار دیا کرواور جواوگ ہی کتا پالیں 'ان کے اُجروں میں سے ہر روز دو قیراط م کردیئے جاتے ہیں۔ اللہ یہ کہ شکاریا کھیت کی حفاظت کے لیے ہو۔

۱۳۲۰ - حضرت سفیان بن انی زبیررضی القدعند قرات بین که بین که بین کے بی سفیان کو یہ قرات سنا جو (کتا) کھیت یار یوژ کی حفاظت کے کام بھی ندآ تا ہواس کے کام بھی ندآ تا ہواس کے (مالک کے )عمل سے ہر روز ایک قیراط کم کر دیا جاتا

کی کے اُن ہے عرض کیا کہ آپ نے خود نمی ہے یہ ؟ فرمایا: جی ہاں!اس مسجد (نبوی ) کے رب کی قتم ۔

خلاصة الهوب الله الماه الله على من من يالنه يوطيد من كُن بك يالنه والله كه نيك عمل سے ايك قيراط روزانه م كياجا تا ہے اور بعض روايات كے مطابق دوقيم اطابوميهم ہوتے ہيں ورقيراط احد پہرڑ سے بھی بڑا ہے۔

#### ٣: بَابُ صَيْدِ الْكُلُب

٣٠٠٨ حدثنا على بن المندر قا مُحمَدُ بن فصيل ثنا بيان نس بشوع الشغبي عن عدى بسرحاتم رصى الله عبيه تعالى عدة قال سالت رسول الله صلى الله عبيه وسلم فقلت انسا قوم مصيد بهذه المجلاب قال ادا ارسلت كلالك المشعلمة و ذكرت اسم الله عليها فقل ما المسكن عليك ان فتل إلّا ان ياكل الكلب فان اكل الكلب الما كل فان اكل الكلب المناف فلا تاكل هائي أخاف ان يكون ائما المسك عدى مهسه و ان حالطتها كلاب أحر فلا تاكل

#### باب: کے کے شکار کا بیان

٣٢٠٤ حضرت ابوثغلبة فرمات بي كديس رسول الله کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا. اے اللہ کے رسول! ہم اہل کتاب کے علاقد میں رہتے ہیں۔ ان کے برتنوں میں کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور شکاروں کے علاقہ میں رہتے ہیں۔ میں اپنے کمان اور الیجے سدھائے ہوئے کتے کے ذریعہ شکار کرتا ہوں اور ا ہے اس کتے کے ذر بعد بھی شکار کر لیتا ہوں جوسدھایا موانبیں ۔ رسول اللہ في فرمايا تم نے جو كباكم الل کتاب کے علاقہ میں رہتے ہوتو تم الے برتوں میں نہ کھایا کرو' الٰ یہ کہ بخت مجبوری ہوتو ان کے برتنوں کو دھو لو۔ پھران میں کھا نا کھاؤ اور جوتم نے شکار کا ذکر کیا تو جوتم تیر کمان ہے شکار کر والتد کا نام لے کر کھا بواور جو سدهائے ہونے کتے ہے شکار کروتو اے بھی اللہ کا نام کے کھا ہوا ور جو بے سمدھائے کتے سے شکار کر واور تمہیں ذیح کرنے کاموقع مل جائے تو ( ذیح کر کے ) کھالو۔ ۳۲۰۸ حضرت مدی بن حاتم " فراتے بین کہ میں نے رسول التدكي وريافت كيانهم لوگ كتول كے ذريعد شكار كرتے بيں۔فرمايد، جبتم اپنے سدھائے ہوئے كتے چھوڑ و اور ان پر لند کا نام ہو ۔ تو جوشکار وہ تمہار ہے لیے پکڑلائیں اُ ہے کھا ہوا گر چہوہ اسکوجان سے ہارڈ الیں۔ الاً بيك كمّا خود بهي اس شكار من سے كچھ كھالے \_ لبذا اگر کتا اس شکار میں ہے کھا لے تو تم اس شکار کومت کھاؤ کیونکہ اس صورت میں مجھے فدشہ ہے کہ اس شکار کو کتے نے اینے لیے پکز رکھا ہواور اگرتمہارے کتے کے ساتھ دوسر بے کتے بھی شامل ہو جا ئیں تو پھر بھی تم نہ کھاؤ۔

ق ل ابُسنُ ماحة سىمغتُسة بغسى على انس المُسُدر يَقُولُ حجختُ تماية و حمْسيْن حجّة الكثرُها التاذعلي بن منذر (راوي حديث) كوفرهات ساك واجلا

امام ابن مجد فروت میں کہ میں نے اپنے میں نے پیای ج کیے جن میں اکثر بیدل تھے۔

خ*لاصة الهاب بين المطلب بيب كه جس طرح كي شكار كوتير -* تموارے مارنا جائز ہے ای طرح جانور کے ذریعہ کتا' پیت<sup>ا'</sup> عقاب باز وغیرہ سے شکارکر ناتھی جائز ہے۔ بشر صیکہ آما و نبیرہ اور بازعقاب معلم ( سکھائے ہوئے ہوں ) اوراس کے ملاوہ اور کئی شرا نظ ہیں (1) شکاری مسلمان ہے یہ کتا لی ۔و۔ (۲) کتے یہ باز کوچیوز نا۔ (۳) اس کے جیوز نے میں نیبرمسلم یونیہ کتا لی کا کتا شریک نہ ہو۔ (۴) تسمیہ کواراوا تا نہ جھوڑنا۔ (۵) چھوڑنے اور شکار پکڑنے کے درمیون دوسرے کام میں مشغول نه ہونا۔ (۲) شکاری جانور کاتعلیم یافتہ ہونا۔ (۷) مجھوڑ نے کے طریقہ پر چلا جانا۔ (۸) غیرمعلم کاشریب نہ ہون ( بیشرط حدیث باب میں موجود ہے ) شکار کوزخم لگا کرقل کرنا۔ (۱۰ ) شکار کو نہ کھانا۔ (۱۱ ) شکار کی خورش نیشد ار دانت ور چنگل ہے ندہو۔(۱۲)حشرات الارض ہے ندہو۔ (۱۳) مجھل کے ملاوہ دریالی ( آبی) جانو رندہو۔ (۱۴) اپنے پروں یا یوؤں سےخودکو بچانے پر قاور ہو۔ ( ۱۵ ) شکار کرنے ہے پہلے شکار کا مرج ، ( ذیح کرنے سے پہلے )۔

#### م: بَابُ صَيُدِ كُلُب الْمَجُوس

٣٢٠٩ حدثها عمرو برعد الله نها وكنع عن شريك عن حجاج بن ارطاة عن القاسم ابن اسى بُرَة عن سُليمان اليَشْكُرِي عَنْ حَالِر ابْنِ عَبْد اللَّه قال نُهِيْنا عَنْ صَيْد كلبهم وطائرهم يغنى المجوس

٣٢١٠ حدِّثنا عمرُو بُنْ عند الله شاوكينع عن سُعيمان ابن المُغيرة عن حُميد ابن هلال عن عند الله بن الصامت عن اسى درّ قال سالتُ رسُول الله ﷺ عن الكلب ألاسُود البهيم فقال شيطان.

### باب : مجوی کے کتے کا شکار

9 ۳۲۰: حضرت جابر بن عبدالله دضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ جمعیں مجوسیوں کئے (شکار پر جھوڑے ہوئے ) کتوں اور پرندوں کے شکار سے منع کیا گی

۰ ا۳۲ : حضرت ابو ذررضی الله تعالی عنه ب<u>ما</u>ن فره تے میں کہ میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خانص سياة کتے کی ہابت وریافت کیا تو فرہ یو، وہ شیطان ہے۔

خلاصة الراب يه جوى كاذبيرام بالآس كاشكار بحى طلال ند برگا-

ل پرندے یا کتے کا الک خواہ سمی ن ہوئین ہے مجوی چھوڑ ہے تو س کا شکار طلال نہیں اور ما مک مجوی ہوا ورمچھوڑ نے و ،مسم ن ہو۔ ندہ نام نے مرچوزے واس کاشکارطال ہے۔ ارسیدا بشید)

ع شريد ، اسابن باجدرهمة القدعليه كالمقصدي ہے كے خاص سياه كي شيطان ہے اور شيطان كافر ہے اور كافر كافر بيح حلال نہيں۔ اس ليے خاص ساو کتے کا شکار حلال نہیں ۔ لیکن اکثر اہل علم س کے قائل ہیں کہ خاتص سیاہ کتے کا شکار بھی حلال ہے اور'' شیط ن'' کہنے کا مطلب سیا ہے کہ شربه ورایذا درسال ب\_ (عبدالرشید)

#### ۵: بَابُ صَيْدِ الْقَوُس

٣٢١١ حدّثنا الوغمير عيسى بُلُ مُحمّد النّحَاسُ و عيسى تُلُ يُونُس الرَّمُلَى قالا ثا ضَمْرةُ بُلُ ربيعة عل الاوراعي عن يخى بُل سعيد عن سعيد بُل المُسيّب عن ابنى ثعيبة المُحسنى أنْ النّبِي عَلَيْكَ قسال كُلُ ما ردّتُ

عبلك قؤسك

٣٢٠٢ حدّ تساعلى لن السُدُد مُحمّدُ بَنُ فَطِيلِ ثنا مُحالدُ بَلْ سعيدِ عن عام على على الله حالم قال قُلتُ يا رسول الله الله الله قال قوم مزمى قال ادا رمينت و حرقت فكل ما حرقت.

#### باب: تیار کمان سے شکار ۳ حضرت ابو ثطبه نخشنی رضی امتد تعالی

۳۲۱۱ حضرت ابو تغلبه تحشنی رضی امتد تعالی عنه بیان فرمائے بیں کہ نبی کریم صلی الله ملیه وسلم نے ارش د فرمایا جوشکار تو اپنی کمان (اور تیر) سے کرے وہ کھ سکتا ہے۔

۳۲۱۲. حصرت عدی بن حاتم رضی ابتدعنه فرماتے ہیں کہ بین نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! ہم تیرا نداز اوگ میں ۔ فرمایا، جب تم تیر چھینکوا ورجانو رکوزخی کر دوتو جوجانو رزخی کر دوتو جوجانو رزخی کر دیا وہ کھا سکتے ہو۔

ضاب الماري المراس المحاري المحمى حال ب بشرطيكه تيره رت وفت تشميه كهدايا بواوراس الكاركومجروح ( زخمى ) كرديا بو اوروه مرسًي ببواورا كراس كوزنده پاليا ببوتو اب وه صيد ( شكار ) نبيس لبنداز كوة اضطرارى كافى نبيس ببوگ بلكه اختيارى ذنَّ ضرورى ببوگا-

#### ٢ بابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ لَيُلةً

٣٢ ٣ حدث أم حمد ألى يخيى ثنا عبد الرَزَاق أنبأنا مغمرَ عن عاصم عن الشّغيّ عن عدى ابْن حاتم قالَ قُلْتُ ينا رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم! ارْمني الصّباد فبعيب عنى ليُله قال اذا وجدّت فيه سهمك ولم تحذ فيه عيرة فكله

#### دِابِ : شكاررات بمرغائب رب

۳۲۱۳: حضرت عدی رضی القد عنه بن حاتم فره تے بیں
کہ بیں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں شکار کو
تیر ۱۰ رتا ہوں۔ چر وہ رات بھر میری نگاہ ہے او جس
رہتا ہے۔ فر مایا. جب تمہیں اس میں اپنا تیر لے اور اس
کی روٹ نگنے کا اور کونی سب معلوم نہ ہوتو اسے کھالو۔

فلاصة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة على الماسة الماس

' کشنی میں اس مخص کی بایت جس نے تین روز کے بعدا پناشکار پایا ارش دا' اس کو کھا جب تک کہ وہ ہد بودار نہ ہو۔اس ط حدیث باب ہےاور بخاری کی روایت میں "او بوھ او یومین" ۔ بہر کیف ندکور بٹنی براحتیاط سے اور وجداحتیاط و ہی مدیث ہے جوصاحب مدایہ نے ذکر کی ہے جومنداورم سل دونوں طرت مروی ہے پس یہ صدیثیں مقید ترک میں اور مذکورہ ا حادیث مفید جواز ہیں اً سرچے بنظرا منا دین کے رمیان مساوات نہیں ہے تا ہم ترجیح محرم کے بہبو سے احتیاط ہونی جائے۔

خ*لاصة الباب ﷺ خلیل نے ذکر کیا ہے کہ معراض ہے پر کے تیر کو کہتے* ہیں جس کا درمیانی حصہ مونا ہوتا ہے۔ ابن درید

باب : معراض (بے یراور بے پرکان کے تیر ) کے شکار کا بیان

٣٢١٣ حضرت عدى رضى القدعنه بن حاتم فريات بير كديس نے رسول اللہ عليہ علاق عدم اض سے شكاركى بابت دریافت کیا تو فرمایا. جواس کی دھاراورنوک ہے مرے وہ کھالواور جواس کا عرض لگنے ہے مرے تو وہ مردار ہے۔ (لیعنی وہ چوٹ اورصد مہ سے مرا ہے' اس ليمت كهاؤ) ـ

۳۲۱۵ - حضرت عدى رضى القدعنه بن حاتم فر ماتے بس كمين في رسول الله عليه المحاص ( ك شكار ) كى بابت دريافت كياتو فرمايا مت كھاؤ' الّابد كه ده زخم کردے( دھارے ) تو کھا یکتے ہو۔

بـاب : جانورکی زندگی میں بی اس کا جوصته كاث لياجائے

٣٢١٦ حدَّثنا يعُفُونُ خَميْد مُن كاسبِ شامع مُنْ ٣٢١٦: حفرت ابن عررٌ فرمات بي كرنبي عَلِينَة نَ

ے: باب صَیْدِ الممغراض

٣٢١٣. حــ دُنسا عــ مُرُو بُنُ علد اللّه نما وكلِّعٌ ح و حدّثنا عَمَلَيُّ مِنْ الْمُمُدِرِ ثِنَا مُحَمَّدُ مِنْ فُصِيلُ قَالَ ثِنَا وَكُويًا بُنَّ ابيُّ والسلمة عن عامر عن عدى رضى الله تعالى عنه بل حاتم قال سَالُتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّ الصَّيْدِ بالمعداض قال ما اصبت بحده فكل ما اصبت بعرصه فهُو وقيذٌ

٣٢١٥ حدَّثها عمُرُ و بْنُ عبْد اللَّه نَّا وَكَيْعٌ عَنَ ابيَّه عَنْ منتضور عن ابرهيم عن همَّام ابن لحارث النَّحيي عن عدى بن حاتم قال سالتُ رسُول الله سَيْنَة عن المغراض فقال لا تَأْكُلُ الَّا انْ يَحْرِقَ

اورا بن سیدہ کا بیان ہے کہ یہ یک لمیا تیر ہوتا ہے جس میں باریک باریک جاریر ہوتے ہیں جب اس کو پھینکتے ہیں تو یہ سیدھا نہیں جاتا بلکہ چوڑا ہو جاتا ہے' علامہ خطا لی فر ہاتے میں کہ معراض چوڑ ہے پیکان کو کہتے میں جو بھاری اور بوجھل ہوتا ہے۔ ا بن التین کا قول ہے کہ معراض ایک قتم کی اٹھی ہو تی ہے جس کی ایک جانب میں لو ہالگا ہوتا ہے اور بعض نے پیجمی کہا ہے کہ ایک مکڑی ہوتی ہے جس کی دونوں جانب ہاریک اور درمیانی حصدموتا ہوتا ہے ان احادیث کی بناء پرائمہ اربعہ سفیان ثور ک اوراہ م اسحال کا بھی یہی ندہب ہے۔

٨: بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمةِ وَ هِنَ خَيَّةٌ

عَيْسَى عَنْ هشام أَن سَعْدِ عَنْ زَنْدَ أِن سَلَمَ عَن ابْن عَمر الله عَنْ الله عَنْ وَهَى حَيْةُ فَما قُطع من اللهيمة وهي حيّةُ فما قُطع منه فهو ميتة.

م ٣٢ حدّثنا هشامُ بْنُ عَمَارِ ثنا اسْماعيل ابْنُ عيّاشِ ثنا الْمُوسِكُو اللهُ فَلَى عَنْ شَهُر بُن حوُشبِ عَنْ تَمِيْم الدّارِيَ الْمُوسِكُو اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ع

#### ٩: بَابُ صيد الْحِيْتَان والْجراد

٣٢١٨ حددًّ أَسَا ابُوْ مُضَعِبِ ثنا عَبُدُ الرَّحْمَ الْنُ زَيْد نَنِ السَّمَةِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْد اللَّه بَن عَمَو اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْلِمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

٣٢٢٠ حدّ شدا احمد بن منع ثنا سُفَيانُ ابنُ غيسة عنَ السَفيانُ ابنُ غيسة عنَ السي سعيد (سغد) البقال سمع انسُ بُنُ مالكِ يَفُولُ كُنَ الْواحُ السَبَي مَثَيْنَةً بيسَها دنِس الْجراد على الإطباق

المقاسم ثبنا رياد من عند الله ابن علائة عن مُوسى بن المقاسم ثبنا رياد من عند الله ابن علائة عن مُوسى بن منحمة بن ابرهيم عن ابيه عن جابرُوا انس مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كن اذا دعا على الحراد قال الله مالك كبارة واقتل صغارة و افسد بيضة واقطع دارة و خُدُ باقواهها عن معايشنا و ارزاقنا إنك سميع الذعاء

فرمایا جانورا بھی زندہ ہوا دراس حالت میں اس کا کوئی حقد (مثلا پاؤل یا کسی حند کا گوشت) کا ث لیا جائے تو وہ کمٹر انسر وارہے۔

۳۲۱۷ - حضرت تمیم داری رضی الله عندفر التے بیل که رسول الله علی الله علی که لوگ اور فران میں کی لوگ اور الله علی کا فران کی و میں کا اور بحر یوں کی و میں کا اس لیا کریں گے ۔ غور سے سنو! زندہ جانور کا جو حصہ بھی کا میں حائے وہ مردار ہے۔

#### باب: محجل اورنڈی کاشکار

۳۲۱۸. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا دو مردار ہمارے لیے حلال کئے گئے ، مجھلی اور ثمری۔

۳۱۹: حضرت سلمان رضی القد عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی القد علیہ وسلم ہے ثاری کے متعلق دریا فت کیا گیا تو فرمایا الله کے لشکروں میں سب ہے زیادہ یہی ہے۔ نہ میں اسے کھا تا ہوں' نہ حرام کہتا ہوں۔

۳۲۲۰ : حضرت اس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ بی صلی الله علیہ وسلم کی از وابع مطہرات تفالوں ہیں رکھ کرنڈ یاں ایک دوسرے کو ہدیے بھیجا کرتی تھیں۔
۳۲۲۱ حضرت جابڑ وائس ہے روایت ہے کہ نی جب نڈ یوں کے بیے بدؤ عا کرتے تو فرماتے: اے اللہ! بڑی نڈ یوں کو ہلاک کر دیجئے اوران کے انڈے فراب کر دیجئے (کہ مزید پیدا نہ ہوں) اوران کو جڑ ہے ختم کر دیجئے (کہ مزید پیدا نہ ہوں) اوران کے منہ ہماری کر دیجئے (کہ نسل بی نہ رہے) اوران کے منہ ہماری روز یوں سے روک و تیجئے (کہ غلہ وانا ج نہ کھاسلیں)

بلاشبه آب بی ذیا سننے والے میں۔ ایک مخص نے عرض

لحسد من الجنباد السه بقطع دابره ؟ قال أن الحراد فترُةُ الخؤت في البخر

#### قال هاشم قال زياد فحدثني من راى الْحُوْت يشرة

٣٢٢٢ حدَّثنا على بُنُ مُحمَّدِ ثَنا وَكَيْحُ ثِنَا حَمَّاذُ بُنُ سيليمة عن الني السهيرَم عن ابني هُريُرة قال حرجُها مع النبي عَنْ الله في حجّة او عُمُرة فاستفس رحلٌ من حراد او صرت من حراد فجعلنا بضربهن باسواطنا و بعالنا فقال النبي عَنِينَ كُلُوهُ فانَّهُ مِنْ صِيْدِ الْمُحْرِ

فقال رجُلْ يا رسُول الله اكنف تذغو اعلى ﴿ كَيانَا كَاللَّهُ كَرْسُولَ! آبُّ اللَّهُ كَا كُلُولَ كُوسَتِ بدو ما و ہے رہے ہیں کہ القداس کی تسل ہی فتتم کرویں؟ آپ عَلَيْكُ نِے فرمایہ نڈی سمندر میں مجھلی کی چھینک ہے پیدا ہوتی ہے۔

ہاشم کہتے ہیں کہ زیاد نے فرمایا کہ مجھے ایک ھخص نے بنایا کہ اس نے و کیھا مچھلی کھینک رہی تھی ٹڈی کو۔ ۳۲۲۲ حضرت ابو ہر رہ رضی القدعنہ فر ماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صعبی ابلند ملیہ وسم کی معیت میں حج یا عمرہ ک لیے نکلے۔ ہمارے سامنے ٹڈیول کا ایک ً مروہ آیا۔ ہم انہیں جوتوں اور کوڑوں سے مارنے لگے تو نی سیجھیں نے فر مایا 'انہیں کھالو کیونکہ بیسمندر کا شکار ہیں ۔

ت*طایسیة الباب ﷺ تابت ب*وا که کلیجی اورتلی اورمروارمچهلی اورندی حال بین ۔ گوہ کے بارے میں مختلف روایات بین بعض ے حلال ہونامعلوم ہوتا ہے اور بعض ہے حرام ہوتا تا بت ہوتا ہے۔ اس سے ائمہ مرام کا اس میں اختلاف ہے۔ امام طی و ک فر ، تے ہیں کہ ہمارے اصحاب کے نز دیک صحیب ہے کہ گوہ کا تھا نا مکر وہ تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے۔ ا ، معجد نے مؤط میں حضرت ملی رضی القدعنہ کا اثر نقل کر کے تہا ہے کہ ہمارے نز دیک اس کا ترک زیادہ پیندیدہ ہےاوریہی امام ابوصنیفہ کا تو ل ے۔ بچ ہے کداحناف احتیاط کرنے والے ہیں جیسے اپنے آتا جناب محرصلی امتد ملیہ وسلم کے بارے میں پڑھا اورٹ کہ آپ ئے گوہبیں کھائی۔

#### • ١: بَابُ مَا يُنْهِى عَنْ قَتْله

الوهاب قالا ثنا ابُوُ عامر العقدي ثنا الرهيم بن الفضل عن سعيُد الْمَفْيُرِي عَنْ ابِي هُرِيُوة قال بهي دِسُؤُلُ اللَّهِ عَيْسَةً عن قتُل الصُّرد والضَّفُدع والسَّمُلة والْهُدُهُد

٣٢٢٣ حدّثنا مُحمَدُ بُنُ يخيى ثبا عندُ الرَّزَاقِ الْسَادَ معمرٌ عن الزُّهُرِيُّ عنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عبد اللَّه بْنِ عُتُبة عَن ابُس عَبَّاسِ قَبَالِ نهِسي رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عِنْ قَتُلِ ارْبِعِ مِن

### ا باب : جن جانوروں کو ۱۰ رنامنع ہے

٣٢٢٣ . حفرت ابو بريره رضي الله تغاني عنه بيان فرماتے ہیں کہ جڑیا' مینڈک' چیونٹی اور ند ندو مارنے سے (اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ) منع قرماريه

۳۲۲۴ : حضرت این عباس رضی التدعنهما قریاتے ہیں کہ رسول التدصلی الله علیه وسلم نے جیار جانوروں کو مار ڈالنے سے منع فرہایا: (۱) چیونیٰ (۲) شہد کی کھی'

الذواب المُملة والمُحل والْهُدْهُدِ والصُّرد.

(٣) بُد بُداور (٣) لِيْرِيا\_

٣٢٢٥ حدَّثها الحمدُ بُل عمر و بُل السُوح والحمدُ ابُنُ عيسى المضريان قالا تناعبد الله بن وهب اخبريني يؤنس عس ابس شهاب عن سعيد بن المسيّب و ابي سلمة بن عند الله الرُّحُم عن ابي هُويُوة عن نبيّ الله عَلِيَّة قال ال سيًّا من ألانبياء قرصَتُهُ نمَّلةٌ فامر بقرية الممَّل فأخرفتُ فاؤحى اللهُ عرَوحلَ اللهِ في انْ قرصتُك مَلهُ اهْلَكُت أمّة من ألأمم تُسبّخ ؟

حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يِخِيي ثَمَا الْوُ صالح حَدَّثني النَّيُثُ عَنْ يُونُس عَنِ ابْنِ شَهَابِ بِاسْنَادِهِ بَحُوهُ وَ قَالَ قَرَصَتُ.

اللہ کے نی علی کے فرویا کس بی کو چیونی نے کاٹ ل يتو انہوں نے تھم دیا کہ چیونٹیوں کا سارا بل جلا وی جائے۔ چن نجہ وہ جلا ویا گیا۔ اس بر لندتعالیٰ نے ان ( پیغیبر ) کی طرف وحی جیبی کدایک چیونٹی کے کا نے پر آب نے ایک بوری اُمت کو تباہ کردیا جو اللہ کی یا ک بیان کرتی تھی۔

۳۲۴۵ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ

ایک دوسری سند ہے بھی بہی مضمون مروی

خااصة الهاب الله ان چيزوں كو مارنے سے منع فر مايا۔ شايداس كئے كد بد بد نے تو حضرت سليمان عديدالسل م كو پيغام پہنچایا تھااور بہت چھوٹا جانور ہے ای طرح صرد بھی چھوٹی چڑی ہے بہت کم گوشت اس سے نکلتا ہے۔ چیونی گھرے بڑ ا نا ج اٹھا کر نے جاتی ہے خلاصہ یہ کہ مذکورہ جاتور بے ضرر ہوتے ہیں۔

#### ا 1: بابُ النَّهِي عن الْحَذُفِ

٣٢٢٧ حدَّثها أَبُو بكر بُلُ ابي شيبة ثنا اسماعيلُ ائسٌ عَلَيْة عَنْ ايُوب عَنْ سعيَد مِن جُبِيْر رضى اللهُ تعالى انَ قَرَبُنَا لَعِبُدُ اللَّهُ بُنِ مُعَقَّلَ حَذَفَ فِنهَاهُ وَ قَالَ انَّ النَّبِيُّ ا صلّى الله عبه وسلّم بهى عن الحدُّف و قال الها لا تصيد صيدا ولا تدكا غذوا و لكنها تكسر السن وتعُما العير قال فعاد فقال أحدَثك ان البي صلّى اللهُ عَالَيْهِ وَسُلَّمِ لَهِ يَ عَنُّهُ فَمْ غَذْتَ لَا اكْلَمُكَ ایڈا

٣٢٢٤: حدَّثنا ابُو بكر بُنُ أَنَّى شبُبة لما عُبيَّدُ بْنُ سعِيْدٍ ح و حـدَثنا مُحمَدُ بُنُ بِشَارِ ثنا مُحمَّدُ بُنُ جَعْفِرِ قَالاِ ثنا شُعْبَةً

### باب : حچیونی کنگری مار نے کی ممانعت

٣٢٢٦ حفرت سعيد بن جبيرٌ قرمات بي كه عبدالله بن مغفل کے ایک عزیز نے جھوٹی کنکری اُنگلی پر رکھ کر ، ری تو انہوں نے اسے روکااور قرمایا · نبی نے اس سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے نہو شکار ہوتا ہے نہ وثمن کونقصان پہنچتا ہے البتہ کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے ' آ تھے پھوٹ علق ہے۔ فرماتے ہیں کہ اُس عزیز نے دوبارہ ایہا ہی کیا تو عبداللہ بن مغفل نے فرمایا: میں نے تہمیں مد بتایا کہ نی نے اس منع فرمایا پھرتم نے دوبارہ وبي حركت كي \_اب مين تم سے بھي بات نه كروں گا \_ ٢٣٢٧ : حضرت عبدالله بن مغفل رضي الله عندفر ه ت میں کہ نی صلی اللہ ملیہ وسلم نے کنکری أنگل ير ركھ كر

عن قتادة عن عُقُبة بْن صُهْبَان عن عبُد الله بْن مُعَقَّلِ قَال بِهِي النَّبِيُّ عَن الْحَدُف و قال انَّهَا لا تَقُلُ الصَيْد و لا تَلَكَىٰ الْعَدُورُ و لمكنّها تفقاً الْعَيْن وتكبيرُ الس

مارنے سے منع کیا اور فرمایا اس سے نہ تو شکار ہوتا ہے' نہ ڈشمن کو نقصان پہنچتا ہے البند آئکھ چھوٹ سکتی ہے اور دانت ٹوٹ سکتا ہے۔

خلاصیة الساب ﷺ اس کھیل کا فائد وتو کو کی نہیں ابستہ اس کا نقصان ہے کہ کس کی آئکھ یاسر میں چوٹ لگ سکتی ہے جیسے آ کل گلی ڈیڈ ااور غلیل سے شکریز ہے پھینکنا وغیر ہو۔

## ٢ ١ : بَانُ قَتُلِ الْوَزُغ

٣٢٢٨ حدَّث النَّو بكُرِيْنُ ابئ شيبة ثنا سُفيالُ النَّ عُبينة عَنْ أَمَّ عَنْ أَمَّ عَنْ أَمَّ عَنْ أَمَّ عَنْ الْمُسْتِب عَنْ أَمَّ سَعِيْد النَّ الْمُسْتِب عَنْ أَمَّ شَرِيْكِ انَ الشَّيِّ مَا اللَّهِ المَرْهَا بِقَتْلَ الْاؤْزاعِ شَرِيْكِ انَ الشَّيِّ مَا اللَّهِ المَرْهَا بِقَتْلَ الْاؤْزاعِ

٣٢٢٩ حدثنا مُحمَّدُ بُنُ عبدالملك بن بن الشّوار تا عبد العربير من المُحتار ثنا شهيلٌ عن ابدعن الى هُريْرة على رسُول الله عَنِيَة قال من قتل وزغا في وَل صربةٍ فله كدا حسنة و من قتلها في النّائية فله كذا و كدا ادنى من الأولى، و من قتلها في الشّونة الثّالثة فله كدا حسنة (ادنى من الذي دكرة في المُصرّة الثّالثة فله كدا حسنة (دادنى من الذي دكرة في المُصرّة الثّالثة

م ٣٢٣ حد تنا الحمد بن عمروب السرح تاعند الله بن وهب الحيرني ليؤنس عن ابن شهاب عن غروة بن الرئير عن عائشة ان رسؤل الله قال للورع الفويسقة الرئير عن عائشة ان رسؤل الله قال للورع الفويسقة المحت حدث المحت حدث المؤرب الن المحت عن سائمة مؤلاة المحت من جرير بن حارم عن بافع عن سائمة مؤلاة المعاكه بن المنبيرة انها دخلت على عائشة فراث في المناه مؤسوعا فقالت يا أم المؤمين رصى الله المعالى عنها الما تنطبعين بهذا قالت بقتل به هده الاؤزاع قال من الله صلى التا عليه وسلم الحيريا الرهب ها ألمة والرهب الما ألقى في النار لم تكن في الارص دائمة الرائم عن الأرص دائمة المؤسم هما ألقى في النار لم تكن في الارص دائمة المؤسم هما الما ألقى في النار لم تكن في الارص دائمة المؤسم هما الما المؤسم الما ألقى في النار الم تكن في الأرص دائمة المؤسم الما ألقى في النار الم تكن في الأرص دائمة المؤسم الما ألقى في النار الم تكن في الأرص دائمة المؤسم الما ألقى في النار الم تكن في الأرص دائمة المؤسم الما ألقى في النار الم تكن في الأرص دائمة المؤسم الما ألقى في النار الم تكن في الأرص دائمة المؤسم الما ألقى في النار الم تكن في الأرص دائمة المؤسم الما ألقى في النار الم تكن في الأرص دائمة المؤسم الما ألقى في النار الم تكن في الأرص دائمة المؤسم الما ألقى في النار الم المؤسم الما ألقى في النار الم المؤسم الما ألقى في النار الم المؤسم الما ألقى في النار المؤسم الما ألقى في النار المؤسم الما ألقى في المؤسم المؤس

### بِإِبِ : گرَّٹ (اور چھکِلی) کو ہار ڈالنا

۳۲۲۸ حضرت اتم شریک رضی القد تعالی عنه فرماتی این که بی که می القد علیه وسلم نے ان کو گر گٹ مار نے کا تھی دیا۔

۳۲۲۹: حفرت ابو بریره رضی القد عند سے روایت ب کے بیلی ضرب کے بیلی ضرب شرک میں میں میں میں میں میں کہ بیلی ضرب شرف میں اور جس نے کر گف کو بیلی ضرب نے میں مار ڈالا أے اتنی نیکیاں ملیں گی اور جس نے دوسری ضرب میں مار ڈالا أے اتنی (پیبلی مرتب سے کم) نیکیاں میں گی اور جس نے تیسری ضرب میں مار ڈالا أے اتنی (دوسری مرتب سے کم) نیکیاں میں گی۔ ڈالا اُ سے اتنی (دوسری مرتب سے کم) نیکیاں میں گی۔ ۴۳۳۰ : سندہ عا نشر صدیقہ رضی اللہ تعی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے گر گئ کو بدمعاش وبدکا رفر مایا۔

۳۲۳ : فاکہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ باندی حضرت مائیہ فرماتی ہیں کہ میں سیّدہ عائشہ کے گھر گئی۔ دیکھا کہ گھر میں ایک بر چھا رکھا ہوا ہے۔ تو عرض کیا: اے ام المؤمنین "آ پ" اس سے کیا کرتی ہیں؟ فرمائے لگیں: ہم اس سے گرگٹ (اور چھپکلیاں) مارتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ سیّدن ابرا بہم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے ہرجانور نے آگ

الَّا اطْفَاتَ النَّادِ غَيْر الْوزَغ فَانَّهَا كَانَتُ تَنْفَعْ بَجِهَ نِي كَوَشْشَ كَى رَسُوا يَ كُرَّكُ كَ يَهَاسَ مِينَ عليه فاحر رسُولُ اللّه صَلَّى الله عُليه وسلّم ﴿ يَهُونَكُ مَارَبًا ثَمَّا ( تَاكِدَ اور يَهُرُ كَ ) اس ليه رسول

الله عليه في اسے مارڈ اپنے کا حکم فر مایا۔

خ*لاصة الهاب المايب الأبيان و بهوتے تو بے ضرر بین سيکن بعض نے فر* مايا ہے که ان ميں زہر ہوتا ہے اور دل کو ان سے غرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسمانوں کوتوفیق وے کہ جن چیزوں کو مارنے کا نبی کریم صعبی اللہ ملیہ وسلم نے حکم ویا ہے ہم مسمان بھی اس کو ہ ریں چھکل کے متعبق تو یہ بھی مشہور ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ کی دشمن تھی' ہم مسلم نو ر کوبھی اس ہے وتتمنى ركفني حيايئے۔

> ١٣: بابُ أَكُلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ٣٢٣٢ حدِّث ما مُحمَّدُ بُنُ الصِّبَّاحِ ٱلدُّأمَا شَفْيانُ بُنْ عُيَئِنَة عَنِ الرُّهُويَ انحُبِونِي ابُو ادْرِيْسِ عَنْ ابِي تَعْلِيةِ الْنُحْشَنِيُ انَّ اللَّتَى مَثْنَاتُهُ مِهِي عَنُ اكُل كُلِّ ذَى نابٍ مِن السَّباع.

قبال الرُّهُ رِيُّ وَ لَمُ اسْمِعُ بِهِذَا حَتَّى دَحَلْتُ

٣٢٣٣. حدَّث البُو بكُو بن ابي شيبة ثنا معاوية بن هشام ح و حدَّثسا احْمَدُ بُنْ سِيان و إسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُور قالا لَيَا عَسُدُ الرَّحْمِن لِنُ مَهُدِيِّ قَالا ثِنَا مَالِكُ بُنُ اسسِ عَن اسمعِيْل بْنِ ابني حكيْم عل عُنيْدة بْنِ سُفْيان عنْ ابِي هُويْرة عن السُّبَى عَيْثُ قَالَ اكُلُ كُلَّ ذِي نَابِ مِنَ السِّباع حرامٌ ٣٢٣٣ حدثما بكُرُ بُنُ حَلفٍ ثَمَّا ابْنُ ابِي عَدِي عن سعيْدِ عنُ عبليّ ابْنِ الْحَكَم عَنْ مِيْمُون بْنِ مِهْران عَنْ سَعِيْد بْنِ جُبيُر عن ابن عبَّاس قال نهى رسُولُ اللَّه سَيَّتُ يوم حير عنُ اكل كُلِّ دِئ مابِ مِنَ اسْبَاعِ وَعَنْ كُلَّ دِئ مَحْلَب من الطُّيْر

وپاپ : ہردانت والا درندہ حرام ہے ۳۲۳۲ - حضرت ابولڅليه هشنې سے روايت ہے که نبي ملاہ عبیعہ نے ہر دانت والے درندے کو کھانے سے منع

امام زہریؓ فرماتے ہیں' جب تک میں شام نہیں گیا تب تک میں نے بدحدیث نہیں ی تھی ۔

٣٢٣٣ : حفرت ابوبرره رضى الله تعالى عنه بيان فر، تے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر میں بردانت واے درندے کا کھانا حرام ہے۔

۳۲۳۳ . حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فره تے بین کہ جنگ خیبر کے دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہر دانت والے درندہ اور پنجے والے پرندہ کو کھانے ہے منع فره یا۔

*تطاصة الراب 🖈 صاحب بدا يدني على كالعريف يول كي جو*انسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عادٍ عادةً یعنی سبع ہروہ جانور ہے جوعادۃُ ایکیٹ لینے والا غارت گرزٹمی کرنے والا۔ قاتل اور ناحق حملہ کرنے والا ہولچیلیوں والے ورندے جو دانتوں سے شکار کرے صابتے ہیں جیسے شیر' بھیٹریا' چیتا' سیاہ گوش' بجو' لومڑی' جنگل بلی وغیرہ ان کا گوشت

کھانا احناف ابرا ہیم تخفی امام شافعی امام احمد ابو قررا صحاب حدیث اورا کٹر اہل علم کے نزویک جائز نہیں۔ پنجہ گیر پرند جوابیخ چنگل سے شکارکرتے ہیں جیسے شکرہ عقاب ہازاش بین گدھ کواوغیرہ ان کا کھانا بھی احناف بخفی امام شافعی امام احمد ابو تو راورا کٹر اہل علم کے نزویک جا رئیس۔ امام ما مک سیٹ ہن سعد اوزائی بیجی بن سعید کے نزویک پرندوں میں سے کوئی چیز حرام نہیں۔ یہی ابن عباس اور حصنہ ابوالدردا ، رضی القدعنہ کا قول ہے۔

#### م ا: بابُ الذِّنُب وَالثَّعُلب

٣٢٣٥ حددً لنا ابو بكر أن ابئ شيئة ثد يخيى بن واضع عن أستحمد بن السحق عل عند الكريم الل المحارق عل حبّال بن جزء قال فكت يا حبّال بن جزء قال فكت يا رسول الله عليه عن أجيم لحزيه عن الحاش الارْص ما تقول هى القلسب قال و من بأكل الفعلس فكت يا رسول الله! ما تقول في الذّن ؟ قال و يا كل الذّن احد فيه حير؟

#### ۵ ا : بَابُ الصَّعِع

٣٢٣٦ حدثنا هشام بن عمار و محمد لن الصناح قالا تساعيد الله بن رحاء المكنى عن السمعيل الرامية عن عند الله بن غبيد بن غمير عن ابن ابئ عمار (وهو عند الرخيمي ) قال سالت حابر بن عبد الله عن الصبع اصية هو قال بعم قلت اكنها قال بعم قلت الله عن معت من وسؤل الله عن المنابعة قال نعم وسؤل الله عن المنابعة قال نعم

٣٠٣٠ حدثها ابؤ بكر بل الى شيئة ثنا بخبى الله واصبِ عس ابن السحق عن عبد الكريم الساسى المُحارق عن حبّال بل حزّةٍ عل خزيمة ابن حزّةٍ قال أللت يا رسؤل اللّه اما تقول في الضبع قال و من يا كل الصنع

#### بِ إِنِ : بَهِيرْ نِيِّهِ اورلومژي كابيان

۳۲۳۵ حضرت خزیمہ بن جزئ فرماتے ہیں۔ ہیں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اسلے عاضر ہوا کہ آپ سے زمین کے کچھ جانوروں کی ہابت دریافت کروں۔ آپ مومڑی کی ہابت کیافرماتے ہیں؟ فرمایا اومڑی کون کھا تا ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ بھیڑ نے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس میں بھیل کی اور خیر ہووہ بھال لومڑی کھا کے گا؟

#### بِإبِ: بِخِو كَاقَكُم

۳۳۳۷: حضرت خزیمہ بن جزء رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ جس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ سلی اللہ علیہ وسلم بجو کی ؛ بت کیا فرماتے میں؟ فرمایا، کون ہے جو بجو کھائے۔

خلاصة الربي مير بعض حضرات كالبي قد بب به كه بجوطال ب حنفيه كنز ديك ميد رنده ب اور درندول كي طرن اس كا كهانا بهى حرام ب حضرات حنفيه كى ديمل حديث ٣٢٣٥ ب اس كے علاوہ حديث ابوالدرداء ب جس كَ تخ بيج الاساحد، اسحاق بن راہويه اور ابوليعلى موصلى ف اپ اسانيد ميس عبدالقد بن يزيد سعدى سے كى ب اور حديث خزيمه بن جزيد ہے جس کی تخ سی ام تر ندی رحمة القدمليد نے کی ہے۔ نيز حديث ابن عباس رضي القدعنبا ہے جس کی تخ سی ام مسلم اور اہ م ابود اؤ در حمیم القد نے کی ہے۔

#### ١١: بَابُ الضَّبَ

٣٣٣٨ حدثه ابو بكر بن ابي شيبة أنا مُحمَّد ابن فصيل عن ثابت بن يريد فصيل عن ثابت بن يريد الانصارى رصى الله تعالى عنه قال كنّا مع البي صلى الله عنه وسَدَه فاصاب النّاس صبابا فاشتوؤها فاكلُوا منها فاصنت منها ضبًا فشؤيته أثم اتبت به النبي صلى الله عليه وسله فاحد حريده فجعل يُعدُ بها اصابعه فقال الله المة من بني اسرائيل مُسحتُ دواتٌ في الارض و الى لا ادرى لعلها هي فقلت الله النّاس قد اشتوزها فاكلُؤها فلم بأخل ولم ينه

٣٠٣٩ حدثها انو استحق الهروئ ابرهبتم نن عبد الله بن حماته شا اسماعيل ابن غلية عن سعيد بن ابني عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكرى عن جامر بن عبد الله ان السي شخية له يموزم الطنت و لكن قدرة و الله لطعام عامة الرعاء و ان المله عروحل ليلعع به غير واحد و لؤكان عدى الاكلية

حدثنا الله سلمة يخى لَنُ حلفِ ثَمَا عَبُدُ الْاعْلَى ثنا سعيْدُ بَنُ الله عرُّوْنة عَنُ قتادة عن سُليُمان عنُ حابرٍ عنْ عُمر بُن الْحطَابِ عن النَّبِي شَفِي اللهِ مَحْوَةُ

٠٣٢٣٠ حدثنا ابْو كُويْبِ ثَمَا عَبُدُ الرَّحَيْمِ بْن سُلَيْمان عَلَ دَاوُد لَنِ النِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي دَاوُد لَنِ النِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي دَاوُد لَنِ النِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي قَالَ نادى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحُلٌ مِنْ هَلِ

#### لِإِنْ : گوه كابيان

۳۲۳۸ - حفرت تابت بن بزید انصاری فرماتے بیل کہ بہم نبی کے ساتھ بھے۔ ہوگوں نے بہت کی گوہ پکڑکر بھونیں اور کھانے گئے۔ بیس نے بھی ایک گوہ پکڑی اور بھون کرنی کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ایک شاخ کی اور اس سے اپنی انگلیوں پر شار کرنے گئے۔ شاخ کی اور اس سے اپنی انگلیوں پر شار کرنے گئے۔ پھر فرم، یا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی صور تیں سنے کی گئیں اور زمین کے جانوروں کی صور تیں ان کو دی گئیں۔ مجھے معلوم نہیں۔ ہوسکتا ہے وہ یبی ہو۔ میں گئیں۔ مجھے معلوم نہیں۔ ہوسکتا ہے وہ یبی ہو۔ میں نے تو بھون بھون کرخوب کھا کیں۔ نے خود کھائی نہ منع فرمایا۔

۳۲۳۹ حضرت چیر بن عبدالقدرضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے گوہ کی حرمت بیان نبیس فرمائی' البتداسے نا پسند فرمایا اور بید عام چروا بول کی خوراک ہے اور اللہ نے اس سے بہت لوگوں کو نفع بخشا اور اگر میر سے پاس گوہ بوتی تو میں ضرور کھا تا۔

حضرت عمر فا روق رضی القدتع لی عندے بھی ایسا ہی مضمون مروی ہے۔

۳۲۴۰ حفرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تمازے فارغ ہوئے تو اہل طقہ میں ہے۔ ایک شخص نے پکار کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول!

> ٣٢٣٢ حدّث المحمّدُ بَلُ الْمُصفّى ثنا سفيان الرُّعُينية عنْ عبُد اللَّه بُس ويُسادِ عن السَّعُمر قال قال دسُؤلُ اللَه عَيْنَةً لا أُحرَّمُ يعُنى الصَّبَ

#### ١ : بَابُ الْأَرُنب

٣٢٣٣ حدَث أَمْ حدَمَدُ بُن بشَارِ ثَا مُحمَّد ابن حَعْدِ وَعَبْدُ الرَّحْمَن بُن مَهْدَي قَالَ ثَنَا شَعْبَهُ عَنْ هِشَام بُن رَيْدٍ عَنْ السَّرِ بُن مَالُكِ رضى اللهُ تعالى عَنه قال مرزب الممرّ الطّهران فَأَنَف جُنا ارْنَا فَسَعُوا عليها فلغبُوا فسعيتُ حتى ادركتها فاتيتُ بها الاطلحة فذيحها فبعث بعجُزها ووركها الى النبيّ صلى الله عليه وسلّم فقيلها

ہارے مادقد میں گوہ بہت ہوتی ہے۔ گوہ ستعنی آپ کی ظمرت ہوا ہے کہ ایک گروہ کی شمین ہوا ہے کہ ایک گروہ کی شمین ہوا ہے کہ ایک گروہ کی شکیں منح کردی گئی تھیں ہوا ہے کہ نیز آپ نے کھانے کا تھم بھی نددیا اور منع بھی ندنی ہوا ہے کہ الالالا حضرت عبداللہ بن عب س سے روایت ہے کہ خومت میں خوالد بن ولید نے فرمایا کہ رسول اللہ کی خدمت میں بھی ہوئی گوہ چیش کی گئی ہو ہے ہے گریب کی گئی تو ایک محض ہوئی گوہ چیش کی گئی جب آپ کے قریب کی گئی تو ایک محض نے کھانے کیلئے ہاتھ بر ھایا۔ صاضرین میں سے گوشت ہے۔ اس پر آپ نے اس سے باتھ آٹھ لیا تو ایک محض نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہے گوہ کیا تو محض سے حضرت فاللہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہیا گوہ حضرت فاللہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا گوہ میں ہوتی نہیں! حرام تو نہیں لیکن ہمارے ملاقہ میں ہوتی نہیں اس لیے بچھے بہند نہیں تو حضرت فاللہ اس کے بھے بہند نہیں تو حضرت فاللہ کہ رسول اس کے بھے بہند نہیں تو حضرت فاللہ کی طرف بر ھایا اور گوہ کھائی طالا تکہ رسول اس کے بھی اس کی طرف و کھی در سے تھے۔

۳۲۳۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما فر مات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر ما یا میں گو ہ کوحرام نہیں کہتا۔

#### بِأَبِ: خرِّ كُوش كابيان

۳۲۳۳. حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ ہم مرالظہر ان نامی جگہ ہے گزرے۔ ہم نے ایک فرگوش کو چھیڑااور آسے پکڑ نے کے لیے دوڑ ہے لیکن بالآخر تھک گئے۔ پھر میں دوڑااور میں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت ابوطلح کے پاس لایا۔ انہوں نے اشے ذرع کیا اور اس کی ران اور سرین کا حضہ نبی حفیقے کے پاس اور اس کی ران اور سرین کا حضہ نبی حفیقے کے پاس ہم جھیجا۔ آ یہ عقیقے نے قبول فرمائیا۔

٣٢٣٣ حدثما نؤ مكر لل ابني شيه تا يريدُ ابن هازون انسأما داود بل ابني هند على الشغبي عن مُحمَد بن صفوان رضي الله تعالى عشه الله مرّ على النبي عَلَيْتُهُ بارْبَيْنِ مُعلَقهُما فقال يا رسُول الله الله الله اصبت هدين الازميش فله احد حديدة ادكيهما بها فذكيتهما بمرُوة افآكلُ قال كُلُ

٣٢٣٥: حدّثنا ابُو مكر من ابئ شيئة ثما يحيى اسُ واصحِ على مُسحمة بن استحق عن الكوية ابُى ابئ المُحارق على حنال نى جزء على احية خويمة نى حزء قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جننتك الاسالك على اختاش الارُص ما تقول في الصب قال الاكلة والا أحرَمُهُ قال قلت الارس ما تقول عي الصب قال الاكلة والله صلى الله عليه قاتى اكل مما له تحرم و لم ؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلمقال فقدت أمّة من الأمم و رايت خلقا رابيئ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله على المؤلل الله على المؤلل الله على المؤلل الله على الله عليه وسلم! ما تقول في الارس اقال رسول الله على الله عليه الله عليه وسلم! ما تقول في الارس اقال رسول الله قال نبئت الها تذمي

۳۲۲۲ حضرت محمد بن صفوان سے روایت ہے کہ وہ نی صلی اللہ ملیہ وسلم کے پاس سے گزرے دوخر گوش لاکائے ہوئے تو عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے مید وخر گوش کیڑے۔ بجھے لو ہے کی کوئی چیز نہ ملی کہ ذیج کروں ۔ تو میں نے سفید تیز دھار پھر سے ان کو ذیج کیا ۔ کیا میں کھا ہوں؟ فرمایہ کھا لو۔

۲۳۲۵ حضرت خزیمہ بن جزء فرہ تے ہیں۔ میں نے عرض کیا استد کے رسول! میں آپ کی خدمت میں زمین کے کیزوں کے متعلق یو چھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ مینیشہ گوہ کی بابت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا: خود کھا تا نہیں ووسروں کے لیے حرام نہیں بتا تا۔ میں نے عرض کیا: جس کی حرمت آپ نہ بیان فرما کیں میں اے کھاؤں گا در اے للہ کے رسول! آپ خود میں اے کھاؤں گا در اے للہ کے رسول! آپ خود میں نے اس کی ضفت ایسی ویمھی کہ جھے شک ہوا ( کہ میں نے اس کی ضفت ایسی ویمھی کہ جھے شک ہوا ( کہ شایہ گوہ اُس کی ضفت ایسی ویمھی کہ جھے شک ہوا ( کہ شایہ گوہ اُس کی ضفت ایسی ویمھی کہ جھے شک ہوا ( کہ شایہ گوہ اُس کی ضفت ایسی ویمھی کہ جھے شک ہوا ( کہ شایہ گوہ اُس کی ضفت ایسی ویمھی کہ جھے شک ہوا ( کہ شایہ گوہ اُس کی ضفت ایسی ویمھی کہ جھے شک ہوا ( کہ شایہ گوہ اُس کی ضفت ایسی ویمھی کہ جھے شک ہوا ( کہ شایہ گوہ اُس کی صفح شدہ صورت ہے) میں نے عرض

کیا' اے اللہ کے رسول! آپ سلی اللہ علیہ وسلم خرگوش کے متعلق کیا ارشاد فر ، تے ہیں؟ فر مایا: خود کھا تانہیں اور دوسروں کیسے حرام نہیں بتا تا۔ میں نے عرض کیا: جس چیز کی حرمت آپ بیان نہ فر ما کیں میں اُسے کھا وُں گا اور آپ خود کیوں نہیں کھاتے؟ فر مایا: مجھے بتایا گیا ہے کہ اے جیش آتا ہے۔

خلاصة الماب الهاسة الماب احناف اورائمه ثدانة كنزديك فرگوش طل ب-ان اطاديث كى بناء پر-صاحب بدايد نے مقالی ديل بيدي كا ديل بيران كے مشابہ ہوگيا اور مقالی ديل بيدى بيرتو برن كے مشابہ ہوگيا اور جان كا كھانا بالا تفاق جائز ہے۔

باب: جومچهلی مرکرسطی آب پر

٨ ا : بَابُ الطافيُ منُ صيبه

آجائے؟

البخر

٣٢٣٦: حدَّثناهشام بُنُ عنمادِ ثنا مالِک ابنُ انس ٣٢٣٦ . مفرت ابز بريره رضى الله تعالى عند بيان

حدث على صدهوال بُسُ سُلِيب سعيد بن سدمة من آل بن فرائة مين كدرسول الترصلي التدمليد وسلم أرشاد الازرُق أن السمعيَّرة بن ابني بُؤدة وهُو من سنى عبْدِ اللذار ﴿ قُرَمَا لِمَ سَمَدَرَكَا يَا فَي بِإِكْ كَا حدَثهُ الله سمع الما هُويُرة بِقُولُ قال وسُولُ الله عَنِينَ البَحْرُ ﴿ مُر وَارْطَالَ بِهِ ـ الطُّهُوزُ مَاءُ أَ الْحَلُّ مَيْنَهُ.

> قال ابُوْ عَنْدِ اللَّهِ بِلَعِنِي عِنْ ابني غَبِيْدة الْحُوادِ انَّهُ قبال هذا نضيفُ الْعَلْمِ لانَ الدُّنْيا بِرُّ و بِخِرَ فَقَدْ افْتَأَكُ فِي البخر و نقى البرُّ

٣٠٨٥ حدثنا اخمد س عبدة تدبخيي س سبيه الطابقي ثما السماعيل بن أميّة عن ابني الرُّبير عن حاسر أن عند لله رصى الله تعالى عنه قال قال وسُؤلُ الله صبى الله عليه وسمم ما اللهي البحر اوحرر علا فكلوا و مات فيه قطفا فلا

ا ما بن محبّہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ جواد نے فرہ یا بیصدیث نصف علم ہے کیونکہ ؤنیا بحرور ہے تو بحر کا حکم اس میں بیان ہو گیااور بر کا باتی رہ گیا۔ ٣٢٨٧ . حضرت جابر بن عبد اللهُ فر ، ت بيل كه رسول الله عَلَيْ فَيْ مَا مِنْ جُودِرِ يَا كَنَارُهُ مِرْوَالَ دِ مِنْ مِي مِنْ لَا ا کم ہونے ہے مرجائے وہ تم کھا سکتے ہوا ورجو دریا میں مرکراُ وہر تیرنے گئے(اوراُ س کا پیٹ او پر کی طرف ہو یعن طافی ہو ) تو اُ ہے مت کھاؤ ۔

نخابسية الهرباب بهم المام ما يك اورا المام من اليك جماعت اورا يك قول مين امام شافعي بهي قائل مين كه دريا في جافر جي الاطارق حدل نبيس ابتة امام شافعي كهتير أن المين وران وكالشفناء كيا برك بيه هوال نبيس - ان حضرات كي وليل احاديث وب بن اورة يت احل لكم صيد ال مر ير ير مندرة شكر رهال عدا مناف كنزا يك مندراوروروه کوئی یا تو رحلال نہیں سوائے مچھلی کے و وہاں ہے۔احناف فریائے میں کہاللہ تعالی کا ارشاد ہے ویسجوھ علیہم المحالت كدوه بيغم ان برخبيث چيز و كومرام كرتا ب-اور مجسل كهاوه سب خبيث بي اورهام ي كرمجس ك مدود دیگر جا نورو کے کوعیا لع سلیم مکروہ جانتی اوران ہے گھن کرتی مہیں نیز بہت ہے دریالی جانو رول کی مما نعت حدیث ہے ثابت ہے۔ چنانجی حضرت عبدالرحمن بن عثم ن ق شی کی حدیث ہے جس کی تخ تنکا ، م ابود و داحمد اسی ق بن راہو یا حاکم اور صیاں نے کی ہے۔ آیت کرید کا جواب ہے ہے کہ ان میں افغان صیدے مراداتم نہیں جوذات شکارے بکداس ہے مراد مصدیٰ ت یعنی اصطبیا و بیشکا رکھیین اور بیصرف حل ل جانو رو س کے ساتھ خانس نہیں بکد کھائے نے ملدوہ دیگر منافع کے سئے ثیر وغیرہ ہ شكاركر نائجى جائز بــــــــ اورجو مجھى بغير أفت بني موت مركرياني كى تطحيراً تني بواوراس كا بيت آئان ك حرف بويني وه جیت ہوگئی ہوجس َ میمک طافی کہتے ہیں ہمارے احماف کے نزد کیب اس کا تھانا مکروہ ہے۔ ممیشما ثدیب نزو کیب طافی مجھلی کے کھانے میں کوئی حربی تنہیں۔ حناف ک ولیل ۴۳۴۷ حدیث باب ہے اور اس حدیث کی تخ سنج اور او داو دیے بھی ق یعنی جس مچھلی کو در پیر مجھینک و ہے یا یونی ٹوٹ جائے تو اس کو کھا ذاور جو اس میں مرجائے اور یانی کی سطح پر آجائے اس کو مت كھاؤ ..

#### ١ : بَابُ الْغُوَابِ

٣٣٣٨ حدَّثَمَا أَحُمدُ بُنُ ٱلْأَرْهِرِ النَّيْسابُورِيُّ ثَمَّا الْهَيْشَمُ بْنُ حميل ثما شَرِيْكُ عَنْ هشام ابْن عُرُوة عَنْ ابيّهِ عَن ابُن غُمر قال من يَاكُلُ الْعُراب وقَدْ سَمَّاهُ رِسُولُ اللَّه فَاسَقًا واللَّهِ مَا هُوَ مِنِ الطَّيِّبَاتِ

٣٢٣٩ حدَّثنا مُحَمَّدُ نُنُ بِشَارِ ثَنَا ٱلْأَنْصَارِيُّ ثَنَا السمسُعُوْدِيُ ثِنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ مُنُ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدِ مُن آبيُ سَكُر الصَّدَيْقِ عِنُ اللهِ عَنْ عائشة الَّ رَسُولِ اللّهِ عَنْ قَالَ المحية فاسقة والعقرب فاسقة والفارة فاسقة والغراث فاسةً'.

بَعُد قُول رَسُول اللَّهُ عَلِيلَةٌ فَاسَقًا

#### باب: كوّ عكابيان

٣٢٣٨: حفرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فر ماتے ہيں كدكون ب جوكوا كهائ حالا تكدرسول الله عليه في في اس کو فاسل بتایا۔ بخدا! بیہ یا کیزہ جانوروں میں ہے

٣٢٣٩ سيّده عا ئشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي بیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: سانب فاس ب اور بچھوفاسق ہے۔ چو ہان سق ہےاور کوافاسق ہے۔

اس حدیث کے راوی حضرت قاسم سے یو چھا گيا كه كيا كوّا كھا، و سكتا ہے؟ فره يا: رسول اللہ ﷺ فقیس لِلقاسم ابُوْ كُلُ الْغُوابُ ؟ قال من یأخُلُهُ کے اس كو فاس فرمائے کے بعد كون ہے جو اسے کھائے۔

خلاصیة الراب الله اس مدیث میں کوے سے مرا دولیک کواہے جومر داراور نایا کی کھا تا ہے جس کی گر دن کا رنگ پیروں کی بنبت سفید ہوتا ہے'اس کا کھ ناحرام ہے کیونکہ یہ حیوانات حبثیہ فابقہ کے ساتھ ہکتی ہے سیکن غراب زرع (تھیتی کا کوا) حلال ہے کیونکہ بیدا نہ کھا تا ہے نایا کی نہیں کھا تا اور نہ سباع طیور میں ہے یس بینہ خبائث میں سے ہے اور نہ حدیث مذکور کی نہی میں داخل ہے۔ ائمہ ثند شد کا اصح قول یہی ہے۔

#### • ٢: بابُ الْهِرَّةِ

• ٣٢٥. حددُثنا الْحُسينُ سُ مهُديّ الْبأنا عبُدُالرَّزَاقِ الْبَأْنَا عُـمـُو بُسُ زِيْدِعِنَ ابـِي الزُّبَيْرِعِنْ جابِرِ قَالَ نهي رسُولُ الله عَنْ عَنْ اكُن الْهَرَّة وَثَمَنِها

# بِلْ كَابِيان

• ۳۲۵: حفرت جا ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ہائے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بلّی اور اس کی قیمت کھانے ہے منع فر مایا۔

خلاصة الراب الله الم حديث عن بت بواكه بلي كا وشت حرام ب - يبي مذبب ب ابو بريره اه م ابو يوسف كاكه بي کا پیچنا مکروہ ہے طبی فر ماتے ہیں پیچکم اس وفت ہے کہ جب بلی میں نفع نہ ہولیکن اگر وہ نافع ہوتو اکیلی ہیچ تھیجے ہے اور اس کا نٹمن حدال ہے جمہورائمہ کا یہی مذہب ہے۔

# المالخ الم

# كِنُّاكُ الْلَاطِّكِمَةُ

# کھانوں کےابواب

#### ا: بابُ إطْعام الطَّعام

ا ٣٢٥ حدثها ابو بكر بن ابئ شبه ته ابو أسامة عن عوف على رادارة انس اؤفى حدثنى عند الله نن سلام رصى الله تعالى عنه قال لما قدم اللئى صلى الله عليه وسلم المسلم المسحن الله عليه وسلم الماس قالمه و قابل قد فدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فد قدم رسول الله قد قدم رسول الله قد قدم رسول الله فد قدم رسول الله قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فد قدم رسول الله قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا أا فحنت في السس المنظر فعما تبيئت وجهه عرفت ال وخهه ليسس بوخه كذاب فكان اول شئ عسمعنه تكلم به ال قال ريا الهما النسو الفشو السكام و اطعم والطعام وصلو الكرحام وصدوًا سالله في الله المناش بيام ندخلوا الحكة السلام)

٣٢٥٢ حدَّ ثِسَا مُحمدُ بُنُ يَحْيى الاردَّى تَا حَجَاحُ بُلُ مُحمدُ بِهُ يَحْيى الاردَّى تَا حَجَاحُ بُلُ مُحمد بِهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

#### باب: كمانا كهلان كفنيات

۳۲۵۱ · حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب نی مدید منورہ تشریف بائے تو ہوگ آپ کی طرف چیاو۔
تین بر راعلان ہوا کہ اللہ کے رسول تشریف لہ چیے۔
وگوں میں میں بھی حضر ہوا تا کہ آپ کو دیھوں۔ جب میں نے فور سے آپ کا چیرہ آنو رو یھی تو مجھے بین ہوگیا کہ رید چیرہ چھو نے خص کا نہیں ( کیونکہ سابقہ کتب میں جو نشا نیال پڑھ رکھی تھی سب بعینہ آپ میں موجود تھیں) چن نچے سب سے پہلے میں نے آپ کو جو بات فر ، نے بنا وہ ریتھی اورات کو جب لوگ محوفواب ہوں نماز فرشتوں کو جو ڑواور رات کو جب لوگ محوفواب ہوں نماز فرشتوں کو جو ڑواور رات کو جب لوگ محوفواب ہوں نماز پڑھوتو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤگ۔

۳۲۵۲ کفترت ابن عمر رضی الله تعدی عنهما بیان فرمایا کرتے تنے کدانتد کے رسول لله صلی ابتدعلیہ وسلم نے ارش د فرہ یا سمام کو رواج دواور کھانا کھل وُ اور بھائی بھائی بن ج وُ جیسے تمہیں الله (عزوجل) نے حکم

دي ہے۔

٣٢٥٣. حددث محدث في زمّع الله الله الله عن الله عن ١٢٥٣ حضرت عبدالله بن عمر و رضى الله عند فرات ينزيُد بْن ابِي حبيب عن ابني الْحيْر 'عنْ عند اللّه بْن عَمْرو ان رخلا سال رسول الله ميانية فقال يا رسول الله اي الاشلام حيْسُرٌ قبال وتُسطُّعمُ الطُّعامِ و تقُوأُ السِّلام على منَّ ا عرفت و من لم تغوث)

ہیں کہ ایک مخص نے نبی علی ہے دریافت کیا. اے اللہ کے رسول اسلام (میں) کوئیا (عمل) سب ہے بہتر (پیتدیدہ) ہے؟ فرمایا تو کھانا کھلائے اور سلام کیے جان بہیان وا ہے کوا ورانج ن کو۔

<u> خلاصة الرب</u> يه السجفل الماس اى مضو اليه (يعنى وك آپ كر طرف عنو دور تے ہوئے) به رے نبي كريم صلى القد مليه وسلم كی صبحتیں اور تعییمات بہت عمد ہ میں ان کو اپنانے میں سعادت اور خوش نصیبی مضمر ہے اور جنت میں جانے کا وسیلہ ہیں۔ حدیث ۱۳۵۳ شخ عبدالغی فرماتے ہیں ابتدا سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب وینا واجب ہے اور جماعت کی طرف ہے ایک یا چندلوگوں کا سلام کرنا سب کی طرف ہے کافی ہے اورافض یہ ہے کہ سب ابتداءاسلام َ مریں اورسب جواب دیں اوراقل درجہ بیہ ہے کہ السلام ملیکم کیے اور کامل پیرہے کہ اسلام علیکم ورحمۃ القدوبر کا تذکیج جواب میں افضل میہ ہے وہیکم السا، م ورحمة الله و برکاته اورا بتداعیکم السلام کہنا تکروہ ہے۔ اتنی او نچی ته واز سے سلام کرے اور جوا ب دے کہ دوسرائن لے اور فور جواب دین واجب ہے اور اً برک غائب شخص نے سلام بھیجا ہویا خط میں سلام پڑھا ،وتب بھی قورا کہنا شروری ہے۔

# ٢: طَعَامُ الْواحد يَكُهِي الاثنين

٣٢٥٣ حدثنا محمد بن عبد الله الرَّقِيُّ ثنا يحيى بن وساد الانسدى الساما اللُّ خُولِيج السالنا اليُوالرُّبيُو عَلْ جابر لَى عند المنه قال قال رسول الله عَنْ (طعام الواحد يكفي الاثنيل و طعامُ الاثنيل يكفي الاربعة و طعامُ الاربعة يكفي الثمانية

٣٢٥٥ حدَّثها المُحسنُ بنُ علِيَ الْحَلَالُ ثِنَا الْحَسنُ بنُ مُوسى تساسَعيد بنُ زيْدِ تا عمرُ و بنُ ديْنار قهُر مانُ آل التُربير قال سمعت سالم ابن عبد الله بن عُمر عن الله عن حدّه عُمر بن الحطّاب قال قال رسولُ الله عَلِيَّةُ ( ان طعام الاتُسيْس ينكفي الثَّلاثة والارْبعة و انَّ طعام الارْبعة يكفي

# دِاب : ایک شخص کا کھا نا دو کے لیے کافی ہو

٣٣٥ مخرت جابرين عبدالله فرماتے بيل كه رسول التدسلي التدعلية وسلم نے فرمایا ایک شخص کا کھانا دو کے ليے اور دوكا جاركے ليے اور جاركا آتھ كے ليے كافي ہوجاتا ہے۔(لیعی ندصرف برکت ہوجاتی سے بلکہ بوجہ ایٹار کفایت بھی کرتا ہے ) ۔

٣٢٥٥ حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر ما یا بلاشبه ایک شخص کا کھانا دو کے لیے کفایت كرتا ہے اور دو كا كھانا تين' چار (انتخاص) كے ليے کفایت کرتا ہے اور جا رکا کھا نایا نیج 'جیرے لیے کفایت

الحمُسة والسَّتَّة) كراتا ـ

خلاصة الراب الله منووی فروت بی اس حدیث سے ترغیب دی ہے دوسروں کو تھانے میں شریک کرنے کی اور کھانے میں شریک کرنے کی اور کھانے میں مساوات کی بھی ترغیب دی ہے کر چہ کھانا کم ہواس سے مقصود بھی حاصل ہوتا ہے بھوک کا مثانا اور تمام حاضرین کو برکت بھی حاصل ہوجاتی ہے۔

# ٣: بَابُ الْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِي مَعَى واحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

٣٢٥٧ حدثنا على ثن مُحمّد ثنا عبد الله انل لميرعن غير عن غيد الله عن ا

٣٢٥٨ حدّ تسا ابُوْ كُريْبِ ثَنَا ابُو أَسَامَةَ عَنْ تُريُد بُنَ عَبُد اللّه عَنْ حَدَد ابِي نُمُوسي قال قال رسُوْلُ اللّه عَنْ حَدَد ابِي نُمُوسي قال قال رسُوْلُ اللّه عَنْ ابْنَى مُوسي قال قال وسُوْلُ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ اللّهُ عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَا اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَا عَلَّ عَلَّ

# دِلْبِ: مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے اور کافر سات آنتوں میں

٣٢٥٦ · حضرت ابو برريره رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارش و فرمايا: مؤمن أيك آنت بين كها تا به اور كافرسات آنتول بين -

٣٢٥٧: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنها بيان فرمات بين كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم أ ارش دفر ما يا كافر سات آنون ميل كها تا باور مؤمن الك آنت ميل كها تا ب

9784 حضرت ابو موی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارش د فرمایے مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں۔

#### سم: بَابُ النَّهِي أَنْ يُعَابِ الطُّعَامُ

٣٢٥٩ حدّثنا مُحمَدُ بُنُ بشار ثَناعندُ الرّخمن ثنا سُفَانُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

حدد ثنا الله الكو الكر بن اللي شيسة شا الله معاوية على الانحسس عن اللي يخيى عن ألى هو يُرة عي اللَّمِي عَلِيلَة

ile.

د دسری روایت بھی ابو ہر سرہ رضی اللہ عنہ ہے

باب: کھانے میں عیب نکا لنامنع ہے

٣٢٥٩ حضرت ابو برريه رضى الله تعالى عنه بيان

فر ما تے بیں کہ رسول التدصلی القد ملیہ وسلم نے بھی بھی

کھانے میں عیب نہیں نکال ۔اگر آپ سلی اللہ عید وسم کو

کھا: پیند ہوتا تو تناول فرہ تے ورنہ ( خاموثی ہے )

قال ابُوْ بَكُو لَمُخَالِفَ فِيْهِ يَقُوْلُونَ عَلَى النَّى حَارِمِ الْكِي مِنْ سِهِ ــ

خلاصیة الهاب الله امام تو وی فرمات بین عیب یہ ہے کہ کھا نائمکین ہے یا یہ کہ نمک بہت کم ہے۔ کھا ناترش ہالہت یہ کہن کہ مجھے کھا نا پیندنہیں اس کو عیب نہیں کہتے۔

کیموڑ دیتے۔

# ۵: بابُ الوُضُوء عِنْد الطعام

٣٢٦٠ حذات خيارة بن المغلس ال كاينو بن سيم سمغت اسس بن مالك رصى الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صنى الله عليه وسنم ( من احت ان يُحك الله حينو بينه في الله عليه وسنم عداؤة و اذ رُفع )

المحرريُ ثما زُهيْرٌ يُسَ مُعاوية ثما مُحمَّدُ بُن خُحارة ثما المحرريُ ثما زُهيْرٌ يُسَ مُعاوية ثما مُحمَّدُ بُن حُحارة ثما عمرو بُن دينار المحكى عن عطاء بسيسارِ عَن الى هُريْرة عن رسُول الله صلى الله عليه وسمَّم الله حَوْح من الْغانط فأتى مطعام فقال رجُلٌ يا رسُول اللّه آلا آتيْك بوطوء قال أريدُ الصّلاة").

ہاہ : کھانے ہے قبل ہاتھ دھون

یہ: ھاتے ہے۔ں ہا (اور گُلَی کرنا)

۳۲۲۰ - حضرت نس بن مالک رضی اللہ تعالی عند فر، تے بیں کہ جو چاہے کہ اُس کے گھر بیس خیر و بر ست (اور دولت) زیادہ ہوتو اُسے چاہیے کہ جب شبح (یا شام) کا کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے (اورگلی کر۔) اور جب دستر خوان اُٹھ یا جائے' اُس وقت بھی۔

۳۲۷۱ حضرت ابو ہر میرہ رضی القد عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ قضاء حاجت کے بعد تشریف لائے تو کھانا چین کیا گی (آپ علیہ حسب عادت فراخت کے بعد ہتھ دھو چکے ہتھے)۔ ایک شخص نے عرض کیا۔ ایک لاؤں؟ فرمایا، کیا میں ماز پڑھنا جو ہتا ہوں۔

<u> خلاصة الرباب</u> ين صاحب انج ح فره ت بين جب كھائے كرتن نفائے بائيں تو وضوكا تكم ديا يَّا ہے اس سے مراه باتھوں كا دھونا اور كلى كرنا ہے بہر حال كھائے سے پہلے اور بعد ميں وضوّر كے يا ہاتھ دھونے كى بركت اور ف كده فره لايا ہے۔ حديث ٣٢١ مغرض يہ ہے كه نم ذك لئے وضوشرط ہے ہاتى كھائے و نيم ہ كے واجب نبيس ہے۔

#### ٢: بَابُ الاكلِ مُتَكنا

٣٢٦٢ حدثنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّنَاحِ و سُفَانُ بَنَ غَيِنَةَ عَنَ مَسْعِرِ عَنَ عَلَى بُنُ اللَّهُ مَسْعِرِ عَن عَلَى بُن الاقْمر عَنْ اللَّهُ خَعَيْفة انْ رَسُولَ اللَّهُ عَنَا اللهِ الكِلْ مُتَكِنَا

#### بإب: تكيولكاً مركهانا

۳۲۲۲. حضرت ابو بخیفه رمنی امند تعالی عند فرمات بین کهرسول امند صلی امتد ملیه وسلم نے ارشا دفر مایا میس تکمیه لگا کرنبیس کھاتا ۔

۳۲ ۱۳۲ انترت عبدالله بن بُمر رضی الله عند فرمات بیل که نبی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک بکری بر یک گئی۔ آپ علیہ اکثروں بیش کر ( دونوں زانوں بر یک گئی۔ آپ علیہ اکثروں بیش کر ( دونوں زانوں کھڑے کر کے ) کھائے گئے۔ ایک دیماتی نے کہا یہ بیشنے کا کیماا نداز ہے؟ آپ علیہ کے ایک دیماتی وعناد کر نے بیشنے کا کیماا نداز ہے؟ آپ علیہ کے اور جھے تکتر وعناد کر نے والے مغرور نبیں بنایا۔

#### 4: بَابُ التَّسُمِيَةِ عِنْدُ الطَّعامِ

٣٢١٣ حدّ شا الو بكربُن ابى شيبة شا يريد بل هرون عند الله عن هشام المستوائي عن نديل بن ميسرة عن عند الله ابن غييد بن غمير عن عائشة قالت كان رسول الله عين المن غيد بن غمير عن عائشة قالت كان رسول الله عين المن بن غيد بن غمير عن عائشة تفر من اصحابه فحاء اغرابي فاكلة ملقمتين فقال رسول الله عين الله عن الله لو كان قال: سنم الله لكفائه فاذا اكل احد كم طعامًا فليقل سنم الله في اوله فليقل سنم الله في اوله و آحره

٣٢٧٥ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الصّبَاحِثنا سُفيانُ عن هشام سُ

## إن : كهان سين الله ' برهن

۳۲۲۳ سیدہ عانشہ صدیقہ رضی القد تعالی عنہا فر اقی بی کہرسول الفد سلید وسلم چوسی بی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہے۔ ایک دیباتی آیا اور دو بی نوابول میں سب کھانا کھا گیا۔ اس پررسول القد عقطی نے فر مایا غور سے سنور! اگریہ بسم اللہ کہتا تو کھانا تم سب کوکافی ہو جا تا۔ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے گے اور ''بسم اللہ فی اول ہو الند' کہنا جول جا نے تو کے '' سسم اللہ فی اول ہو

۳۲۷۵ · مفرت عمر بن الي سلمه رضي القد عنه فر مات بين

غُرُوة عن ابيَّهِ عَنْ عُمر بْن ابِي سَلمة قال قال لي البِّي مَا يَكُ مِن كَمَانا كَمَا رَبَا تَفَا كَد بْي كريم صلى الشَّعليه وسلم تے مجھے فرہ یا۔ اللہ کا نام لے (لیعنی بسم اللہ کہہ )۔ عَلِيْكُ وَ امَا آكُلُ (سَمَّ اللَّهُ عَزُّوجَلٌ).

خ*لاصیة الباب ﷺ مامنو وی رحم*ة القدعلیه فرماتے ہیں کہ پوری سم مقدالرحمن سیمنا سنت ہے۔اگر صرف سم القد کھے تو بھی کا فی ہے۔اس حدیث میں بسم اللہ کی برکت بیان فر مائی گئی ہےاور ً سرشروع میں بسم اللہ بھوں جائے توبیسیم ہی اوللہ و آخوہ کے۔ صدیت: ۳۲۷۵ ہے معلوم ہوا کہ تھانے کے آ داب میں ہے ہم اللہ کہنا بھی ایک ادب ہے۔

#### ٨: بَابُ الْآكُل بِالْيَمِيُنِ

٣٢٢٢ حَدَّثنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ أَنَا الْهِقُلُ بُنُ رِيَادٍ فسا هشسامُ نُنُ حَشَسانِ عِنْ يَسَحَىَ بُنِ ابِسَى كثيرِ عَن ابسى سبلمة عن ابسى خبريسوة انَّ النَّبسَى صلَّى اللهُ عَيْه وسنَّم قال إلياكُلُ احدُكُمُ بِيَمِيْنِه وليشربُ بيميِّنِه و لَيناً خُدُ بيدميُنِه ولَيُعُبط بيدميَّتِه فانَ الشَّيُطان يأْكُلُ بشماله ويشرب بشماله ويعطى بشماله ويانحذ

٣٢٦٧ حَدَّثَنَا ابُوُ نَكُر بُنُ ابَي شَنَّةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ق لا شا سُفيَانُ ابْنُ عُيينة عن الولِيد بْن كَثير عن وهب اثن كيسسان سسمعة مِنْ عُمر بَن ابي سلمة قَال كُنْتُ عُكامًا فِي حجر النِّبيّ صلّى اللهُ عَليْه وسلّم و كانتُ يدى نطيّشُ فِي الصَّحْفة فقال ليَّ ( يا عُلامُ سمَّ اللَّهِ وَ كُلُّ بِيمِيْكُ و كُلُّ ممًا يليُك،

٣٢٧٨ حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ رُمُح انْبَأْنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ اسى الرُّ أَيْسِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ فَاللَّهِ مَا لَيْهِ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْم في حَرْمانا: يا كي باته سي ته كهايا والشَّمال فَإِنَّ الشَّيُطَنَ يَأْكُلُ بِالشَّمَالِ.

# باب : وائي باتھ سے كھانا

٣٢٦٦ . حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم عطیعے نے فرمایا :تم میں سے ہر ایک وائیں ہاتھ سے کھائے وائیں ہتھ سے ہے وائیں ہاتھ سے چیز لےاور دائیں ہاتھ سے ہی دے۔ اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ ہے کھا تا ہے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے ٔ ہائیں ہاتھ سے چیز دیتا ہے اور یا ئیس ہاتھ ے ی لیتا ہے۔

٣٢٦٤: حفزت عمر بن الي سلمة فرمات بيل كه " بيه تف اور نبي عليه كي تربيت مين تفا تو ميرا ( کھوتے وقت) پیالہ میں جاروں طرف محومتا ۔۔ اس کے رسول اللہ علقہ نے مجھ سے قرمایا ا۔ لڑ کے! اللہ کا نام لیا کراور دائیں ہاتھ سے کھایا کراور ایے سامنے سے کھایا کر۔

۳۲۲۸: حضرت جابر رضی الله عند قرماتے ہیں که رسول کرد کیونکہ یا کمیں ہاتھ سے شیطان کھا تا ہے۔

خلاصة الباب 🖈 شيطان والے كام نصارى كرتے بيں ان كى و يكھا ديكھى بعض مسلم ن بھى ايدا كرتے بيں ہرا چھا كام بالنمي طرف ہے شروع کرتے ہیں التد تعالیٰ اپنے نبی یا کے سکی التد مدید وسلم کی اتباع نصیب فر ، و ہے۔

#### ٩. بَابُ لَعُقِ الْأَصَابِعِ

٣٢٩٩ حدَثنا مُحمَدُ بْنُ أَبِي عُمر الْعديِّى تِنا سُفَيانُ بْنُ عُمْرِ الْعديِّى تِنا سُفَيانُ بْنُ عُمْرِ الْعديِّ تِنا سُفَيانُ بْنُ عُمْرِهِ بِن دَيْسَارٍ عَنْ عطاء عن ابْنِ عِنَاسِ الَّ النَّبِي عَيْشَةً قَالَ اذا اكل احدُكُمْ طعامًا فلا يمسخ يدهُ حتى يلُعقها أوْ يُلُعقُهَا.

قال سُفَيانُ سمعتُ عُمر بن قيس يسألُ عمرو بَنَ دَيْنَادِ الاَيْتَ حديث عطاءِ ( لا يمسخ احدُكُم يدهُ حَتَى يبلعقها أو يُلُعقُها) عَمَّنُ هُو ؟ قال عن ابن عبّاس رصى الله تعالى عنهما قال: فَإِنَّهُ حُدَثْناهُ عن حابر رضى الله تعالى عشه قال حفظناهُ من عطاء عر ابن عناس رضى الله تعالى عشه قال حفظناهُ من عطاء عر ابن عناس تعالى عنه علينا و ادما لقى عطاءٌ جابرا رصى الله تعالى عنه في سنة جاوز فيها بمكة.

٣٢٤٠: حققسا مُوسى بْنُ عَبُد الرَّحْمَى الْبَانَا الْوُ دَاوُدَ الْمَحْمَرِيُّ عَنْ سُفِيانَ عَنْ الْبِي الرَّبْيْرِعَنُ حَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَم ( لا يمسئ احدُّكُمُ يدهُ حتى يلْعقها فالله لا يدُرى في اى طَعامه الْبركهُ).

ضلاصة الراب الله خلاط برب كه كهانا كهائ سے سالن وغيره انگيول كولگ جاتا ہے تو كھانے سے فارغ بوكر انگيول و يرمعوم نبيل الله الله الله و انگيول جاتا ہے اور انسان كويہ معلوم نبيل بوتا كه اس كهانے كا يمي حصد زياده بابر كت بوجوانگيول كوتا كه اس كهانے كا يمي حصد زياده بابر كت بوجوانگيول كے ساتھ لگ كيا ہے بندان كوتين و فعد چائے كائتم ديا ہے۔

• ١: بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحُفةِ

ا ٣٢٥ حدثسا أبو بكر بن ابي شية شايريد بن

#### باب: كان كاي كابعداً نكايان جائا

٣٢٦٩ - حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نی

علاقہ نے فرمایہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھا چکے تو

اینے ہاتھ نہ یو تخیے یہاں تک کہ خود جاٹ لے یہ
دوسرے کویٹ دے۔

حفرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن قیس کودیکھا کے عمرو بن دینارے کہدرے ہیں 'بتایئے عطاء کی مید میٹ کہتم میں سے کوئی اپنے ہاتھ صاف نہ کرے جب تک کہ خود نہ چاٹ لے اپنے مائے کے اپنے عبارے کو نہ جانا دے کس حمروی ہے؛ فرمانے گئے: ابن عباس ہے۔ عمر بن قیس نے کہا کہ عطاء نے جمیس میصد یہ جبر سے روایت کرکے سائی۔ عمر بن دینار نے کہا مجھے تو عطاء سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ایسے بی یاد ہے۔ اس وقت جبر سے براس کے بیاس سے روایت کی ایسے بی یاد ہے۔ اس وقت جبر سے سال ملے جس سال وہ مکہ میں رہے تھے۔ اور عطاء تو جبر سے اس سال ملے جس سال وہ مکہ میں رہے تھے۔

التدسلی الله علیہ وسلم نے قرابا یہ علیہ کر رسوں الله عند فرا تے ہیں کہ رسوں الله عند فرا اللہ علیہ وسلم نے فرابا یہ تم میں سے کوئی اپنے کہ ہاتھ نہ یو تخیے یہاں تک کہ جات ہے۔ اس لیے کہ اسے معدم نہیں کہ کو نے کھانے میں برکت ہے۔

دِيابِ : بياله صاف كرنا ٣٢٧١. حضرت امّ عاصم أر ما تي مين كه بم بياله مين كھانا هارُوْن انْبَأْنَا الْبُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدَّ فَتَنِي جَدِّتَى أَمُّ عَاصِمٍ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا لِيُشَهُ مُولَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم وسخنُ سَأْكُلُ فَى قَضْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وسلّم (من اكل في قضّعةٍ فلحسها اسْتَغْفَرتُ لَهُ الْقَضْعَةُ

٣٣٤٢ حدّثنا ابُو بشرِ بكُرُ بنُ خلفِ ونصَرُ بنُ عليّ قالا ثنا السُمُعلَى بَنُ راشِدِ ابُو الْيَمَانِ حدَّثَتِي جدَّتِي عن رجُلٍ منْ هَذَيْلٍ يُقَالُ لهُ نَبَيْشَةُ الْكَيْرِ قالْتُ دخل عليّا بُيئشةُ ونحَن ماكُلُ فِي قصعة لَنَا فَقال: ثَنَا رَسُولُ اللّه عَيْنَا فَقال : ثَنَا رَسُولُ اللّه عَيْنَا فَقال وسَحُن ماكُلُ فِي قصعة لَنَا فَقال : ثَنَا رَسُولُ اللّه عَيْنَا فَقال رمنُ اكل فِي قصعة ثَنَا فَقال : شَعَفوتُ لَهُ قصعة أَنهُ لجسها السَعَفُوتُ لَهُ الْقَصَعة عَلَى اللّه عَيْنَا وَاللّه اللّه عَيْنَا وَاللّه اللّه عَلَيْنَا وَاللّه اللّه عَيْنَا وَاللّه اللّه عَيْنَا وَاللّه اللّه عَيْنَا وَاللّه اللّه عَيْنَا وَاللّه اللّه عَلْمَالًا اللّه عَيْنَا وَاللّه اللّه عَيْنَا وَاللّه اللّه عَيْنَا فَقَالَ وَاللّهُ اللّه عَيْنَا وَاللّه اللّه عَيْنَا وَاللّه اللّه اللّه عَلَيْنَا وَاللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْنَا وَاللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْنَا وَاللّه اللّه عَلَيْنَا وَاللّه اللّه اللّ

کھا رہے تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام نبیشہ آئے در کہا کہ نبی علیہ نے فراید فرمانی علیہ نے فرمایا جو بیالہ بیس کھائے بھراً سے چپاٹ کرصاف کر مایا جو بیالہ اس کے حق میں جنشش اور مغفرت کی وُعا کرتا ہے۔

۳۲۷۲ حفرت الله عاصم رضی القد تعالی عنها بیان فرماتی بی که جم ایک پید اله میں کھانا کھا رہے تھے کہ جمارے پاس نمیشہ رضی اللہ عنہ کھا کہ رسول القد ملی اللہ علی نمیشہ رسمی اللہ عنہ کھائے بھرائے علیہ وسلم نے ارشا فرمایا: جو پیالہ میں کھائے بھرائے علیہ وسلم نے ارشا فرمایا: جو پیالہ میں کھائے بھرائے علیہ وسلم نے استغفار کرتا عیات کرصاف کرے بیالہ اس کے لیے استغفار کرتا

خلاصة الراب به الله عنديث معلوم ہوا كه جمادات ميں بھى عقل وشعور ہوتا ہے اور بعض حضرات نے فر ما يا كه بياله معاف كرنا آدى كے لئے مغفرت كاسب ہے كيونكه بيا جزى برد مانت كرتا ہے۔

#### ولب: اینے سامنے ہے کھانا

۳۲۷۳: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم في ارشاد فرماید: جب دسترخوان أمر به توایئ سامنے سے کھانا چ ہے اور این ساختی کے سامنے سے در کھانا حدے۔

۳ ا۳۷۲ : حضرت عِکراش بن ؤویبٌ فرماتے ہیں کہ نبی میں ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں میں میں میں میں میں میں میں ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں بہت سا ثرید اور خوب روغن تھا۔ ہم سب اے کھانے لگے۔ میں نے اپنا ہاتھ پیا لے کی سب طرفوں میں گھما یا تو آپ نے فرمایا عِکراش! ایک ہی جگہ ہے کھاؤ کیونکہ میں سب ایک ہی کھا تا ہے بھرا کی جب ایک ہی تا ہے جس میں کئ قسم میں سب ایک ہی کھا تا ہے بھرا کی طبق آیا حس میں کئ قسم میں سب ایک ہی کھا تا ہے بھرا کی طبق آیا حس میں کئ قسم

#### ١١: بَابُ الأَكُلِ مِمَّا يَلِيْكَ

٣٢٥٣ حدّ تسا مُحَمَّدُ بَلُ حلفِ الْعَسَّقلالِيُّ ثنا عَدُ اللَّهِ ثنا عَدُ اللَّهِ ثنا عَدُ اللَّهِ ثنا عَدُ اللَّهِ ثنا عَبَدُ اللَّهِ ثنا عَبَدُ اللَّهِ ثَنا عَبَدُ اللَّهِ ثَنا عَبَدُ الْاَعْلَى عَلَى يَعْدُوهُ بَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اذا وضعت الْمَائدةُ فَلْيَأْكُلُ مَمًّا يَلِيْهِ وَ لَا يَسْاوَلُ مِنْ بَيْنِ يدى حليمه على المَائدةُ فَلْيَأْكُلُ مَمًّا يَلِيْهِ وَ لَا يَسْاوَلُ مِنْ بَيْنِ يدى حليمه على المَائدةُ فَلْيَأْكُلُ مَمًّا يَلِيْهِ وَ لَا يَسْاوَلُ مِنْ بَيْنِ يدى حليمه على المَائدةُ فَلْيَالُكُلُ مَمًّا يَلِيْهِ وَ لَا يَسْاوَلُ مِنْ بَيْنِ يدى حليمه على الله عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ لَا يَسْاوَلُ مِنْ بَيْنِ يدى الله عَلَيْهِ وَ اللهِ يَسْاوَلُ مِنْ بَيْنِ يدى الله عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللل

 الرُّطْ فجالتُ يذ رسُول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم في كَمْجُوري تَقْيِس لَوْ رسول الله عَلَيْظَةَ كا بالتم طبق مين البطَسق و قبال (یها عبگراش کُلُ منُ حیْتُ شنت فاللهٔ غیرُ مستحوضے لگا اور آپ عَیْضَة نے قر ویا عکراش جہاں لۇن واحدى.

ہے جا ہوکھاؤ کیونکہ بیمختلف تشم کی تھجوریں ہیں۔

خ*لاصة الهاب 🖈 کھانے کے* آ داب میں کیدا دب بیرے کہاکیٹتم کا کھانا اپی طرف ہے کھا: چ ہے ابت برتن میں مختف قتم کی چیزیں ہوں ہو ہاتھ ہر طرف چلا سَت ہے۔

> ٢ ا : بَابُ النَّهُي عَنِ الْآكُلِ مِنْ ذِرُوةَ الشَّرِيُدِ ٣٢٧٥ حـدَّثْمَا عـمُرُو بُنُ عُثُمَان بُن سعيد سَ كَلِيُر بُن دينار الْجِمُصِيُّ ثَنَا ابِي ثِنَا مُحِمَّدُ بُلُ عَند الرَّحْسِ لَن عَرُق اليخصبئ ثنا غند الله بن بنشر أتى بقضعة فقال وسؤل الله صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم ( كُلُوْا مَنْ جولِبِها ودغُوا ذُرُوتِها يبارك فيها)

> ٣٢٧ حدَّث هشامُ بْنُ عَمَّار ثنا اللهِ حفْص عُمرُ بْنُ بُن الاسْقع اللَّيْنِي قال احدُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكُمْ مِراسِ النَّويْد فقال كُلُوا بسُم اللَّهِ مِنْ حُوالِيْها ' واغفُوا رأسها فانَّ البركة تأتيها من فوقها)

> ٣٣٧٤. حدد ثنها عبليُّ من المُنذر ثنا مُحمَدُ مَن فَضيُلِ ثنا عطاءً بن السَّالِب عن سعيد بن جُبير عن ابن عناس رَضِي اللهُ تعالى عنهُما قال قال رَسُولُ للَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ﴿ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَخُذُوا مِنُ حَافِيهِ وَ ذَرُوا وسطةَ فإنَّ الْبَرُ كَهُ تَنْرِلْ فِي وسَطه).

باب: شرید کے درمیان سے کھا نامنع ہے ۳۲۵۵ . حفرت عبدالله بن بُسر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ عبیہ وسلم کی خدمت من ایک بیار چش کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرہ یا۔ اس کے کناروں سے کھاؤ اور درمیان کی چوٹی جھوڑ وو۔ ایبا کرنے ہے اس میں برکت ہوگی۔

۲ ۳۲۷ مفرت واثله بن اسقع رضی الله عنه فرمات ہیں کدرسول اللہ عظائق نے ٹربیر کے درمیانی أو یر کے حصہ ہر وست میارک رکھا اور فر مایا. اللہ کا نام لے کر اس کے اردگر د ہے کھاؤ اور اس اوپر کے حصہ کو چھوڑ رکھواس لیے کہ برکت او یر ہے آتی ہے۔

۳۲۷۷ حضرت ابن عباس رضی التدعنهما فرماتے ہیں كه رسول التدصلي التدعليه وسلم نے ارش و فرمایا: جب کھانا رکھا جائے تو اس کے اطراف سے کھاؤ اور ورمیان کو چھوڑ رکھو اس لیے کہ برکت کھانے کے درمین میں اُترتی ہے۔

خلاصة الراب الله مطلب يد يم كراس كى بندى سے ندكھائے بلك ينچ كى طرف سے كھائے تا كراد پر بركت باتى رت کھائے کے آخرتک ۔

باب: نوالہ نیچ گرج ئے تو؟ ٣٢٧٨: حضرت معقل بن بيبارٌ صبح كا كهانا تناول فر. ١٣: بَابُ اللُّقُمَةِ إِذَا سَقَطَتُ

٣٢٤٨. حدَّثَسا سُويدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثنا يزيَدُ بُنْ زُرَيُعٍ

عن يُونْس عن الدسن عن معقل بن يسار رصى الله تعالى عده قال بينها هو يَعَدى إذا سُقطت مِنه لَقمة في العالى عده قال بينها هو يَعَدى إذا سُقطت مِنه لَقمة في المناولها فاماط ما كان فيها من أذى فأكلها فتعامر به الدّها قيل فقيل اصلح الله الاميرزان هولاء الدّهاقين يتعامرون من الحدك اللّقمة و بَيْنَ يديك هذا الطّعام قال الله الله الله صلى الله عليه وسلّم لهذه الاعاجمانا كن تأمّر احدنا اذا سقطت لفمنه ال ياحده الإعاجمانا كن تأمّر احدنا اذا سقطت لفمنه ال ياحده و يأكلها و لا يدعها للشيطان

٣٢٧٩: حدَّثنا عدى بُنُ المُنذر ثنا مُحمَّدُ ابن فَضيْلِ ثَنَا المُحمَّدُ ابن فَضيْلِ ثَنَا الاعْمَانُ عن اللهُ عَلَيْ فَال رسُولُ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَلَا

ر ب تھے کدایک نوالد گر گیا۔انہوں نے وہ نوالدلیا ورجو

کچرا اُس ہریگ گیا تھا' صاف کیا اور کھالیا۔اس پر عجمی

دہقانوں نے ایک دوس سے کوآئکھ سے اشارے کیے

۱۳۷۹ معرف جابر کی الد ہای عند ترمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں الد ہاں وفر مایا جب تم میں سے کس کے ہاتھ سے نوالہ گر جائے تو اس پر جو کچر آا وغیرہ لگا ہوصاف کر کے کھالے۔

خلاصة اله بي الله عنى بركرام كى يهى شائ تقى كه حضور صلى القدعية وعلم كى اتباع مين كى پرواه نبيل كرتے تھے لا بلاعها للشيط عنى الرفته نبيل الله عنى كا تو وہ شيطان كا ہو بائ كا الله بين الله عنى الله بين اله بين الله بين

### م : بَابُ فَضُلِ الشَّرِيُدِ عَلَى الطَّعَامِ

٣٢٨٠ حداث المحمّدُ إلى بَشَادٍ ثَنا مُحمَّدُ اللهُ جَعُفرٍ ثَنَا شَعِمَدُ اللهُ جَعُفرٍ ثَنَا شَعِبَةُ عَلَ عَمُرو بِن مُرَّةَ عَنُ مُرَّةَ الْهَمُدائِيَ عَنْ آئِي مُؤسى الْسَعُرَى عَنِ النَّي مُؤسَى الْاشْعُرى عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ (كمل من الرَّجال كثيُرٌ و للشَّعُرَى عَنِ النَّبِي عَمْران و آسيةُ المُرتُةُ للمُ يَكُمُ لُلُ عِن النَّسَاء اللهُ مَرْيمُ بلتُ عَمْران و آسيةُ المُرتُةُ فَرُعُون و انْ فَصُل عَالَىٰ شَهَ على النِّساء كَفَضُل القُريدِ على فَرْعُون و انْ فَصُل عَالَىٰ شَهَ على النِّساء كَفَضُل القُريدِ على

ولی: تربیر باتی کھانوں سے افضل ہے ۱۳۲۸ دھرت اب موی اشعری رضی التدعنہ فرماتے بیں کہ ۱۳۲۸ دھرت اب موی اشعری رضی التدعنہ فرماتے بیں کہ نبی کر بیم صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: مردوں میں بہت سے کامل ہوئے اور ورتوں میں کوئی کمال کونہ پینچی سوائے مربم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے اور عائشہ یا تی عورتوں سے ایسے ہی افضل ہے۔ جسے تربید عائشہ یا تی عورتوں سے ایسے ہی افضل ہے۔ جسے تربید

باقی کھانوں ہے افضل ہے۔

سائر الطّعام)

ا ٣١٨. خيدَ نساحهُ مِنْ يخيى شاعبُدُ اللّهِ بُنُ وهُبِ ١٣٢٨ حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فريات بين أنُسأنا مُسْلِمٍ بُنُ خَالِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَنْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ لَلْ مُسْلِمِ اللّه عليه وسم في فرمايا: عا كثه باق سبع انسس بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَيْكَ فَضَلُ ﴿ عُورَتُولَ عِنَا لِيهِ بِي افْعَلَ بِ جِيهِ ثُريد بِاقَى كَمَا نُولَ غانشة على السَّاء كَفَصُّلِ القُّريْدِ عَلَى سائر الطَّعَام \_\_افْعُل بـ

خلاصة البایب المراثر بدتمام کھا نول میں مذیذ مقوی اور جلد ہضم ہوج نے والا کھانا ہے اور بہت اعلی ہے۔ سی طرح اس المؤمنين حضرت عا نشهصد يقه رضي القدتعالي عنها كوبهي تمام مسلمان عورتول يرفضيلت سےاد رحضورصلي القدمليه وسلم كي چيبتي بوی ہیں۔مسلمانوں کوام المؤمنین رضی اللہ تع لی عنہا ہے بہت نفع ہوا ہے بزار ہا مسائل آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وساطت ہے ہم تک مینیے۔

#### ١٥: بَابُ مسَح اليدِ بَعُد الطعام

٣٢٨٢: حدّثنا مُحمّدُ بُنُ سلمة المُضرِيُّ الو الحارث الُـمُراديُّ ثنا عبُدُ اللَّه بُنُ وهُب عنْ مُحمَد نَس ابي يخيي عن الله عن سعيد إلى المحارث عن حابر بن عبد الله قال كُنَّا زَمَانَ رَسُولَ اللَّهُ عَيَّاتُهُ وَ قَلْيُنُ مَا يَحَدُ الطَّعَامِ فَاذَا يَحُنُّ وحدَّنا لَـمُ يُنكُ ماديُلُ اللَّا اكْفُنا وسواعدُنا و اقْدَامُنا ثُمَّ تُصَلِّى و لا يُتوضَّأُ

قال ابُوُ عبُد الله عريْبُ اليُس الَّا عن مُحمَد بُن سلمة

خلاصیة الراب الله عنی بھی بھارا بیا بھی ہو جاتا تھا ور نہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونامستیب ہے ورمکن ہے کہ بیرم و ہو کہ کھانے کے بعد نماز والا وضونہ کرتے تھے کیونکہ پہلے سے باوضو ہوتے تھے اور کھانے سے وضو برخ ست نہیں

# ٢ ا : بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَعَ مِنَ الطَّعَامِ

٣٢٨٣ حدَّثنا ابُوْ بكُر بُنُ ابني شيبة ثنا بُوْ حالدِ الاخمرُ عن حبجًاج عن رياح بن عبيدة عن مؤلّى لابئ سعيد عن ابي سعيد قال كان النَّبِيُّ عَيْثُكُ اذا اكل طعامًا قال (الْحَمْدُ للَّهِ الَّذَي اطُّعَمَنا وَ سقاما وجعلنا مُسُلمِينٍ)

#### ﴿ إِنَّ ﴾ : كُمَّا نَهُ كُمَّ بِاتِهُ يُو تَجِهُمُنَّا

٣٢٨٢ :حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه فرماتي میں کہ رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں ہمیں کم بی کھانا میسر آتا تھا۔ جب ہمیں کھانا ملتا تو ہی رے رو مال اور تولیے 'ہماری ہتھیلیاں اور باز و اور یاؤں ہی ہوت تھاس کے بعد ہم نمازیر ھالیتے تھے اور ہاتھ بھی نہ دهو ت<u>ے تھے</u>۔

### پاہ : کھانے کے بعد کی دُعا

۳۲۸۳ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرمات ہیں کہ نبی صلی القد ملیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو فر مات " تمام تعریقیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں كھلا يا' يلا يا اورمسلمان بنايا۔'' ٣٢٨٠ حدث عند المرتحس بن ابرهيم ثما الوليد لن مسلم ثما الوليد لن مسلم ثما الوليد لن ما أم شه ثما الوليد لن أما فه أسلم ثمنا فؤر بن يزيد عن حالبه بن مغذان عن ابن أما فه الباهلي رضى الله تعالى عنه عن النبي ضلى الله عليه وسلم الله كان يقول إذا رفع طعمه أو ما بنن يديه قال السحمد لله حمدا كبيرا طببا مباركا فير متحقي ولا مودع ولا مستغيى عنه ربنا

٣٢٨٥ حدث أسا حرُ ملة بن يحيى ثنا عبدُ الله بن وهب الخيرسي سعيد بن ابني ايُوب عن ابني مرْحُوم عبد الرَّحُيْم عن سهل ابن مُعاد بن اس النجهيتي عن ابنه عن النبي عليه على مش كل طعامًا فقال الحمدُ لله الَّذَى اطعمى هذ ورزقيه من غير حولٍ مبَى ولا قُوَةٍ غُفولَهُ ما تقدَّم من دئيه.

۳۲۸ شرت ابوا ، مد با بلی رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ نبی کے سامنے سے جب کھانا وغیرہ اٹھایا جاتا تو فرماتے: '' لله کی حمد و ثناء بہت زیادہ ادر پاکیز ہ برکت والی حمد و ثناء الله کے لیے کافی نہیں 'ندالله کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نداس سے کوئی ہے نیاز ہوسکتا ہے۔ اے حارے در ہے (حاری و عاس لے) ۔''

۳۲۸۵ حفرت معاذین انس رضی الله عند فرماتی بین که نبی مله عند می الله علیه وسلم نے فرمایا: جو کھانے کے بعد بید کہے: \*\* تمام تعریفیں الله کے لیے بین جس نے مجھے بید کھانا کھلایا اور مجھے عطافر مایا۔ میری طاقت اور زور کے بغیراس کے سابقہ گن و بخش دیتے جا کمیں گے۔'

خلاصیة الراب به که ناپیناانسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہاں ہے ہم میں توانانی ہے گویاط عدمنا و سفانا جسم میں توانانی ہے گئی الشہ میں روح سے وحانی کے قوام کاشکر ہے یعنی اللہ تعالی ہے ہمیں مسلمان بنا کر ہورے سے روحانی مذاکا سان ناہم پہنچادیا ہے تواس طرح پوراجمد گویا جسمانی اور روحانی جردولحاظ سے اللہ تعالی کاشکرادا کرنے کا ذریعہ ہے۔

## ٤ : بابُ الإجتماع عَلَى الطَّعَامِ

٣٢٨٦: حدَّثنا هشامُ بُنُ عَمَّادٍ وَدَاوُدُ ابُنُ رُسْيُدٍ وَ مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا فَمَا الْولِيُدُ بُنُ مُسْلَمٍ ثَمَّا وحُشَى بُنُ حَرُب بَنُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا فَمَا الْولِيُدُ بُنُ مُسْلَمٍ ثَمَّا وحُشِي اَنَّهُمُ قَالُوا بَنِ وحُشِي اللَّهُمُ قَالُوا بَنِ وحُشِي اللَّهُمُ قَالُوا بَنِ مَنْ اللَّهِ عَلَ جَدِّه وحُشِي اللَّهُمُ قَالُوا بَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَيَارَكُ لَكُمُ فِيهُ .

#### باب: الركهانا

۲ ۳۲۸ حضرت وحشی فر ماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم کھانا کھاتے ہیں کیکن سیر شہیں ہوتے۔ فر مایا: تم الگ الگ کھاتے ہوگے؟ عرض کیا: جی ہاں! فر مایا: مل کر کھایا کر واور کھانے ہے قبل اللہ کا نام لیا کرو۔ اِس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگے۔ ہوگے۔

۳۲۸۷: حفرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بیان فرمات جیس که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مل کر کھایا کرو۔ الگ الگ نه جوا کرو ( یعنی اکتفی مل بیٹھ کر کھایا کرو ) اس لیے که برکت جماعت

خطاصة الراب المه المرحديث مين ال كركائ وكت بيان فرمائي ال كركهان كا فائده بيب كمة بيس مين محبت بزهتي ے کوئی کم کھانے والا ہوتا ہے اور کوئی زیاد و کھانے والاسب سیر ہوکر کھا بیتے ہیں غرض بہت فائدے ہوتے ہیں ال کر کھانے

#### 1/ : بَابُ النَّفُخ فِي الطُّعَامِ

٣٢٨٨ حدَّثنا أَبُوْ كُويَب ثباعنْ الرَّحيْم بَل عَبْد الرَّحْمِسِ الْمُحارِبِيُّ ثِمَا شَرِيْكُ عَنَ عِبِدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عكرمة عن ابن عبَّاسِ قال لم يكن رسول الله عَيْكَ ينفح فِيُ طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ وَ لَا يَتَنْفُسُ فَى ٱلاَيَاءَ

#### ولِ : کھانے میں پھونک مارنہ ۳۲۸۸ حضرت ابن عباس رضی الته عنهما فر ماتے میں کہ اللہ کے رسول صلی امتد علیہ وسلم کھانے پینے کی اشیا ، میں

پھونک ند مارتے تھے اور نہ ہی برتن میں سائس لیتے \_*=* 

ت*طاصة الباب 🖈 بعنی برتن کے اندر نہ پھو نکے اور نہ*اس میں سانس لے البیتہ دو تین سانسوں میں یے ہر مرتبہ برتن کو ا پے مند سے جدا کر دے تا کہ منہ یا ناک سے کوئی چیز برتن میں ندکر ے۔سبحان التدکیسی یا کیز ہشر بعت ہے اور سیے ممرہ شریعت کے احکام ہیں۔

#### ٩ ] : بَابُ إِذَا اتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلُيُناو لَهُ مِنْهُ

٣٢٨٩ حدَّث المُحمَّدُ بْنُ عِبدَ اللَّهُ نُن لُمَيْرِ ثَنَا ابني ثَنا اشتماعيُّلُ يُن ابئ حالدِعل ابيه سمعت ابا هُويُوة رضى الله عنه يقُولُ قال رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الذا جاء احدكُمُ خادمُهُ بطعامه فلُيْحُلسُهُ فلُيأْكُلُ معهُ فإنّ ابي

• ٣٢٩. حدَّثا عيْسى بُنْ حمَّادِ الْمَصْرَى الْعَامَ اللَّيْتُ بُنُ سعَدِ عنْ جعَفْر مُن ربيعَة عنُ عبدِ الرّحُمس كُلغرج عنُ ابيّ هُرِيْرة رضي الله تعالى عُنَّهُ قال قال رَسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم ( إدا احدُكُمْ قرَّبِ الْيُه ممُّلُو كُهْ طعامًا قَدْ كَفَاهُ عناه ة و حرَّة فليدُعَهُ فلَيأْكُلُ معهُ قالُ لَمْ يَفْعَلُ فلْيأْخُذُ

## دِلْ : جب خادم کھانا (تیار کرکے )لائے تو کچھکھانا اُ ہے بھی دینا جا ہے۔

٣٢٨٩ حضرت ايو بريرةٌ قرمات بين كه رسول الله عَلَيْنَةً نَے فرمایا، جب تم میں ہے کی کے پاس أس كا خادم کھاتا لائے تو اُسے جاہے کہ خادم کو بھا کراہے ساتھ کھانا کھلائے اگر خادم ساتھ نہ کھائے یا ما لک کھلا تا نہ چا ہے قواس کھانے میں سے کچھ خادم کو دے دے۔ · ٣٢٩٠ : حضرت ابو بربرةٌ قرمات بين كه رسول الله عَلَيْنَ فِي مَايا: جبتم ميس كى كا غلام أس ك سامنے کھانا رکھے تو غلام نے کھانا بکانے کی گرمی اور مشقت خود برداشت کرتے ہوئے مالک کواس سے بچایا۔اس لیے مالک کو جا ہے کہ غلام کو بلالے کہ وہ بھی

لْقُمة فليجُعَلْها في يده.

اِس کے ساتھ کھانا کھنے اگراپیا نہ کرے تو ایک نوالہ

بی غلام کے ہاتھ پررکھ دے۔

الدهيشة الهيجوي عَنَ آبِي الْمُنْلِرِ ثنا لَمَحَمَّدُ بَنُ فُضَيْلِ شَا الْمُحَمَّدُ بَنُ فُضَيْلٍ شَا الْمُحَمِّدُ بَنُ فُضَيْلٍ شَا الْمُرَحِيْمَ الْهَجويَّ عَنَ آبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اذَا جَاء حَادَمُ احَدِكُمُ بَصُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اذَا جَاء حَادَمُ احَدِكُمُ بَعْمَامه فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهَا وَلِيُسَاوِلُهُ مِنْهُ فَانَّهُ لِمُو الَّذِي وَلِي حَرَّهُ وَ بَعْمَامه فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهَا وَلِيُسَاوِلُهُ مِنْهُ فَانَّهُ لِمُو الَّذِي وَلِي حَرَّهُ وَ فَعَامهُ.

ضاصة الربيب الله الله المراحسان كرنے كا حكم ديا ہے كدا يك نوكر و خادم جو تنخواہ پر كام كرتا ہے اس كو بھى اپنے ساتھ بھى كرمجت بيدا ہوتى ہے جس سے معاشرہ ميں نظم وضبط قائم ربتا ہے اور امند تعالىٰ كى رضا اس پرمستزاد ہے۔

#### ٠٠: بَابُ الْاكُلِ عَلَى الْجِوَانِ وِالسُّفُرَةِ

٣٩٩٠ حدث أصحمَدُ بَنُ المُشَى ثنا مُعادُ ابنَ هِ هَامِ ثَنَا اللهُ عَلَى قَنَادَة عَنَ اللهُ عَلَى عَلَى يُؤْسُف ابنى الفُرات الإسكاف عَلَ قَنَادَة عَنَ السل لس مالكِ قال مَا أكل النّبي عَنِينَة على حوان و لا في سُكُرُ حَةٍ قال فعلى ما كَانُو يَأْكُلُون؟ قال على الشُّفِر في سُكُرُ حَةٍ قال فعلى ما كَانُو يَأْكُلُون؟ قال على الشُّفر ٣٢٩٢ حدثنا غبيدُ الله بُنْ يُؤسُف الْحُديرِيُ ثنا ابنو بحر شا سعيدُ بُننُ ابنى عروبة ثنا قتادة عن الس قال ما رأيت رسول الله عَيْدُ الله على حوان حتى مات رسول الله على عوان حتى مات

باب : خوان اوردستر کابیان

۳۲۹۳. حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے بیں کہ نبی علی فی نے میز پر یاطشتری (حجو نے جھو نے بچھو نے برتنوں) میں بھی کھانا نہ کھایا۔ پوچھا کہ پھر کس چیز پر کھانا کھاتا کھاتے کھاتا کھاتے کھاتا کھاتے تھے؟ فرمایا: دسترخوانوں پر۔

۳۲۹۳. حضرت انس رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کہ کہ میز پر کھاتے نہ دیکھ 'یہاں تک کہ آپ اس ذیبا سے تشریف لے گئے۔

خلاصة الراب به الله حوان جيو في تيبل كوكيتي بين بين كريم ساده المالي ياطشترى كوكيتي بين مطلب بيه به كوني كريم ساده طرزير كهانا كالمات تصادر كالمانا كالمات تصادر كالمانا كالمات تصادر كالمانا كالمان تصادر كالمانا كالمان تصادر كالمانا كالمان تصادر كالمان ك

کھانا اُٹھائے جانے سے قبل اُٹھنااور لوگوں کے فارغ ہونے سے قبل ہاتھ روک لینامنع ہے

۳۲۹۳ سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فروقي بين كدرسول الدصلى الله عليه وسلم في كها تا (يعني

٢١: بَابُ النَّهْيِ اَنُ يُّقَامَ عَنِ
 الطَعَامِ حَتْى يُرُفَعَ وَ اَنُ يَكُفَّ يَدَهُ
 حَتْى يَفُوعَ الْقَوْمُ

٣٣٩٣٠ حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الحمد بَن بشِير بَن ذَكُوَانَ الدَّمشِيِّ بَن الزَّبيُر 'عَنَّ الدَّمشِيةِ بَنِ الزَّبيُر 'عَنَّ

الطعاد حتى يرفع

٣٣٩٥. حدثنًا مُحمَدُ بُنُ حَلَفِ الْعَسْقِلانِيُ شَا عُبِيدُ اللَّهِ السِأْنا عَسَدُ الْأَعْمَلِي عَنْ يَحْيِي ابْنِ اَبِي كَثِيْرِ عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ الرّسر عن ابُن عُمَر قَالَ قال رَسُولُ اللّه صبّى اللهُ عليْه وسلم ادا وصعت السائسة فلايفؤم رخل حتى ترفع السماندة والايزفع بدة وان شبع حتى يفرع الفوم واليغدر مان الرحل يُحجلُ حليسة فيقبض يده و عسى ال يكون لة في عقعام حاحةً

مكعول على عائشة الدرسول الله عليه على الديقام على المرتز خوان ) أشائ جائے سے قبل أشخ سے منع

۳۲۹۵: حضرت ابن عمرٌ فرماتے میں که اللہ کے رسول ً نے فرویا: جب دسترخوان بچھ جائے تو کوئی بھی نہ اٹھے يهال تك كددسترخوان أفه ليا جائے اوركوكى بھى (خصوصا) میز بان ابنا ہاتھ ندرو کے اگر چہ سیر ہو چکے۔ یہاں تک کہ باقی ساتھی کھانے سے فارغ ہوں اور چاہیے کہ جھ نہ کچھ کھاتا رہے (یا اگر نہ کھا سکے تو عذر فاہر کر دے کہ مجھے اشتبا نہیں) کیونکہ آ دمی (اگر پہلے ہاتھ روک لے تو اس) کی وجہ ہے اسکا سمتھی شرمندہ ہو کر اپناہاتھ روک لیتا ہے۔ حالانکہ بہت ممکن ہے کہ ابھی اسکومز پر کھانے کی حاجت ہو۔

تعارصیة الهوب الله الله تعالی کے رزق کا ادب اس میں ہے کہ مہیع دسترخوان اٹھایا جائے پھر کھانے والا مٹھے کھانے کا ا َ رام بہت ضروری ہے اور شرکائے کھانا کا ی ظبھی آداب میں ہے ہے۔

> ٢٢: بَابُ مَنُ بَاتَ وَ فِي يده ريُحُ غَمَر

Pra 1 حدّثنا لجبارةُ بُنُ المُعَلِّس ثنا غيدُ بُنُ وسيم البحيشال تسي البحسين ابن النحسن عن أمه فاطمة بنت الْتُحْسِيْس عِن الْتُحْسِيْن بْن عِلِيّ عِنْ أَمَّه فاطمة الله رسُول . الله الله الله الله الله الله عن المرور الا تفسه بيت و في يده رينخ عمر

٣٢٩٤: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُد الْمَلَكِ بُن اللَّهِ السَّوارِبِ ٣٢٩٤ : خَفَرَتَ ابْوَبِرَرِهُ رَضَى اللَّه تَعَالَى عَنه عَنْه ثنا عَنْدُ الْعَزِيْرِ بْنِ الْمُحْتَارِ ثِنَا شَهِيْلُ بْنَ النَّى صَالَحَ عَنُ ابِيَّهُ عَنَ اللَّهُ هُولِيْرَةَ عَنِ النَّبَى عَلَيْكُ قَالَ ادا ساه احذُكُم وفي يده ريع غيمر فلم بغسل بُدة فاصانة شيءَ فلا بلُوم الآ

باب: جس کے ماتھ میں چکنا ہٹ ہواوروہ

ای حالت میں رات گزار دے

۳۲۹۲ اللہ کے رسول سیکھ کی صاحبزادی سیّدہ ف طمة فرماتي بن كه رسول الله عليه في فرمايا، غور ے سنو! جس مخص کے ہاتھ میں چکن کی گئی ہو وروہ ای حالت میں رات گزار و ہے (سوتا رہے ) تو وہ ایخ آ پ ہی کوملہ مت کر ہے۔

روایت ہے کہ نبی عَلَیْ نے ارشاد فر مایا تم میں ہے س کے ہاتھ میں بھنائی کی بو ہو وروہ ہاتھ وهوئے بغیر ہی سوجائے تو پھرا ہے تکلیف ہنچے تو اپنے آپ ہی کوملامت کر ہے۔

#### ٢٣: بَابُ عَرُّضِ الطَّعَامِ

٣٢٩٨: حَدُفَسَا أَسُو بَكُو بَنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بَنُ مُحَمَّدِ قَالَ ثَمَا وَكَيْعٌ عَنُ شُعْبَانَ عَنِ ابْنَ ابِى حُسيْنِ عَنْ شَهْرِ ابْنِ قَالَ ثَمَا وَكَيْعٌ عَنُ شُهْرًا أَنِي اللَّي حُسيْنِ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اسْماء بُيت يزيْد قالتُ أَتَى اللَّيُ عَيْنِهُ بطعام فَعُرض عَلَيْنَا فَقُلُنا لا مشهيه فقال (لا تجمعن جُوْعًا وكدنًا)

٣٢٩٩ حدث النو بكر بن ابئ شيئة و على من محمد قال نسا وكيئة عن ابئ حلال عن عبد الله بن سوادة عن الس بس مالك (رجل من بنى عبد الاشهل) قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم و هو يتغذى فقال ادن فكل فقيت النبى صائم فيا لهفه نفسى هلا كنت طعمت من عام رسول الله صلى الله عليه وسلم

الب : کسی کے سامنے کھانا پیش کیا جائے تو؟

۳۲۹۸: حضرت اساء رضی اللہ عنہا بنت ہزید فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی۔ ہم نے کہا کہ ہمیں اشتہا ،نہیں ہے۔ فرمایہ: جھوٹ اور بھوک جمع نہ کرا۔

۳۲۹۹ قبیلہ بنوعبد الاشہل کے ایک مخص حضرت انس بن مالک فرہ تے ہیں کہ میں نبی سیالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علی صبح کا کھانا تناول فرمار۔ تضے۔ فرمایا: قریب آؤ کھانا کھا لو۔ میں نے عرض کیا کھا تا کھا لو۔ میں نے عرض کیا کہ میں روزہ دار ہول۔ ہائے افسوس المجھ پر کیوں نہ میں نے اللہ کے رسول سیالی کا بابر کت کھانا کھا لیا۔ میں نے اللہ کے رسول سیالی کا بابر کت کھانا کھا لیا۔ (لیمنی اب بچھتا تے تھے کہ روزہ تو تفلی تھا وہ بارہ ہمی رکھا حاسک تھا۔)

خلاصة الهاب الله مطلب بيہ كوتكلف ندكر به اگر بھوك ہوتو شريك ہوجائے ورند جھوٹ بولنے سے بھو كے بھی رہيں اللہ عليه وسائے اور جھوٹ بولنے سے بھو كے بھی رہيں گے اور جھوٹ بولنے کا عذاب بھی۔ حدیث ۳۲۹۹: حضور صلی اللہ عليه وسلم كے ساتھ كھانے كا شرف اور آپ كا جھوٹ كتنی بابركت چیز تھی جس سے وہ محروم رہ گئے اس لئے تو پچھتاتے تھے اس میں ہمارے سئے تصیحت ہے كہ اگر كوئی ہزرگ اللہ كا ول اپنے ساتھ كھانے میں شريك كرنا جا ہے تو روز ہ تو رُدينا جا ہے بعد میں قضاء كرے۔

#### ٢٣: بَابُ الْآكُلِ فِي الْمَسْجِدِ

٣٣٠٠ حدثنا يعَقُونُ بَنُ حُميْدِ بَنِ كَاسبِ و حَوْمَلَة بْنُ يَحْمِيْدِ بَنِ كَاسبِ و حَوْمَلَة بْنُ يَحْمِي فَا اللّه الْبَنُ وهَبِ أَخْبَونَى عَمْرُو بْنُ الْحَارِث حَدْثِنَى سُلْيُمَانُ بُنُ رِياد الْحَضُومَيُّ انَّهُ سَمِع عَنْدَ الْحَضُومَيُّ انَّهُ سَمِع عَنْدَ اللّهِ بُن الْمَحارِثِ بُي جَزْءِ الزَّبَيْدِيُّ يقُولُ كُنَا نَاكُلُ عَلَى اللّهِ بُن الْمَحارِثِ بُي جَزْءِ الزَّبَيْدِيُّ يقُولُ كُنَا نَاكُلُ عَلَى

#### وإب: مسجديس كمانا

۳۳۰۰: حضرت عبداللہ بن جارث بن جزء زبیدی رسی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم مسجد میں گوشت اور روٹی کھالیا کرتے تھے۔

#### عَهُ رَسُولَ اللَّهُ مَلِيلَةً فِي الْمُسْحِدِ الْخُبْرِ وَاللَّحْمِ

ضرورت کی بنا ، پیم کید کا اوب چوظ رکھتے ہوئے کھائے کی اجبازت وی بے خصوصاً میا فراور خا سية *الباب بال* عتلف کے بئے جائز ہے ۔فقیباءکرام فر ماتے ہیں کہ مجد جس کام کے لئے نہیں بنائی گئی جیسے درزی کا کام اور ملصا ایسے کام مبجد ہیں کرنا جائز نہیں اور کھانا ورسونا سوائے معتنف اورمسا فرکے حرام ہے۔

#### ٢٥: بَابُ الْآكُلِ قَائِمًا

٣٣٠١: حضرت ابن عمر رضي القدعنهما فرياتے ميں كه الله کے نبی عصل کے عہد مبارک میں ایسا بھی ہوا کہ ہم نے چلتے ہوئے کھالیا (کوئی ایک آدھ داند مند میں ڈاں لیا 'مثلا محجور' خوبانی وغیرہ) اور کھڑے ہوکرہی پیا۔

بِأْفِ: كَمْرْ عَكَمْرْ عَكَمَانَ

١ - ٣٣٠. حددُثنا أبُو السَّائب سُلُّمُ بُن جُادة ثما حفُصٌ بُنَّ عِيابٌ عِنْ غَيْدُ اللَّهِ ابْنِ عُمرِ عَنْ مافع عن الن عُمرَ قال . كساعلى عهد رسول الله عليه ساكل و بخن منشي و تشرث و نخلُ قيامٌ

خ*لاصة الباب ۲*۲ بعض دوسری حدیثو بایس کھڑے ہونے کی حالت میں کھانے اور یہنے کی ممانعت وارو ہونی ہےا اس سلسلہ کی مختلف اصادیث و روایات کوسا ہنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گھڑے ہونے کی حالت میں بینا پیندیدہ نہیں اور رسول ابتد علیہ وسلم کا عام معمول بیٹھ کر ہی چینے کا تھا' کیکن مجھی آپ نے کھڑے ہونے کی حالت میں بھی پیا ہے تو یا تو اس وقت اس کا کوئی خاص سبب ہوگا یا آپ نے بیان جواز کے سئے کیا ہوگا اور سحابہ مرام بھی اس لئے بھی کھڑ ہے ہوکر كها بيتے اور يى بھى ليتے - (عنوں)

اس ہے صرف جوازمعلوم ہور ہاہتے استما ہے ہیں۔ مستحب تویہ ہی ہے کہ بغیرسی دجہ کے جبیبا کہ آت کل فیشن چل یڑاے کھڑے ہوکر نہ کھایا جائے۔ (عبد شید)

#### ٢٦: بَابُ الدُّبَّاء

باب: كدّوكا بيان ۳۳۰۲ حضرت انس رضی التدعنه بیان فر ماتے ہیں کہ ٣٣٠٢ حدَّث الحمدُ بْنُ مَنْعِ انْبَأَمَا عِبْدَةُ مَنْ حُمِيْدٍ عَنْ نی کریم صلی الله ملیه وسلم کدّویسند فرمات بیچے۔ خميد عن اس قال كان النبي عَلِيَّة يُحثُ القرع ٣٣٠٠٣ - حفرت انس فرمات مبيل كه ميري والده الم سليم أ ٣٣٠٣: حدد شندا مُسحمَدُ بُنُ الْمُثنَّى ثنا ابْنَ ابى عدى عنْ نے تر تھجوروں کا ایک ٹو کرا میرے ہاتھ رسول التدکی خدمت حُميُد عَنَ الس رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَعَنْتُ مَعَى أُمُّ ا من بهيجارة ب مجهد المعارة يقريب بي الياكة زاد سُلِيْم بِمِنكُتل فيه رُطِتُ الى رِسُولَ الله صلى الله عليه كرده غلام كے ياس تخريف لے كئے تھے۔أس في آت وُسلَم قبلُمُ اجدُهُ و حرجَ قريْبًا الى مؤلى لهُ دعاهُ فصنع لهُ ک دعوت کی تھی اور آپ کیلئے کھانا تیار کیا تھا۔ جب میں طعامًا فاتينهُ و هُو ياكُلُ قَالَ فدَعَانِيُ لَآكُل معهُ قال وصبع بہبچا تو آ ہے کھانا تناول فر مارے تھے۔ آ ہے نے مجھے بھی ثْرِيْدَةً بِمِحْمِ وَقُرُعِ قَالَ فادا هُو يُعْجِبُهُ الْقُرْعُ قَالَ فَحَعَلْتُ الجمعة فأذنبه منه فلما طعمنا منه رجع الى منزله و وضعت النهاسة كله النهاته كله الحرث وى ميزيان في كوشت اور المسكت ليس يديه و محمل يأكل و يفسم حت وع من كدويس ثريدتي ركيا تها مي محمول بواكم آب كوكدوا يهم المسكت ليس يديه و محمل يأكل و يفسم حت وع من كدويس كرية مي توسي كدوج م كرك آب كرة مي المرب

٣٠٠ س. حدّث أبو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا وكَيْعُ اسْمَاعِيُل بُس ابي حالد عن حكيم بُنِ جَابِرِ عَنُ آبِيُه قال دحلُتُ عَلَى النّي صنّى اللهُ علَيْه وسلّم في بينه و عدد هذه الدّبّاءُ فقلت ايُ شيء هذا قال (هذا الفرع هو الدّبّاء تكثر به طعاما)

اپ ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ میزبان نے کوشت اور
کدو میں ٹرید تیار کیا تھا۔ مجھے محسول ہوا کہ آپ کو کدوا چھے
لگ رہے ہیں تو ہیں کدوجع کرے آپ کے قریب کرنے
لگا۔ جب ہم کھانا کھا چکو آپ اپ گر نیڈریف لائے۔
میں نے ٹو کرا آپ کی خدمت میں چیش کردیا آپ کھانے
گلے اور تعیم ( بھی ) فرماتے رہے۔ یہاں تک کدوہ ختم ہوگیا۔
سم ۱۳۳۰ حضرت جا بڑ فرماتے ہیں کہ نی کریم صلی ابتد
علیہ وسم کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا۔ آپ صلی
اللہ دسم کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا۔ آپ صلی
اللہ دسم کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا۔ آپ صلی
کیا فرمایا ، یہ کد و ہے۔ ہم اس سے اپنا کھانا زیادہ
کرتے ہیں (یا ہم اے بکشرت کھاتے ہیں )۔

خلاصة الهاب جهر جو چيز رسول التدسلى الند مليه وسلم كو پهند جو وه بهت عده بوتى بكدو و يسي بھى سر د تر اور جدى بهم جونے والى سبزى باوراس كاروغن اور پنج بهت مفيد بين -

#### ٢٠: بَابُ اللَّحْم

#### إن . گوشت ( كھانے ) كابيان

۳۳۰۵: حضرت ابو درواء رضی امتد تعالی عند فرماتے بیں کہ التد کے رسول صلی امتد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل و نیا اور اہل جنت وونوں کے کھانوں کا سردار اہل و نیا اور اہل جنت وونوں کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔

۳۳۰۱. حضرت ابو درداء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو جب بھی گوشت کی دعوت دی گئی آپ نے قبول فرمائی اور جب بھی آپ صلی الله علیہ دسلم کو گوشت مدید کیا گیا' آپ نے قبول فرمائی الله علیہ دسلم کو گوشت مدید کیا گیا' آپ نے قبول فرا

خلاصیة الراب الله الله علیه و بیت اجابت (قبول کرنا) سے مراد کھانا ہے۔ یونکہ حضور صلی ابند علیہ وسلم کو گوشت بہت مرغوب تھا۔ اس لئے بیاتو جید کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرفتم کی دعوت قبول فر ماتے تھے خواہ گوشت کی ہویا کسی اور کھانے کی ورمیابھی ارش دفر مایا جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے ابنداوررسوں کی نافر ، نی کی۔

#### ٢٨: بَابُ اَطَايِبِ اللَّحَم

٣٣٠٤ حدَّثنا ابُو بِكُرِ بَنُ ابِي شَيْبة نَا مُحمَّدُ بَنُ بِشُرِ الْعَلَيْدِيُ حَوَّدَ بَنُ فَصَيْلٍ الْعَلَيْدِيُ حَ وَحَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنا مُحمَّدُ بُنُ فَصَيْلٍ الْعَلَيْدِيُ حَيَّانَ التَّيْمِيُ عَنْ ابِي زُرْعة عَنْ ابِي هُرِيْرة قَالَ أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُ عَنْ ابِي زُرْعة عَنْ ابِي هُرِيْرة قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَتَهُ ذَاتَ يَوْمِ بِلَحْمِ فَرُفع اللهِ اللِّواعُ و كَانَتَ يَعُمِ بِلَحْمِ فَرُفع اللهِ اللِّواعُ و كَانَتَ يَعُمِ بِلَحْمِ فَرُفع اللهِ اللِّواعُ و كَانَتَ يَعُمِ بِلَحْمِ فَرُفع اللهِ اللِّواعُ و كَانَتَ تُعْمِئُهُ فَي هَسِ مِنْهَا.

٣٣٠٨: حَدَّثَنَا بَكُرُ بَنُ حَلْفِ اَبُو بِشُرِ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَسْعِرِ حَدَّثَنَى شَيْخٌ مِنْ فَهُم (قال و اطَنَّهُ لِسَمَّى مُحمَّد البَن عَبُد اللَه بَن جَعْم يُحَدَّثُ ابُن البَن عَبُد اللَه بَن جَعْم يُحَدِّثُ ابُن النَّر بَيْر و قَدُ نحر لَهُمْ حَزُورًا أَوْ يَعِيُرا انَّهُ سَمِع رسُولَ اللَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال وَالْقَوْمُ يُلُقُون لرسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال وَالْقَوْمُ يُلُقُون لرسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللَّه عَلَيْه وسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم اللَّه عَلَيْه وسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم اللَّه عَلَيْه وسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم اللَّه اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم اللَّه عَلَيْه وسَلَّم اللَّه عَلَيْه وسَلَّم اللَّه عَلَيْه وسَلَّم اللَّه عَلَيْه وسَلَى اللَّه عَلَيْه وسَلَّم اللَّه عَلَيْه وسَلَّم اللَّه اللَّه المَعْمَلُولُ اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه وسَلَّم اللَّه اللَّه اللَّهُ عَلَيْه وسَلَم اللَّه عَلَيْه وسَلَيْه وسَلَم اللَّه اللَّه اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَى اللَّه اللَّه عَلَيْه وسَلَم اللَّه اللَّه عَلَيْه وسَلَم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه وسَلَم اللَّه عَلَيْه وسَلَم اللَّه اللَّه عَلَيْه وسَلَم اللَّه عَلَيْه وسُلُم اللَّه عَلَيْه وسَلَم اللَّه اللَّه عَلَيْه وسَلَم اللَّه عَلَيْه وسَلَم اللَّه عَلَيْه وسَلَم اللَّه عَلَيْه وسَلَم اللَّه اللَّه عَلَيْه وسَلَم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه وسَلَم اللَّه عَلَيْه وسَلَم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه وسَلَم اللْه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه

#### ٢٩: بَابُ الشُّواءِ

٣٣٠٩ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى ثَنا عَبُدُ الرَّحُمنِ ابْنُ مَهُدي ثنا عَبُدُ الرَّحُمنِ ابْنُ مَهُدي ثنا هَمَامٌ عَنُ قتادة عَنْ انس نُ مالكِ قال مَا أَعْلَمُ رَسُولُ اللّه عَيْنِيَةً واى شَاةً سَميُطًا حَنَى لَجِقَ بِاللّهِ عَزُوحِلٌ.

ا ٣٣١: حَدَّتُ مَا جُدارَةً مِنُ المُعَلِّسِ ثَمَا كَثِيرُ مِنُ سُلَيْمِ
 عن أسس بُن مَالِكِ قال مَا رُفع مِنُ نَيْنِ يدى رَسُولِ اللَّهِ
 صدَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فَعَشْلُ شِبواءٍ قطُّ و لا حُمنتُ معهُ
 طُنُفُسةٌ

دِلْبِ . (بنورے) کو نے حصے کا گوشت عمدہ ہے

۳۳۰۷ حضرت ابو ہریرۃ فرماتے ہیں کدایک روزاللہ
کے رسول صعی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں گوشت پیش کی

گیر کی نے آپ عیلیۃ کو دی کا گوشت اُنھا کر دیاور
آپ عیلیۃ کو یہ پہند بھی تھا۔ آپ عیلیۃ نے دائتول
سے کاٹ کرتناول فرمایا۔

۳۳۰۸ - حضرت زبیر رضی الله تع لی عنه نے لوگول کے لیے اونٹ ذبح کمیا تھا۔ حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تع کدائله بن جعفر رضی الله تع کہ عنه نے رسوں رضی الله تع لی عنه نے ان کو بتایا کدانہوں نے رسوں الله علیہ وسلم کو بیارشا دفرہ تے سا ہے کہ عمدہ گوشت ( کا حصه) پشت کا گوشت ہے۔ اس وقت لوگ رسول الله علیہ وسلم کے لیے گوشت ڈاں رہے تھے۔

#### بِإِن : بهنا هوا گوشت

۳۳۰۹ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں نہیں جو نتا کہ رسول الشطی التدعلیہ وسلم نے سالم بھن ہوئی برک (جو کھال اٹارے بغیر بھوٹی جوٹی ہے) ہوئی برک (جو کھال اٹارے بغیر بھوٹی جالے۔ دیکھی ہو۔ یہاں تک کہ آپ اللہ عز وجل سے جالے۔ ۱۳۳۳ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے سے بھن ہوا گوشت جو کھانے سے فی دہا ہو بھی نہا اٹھ یا گی دہا ہو بھی نہا اٹھ یا گی دہا ہو بھی نہا تھ یا گوشت مقدار میں کم بی ہوتا تھ اور کھانے والے زیادہ ہوتے تھے اسمئے بچنا نہ تھا) اور نہ آپ کے سرتھ ساتھ بچھوٹا اٹھایا گی (کہ جہال بیٹھنا ہو پہلے بچھوٹا کے سرتھ ساتھ بچھوٹا اٹھایا گی (کہ جہال بیٹھنا ہو پہلے بچھوٹا کے سرتھ ساتھ بچھوٹا اٹھایا گی (کہ جہال بیٹھنا ہو پہلے بچھوٹا کے سرتھ ساتھ بھوٹا آپ ایسے تکلف نہ فرہ نے شھے )۔

ا ۳۳۱ حدثه حزملةً بُن يحينى ثنا يحيى ابن بُكيرِ ثنا انن لهيعة اخبرى شايئه بُن ويادٍ الحضرمي عن عبد الله بُن الحادث بن الحزء الرُّبيدى قال اكله مع دسُول الله عَلَيْهُ طعاما في المستحد لنخما قد شوى فمسخا ايدينا بالحضاء ثم قُمَا نُصلِي و لمُ يتوضًا

#### • ٣: بَابُ الْقَدِيُدِ

٣٣١٢: حدّ ثسا السماعيُلُ بنُ اللهِ ثنا حَعْفَرُ بَنْ عَوْنِ ثنا السماعيُلُ بَنُ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهُ عَنَهُ قَالَ اللهَ النبيَّ صدَّى اللهُ عَلَيْهِ مسلم رحُلُ فكلَّمه فحعل تُرْعَدُ فرائضُهُ فقال لهُ ( هُوَنُ عليُك فاتَى لسَّتُ سملكِ السَّما اللهُ اللهُ المُراقِ تَأْكُلُ عليُك فاتَى لسَّتُ سملكِ السَّما اللهُ اللهُ المُراقِ تَأْكُلُ عليُك فاتَى لسَّتُ سملكِ السَّما اللهُ اللهُ المُراقِ تَأْكُلُ عليْك

قال الله عَبْدِ اللَّه اسْماعيُلُ وحُدة وصلة.

٣٣ ١٣ حدّ تسا محمّدُ بنُ بحيى ثنا مُحمّدُ بنُ يُؤسُفَ ثنا شُعَمّدُ بنُ يُؤسُفَ ثنا شُعْدانُ عَنْ عائشَة الشُعْدانُ عَنْ عائشَة المَعْد الرَّحْم بن عابس احبر بنى ابنى عن عائشَة عند قالتُ لقَدُ كُمّا مرُفعُ الْكُواعِ فِياكُلُهُ رَسُولُ اللّه عَيْقَة بعُد حمْس عشرة من الاضاحيُ

۳۳۱۱ حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء ذبیدی رضی اللہ تعالی عند فرمات بیں کہ ہم نے اللہ کے ، سول میں کھانا کھانا ' بھنا ہوا گوشت تھا۔ عبد ہم نے اللہ کے ساتھ میں کھانا کھانا ' بھنا ہوا گوشت تھا۔ پھر ہم نے این ہم ہم نے این ہم ہم کا رہا ہے کا در وضونہیں کیا۔ کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔

#### بِلْ ب: وهوب مين خنك كيا هوا كوشت

۳۳۱۲: حفرت ابومسعود رضی الله تعالی عند فر ، تبی که ایک صاحب نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت بی حاضر بهوکر گفتگو کرنے میگے (خوف سے ) ان کا وشت پیز کنے لگا تو آپ عفظی نے اُن سے فرمایا ڈرومت (تبلی رکھو) کیونکہ میں بادش ہ نہیں۔ میں تو ایک ( غریب ) خاتون کا بیٹا بھوں جو دھوپ میں خشک کیا بھوا گوشت کھاتی تھی۔

۳۳۱۳ سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی منه فر ، تی بین که بهم پائے آٹھا کرر کھ لیتی تھیں۔ رسول الله سی الله علیہ وسلم قربانی کے پندرہ یوم بعد انہیں تناول فرمات

ضلاصة النبي من " فقديد" وه گوشت جس كونمك لكاكر دهوب مين خشك كرليا جاتا ہے جب كوئى آ دى اج نك بہلى مرتب حضور سلى القد مليه وسلم كود يكتا تو وه رغبت كى وجہ سے سَبيا جاتا ليكن جتن جتناميل جول رئتا " آپ صلى القد مليه وسلم سے ، نوس ہو جا ساح القد عليه وسلم سے الشخص كو بتايا كہ بيس بول كی طرح نہيں ہول بيس تو ايك عام آ دمى بول - القد القد كتنى انكسارى فر مائى ہے نبى كريم صلى القد عليه وسلم نے ۔

#### ېلې: کلیمان اورنلی کابیان

۳۳۱۳: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تمہارے لیے دو مُر دار اور دوخون حلال

#### ٣١: بَابُ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

٣٣ ١ ٣٣ : حدَّنَسا آبُو مُصْعَبِ ثَنا عَبُدُ الرَّحِيم بُنُ زَيْدِ بُنِ السَّلَم عَلَى اللَّه عَنْ عَبُد اللَّه بُنُ عُمر انَّ رَسُول اللَّه صلَى الله عَنْ عَبُد اللَّه بُنُ عُمر انَّ رَسُول الله صلَى الله عليه وسلَم قال (أحلَّتُ لكُمْ مِيْتَسَان و دمار فامَا

المينتان فالمخوَّت وَالْحرادُ وَ امَّ الدِّمان فالْكبدُ كَيْرَ وومروارتُو مِيْهِلِي اورثدُ ي بين اورووخون كليح اورتلی میں (پیدونوں جے ہوئے خون میں )۔

والطحال،

خ*لاصة الراب الله مطلب ميا ہے ك*ه باقى سارے خون حرام بين ميد وخون صرف حلال بين اى طرح مردار حرام مين صرف دوې مروار حلال ېيں . مچھلی اور نتری \_

#### ٣٢: بَابُ الْمِلْحِ

٣٣١۵ . حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمات ہیں کہ لند کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہر رے سامنوں کا سر دار نمک ہے۔

باك : نمك كابيان

٥ ا ٣٣٠. حَدَّثنا هشَامُ بْنُ عَمَّارِ ثنا مرُوانُ بْنُ مُعويةَ ثَنَا عِيْسى بْنُ ابِي عِيْسى عَنُ رَجُلِ أَرَاهُ مُؤْسى) عن انس بُن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَمَّم (سَيَّدُ ادامكُمُ الْمِلْحُي

یز بیں کھائی جا تیں بلکہ کھانے کے ساتھ بالتی کھائی جائیں ان میں سے ایک نمک بھی ہے۔ ( آوں )

یعنی نمک سالن بھی ہے کہ اس ہے رونی کھائی جائلق ہے اورا یک مطلب پیجھی ہوسکتا ہے کہ سب کھانے اس ک وجہ سے لذیذ ہوتے میں وراگر مدندہوتا تو یقیناً کھانے بدذا نقلہ "Taste Less" محسوس ہوتے۔(مدرر قید)

#### ٣٣: بَابُ الْإِثْتِدَام بِالْحَلّ

٢ ١ ٣٣١: حدث اختما اختماد بُنُ ابي الْحواري ثنا مروانُ بُنُ مُنحِمَدٍ ثنا شَلِيْمَانُ بْنُ بِلالِ عَنْ هِشَامُ نِن غُزُوةً عَنْ ابِيَّهِ عن عانشة قال رسُولُ الله عَنْكَ ( نعم الاذام الحلُّ).

 ا ٣٣٠: حدثا جبازةً بُنُ المُعلَس ثن قيْسُ بن الرَّبيع عَنْ مُحَارِب بُن دَفَارِ عَنْ جَابِر بُن عُنْد اللَّه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَهُ ﴿ نِعُمِ ٱلإِذَامُ الْخَلُّ ﴾.

٣٣١٨: حدَّثنا الْعِنَّاسُ بُنُ عُتُمان الدَّمشُقِيُّ ثنا الْوليْدُ بُنُ مُسُلِم ثِنا عَنْبِسةُ ابْنُ عَبُد الرَّحُمن عَنْ مُحمَد بْن رادان انَّهُ حبدُثلهُ قَالَ حَدَّثَتُنِي أُمُّ سَعْدِ قَالَتْ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم على عائشة و اناعُدنا خُبُزٌ و تمرُّ و خلُّ غداءٍ) قالتُ عندما حُبُرزٌ و تَمُرٌ و حَلَّ فقال رَسُولُ اللّه صلّى

#### باب: سركه بطور سالن

٣٣١٢: سيّده عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها ي روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: بهترین سالن سر کہ ہے۔

١٣٣١ : حضرت جابر بن عبداللد رضى اللد تعالى عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ طبیہ وسلم نے ارشا دفر ، یا: بہترین سالن سر کہ ہے۔

٣٣١٨ حضرت الم سعد فرماتي بين كه رسول الله عَنْظِينَةً سَيْده عَا نَشَهُ كَ يَاسَ آئِ مُن بَعِي وَ مِينَ تَقَى \_ فرمایا: کچھ کھانا ہے؟ فرہ نے مگیں: ہورے یاس روٹی' معجور اور سرکہ ہے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے۔اےاللہ! سرکہ میں برکت فرہ اللهُ عليه وَسَلَم ( نَعِمَ الإدامُ النَّحُلُ اللَّهُمُ ! بَارِكُ فِي الْحلِّ كَديهِ مِحَدِي عِلَمَ النَّمِيا وكا سالن إورجس كمريس قامَهُ كان ادَام الانْبياء قَبْلي و لَمُ يفَقُرُ لَيْتُ فَيْهِ حلِّ). مركه مووه مختاج تبين ـ

خلاصة الراب بيل الم الم الووي فرمات بيل كه حديث بيل مركه كي نصيلت بيان كي كل - مركه ذراترش موتا باس كئ اعصاب عربين كم يفتل بين بوتا تا بهم برى مفيد جيز ب جو پيٺ ك كيرٌ ول كو ، رتا ب - كھان كوجد بهضم كرتا ب - حرارت كو مارتا ب اورخوش ذا نقة بهى بوتا ب - شاكل ترفدى بيل محضرت ام بائى كى روايت بيل ب كه فتح مكه كه روز آ تخضرت صلى القد عليه وسلم حضرت ام بانى كه هرتشريف لے كئ ان سے در يا دنت فر ، يا كيا تمبر ر بي باس كھانے كے لئے كوئى چيز موجود ب ؟ انہول نے عرض كيا محضوركوئى خاص كھانا تو اس وقت كھر ميل موجود نبيل - البتة رو فى كے سو كھے ہوئے چند كملا ہے بيل فرمايا وہى لا ؤ - آ ب نے ان خشك كر دل كو يا فى ميل بھكوكر زم كيا پھر يو چھاكوئى سالن بھى ہے؟ عرض كيا سان تو نبيل جاليا ہو تھا كوئى سالن بھى ہے؟ عرض كيا سان تو نبيل جاليا ہو تھا مائن ہے - پھر آ پ نے نمك سان تو نبيل جاليا ہو الله اور اس كے ساتھ رو فى كھائى -

#### ٣٣: بَابُ الزَّيْتِ

٣٣١٩: حدثنا التحسينُ بنُ مهدي ثناعبُدُ الرَّزَاق انْبَأْنا معدرٌ عَنْ ريد من اسلم عَنْ ابيه عَنْ عُمر قال قال وسُولُ الله سَيَحَةً ( التُديمُ و السلم عَنْ ابيه عَنْ عُمر قالةً مِنْ شجرة مبادكة).

#### ٣٥: بَابُ اللَّبَن

ا ٣٣٢ حَدُثَنا آبُو كُرَيْبِ ثَنا زَيْدُ بَنُ الْحُبابِ عَنْ جَعْفِرِ بَنِ الْحُبابِ عَنْ جَعْفِرِ بَنِ لُودُ الرَّاسِيَةُ قَالَتُ بَنِ لُودُ الرَّاسِيَةُ قَالَتُ مَوْلَاتِي أَمُّ سَالِم الرَّاسِيَّةُ قَالَتُ سَدِمُ عُتُ عَائشَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُ إِذَا أَتَى بَلَنَنِ سَدم عُتُ عَائشَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُ إِذَا أَتَى بَلَنَنِ فَاللَّهِ مَا عَلَيْنَ اللَّهِ عَلِيْتُ إِذَا أَتَى بَلَنَنِ قَاللَ مِرْكَةً اوُ بِرَكَتَانِ).

٣٣٢٢: حدَّثنَا هشامُ بُنُ عَمَّادٍ . ثَنَا اسْمَاعِيلُ بُنُ

#### داوغن زينون كابيان : روغن زينون كابيان

٣٣١٩: حفرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے بیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: روغن زينون سے روئی كھاؤ اور اس سے مالش كروكيونكه بيه بابركت ورفت سے نكاتا ہے۔

۳۳۲۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: روغن زینون کھاؤ اور اس سے مالش کرو کیونکہ بیہ (روغن زینون) ہرکت والا ہے۔

#### بياب : دود حكابيان

۳۳۲۱ : سیّده عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که رسول الله صلی الله عبیه وسلم کی خدمت میں جب دود مد چیش کیا جاتا تو ارشاد فرماتے 'برکت ہے یا فرماتے: دو برکتیں بین ۔

٣٣٢٢: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں که رسول اللہ

عيّاشِ ثنا الله خريْجِ على الن شهاب على غيد الله أن عبد الله أن عنه الله أن عنه ألله قال وسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (من اطعمه الله طعامًا فليقُلُ اللهم "بارك لنا فيه وارْرُقُنا خيرًا منه و من سقاه الله لبنا فليقُلُ اللهم "بارك لنا فيه و زدُنا منه و أن سقاه الله لبنا فليقُلُ اللهم "بارك لنا فيه و زدُنا منه في من سقاه الله اعلم ما ينخزي من الطعام والشراب إلا اللهن .

#### ٣٦: بَابُ الْحَلُواء

٣٣٢٣: حدَفَ ابْوَ بِكُر بْنَ ابِي شَيْدة و على بُنُ مُحمَّدٍ و عَبْدُ الرَّخَمِ مُنْ ابْرُهُمْ قَالُو ثِنَا الْوَ أَسَامَةَ قَالَ ثَنَا هَشَامُ الْسُرَخُمِ وَالْمُعْمَ قَالُو ثِنَا الْوَ أَسَامَةَ قَالَ ثَنَا هَشَامُ الْسُرَخُمُ وَقَعَلُ ابِيهُ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّه عَيْضَةً لِللّهُ عَلَيْكُمْ اللّه عَلَيْكُمْ اللّه عَلَيْكُمْ لَلّه عَلَيْكُمْ اللّه عَلَيْكُمْ اللّه عَلَيْكُمْ اللّه عَلَيْكُمْ اللّه عَلَيْكُمْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْكُمْ اللّه عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### ٣٤: بَابُ الْقَتَّاءِ وَالرُّطب يُجْمعَان

٣٣٢٣. حدثنا مُحمَدُ بنُ عبد الله بن لمبر تنا يُؤنسُ بنُ للكبر ثما يُؤنسُ بنُ الكبر ثما هشامُ بنُ عُرُوة عن الله عن عائشة قالتُ كانتُ أمّى تُعالَيْهِ على رسُول أمّى تُعالَيْهِ للسُمْنة تُريدُ الْ تُدْحلي على رسُول الله عَلَيْجَة فيما استقبام لها دلك حتى اكلُتُ الْقَشَاء بالرُّطب فسمئتُ كاحس سمنة

٣٣٦٥ حدثها يعَفُوب بن حميد ن كاسب و السماعيل بن مُوسى قالا ثنا ابرهيم بن سغير على الله عن عدد الله ابل حفير قال دايت وسُول الله عَلَيْتُهُ ياكُلُ الْقَنَاء بالرُّطب حفير قال دايت وسُول الله عَلَيْتُهُ ياكُلُ الْقَنَاء بالرُّطب ٣٣٢٧ حدث مُحمَدُ بن الصَلَّاح و عمْرُ و ابن رافع قالا شا يعَقُون بن الوليد ابن ابن هلال المدلى عن حارم عن سهل بس سغير قال كان وسُؤلُ الله عَلَيْتُ يَاكُلُ الرُّطب بالسَطِيح

عَلَيْكَ نَهُ مَا يَا بَصِيهِ اللّه تَعَالَىٰ كُونَى بَعِي مَعانَا كَطَلَّمُ وه و یوں کیے ''اے اِللّه! ہمیں اس میں برکت عطافر ، اور اس سے بہتر ہمیں عطافر ما'' اور جسے اللّه تعالیٰ دور چے پینے کو عطافر ، کیں تو وہ یوں کیے:''اے اللّه! ہمیں اس میں برکت عطافر مااور ہمیں مزید یہی (دور چ) عطافر ما کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ دور چرے علاوہ کوئی اور چیز فرما کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ دور چرے علاوہ کوئی اور چیز

#### بِأَبِ : مليضى چيز ول كابيان

٣٣٣٣: سيّده ما نُشَه صديقة رضى الله تعالى عنها بيان فرماتى مين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كومينهى جيزي اورشهد پيندتھا۔

#### بِ بِ مَكْرَى اورتر تَحْجُور ملا كركها فا

۳۳۲۳: سندہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری والدہ مجھے موٹا کرنے کے لیے تد ہیریں کی کرتی تھیں تاکہ مجھے رسول اللہ علیق کی خدمت میں بھیج دیں۔ کوئی تد ہیر بھی مفید نہ ہوئی یہاں تک کہ میں نے تر تھجور اور کلڑی کھائی تو ہیں مناسب فربہوگئی۔

۳۳۲۵ حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه فرات بین که بین که مین فرات بین که مین که در مول الله علیه وسم کری الله علیه وسم کری تر کھجور کے ساتھ کھار ہے ہیں۔

۳۳۲۷ . حضرت سعد رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخر بوزے کے ساتھ ککڑی کھاتے ویکھا۔ خالصة الهاب الناح ويث ميں قداء كرى كو كہتے ہيں۔ رطب تازه اور پخته كھبور كو كہتے ہيں ان احاديث ميں ان دونوں كول كيلوں كو اكنوں كو النوں كو

#### ٣٨: بَابُ التَّمُو

٣٣٢٠ حدث الخدمة ألى الى الحوارى الدمشقى ألم مروان بن محمد ف سليمان الله على هشام بن غزوة عن الله عن هشام بن غزوة عن الله عنه عن الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله ع

٣٣٢٨ حدث عند الرّخمن الل الرهيم الدّمشقى ثنا ابل الني والع الله بن ابن رافع الله بن ابن رافع عن عيد الله بن ابن رافع عن حدثته سلمى الله السي منافقة قال ( بيت لا تسمر فيه كالبنت لا طعام فيه )

#### باب: تھجور کا بیان

۳۳۳۷ سیّده ما نشه صدیقه رضی اللّد تعالی عنها فر ، تی بی کدرسول الله تسلی الله ملیه وسلم نے ارشا وفر مایا جس گھر میں بالکل تھجور نہیں' أس کے گھر والے بھوکے بیں۔

میں بالکل تھجور نہیں' أس کے گھر والے بھوکے بیں۔

۳۳۲۸: حضرت سلمی رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس گھر میں تھجور نبیں وہ اُس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھر نانہیں ۔۔

<u> خلاصیة الرب ب</u> ۴٪ عرب کی عام غذا بہی تھی اور آسانی ہے میسر بھی تھی۔ جس گھر میں بیر بھی نہیں موجو دہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ آتی ارزانی وفراوانی کے باوجو دالیں شے کا دستیاب نہ ہونا اُس کے فقر وفاقہ کو ہی فل ہر کرتا ہے۔

#### ٣٩: بَابُ إِذَا أُتِي بِاوَلِ الثَّمرة

٣٠: بَابُ آكُلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ
 ٣٣٠ حدث البؤ مشر سكر نئ حلب ثا يخيى بْنْ

#### باب: جب موسم كا ببلا كهل آئ

۳۳۲۹ حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ہیں ہے۔ اس جب موسم کا پہلا پھل آتا تو آپ علی آتا تو آپ علی ہے گئی ہے است اللہ! برکت عطافر ما ہمارے شہر میں اور ہمارے مداور صاع شہر میں اور ہمارے مداور صاع (پیانوں) میں برکت ور برکت پھر جو بیجے حاضر ہوتے ان میں سب ہے کم من کووہ پھل عطافر ماتے۔

دِیا ہِ : تر تھجور خشک تھجور کے ساتھ کھا نا ۱۳۳۳۰ امّ المؤمنین سیّدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کدرسول مُحمَد بُن قَيْسِ الْمدنِيُّ ثَنا هشام بْنُ غُزُوة عَنْ ابيَّه عَنْ الله عَلَيْكُ نَهُ فَرَمَا يَا تَرَكِيُهُور عُشَكَ تَجُور كَمَا تَحَدَل كَر عَانَشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيُّكَ ۗ ( كُلُووًا الْبَلْحِ بِالتَّمْرِ كُلُوْا الْحَالِقِ بِالْجَدِيْدِ فَإِنَّ الشَّيْطان يعصت و يَقُولُ بقى ﴿ عَصْمَهُ وَتَا بِيَا وَرَكَبْنَ بِعِنَ آوم كا بينا زنده ربال يهال ائنُ أدم حتى اكل المُخلَقَ بالمُحديدِا)

کھاؤ اور برانی' ننی کے ساتھ ملاکر کھاؤ کیونکہ شیطان تک کہ برانامیوہ نے میوہ کے ساتھ مدا کر کھار ہاہے۔

خ*لاصة الباب 🛠 القد*قع في كارشاد ب كه شيطان تمهارا دشمن باوراس كودشمن سجهو جب بيدد يَحق ب كدانسان احِها مَعاز کھا رہا ہے یا لی رہا ہے تو وخل اندازی کرے لگتا ہے اورانسان کی کمبی عمر ہے بھی نا خوش ہوتا ہے۔ اس کومزید غصہ دلا ہے کے لئے ایسا کرنے کا تھم فر مایا۔

#### ا ٣: بَابُ إِلنَّهُى عَنُ قِرَانِ التَّمُو

ا ٣٣٣. حدَّث مُحمَّدُ بُسُ بشَّارِ سُاعِبُدُ الرَّحم بُلُ مهَدى ثنا شَفْيانُ عَنْ جِبَلَة ابْن شَحِيْم سَمَعْتُ ابْنُ عُمْر يَقُولُ مِهِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْ يَقُرِن الرَّحْلُ بَيْنِ التَّمْرِتَيْنِ حتى يستاذن اصحابة

٣٣٣٢: حَدَّلْنُمَا مُحَمَّدُ تَنُ بِشَارِ ثِنَا أَبُوَ دَاؤُدَ ثِنَا أَبُوَ عامرالُخِرُّارُ عن الْخَسَنِ عنَّ سَعُدٍ مؤلى ابي بكر ( و كان سعُدّيخُدُمُ النَّسِيَّ عَيْلَتُهُ وَكَانَ يُعَجُّدُهُ حَدَيْمُهُ ) انَّ النُّبِي عَلِينَا \* نهى عَنِ الْإِقْرَانِ يَعْنِي فِي السَّمُرِ

#### ٣٢: بَابُ تَفْتِيْشِ التَّمُر

٣٣٣٣: حدَّث الدُّوبِ شرِ بكرُ بُنُ حلفِ ثنا الوُّ فَتَيْهِ عَنَّ همَّام عنُ اسْحاق ابْن. عَبْد اللَّهِ بْنِ ابنَّ طَلْحة عنُ الس بْنِ مَالِكِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِتَمْرِ عَتَيْقِ فَجَعَلَ

#### ٣٣ : بَابُ التَّمُر بالزّبدِ

٣٣٣٣: حدَّثنا هِشَامُ يُنُ عُمَّادِ ثنا صدقةٌ بُنُ حَالِدٍ حدَّثني ابْسُ جساسِ حَدَّثني سُليمٌ بْنُ عامرٍ عِن ابْنِي بُسْرِ السُّلَمَيِّيْنِ قَـالَا دَخَلِ عَلَيْنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### دودو' تین تین تھجوریں ملا کر کھا نامنع ہے

۳۳۳۱: حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیان قر ۱۰ تے میں که رسول القد صلی القد علیه وسلم نے دو دو تھجوریں ایک ساتھ کھانے ہے منع فر مایا۔الا بیر کہا ہے ساتھیوں ہے (جو کھانے میں شریک میں )ا جازت لے لے۔

٣٣٣٢ . حضرت سعد رضى القدعنه نبي صلى القديليه وسلم کی خدمت کرتے تھے اور انہیں آپ عیافی کے فرامین بہت پہند تھے۔فر ماتے میں کہ نبی سلی القدعلیہ وسلم نے دو' دو کھوریں ملاکر کھانے سے منع فر مایا۔

#### بِإِبِ : الْجِشِّي تَعْجُورِ وْ هُونِدْ كَرِكُهَا نَا

۳۳۳۳: حفرت انس بن ما لک رضی الله عندفر ما 🗀 ہیں کہ میں نے و کیھا کہ رسول انتصلی التدعلیہ وسلم ﴿ خدمت میں برانی تھجوری پیش کی گئیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر کے احجی احجی کھجور لینے گئے۔

#### باب : محجور کھن کے ساتھ کھا نا

٣٣٣٣. بُمر كے دونوں بيٹے جوقبيلہ بنوسليم ميں سے میں وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے یا ک تشریف لائے۔ہم نے آپ کی خاطرا پی ایک جا در پر

عليه وسلم فوضعنا تخته قطيفة لنا صبنا هالة صبًا إلى حيثرك كرا عضدًا كيا اور بجيا دى - آب أسير فجلس علَيْها فالول اللَّهُ عزُّوجَلُّ علَيْهِ الْوحَي فِي بيِّتا و فَ مُنا لَهُ زُنُدًا وتَمُوا و كان يُجِتُ الرُّبُد صلَّى الله عليه آبُّ يروى تازل قرما لَى بم في آب كي خدمت من وسلم

#### ٣٣: باب الْحُوَّادِي

٣٣٣٥ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ \* و سُويْدُ بُنُ سعيْدِ قالا ثنا عَبُدُ الْعَرِيُو ابُنُ ابِي حازِم حدَّثيني ابِي قال سالُتُ سَهَلْ مُنُ سَعَدِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ رَأَيْتُ الدَّقِيُّ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّقَى حَتَى قُبِض رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَليْه وسلم فقلت فهل كان لهم مناحل على عهد رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسُلُم ؟ قال ما رأيْتُ مُنْخُلا حُتَى فُسِض رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُتُ فَكَيْفَ كُنْشُمْ تَأْكُلُون الشَّعِيْرَغَيْر مَنْخُول قال بعمُ كُنَّا نَلْفُخُهُ لْيَطَيُّرُ مِنْهُ مَا طَارِ وَمَا يَقِي ثُرَيْنَاهُ.

٣٣٣٦ حدَّثنَا يعَقُونُ بُنُ حُمَيْد بُن كاسب ثنا ابْنُ وهُب احبرنني عُمَرُو بُنُ الْحارثِ الحبرنِي بكُرُ بنُ سوادةُ الّ حسنش بُن عبُد اللّهِ حدَّثهُ عن أمّ ايُمن انْهَا غربلتُ ذَقِيَّقا صصىعتُهُ للنَّبَى عَيْمَا ﴿ وَعِيْسُا فَقَالَ ﴿ مَا هَذَا ۚ ﴾ قَالَتْ طَعَامٌ نصَدِعُهُ بِدارُ صِدا فاحْبَبُتُ أَنَّ اصْدَعِ مِنْهُ لَكِ رَعِيْفًا فَقَالَ (رُ دَيْهِ فَيْهِ ثُمَّاعُجِنيُهِ.)

٣٣٣٠ حدَّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوليْد الدَّمشْقِيُّ ثِنا مُحمَّدُ بِنُ غُشَمَانَ ابُوُ الْجَمَاهِرِ ثَنَا سَعِيْدُ بُنْ بَشِيْرِ ثَنَا قِتَادَةً عَنُ أَنْسَ بْس مالكِ قَالَ مَا رأى رسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ وَغِيْفًا مُحَوَّرا بواحد منْ عَيْنَيُهِ حَتَّى لحق باللَّه

تشریف فرما ہوئے۔ ہمارے گھر میں اللہ تعالی نے مکھن اور تھجور پیش کی ۔ آپ کو تھھن پیند تھا۔ اللہ تع ٹی آپ برانی رحمتیں اور سلام بھیجے۔

#### بـ آب: ميده كابيان

mmm: حفرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ میں نے کہل بن سعد سے دریافت کیا کہ آب نے میدہ کی رونی ویکھی؟ فرمانے نگے میں نے میدہ کی روثی نہیں ویکھی ' یہ ں تک رسول التدکا وصال ہو گیا۔ میں نے یو چھا: کیا رسول اللہ کے عہد میں لوگوں کے باس چھلنیاں ہوتی تھیں؟ فرمانے گئے: میں نے چھکنی نہیں ویکھی یہاں تك كدرسول المتركا وصال موكيا \_ من في كبا: بحرآب بے چھنا ہو کیے کھاتے تھے؟ فرہ یا (پینے کے بعد ) ہم اس پر پھونک ہ رتے کچھ تنکے وغیرہ اُ ڑ جاتے اور یاتی کوہم بھگودیتے (اور گوندھ کرروٹی پکالیتے)۔

٣٣٣٦: حضرت امّ اليمن رضي القدعنها فر ماتي بيس كه میں نے آٹا چھاٹا اور نبی صلی امندعلیہ وسلم کے لیے روثی تیار کی ۔ آپ نے فرمایا ۔ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ۔ مارے علاقہ میں ریکھاتا تیار کیا جاتا ہے۔ای لیے میں نے جایا کہ آپ علیہ کے لیے بھی ولی ہی روثی ینا دُن \_فر ، یا: بھوسا آ نے میں ڈال کردویا رہ گوندھو۔ . ۳۳۳۷ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ کی روثی ایک آئھ بھی نہ دیکھی یہاں تک کہ آپ ﷺ اللہ عزوجل ہے جالمے۔

تطاوسة الهي بالله الله عديث كراوى الساريدية مين ك معم صحافي حضرت مبل بن معدين نجلے داوى او حازم بيان كرت بيل ميل في حضرت مبل بن سعد رئى الله عند عند حدريا فت كيا كه آپ في ميده كه يا ہے تو انہوں في جواب ديا كه ميل في ميده كى رو فى نبيل ديكھى ال آخره - مطلب يہ ہے كہ حضو صلى الله عليه وسلم اور آپ كے صى به كرام كاطر ززند كى بہت ساوہ تقار دراصل تكلفات بعد ميں بيدا ہو ہ بيل - ابوطالب كى في بھى لكھ ہے كہ خور دونوش كا تو شع سى بالد وراس تكلفات بعد ميں بيدا ہو ہ بيل - ابوطالب كى في بھى لكھ ہے كہ خور دونوش كا تو شع سى بالد ورائى من بيدا ہو ہ بيل الله علي الله بنات ہے الله ميده نقط الله ورائى دور كے سار كى في مكمل البوزيت ہے الله والد كو شاخت بھوس جب نكل ہوتات ہو الله عدد كى ملامت ہے اور اس دور كے سار كھا في مربع الطبع ہوتے تقے اس سے كر آ ئے ہے بھوس جب نكل ہوتات في ميده نقط ان ديتا ہے بيك ميں ضعف بھى بيدا كرتا ہے ۔

#### ۵م: بابُ الرُّقاق

٣٣٣٨ حدّ تسا الو غمير عيسى بن مُ محمد النّحاس الرّمَلي ثنا صغرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن الله قال رار النو هُريْرة قومهُ يعنى قرية (اطّنّه قال أليا) فاتوه برُقاق من رُقاق الاول فلكى و قال ماراى رسول الله عَنْهُ هذا بعبنه قطّ

٣٣٣٩ حدثها السحق بس منطور و الحمد بن سعيد الدارمي قالا نها عند الصمد بن عند الوارث نها همّام نه قتادة قال كمّا ناتي الس س مالكب رصى الله تعالى عنه (قسال السحق و حبّسارُه قسائم و قال الدارمي و حوالله مؤضّوع) فقال يؤما كُلُو فما اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلّم رأى رغيفا مُرقّقًا بعيه حتى لحق بالله و لا شاة سمنطا قطً

#### ٣٣: بَابُ الْفَالُوُذج

٣٣٣٠: حلثنا عبد الوهاب ابن الصّحاك السّلمى ابو السحارث ثنا اسماعيل ابن عيّاش ثنا مُحمد نن طلحة عن عُسمان ابن بخيى عن ابن عسّاس قال ا اوَلْ م سمعًا

#### بإب : باريك چياتيون كابيان

٣٣٣٨ ، حفرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عندا پی قوم ت طلے اپنی بہتی ابینا گئے تو انہوں نے کہلی اُتری ہوئی بار یک چپا تیاں آپ کے سے رکھیں۔ ویکھ کررو نے گئے اور فرما نے گئے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے اپنی آ کھول ہے کہ ایک چپا تیاں نہیں دیکھیں۔ ۱ ہی آ کھول ہے کہ ایک چپا تیاں نہیں دیکھیں۔ ۲۳۳۹ حضرت قا ، و فرمات ہیں کہ ہم حضرت اُس من مالک کی فدمت میں حاضر ہوئے (ایحق کی روایت میں ہے کہ ) آپ کا ، نبانی کھ اجوتا (اور ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ) آپ کا دستر خوان بچپا ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ) آپ کا دستر خوان بچپا ہوتا۔ ایک روایت میں ہوئے ، کھاؤ! مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے کہی باریک چپاتی اپنی آ کھول ہے رسول اللہ نے کہی باریک چپاتی اپنی آ کھول ہے دیکھی ہو یہ سالم ( کھال سمیت ) بھنی ہوئی ہمری دیکھی دیکھی ہو یہ سالم ( کھال سمیت ) بھنی ہوئی ہمری دیکھی ہو۔ یہاں تک کہاللہ عز وجل سے ج طے۔

#### دِلْبِ : فالوده كابيات

سه ۳۳۳۰: حفرت ابن عبائ فرمات بین که سب سے پہلے ہم نے فہ بودہ کا نام اس طرح سنا کہ جبرئیل ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس آئے اور عرض کیا آپ

#### ٣٥: باب النُّخبُر المُلبَّق بالسَّمَن

ا ٣٦٣ حدّ تساهد به بن عبد الوهساب ثسا العضل بن مؤسى السسانى تسا المحسين ابن واقد عن ايوب عن ساوع عن اس عمر رضى الله معالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دات يوم (وددت لو ان عسدا خبرة بيضاء من برق سمراء ملتقة بسمن الكلها) عسدا خبرة بيضاء من برق سمراء ملتقة بسمن الكلها) قال وسمع بذالك رخل من الانصار فاتخذه فجاء به الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسنم (في اى شيء كار هدا الشمن) قال بي عن عند صب قال فابي ال

المنافق کی امت کو زمین میں فتح حاصل ہوگ اور خوب دنیا ملے گی۔ یہاں تک کہ وہ فالودہ کھائے گی۔ نبی منافقہ نے دریافت فرمایا فالودہ کیا ہے؟ فرمایا، گئی اور شہد ملاکر بنتا ہے۔ یہ من کر نبی عقیقے کی آ واز گلو کیر (رونے جیسی) ہوگئے۔ (۱)

#### دِابِ · گی میں چپڑی ہوئی روٹی

۳۳۳۱ محضرت ابن مررضی الدعنها فرماتے بیں که رسول الله علی ایک روز فرمایا: جی جاہ رہا ہے کہ مارے بی جارت اللہ علی ہوئی سفیدرو ٹی ہوتی ۔ ممارے پاس عمرہ گندم کی گئی ہوئی سفیدرو ٹی ہوتی ۔ بیم اسے کھاتے ۔ ایک انصاری مرد نے یہ بات من لی تو ایک رو ٹی تیار کروائی اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی ۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بوچھا: یہ گئی کس چیز میں تھا؟ فرمانے گئے: گوہ کی کھال کی بنی ہوئی گئی میں ۔ اس پر آ ب نے کھانے سے انکار فرما دیا۔ (۲)

۳۳۳۲ حفرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ میری والدہ اسم سلیم نے نی کیلئے روئی تیاری اوراس میں کھی کھی لگایا کی فرمت میں جو اورانہیں دعوت دو۔ میں آپ کی فدمت میں حاضر ہوا ورعرض کیا کہ میری والدہ قاب کی خدمت میں حاضر ہوا ورعرض کیا کہ میری والدہ قاب کی دعوت کی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور حاضر بن سے فرمایا، چلو۔ انس فرماتے ہیں کہ میں جلدی حاضر بن سے فرمایا، چلو۔ انس فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے پہلے والدہ کے باس پہنچا اور بتا ویا۔ استے میں نی تشریف لے آئے۔ فرمانے میں نی تشریف لے آئے۔ فرمانے میں نی تشریف لے آئے۔ فرمانے میں نی تشریف کے اور میں والدہ نے عرض کیا میں نے تشا آپ کیلئے کھانا تیار

<sup>(1)</sup> یوه یث شکم نیه بے۔ (مترحم)

<sup>(</sup>۲) پیمدیث بھی منظم نیہ ہے۔ (مترحم)

ادُخِلْ عِينِهِ عَشرةً عشرةً فاكلُوا حنى شبعُوا و كانُوا كيا بــــ فرماية: لا وَ تُوسَى اور انسُّ بــ فرمين ا انس!وس وس آ وميول كومير بــــي س تصبح رجو حضرت

کیا ہے۔ فرمایہ: لاؤ تو سہی اور السؓ سے فرمیں، اب انس! دس دس آ دمیوں کومیر سے پاس سیجتے رہو۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں دس دس افراد کومسلس بھیجتار ہا۔ سب نے خوب سیر ہوکر کھایا اور وواشی افراد ہتھے۔

خ<u>لاصدۃ الراب ﷺ</u> اس سے ثابت ہوا کہ گوہ کے کھانے سے احتیاط کرنی جا ہے اس واسطے حنفیہ کے نز دیک اس کا کھانا اس مکروہ تنزیبی ہے۔ س حدیث . ۳۳۳۳ میں حضور صلی القد علیہ وسلم کے ایک معجز ہ کا ذکر ہے کہ ایک آ دمی کا کھانا اس آ دمیوں کو کانی ہو گیا۔

#### ٣٨: بَابُ خُبُو الْبُوَ

٣٣٣٣: حدَّثَنَا يَعَقُونُ بَنُ حُمَيْد بَن كاسبِ ثَا مَرُوانُ بَنُ مُعَاوِية عَنْ يَرِيَّد اثْنَ كَنْسَانَ عَنَ ابِي حَازَمٍ عَنْ ابِي هُرَيُرة أَنَ كَنْسَانَ عَنَ ابِي حازَمٍ عَنْ ابِي هُرَيُرة أَنَهُ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا شبع نبى لله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثلاثة ايَّامٍ تَبَاعًا مِنْ خُرُز الْحَطَةِ حَتَى تَوَفَّاهُ اللّهُ عَزُّوجَلٌ.

٣٣٣٣ حدّثنا مُحمَدُ بَنُ يَحْيى ثنا مُعاويةُ ابْنُ عَمْرِو ثنا رائدةُ عن منصُورِ عن ابُرهِيم عَنِ الاسود عن عائشة قالت ما شبع آلُ مُحمَّد عَلَيْكُ مُندُدٌ قدمُوا الْمديْنةِ ثلاث ليالٍ بَبَاعًا من خُبُر برِ حتى تؤقِى عَلَيْكُ .

#### باب : گندم کی روثی

۳۳۳۳: حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ فتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اللہ کے نبی سل اللہ علیہ وسلم نے (تا زندگی) مسلسل تنمن دن بھی پیٹ بھر کر گندم کی روثی نہ کھائی۔ یباں تنک کہ اللہ نے آپ عیاضے کوا ہے پاس بلالیا۔

۳۳۳۳: سیّده عا تشه صدیقه رضی الله عنها بیان فرماتی بین که محمصلی الله عند وسلم کے گھروالے مدیند آنے کے بعد بھی مسلسل تین شب سیر ہو کر گندم کی روثی نه کھا سکے۔ یہاں تک که آپ علیہ کا وصال ہوگیا۔

خلاصة الراب يه به مطلب بيه به كه جب تك حضورتسلى القدمليه وسلم عين حيات رب آپ كے گھر والول نے اورخو و آپ فرانسو نے متو اتر دویا تین را تیں گندم كی رو ٹی پیٹ بھر كرنہیں كھائی ایک وہ زہ نه عسرت كا تھا اور دوسرے حضورت كی القدعلیہ وسلم ک قن عت سادگی اورفقر كابیا عالم تھا كه آپ نے بھی تكلف نہیں فرما یا اور بھی حال آپ كے گھر والوں كا تھا۔

#### ٩٣: بَابُ خُبُر الشَّعِير بِي اللَّهِ : يَو كَارُو ثَلَّ

۳۳۴۵: سیّدہ عائشہ فرماتی ہیں کدرسول اللّد کا وصال ہوگی تو نہ ہوگی تو نہ کہ دسول اللّہ کا وصال ہوگی تو نہ نہ ارکے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس تھی۔ البتہ ایک الماری میں تھوڑے سے جو تھے۔ اس سے میں کھاتی رہی' بہت دنوں تک وہ چیتے رہے تو میں ٣٣٣٥: حدَّثَنَا البُوْ بِسَكُو مُنْ ابِيَ شَيَّة ثِنَا الْوُ أَسَامَة ثِنَا فِي شَيِّة ثِنَا الْوُ أَسَامَة ثِنَا فِي شَيْدَ ثِنَا اللَّهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ لَقَدْ تَوُفَى النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم و مَا فِي بَيْتِي مَنْ شَيْءِ بِاكْلُهُ ذُو كَندِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم و مَا فِي بَيْتِي مَنْ شَيْءِ بِاكْلُهُ ذُو كَندِ الله شَطُرٌ شَعِيْدٍ فِي رَفِّ لِي فَأَكُلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عِنيَ اللهُ شَطُرٌ شَعِيْدٍ فِي رَفِّ لِي فَأَكُلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عِنيَ

فكأته ففني

٣٣٣٢: حَدَّتُمَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جَعَفْرٍ ثَنَا شُغِيةُ عِنْ اسِيُّ السَّحَاقِ سِيمَعْتُ عِبْدًا لرَّحُمِن بُن يزيُّد يحدث عن ألاسود عن عائشة قالت ما شبع آل مُحمّد عَيْثُهُ مِنْ خُبُرُ الشَّعِيْرِ حَتَّى قُبض

٣٣٨٤ حدَّثما عبَّدُ اللَّه بُنْ مُعويةَ الْجُمعيُّ ثنا ثابتُ بُنْ ينزيد عن هلال ابن حباب عن عكرمة على الل عباس قال كان رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْتُ يَبَيْتُ اللَّيَالِيُ الْمُتتَابِعَةَ طَاوِيَا وِ اهْلُهُ لا يحدُون العشاء و كان عامَّة خُيْزهمْ خُيْزُ الشَّعيُّر.

٣٣٣٨: حدَّثنا يسخى بُنُ عُثُمان بُن سعيَّدِ ابْن كَثِيْر بُن ديسار البحم مسيُّ ( و كان يُعدُّ مِنَ الابدال) فَمَا مَقِيَّةُ ثِنا يُوسُف مُن اللي كيير عَن نُوح بن دكوان عن الْحَسَن عن الْحَسَن عن اسس بُن مالكِ قال لسس رسُولُ اللّهِ عَلِينَ الصُّوفُ ا واختذى المخصوف.

و قال اكل رسُولُ الله عَيْكُ مشعَا و ليس حشِنا ﴿ وَيَا لَى كُلُونَ كَ يَغِيرُ كُلِّے سے نَهُ أَرْبِ

نے ان کو ماپ لیا۔ پھروہ ختم ہو گئے۔

٣٣٣٢ : سيّده عا مُشدُّ فرماتي جين كد محمصلي القد عليه وسلم کے اہل خانہ اور آل و اولا و نے جو کی رونی ہے مجھی پیٹ نہ جمرا یہاں تک که آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال

٣٣٨٧: حطرت ابن عب سٌ فرمات بين كه بي عظيم مسلسل کی شب فاقہ ہے رہنے اور آپ میکنٹ کے اہل خانه کورات کا کھانا نہ ملتا اوران کی روثی اکثر ہو کی ہوتی

٣٣٣٨: حضرت انس بن ما لك قرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم صوف (أوني كيرًا) زيب تن فرماتے' عام ساجوتا استعال کرتے' بدمزہ کھاتا کھاتے اور کھر درا سا کپڑا پہنتے۔ کسی نے حضرت حسنٌ ہے یو چھا کہ بدمزہ ہے کیا مراد ہے؟ فرمایا: موٹی ہو کی روثی

خلاصیة الساب 🖈 رسول القد سلی القد عدیه وسلم کامعمول تھا کہ سال بھر کا خرچہ اناج وغیرہ اکٹھا از واج مطہرات کے گھروں میں دے دیا کرتے تھے لیکن از واج مطہراتُ اپنے گھر کی فکرنہ کرتی اورمستحقین میں صدقہ کر دیتیں تھیں ۔

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ تھوڑی ہی چیز میں التد تعابی نے بہت برکت عطافر مائی اگر نہ ، پتی تو شاید بمیشداس میں سے کھاتی رہتی۔

باب : میانه روی سے کھانا اور سیر ہوکر کھانے

#### کی کراہت

۳۳۳۹: حضرت مقدام بن معد يكري فرمات بين كه میں نے رسول اللہ علیہ کو میفر مائے سنا: آ دی کے پیٹ سے زیاوہ برا کوئی برتن نہیں بھرتا۔ آ دمی کے لیے چندنوالے کافی ہیں جواس کی کمرسیدھی رکھیں اور اگر

## ٥٠: بَابُ الْإِقْتِصَادِ فِي الْآكُلُ وَ كُرَاهَةِ

٣٣٣٩: حدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَبُد الْمَلِك الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُحتَدُ بُنُ حرُب حدَّثُسي أَمْنَى عَنْ أَمَّهَا انْهَا سَعِمْت المَقَدَامِ بُن مَعْدَيْكُوبَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ -وسُول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقُولُ ( ما ملا آ دَمِيُّ وعاءً

سرًا من سطن حنست الآدمي لقيمات نقس طله فان علمت الادمي بفشة فيلك للطعام و تُلك للشراب و ثلك للنفس )

۳۳۵۰ خدشا عمر و بن رافع شاعبد العرير الل عدد الله بنو يخيى عن يخى البكاء عن ابن عمر قال نحشاً رخل عند اللبي صلى الله عليه وسلم فقال ( كُف خشاء ك عا فان طول كنم خوعا ينوه النفيامة اكتركم سعا في دار لدنها)

ا د ٣٣٠ حدثها داؤ ذبل سليمان العسكوئ و محمد لل المصاح قلا ثما سعيد نن مُحمد التَّقعي عن مُوسى المحهن عن عن ريد نن وهب عن عطية نن عامر المُحهني قال سمغت سنسمان و أخره على طعام باكله فقال حسني آبي سمغت رسول الله عين يقول (ال اكتبر الناس شعاهي الدُيا المُولِية بُوعا يؤم لَقيامة)

آ ومی کانفس اُس پرغالب ہی آ جائے (اور چندنوا وں پراکتف نہ کرسکے ) تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے تہائی پیٹے کے لیے اور تہائی سانس کے لیے (مخض کرد ہے)۔

۳۳۵۰ حضرت ابن عمر رضی القد عنبی فرات بیل که الیک شخص نے نبی عظیمات کے پاس ڈکارلی تو آپ نے فرماید، اپنی ڈکارکوروکواور ہم سے ڈوررکھو۔ اسکنے کہ روز قیامت تم میں سے زیادہ عویل نجوک آن و گول و کئے گئے جودار ڈنیا میں ریادہ میر ہو کرکھا تے ہیں۔

۳۳۵۱ حفرت عطید بن عامر جہنی فرمات جی که حضرت سلمان کوز بردی کھانا کھلا یا جارہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے اتنی بات کافی ہے کہ میں نے رسول اللہ عین کے یفر ماتے ساجولوگ فرنیا میں زیادہ سیر بوتے ہیں وہی روز تی مت سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔

<u>نما اصدة الها</u>ب عند ان احاديث مباركه به آم هان كي فضيت ؟ بت بوني - اپني طافت سه زياد و هوانا امراض ميں بتند و نه كاسب سے براسب ہے -

## ا ۵: بَابُ مِنَ الْاسُرَافِ أَنْ تَاكُلُ كُلَّ مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى

٣٣٥٢ حدثنا هنام بل عمّار و سُويُدُ ابْنَ سعيد و يحيى سَلْ عُمَّمان بن سعيد بن كثير بن ديّناد المحمّصي قالوا ثنا يقيّه بن الوليّد ثنا يؤسف بُن ابئ كثير عن نوح س دكوان عن الحسن عن انس بن مالك قال وسُؤلُ الله سَيْنَة بَنْ الله سُنْنَا لِيلِيْنَة بَنْ الله سَيْنَاقُ الله سَيْنَاقُ الله سُنْنَاقُ الله سَيْنَاقُ الله سُنْنَاقُ الله سَيْنَاقُ الله سَيْنَاقُ اللّه سَيْنَاقُ اللّه سُنْنَاقُ اللّهُ اللّه سُنْنَاقُ اللّه سَيْنَاقُ اللّه سُن

( انَ مِن السَّوف انْ تَاكُلُ كُلُّ مَا اشْتَهَيْت)

۳۳۵۴. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمات بی که درسول الله صلی الله ملیه وسلم نے فرمای به مجمی اسراف ہے کہتم ہروہ چیز کھاؤ جس کو (تمہمارا) جی چیا ہے۔
جی اسراف ہے کہتم ہروہ چیز کھاؤ جس کو (تمہمارا) جی چیا ہے۔

باب ؛ ہروہ چیزجس کو جی جا ہے کھالین

اسراف میں داخل ہے

ضواصة الربيب نظر ما يا نبي كريم صلى الله اليه وسم في كدسب سے برا پيٹ كو بھر نا ب نيز جس چيز كى بھى نفس فے خوابش كن أس كود ب ويدا مراف بى لله نقاق كارشاد ب كد كھاؤ پيوا ورفضول خرچى نه كرو۔

#### ٥٢: بَابُ النَّهِي عَنْ الْقَاء الطُّعَامِ

٣٣٥٣ حددثما الرهيم بَلْ مُحمد بْل بُؤسْف الْفَرْيَابِيُّ ثِنّا و سَاخ بُلُ عَفْبة بْل وسَاح ثنا الْوليْدْ بْلُ مُحمَد الْمُؤقريُ ثما الرُّهٰرِيُّ عَنْ غُرُوةَ عَنْ عَانشة قالتْ دحل البِّي عَلِيُّكُةً الْبِيْتَ فِرِأَى كُسْرِةً مُلْقَاةً فاحدها فمسحها ثُمَّ اكنها و قَبَالَ ( يَا عَانَشُهُ ا اكْرَمَيُ كَرِيمًا فَانِهَا مَانِقُوتُ عَنْ قَوْمَ قَطُّ فعادت اليهنم

#### ٥٣: بابُ التَّعوُّذِ مِن الْجُوُع

٣٣٥٣ حدَّث البُورُ سِكُورُ تُنُ ابني شَيْدة ثِمَا السُحِقُ بُنُ منطبؤد ثبا هرية عن ليب عن كغب عن ابي هريرة قال كان رسُولُ اللَّه تَوَالِيُّهُ يَقُولُ اللَّهِمَ آمَى اعُوْدُهِكَ مِن البحوع فالله بنس الصَّجيعُ و اعْوُدُنك من الحيانة فاتها لنست البطالة

#### ۵۴: بَابُ تَرُكِ العشاء

٣٣٥٥ حدَّث المُحمَّدُ بْلُ عَبْد اللَّه الرَّقِّيُّ ثِنَا الرَّهِيْمُ نُلُّ عند السّلام بس عبد الله ابن باباه المخروميُّ ف عند الله نُنْ مِيْمُوْنِ عِنْ مُحمَّد بْنِ الْمُنكدر عِنْ حابِرِ ابْنِ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَلِيلَةً ﴿ لا تَدْخُوا الْعَشَاءُ وَلُو بَكُفِّ مِنْ تَمْرُ قَالَ تَرَكَهُ يُهُرِّمُ )

#### ٥٥: بَابُ الصِّيافَة

٣ ٣٣٥ حــدَثـــا خَــارةُ مُنُ الْمُعلِّس تَــا كَتْيُو بُنُ سُليُم عَى اسس بن مالك قال قال وسُولُ الله صَيْنَا ( الْحَيْرُ السرعُ

#### باب: کھانا تھینکنے سے ممانعت

٣٣٥٣ سيّده عائشه صديقه رضي الله تغالي عنها بيان فرماتی ہیں کہ نئی گھرتشریف لائے تورونی کا ایک مکڑا یڑا ہوا دیکھا۔ آ ب صلی القدعلیہ وسلم نے أے أشالیا اور صدف کر کے کھا میا اور فرہایا: اے عائشہ! عزت والے ( اللہ تعالیٰ کے رزق ) کی عزت کر کیونکہ اللہ کا رزق جب سی قوم ہے پھر جائے تو واپس نہیں آتا۔

#### باب : بھوک سے پناہ ما نگنا

٣٣٥٣ حضرت ابو بريره رضي الله عنه فرمات بيس كه رمول الله علي ميزها ما نگا كرتے تھے. "اے اللہ! میں آ ب کی بن ہ جا ہتا ہوں مجوک سے کیونکہ بھوک بری ساتھی ہے ور میں آپ کی پناہ حاجتا ہول خیانت ہے کیونکہ و ہ ہری اندرونی خصلت ہے۔''

#### باب : رات کا کھا نا حچھوڑ وینا

٣٣٥٥ عفرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله ملیہ وسلم نے ارش د فرمای رات کا کھانا مت چھوڑ و کیونکہ ر تكاكف نا جهور نے سے آ دمی (جلد) بوڑھ ہوجاتا

خلاصة الهاب جمر اس سے تابت ہوا كەر و پېركوزيا دەكھا كررات كوندكھ نانبى كرىم سلى القدىلىيە وسلم كوپىند نېيىل قەسجان المندحضور صلى التدعيبية وسلم نے اپنی امت کی منتی رعایت فر مائی۔

#### باب : وعوت وضيافت

٣٣٥٢ . حضرت انس بن ما لک فرماتے بیں که رسول الله ﷺ نے فر ایا. جس گھر میں مہمان ہوں' اُس

الى البيّت الذي يُعشى من الشَّفرة الى سنام البعين العبدُ الله المُعارِبِيُ المُعَلَّمِ اللهُ المُعارِبِيُ العبدُ الرَّحْمَ المَعْرَبُ المُعَلَّمِ اللهُ المُعارِبِيُ العبدُ الرَّحْمَ اللهُ عَلَيْ المُعْرَبُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

٣٣٥٨ حددثنا على ابن مينمؤن الرَّقِيَّ تنا غَفَمانُ بَنْ عَبُد السَّرِّ فَعَ تَنا غَفَمانُ بَنْ عَبُد السَّرِّ السَّرِّ السَّرِ السَّرِّ السَّرِّ اللَّهِ عَنْ السَّرِّ اللَّهِ عَنْ السَّرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللِّهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللللْمُلْكِمُ اللللللْمُلْكِمُ الللللْمُلْكِمُ الللللْمُلْكِمُ اللللللْمُلْكِمُ اللللللْمُلْكِمُ الللللْمُلْكِمُ الللللْمُلْكِمُ الللللْمُلْكِمُ الللْمُلْكِمُ الللَ

میں خیراس ہے بھی تیزی ہے آتی ہے۔

سالیق نے فرمایہ جس گھر میں کھانے کیں کہ دسول اللہ علیق نے فرمایہ جس گھر میں کھانے کھائے جائیں (مہمان بکثرت آئیں) اُسکی طرف بھلائی 'چھری کے اُونٹ کی کو ہان کی طرف جسنے ہے بھی جدر پنچتی ہے۔ اونٹ کی کو ہان کی طرف جانے ہے بھی جدر پنچتی ہے۔ مسلم اللہ عنو ماتے ہیں کہ رسول اللہ عنو ہے فرمایا: یہ بھی سنت ہے کہ مردا پنے مہمان کے س تھ گھر کے دروازہ تک آئے (رخصت کرتے وقت)۔

خلاصیة الرب ب ان احادیث می ان کا گوشت مذیذ ہوتا ہے لوگ اس کوجیدی کاٹ میستے ہیں ان احادیث میں مہمانوں کو کھلانے ک فضیت بیان فرمانی گئی نیز گھر والوں کے سے باعث برکت ہے بلکہ برکت کو بہت تیزی کے ساتھول نے والی چیز ہے۔

۵۱: بابُ إِذَا رَأَى الضَّيُفُ بِأَنِي السَّيُفُ بِأَنِي السَّيِفُ بِأَنِي السَّيِفُ فِي خَلَا فَ شِرَعَ بِاتَ مُنْكُرًا رَجَعَ وَالْإِسَ لُوتُ جِيَّةٍ وَالْإِسَ لُوتُ جِيَّةٍ

9 ۳۳۵۹: حضرت علی کرم الله وجهه فرمات بین که مین نے کھانا تیا رکیا گھر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دعوت دی۔ آپ عین تشریف لائے تو گھر میں تصاویر دیکھیں اس لیے داپس ہو گئے۔

۳۳۹۰ حضرت سفیندا بوعبدالرحمٰن فر، نے ہیں کدایک محف نے تیا ہوں ایک محف نے تیا ہوا کے سے کھا نا تیا ہے۔ کا اور ایکے سے کھا نا تیا ہیا۔ فاطمہ فرمان لگیں کاش! ہم نی کو بلائیں اور آپ ہمی کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہول۔ لوگوں نے آپ کو بھی دعوت دی۔ آپ تشریف لائے اور دروازہ کی دونوں نچو کھٹوں پر ہاتھ رکھا تو گھر کے کونے میں ایک منقش پردہ و یکھ اس سے واپس ہو گئے۔ سیدہ فی طریق نے میں ایک منقش پردہ و یکھ اس سے واپس ہو گئے۔ سیدہ فی طریق نے میں ایک منتقش کہا: ج سینے اور در یا فت سیجے کہ اے اللہ کے رسوں!

٣٣٥٩ حدثس البؤ كريب تسا وكيع عن هشام المدنسة وابي عن عن هشام المدنسة وابي عن فتاده عن سعيد بن المسيت عن علي قال صيغت طعامًا فدعوت وسؤل الله علي في في محاء فوأى في البيت تصاوير فوجع

ما ٣٣١ حدّ ثنا عبد الرّخس بن عد الله الجزريُ ثنا عدّ الله الجزريُ ثنا عدّ الله المجزريُ ثنا سعيدُ بن مسلمة ثنا سعيدُ بن سلمة ثنا سعيد بن جُلا سعيد بن جُم حان ثنا سفيدة أبؤ عبد الرّخص ال رجُلا اصاف على بن ابئ طالب قصنع له طعامًا فقالت فاطمة لو دعوُنه النّبي صلّى الله عليه وسلّم فاكن معنا فدعوه فجاء فوصع يده على عضادتي الباب فرأى فرامًا في ناحية البيب فرجع فقالت فاطمة لعلي النّحق ففل له ما رحعك بارسُول اللّه صلى الله علي وسمّ قال، الله ليس لي أن يا رسُول اللّه صلى الله علي وسمّ قال، الله ليس لي أن

ادُحُل بِيُنَا مُروُقًا)

#### آپ کیوں واپس ہور ہے ہیں؟ فرمایا: میرے شایان نہیں که آرستہ ومنقش گھر میں جاؤں۔

فلاصة الراب به این بطال رحمة لله علیه فرماتے بیل کرجس دعوت بیل الله تعالی اوراس کے رسول صلی الله علیه وسم کی نافر مانی والے کام ہوں اس بیل شریک ہونا جائز تبیل کیونکہ اس طرح ان پر رضا مندی کا اظہار ہوتا ہے۔ منف نے فر مایا ہے کہ اگر اس خلاف شرع کام کے رو کئے پر قاور ہوتو روک دے ور نہ والیس چلا جائے فقبا ، کرام نے یہ بھی فر مایا ہے کہ اگر وہ لوگوں کا پیشوا ہوا وراس کوروک نہ مکتا ہوتو لوث آئے کیونکہ و بالمیشخ بیل دین اسد م کی تو بین ہے۔ نیز دوسر ہوگوں کو خلاف شرع کام کرنے پر جرائت ہوگل یہ اس وقت ہے کہ دعوت بیل جائے ہوئی کہ فرتہ ہوا ورا اگر بہد ہوتو اورا اگر بہد ہوتو اورا اگر ہوئی ہور ہے ہیں یا ہوں کے تو دعوت قبول کرنا ضروری نہیں اورا اگر اوگوں کا پیشوا نہ ہوتو کی جھے قباحت نہیں شریک طعام ہونے بیل ۔ صدیف میں ہوا ہو ۔ کو کہتے بیل بعض فرماتے ہیں کہ سرخ کی تامیس شریک طعام ہونے بیل ۔ صدیف میا ہورے جائے گئی کی مرب نے جہالے کہ بیل کو اس کا کام جس گھے بیل بعض فرماتے ہیں کہ سرخ اون کا تصویر وں والا پر دہ۔ '' مزوق '' 'نقش ونگار والا گھر سونے جائے ہی کا کام جس گھے بیل ہوا ہو۔ مطلب سے کہ پیٹیس کے کہ بیل مین کہ ویا کہ نیا کی زیب وزینت نہیں ہوں۔

#### ٥٤: بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ

الاتحدى الذه المؤلس الن البي يَعَقُوب عن اليه عب الن عمر الازحبى ثما يؤلس الن البي يَعَقُوب عن اليه عب الن عمر رصى الله تعالى عنه ما الله على ما تذاه فَأوسَع له عن صدر المجلس العالى عنه و هو على ما تذاه فَأوسَع له عن صدر المجلس فقال سم الله ثم ضرب بيده فلقم لفمة ثم تنى بأخرى ثم قال الله وضى الله تعالى عنه يا آمِير المؤمين اللهم فقال عبد الله وضى الله تعالى عنه يا آمِير المؤمين الله عرجت الى السُوق اطلَ السمين لاشتريه فوجلت عنه بدرهم فالمشريث فوجلت عيه بدرهم فالمشريث بدرهم من المهرول وحملت عيه بدرهم سمنا فادت ان يتردد عيالي عطما عظما فقال عَمَر ما الله المناه فادت الكرهم من المهرول وحملت عيه بدرهم الكراحة عنه وتصدق بالأحر الكراحة عنه وتصدق بالآحر الكراحة عليه وتصدق بالآحر الكراحة عليه وتصدق بالآحر الكراحة عليه وتصدق بالآحر

قَالَ عَبُدُ اللَّهِ رَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خُذُ يَا امِيْرُ

#### باب: تملى اورگوشت ملا كركها نا

۳۳۱۱ حضرت ابن عمر فروق بی کر عمر الحکی بیس کر عمر الحکی بیس تشریف لائے۔ بید ستر خوان پر تھے۔ انہوں نے اپ والد کو صدر مجلس میں جگہ دی۔ عمر نے بہم اللہ کبد کر ہاتھ بر ھایا اور آیک فوالد لیا گھر دوسرا نوالد لیا تو فر مانے لگہ: مجھے چکنائی کا ذا نقہ معلوم ہو رہا ہے۔ یہ چکنائی گوشت کی نہیں ہے؟ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا: اپ امیر الموسنین! میں باز ار مو نے جانور کا گوشت لینے گیا تو معلوم ہوا کہ گراں ہے اسلنے میں نے ایک ذرم میں تو معلوم ہوا کہ گراں ہے اسلنے میں نے ایک ذرم میں کر ورجانور کا گوشت فریدا اور آیک دَرم کا تھی اس میں فرال ویا۔ میرا خیال بی تھا کہ گھر والوں کو ایک ایک بٹری تو آ جائے۔ اس پر عمر نے فرمایا: تھی اور گوشت جب نو آ جائے۔ اس پر عمر نے فرمایا: تھی اور گوشت جب نو آ جائے۔ اس پر عمر نے فرمایا: تھی اور گوشت جب نو آ جائے۔ اس پر عمر نے فرمایا: تھی اور گوشت جب نو آ ب نے ان میں میں میں دول اللہ کے پاس جمع ہوئے تو آ ب نے ان میں میں میں دول اللہ کے پاس جمع ہوئے تو آ ب نے ان میں سے ایک چیز کھالی اور دوسری صدقہ کر دی۔ عبد للہ بن

السمولوسيس (رضى الله تعالى عنه) فين يخصم عندي الله عمر من كين المدامير المؤمنين! اب تولي ليجيّر فَعَنْتُ ذلك قال مَاكُنْتُ لافعل

آئندہ جب بھی میرے بدوہ چزیں جمع ہو کیں تو میں اید بی کرول گار عمر نے فر مایا: ایس بیکھانے کانبیں۔

خلاصیة الرباب 🖈 حضرت عمر فی روق رضی لله عندگی شان میتھی که حضور صلی ایله علیه وسلم کی کامل ایتاع تریت متھاور ویسی بی ساده زندگی تھی پھراین ممررضی امتدعنہا ک<sub>ی</sub> معاشہ ہے بھی ویسی ہی سادہ اور کامل متبع ضف ءر شدین تھے۔

# ا جاب : جب گوشت یکائمیں تو شور بهزی و ه

۳۳ ۲۲: حضرت ابو ذِررضی البتدعتہ ہے روایت ہے کہ ا نبی صلی ابتد ملید وسم نے فرمایا. جب تم کھانا تیار کروتو شور ہازیدہ رکھواورا پنے پڑوسیوں کوبھی پچھے نہ کچھ دے

#### ﴿ كِلَّاكِ : كَهِنَ بِيازَا وَرَكُنُدُهُ كُمَا نَا

۳۳۷۳ حضرت عمر رضی التد تعالی عنه جعه کے روز خطیہ کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ (عز وجل) کی حمہ و ثناء کے بعد ارشاد فرہ ہا. لوگو! تم وو درختو ں کو کھات ہواور میں تو ان کوئر ابی سمجھتا ہوں ۔ یک کہسن اور دوسر ا یہا ز اور میں نے دیکھا کہ رسوں القدصلی ابتد ملیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگر کی شخص کے مُنہ ہے ان کی بو آتی تو اُس کا ہاتھ کپڑ کر بقیع کی طرف نکال دیا جاتا ۔ لہٰذا جو انہیں کھانا جا ہے تو وہ یکا کر ان کی بوختم

٣٣ ٦٣: حضرت المّ ايوب رضي الله عنها قر ما تي بين كه میں نے نی عصف کے بیے کھان تیار کیا۔ اس میں کچھ سنریاں (لہنن' پیاز وغیرہ) ڈالی تھیں' اس لیے نبی عَلَيْكُ نَے وہ كھا نا تناول نہ كيا اور فر مايا: مجھےا ہے ساتھی ا

### ٥٨: بَابُ مَنُ طَبَخَ فَلُيُكُثرُ

٣٣ ٩٢ حدَثنا مُحمَّدُ بُنُ بشَّارِ ثنا عُثُمانُ بُنُ عُمرِ تنا ابُوُّ عامر الدور ال عن ابني عمران الجؤيي عن عند الله نن الصَّامَتُ عَنَّ اللَّي فَرْ عَنَّ لَيِّي عَنِّينَ اللَّهِ قَالَ ( اذا عَمَلْتُ مَرقَةُ فاكتو ماء ها و اغترف لحير ابك منها)

#### ٥٩: بَابُ أَكُلِ الثُّومُ وَالْبَصِلِ وَالْكُرُّثُ

٣٣٩٣ حدَّثنا ابُو لَكُو بُلُ ابِي شَيْلَة ثنا السَماعِبُلُ بُنْ عُلِيَّة عنُ سعيُد بْنِ ابي غَرُونَة عنُ قتادة عن سالم بْنِ ابني الْجعْد العطعانيّ عَنُ معُدان بُن ابيّ طلّحة الْيعُمُريّ مَ عُمر نُن الحطّاب قام يؤم الجُمُعة حطينًا فحمد اللّهُ واثبي عليه ثمّ قَالَ بِنَا ايُّهِ السَّاسُ انَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجِرِ تَيْنَ لَا أُراهُمَا الَّهُ حبيثتيس هدا التُوم و هذا البصلُ و لقدُ كُنت أرى الرَّحُل عمى عهد رسُول اللهِ عَيْقَهُ يُوجد ريْحُهُ منهُ فيوْحدُ ميدِه حتى يىخى ج بسه إلى البقيع فيمن كان آكلهما لا لدَّ

٣٣٧٣ حدَّثن الدور بكر بن ابني شيدت سفيال بن غييسة على غبيد اللّه بن أبى يريد عل الله عل أم ايُّوب رصى للهُ تعالى عنها قالت للبّي صلى الله عليه وسلّم طعامًا فيه من بعض البقول فلمُ يأكلُ و قال ر آني اكرهُ ال

( فرشتے ) کوایڈ اء پہنچا نا پہندنہیں ۔

أذئ صاحبي

۳۳۲۵ حضرت جو بر سے روایت ہے کہ پہلے وگ نبی عظیمت کو اُن کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علی کو اُن کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علی کو اُن کے گند نے کی بو محسوس ہوئی تو فر مایا: میں نے حمہیں یہ درخت کھ نے ہے منع نہ کیا تھا؟ فرشتوں کو بھی اُس چیز سے ایڈ اء پہنچتی ہے۔
سے ایڈ اء پہنچتی ہے جس سے اسان کو ایڈ اء پہنچتی ہے۔
سے ایڈ اء پہنچتی ہے جس سے اسان کو ایڈ اء پہنچتی ہے۔
فر ماتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپی فرماتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپی صلی بہرام (رضی اللہ تع لی عنہ من کے ارشاد فرمایا: پیاز مت کھا اُن پھر آ ہستہ سے فرمایا: پکی (یعنی لیکا کر کھ کے ہو)۔

٣٣١٥ حدّ الله بن وهب السام المؤلفة بن سخيى الماعنة الله بن وهب الساما الو شريح على عند الرّحم الله من الموان الحخرى على المؤلفية المؤلفية الو النبى على المؤلفية قوحد منهم ويسح المنكرات فقال (الم أكن نهيئة كم عن اكل هذه الشجرة ال الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان.) ١٣٣١ حدّ الله بن يعيى الماعبة الله ابن وهب الحسوني المن لهيئعة عن عُقمان ابن نعيم عن المغيرة بن المحدوني المن لحير المحدوني الله على المعام المحدوني الله على المعام المحدوني الما المحدوني الله على المحدوني المن المحدودي الله على المحدودي الله المحدودي الله على المحدودي المح

ضلاصة الهوب الأكي پيازا ورئيس بد بودار ہوتا ہے اس لئے اس سے پر ہيز كا تتكم فرمايا تا كە مجد بيل دوسرو ركوتكليف نه بو سكين اگر پكاميا جائے تو كوئى حرج نہيں ۔

#### ٠ ٦: بَابُ آكُل الْجُبُن وَالسَّمَن

٣٣٧٧ حدثن اسماعين بن مُوسى السُّدَى قَاسيَف بن مُوسى السُّدَى قَاسيَف بن هارُور عن سُلسِمان النَّيْمِي عن الى عُنْمان النَهْدى عن سلَمان الفارسي قال سُئل رسُولُ اللّه عَلِيلَة عن السَّمس والحُبُس والْفراء قال المُحلال ما احلَّ اللّهُ في كتابه والسُحرام ما حرَّم الله في كتابه وما سكت عنه فهو ممّا عما عنه ن.

#### ١ ٢: بَابُ أَكُلِ الثَّمِارِ

٣٣٦٨: حدّ شدا عدمُ رُو بُنْ عُهُمان بُن سَعِيْد بْن كَثَيْر بْنِ دَيْدُو الْحَمْصِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدُ الرَّحْمَن بْن عَرُقِ عَنْ الله عَن النَّعُمَان بْنِ بَشَيْرِ رضى الله تعالى عَنْهُ قَال

## <u>د این اور گھی کا است</u>نعال

27 سامان فاری فرماتے ہیں که رسول القد سلیہ وسم ہے گئی دبی اور گور تر کے متعلق دریافت کیا گئی۔ آپ علی ہے گئی دبی اور گور تر کے متعلق دریافت کیا گئی۔ آپ علی ہیں حلال فرما دیا اور حرام وہ ہے القد تعالی نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا اور جس چیز کے بارے میں سکوت فرمایا وہ معاف اور جس چیز کے بارے میں سکوت فرمایا وہ معاف ہے۔ (اُس کے استعال برکوئی مواخذ ونہیں )۔

#### باب: پھل کھانے کا بیان

۳۳۱۸ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نی کو طاق این کہ نی کو طاقہ کے انگور تحققہ بھیج گئے۔ آپ نے مجھے بلا کر فرمایا، ریخوشہ لے لواورا پی والدہ کو پہنچا دو۔ میں نے

أُهُدى بلنَّبي صدَّى اللهُ عليه وسلَّم عنت من الطَّانف فَدَعَاني فقال ( خُدُ هذا اللَّهُ تُقُود إِيَّاهَا فلمَّا كان بعُدليّال فَدَعَاني فقال ( خُدُ هذا اللَّهُ تُقُود إِيَّاهَا فلمَّا كان بعُدليّال قال قال لي ( منا فعل المُعْنَقُودُ هَلُ اللَّهُ تَهُ أَمْكَ ) قُلْتُ لا قال فَسَمَانِي عُدر.

٣٣٧٩: حَدَّلَسَا السَمَاعِيُلُ بْنُ مُحمَّد الطَّلْحَىُّ ثِنَا نَقَيْبُ ثَنُ حَاجِبٍ عَنْ ابِي سَعِيْدِ عَنْ عَنْد الْمَلَكَ الرُّيْرِيَ عَنْ طَلْحَة قَالَ دَحلُتُ على النَّبِي عَيَّا فَيَ وَبِيده سَفَرُ جَلَةٌ فَقَالَ ( دُونَكَهَا يَا طَلُحة فَإِنَّهَا تُحمُّ الْفَوْاد).

والدہ کو پنچانے سے قبل خود ہی کھالیا۔ پچھراتوں کے بعد آپ نے بوچھا:خوشہ کا کیا ہوا؟ تم نے اپنی والدہ کو پنچا دیا؟ میں نے عرض کیا: نہیں! آپ نے (زیر لب مسکراتے ہوئے) مجھے دغاباز کا نام دیا۔

9449: حضرت طلحہ فرمانے ہیں کہ میں نبی کریم علاقہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علاقے کے ہاتھ میں بہی مخی۔ آپ صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا طلحہ! یہ لیاں کیونکہ بیددل کوراحت بخشتی ہے۔

خلاصة الراب ملا بهي اورسيب مقوى قلب مسكن عطش اورمشتى ہے۔ بيحديث سنداً متكلم فيہ ہے۔

#### ٢٢: بَابُ النَّهِي عَنِ الْآكُلِ مُنْبِطِحًا

٣٣٧٠: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ بشَّارٍ ثَنَا كَثَيْرُ ابْنُ هشامِ ثنا خَعَفَرُ بُنُ بُوْقانِ عن الزُّهُرِى عن سَالِمٍ عن ابيه قال نَهى رَسُولُ الله صدِّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم أَنْ يَاكُل الرِّحُلُ و هُوَ مُنْبِطحٌ على وجُهه

باب: اوندھے ہو کر کھا نامنع ہے

۳۳۷۰: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبما فرمات بیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اوند ھے مُنه ہو کر کھانے سے منع فرمایا۔

خلاصة الراب الله يمتكبرين كى علامت ب ورقر آن باك من بكرجنيول كوادند مع منددوزخ من كرايا جائ اس كا كداوند مع مند ورزخ من كرايا جائ اس

لے بہی: سیب کی شم کا ایک پھل ہے جو کشمیراور کابل کے علاقوں میں پایا جاتا ہے اور صحت و توانا کی کے کاظ سے سیب کے بہت مثابہ ہے۔ (ابر متعانہ)

## كِثَابُ الْأَشْرَبَةِ

## مشروبات كابيان

#### ا : بَابُ الْخَمَرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ

٣٣٤٢ حدثما العبَّاسُ بْنُ عُثَمَان الدّمشْقَى ثنا الولِيُدُ بُنُ مُسَلِم شَا مُنِيرُ ابْن الزُّبِيْر اللهُ سَمِع عُبادة بْن لُسيّ يقُولُ سَمع شَاكَ حَبَّال بُن الارتّ عن رسُولِ اللّه عَيْنَةُ اللّه عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْتُ الللّهُ عَلَيْتُ الللّهُ عَلَيْتُ الللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ الللّهُ عَلَيْتُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### باب: خمر ہر بُرائی کی کنجی ہے

۳۳۷۲: حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه فرماتے میں کہ رسول الله صلی الله مدید وسلم نے ارشاد فرمایا بخر سے بچواس لیے کہ اس کا گناہ باقی گن ہوں کو گھیر لیتا ہے جیسے اس کا درخت دوسرے درختوں پر سیسے اس کا درخت دوسرے درختوں ہو سیسے اس کا درخت دوسرے درختوں ہو سیسے اس کا درخت دوسرے درختوں ہو سیسے کھیل جا تا ہے۔

خلاصة الهاب ﷺ اشربہ شراب كى جمع باور شرب اسم بـ مصدرتو شرب بيعنى شين كى زبراً زيراور چيش كے ساتھ اسم مصدر بـ مشراب لغت عرب جي بائى اس تين سيال چيز كو كہتے ہيں جو پي جا سكے حرام ہويا حدال جيسے بائى اس چوس اسم مصدر بـ مشراب لغت عرب ميں ہراس رقيق سيال چيز كو كہتے ہيں جو پي جا سكے حرام ہويا حدال جيسے بائى اس چوس شراب وہ حرام مشروب ہے جونشدلائے اور مست و بے ہوش كر د بـ مشراب پينے سے عقل ميں فتور آ جا تا ہے ۔عقل كى وجہ ہے تو آ دى گمنا ہوں اور منكرات سے پيتا ہے جب عقل ہى نہ ہوگي تو خوف ذرا بھى نہ ہوگا تو ہر شم كے گناہ أزنا اب ہودہ بكواس ا

تقل وفساد کا مرتکب ہوگا ہے فرمایا ہے کہ شراب ہرگنہ ہ کی کنجی ہے۔

#### ٢: بَابُ مَنُ شَرِبُ الْخَمُرَ فِي الدُّنْيَا لِمُ يشربها في الاجرة

٣٣٤٣ حدِّننا علِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بِن عُمَرَ عَنْ نَافِع عِن ابْنِ عُمر انَّ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ مَنُ شُرِبِ الْمَحْمُرِ فِي الدُّنيا لَمْ يَشُوبُهَا فِي الاجرةِ إلَّا انْ يَتُونَ."

٣٣٤٣ حَدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا يَحْي بُنُ حَمْزَةَ حَدَّثْنِيُ ريْدُ الْمِنُ واقِيدٍ أَنْ خَالِدَ بُنَ عَبُدِ اللَّه بُن حُسين حَدَّثَهُ قَالَ حدَّثنني أَبُو هُرِيُرة أنَّ رسُول اللَّهِ عَيْنَةً قال: " من شرب الُحمَر في الدُّنيا لم يشُرَبُها فِي الاحرةِ

#### ٣: بَابُ مُدُمِنِ الْحَمْرِ

٣٣٧٥ حَدَّثَنا أَيُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ و مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قالا ثنا مُحمَّد بن سُلَهُمان ابن الاصبهائي عن سُهيل عن أَيْده عَنُ الدَّي هُورِيُوةَ قال قال دِسُؤلُ اللَّه عَيْثَ " مُدُمنَ الْخَمُو كعامد وثُنَ."

٣٣٤١ حداً ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ عُتُنَةً حَدَّثَنِي يُـوُنُـسُ بُنُ مَيْسَرَة بُن خَلْبَس عَلْ ابني اقريس عَلْ ابيّ الذَّرُ داء عن اللَّبِي عَنِي قَالَ لا يدحُلُ الْحَدة مدمن حمر. فرمايا: شراب كارسيّا جنت من نه جاسك كار

ارش دخداوندی ہے:

﴿الما الخمر والميسر والانصاب والارلام رجس من العمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

#### دِياً ب: جو دُنيا ميں شراب يئے گا وہ

#### آ خرت میں شراب سے محروم رہے گا

۳۳۷۳: حضرت این عمر دضی الله عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارش دفر ، یا: جو ؤی ميں شراب ہے گاوہ آخرت ميں شراب نہ لي سکے گا' الآ پیرکہ تو بیرکے۔

سم ٣٣٧ : حضرت ايو بريره رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو دُنیا میں شراب ہے وہ آخرت میں نہ لی سکے

#### چاپ :شراب کارسیا

٣٣٧٥ : حضرت ابو جربره رضي الله تع لي عنه بيان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا شراب کارسیا( عادی ) بت پرست کی مانند

۳۳۷۲ حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارش د

خلاصیة الراب تلا خطاتی نے فره یا ہے که مدین الخمروہ ہے جوشراب بنا تا اور نچوڑ تا ہے۔ نہا یہ میں ہے کہ مدین وہ ہے جو شراب کا عدی ہواس حدیث میں شدید وعید ہے شراب کو بت پرست سے تشبیداس سئے دی گئی کہ دونوں خواہش نفسانی کے پیرو کار ہوتے ہیں۔اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں بت پرست اورشراب پینے وابول کا اکٹھاؤ کرفر ، یا۔

#### ٣: بَابُ مَنُ شَوِبَ الْنَحَمُرَ لَمْ تُقُبَلُ إِلَى الْبَحِمُرَ لَمْ تُقُبَلُ إِلَى الْبَحِمُرَ لَمْ تُقَبَلُ لَهُ صَلاةً تَماز قِول نہيں

المولية بن مُسلم ثنا الاوزاعي عن ربيعة بن زيد عن المولية المولية بن مُسلم ثنا الاوزاعي عن ربيعة بن زيد عن ابن المديلمي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب المحمر و سكر لم تقبل له صلاة البين صباحا و ان مات دحل النار قبل تاب الله عليه و ان عاد فشرب قسكر: لم تقبل له صلاة البعين صبخا فان مات دخل النار قبل تاب الله عليه و ان عاد فشرب قسكر أم تقبل له صلاة أربعين صاحا فان مات دخل النار قبل تاب الله عليه و ان عاد فشرب فسكر أم تقبل له صلاة أربعين صاحا فان عاد فشرب فسكر أم تقبل له صلاة أربعين صاحا فان مات دخل النار قبل تاب الله عليه و ان عاد كان عاد فشرب فسكر أم تقبل له صلاة أربعين صاحا فان مات دخل السار فان تاب تاب الله عليه و ان عاد كان حقا على الله ان يشقيه من ردعة المخبال يؤم القيامة " قالوا يا رسول الله و ما زدعة المحبال " قال " عصارة الهل الله و ما زدعة المحبال " قال " عصارة الهل الله و ما زدعة المحبال " قال " عصارة الهل الله و ما زدعة المحبال " قال " عصارة الهل

خلاصة الراب بين شراب بينے سے نماز قبول نہيں ہوتی اس سے مراديہ ہے کداس کونم زير تواب نہيں ملے گا اگر چدار خلاصة الراب بينے ہے نماز قبول نہيں ہوتی اس سے مراديہ ہے کداگر نماز قبول نہيں تو دوسری عبددات و ادا ہو جائے گا۔ تمام عبادات بی صرف نماز کا ذکر کیا ہے اس لئے مقصدیہ ہے کداگر نماز قبول نہيں تو دوسری عبددات و بطریق اولی قبول نہيں ہول گی۔" اذب بین صباخا" ہے متبادرالی الفہم منح کی نماز ہے بینی شراب پینے کی وجہ ہے جا لیس دان تک فجر کی نماز میں ہوں گی کیونکہ فجر کی نماز میں اولی ہوں گی۔ (اسانت) دن جی بیا ہوں گی۔ (اسانت)

#### دیاب:شراب کس کس چیز ہے بنتی ہے؟

۳۳۷۸: حضرت ابو ہریرہ رضی املد تعانی عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خمر ان دو درختوں سے بنتی ہے: (۱) تھجور اور

## ۵: بَابُ مَا يَكُو نُ مِنْهُ الْخَمْرُ

٣٣٧٨ حدَّث يزيُدُ بُنُ عبُد الله النِمامِيُّ ثنا عِكُرمهُ بُنُ عبُد الله النِمامِيُّ ثنا عِكُرمهُ بُنُ عمَادٍ ثسا البُو كثِيْرِ الشُّحَيْمِيُّ عنْ ابي هُريَرة قال: قال رسُولُ اللهِ عَلَيْتُ المُحَمَّدُ مِنْ هاتيْنِ الشَّجَرتَيْنِ النَّخُلةِ

(۴)اتگور \_

والُعبة \*\*

٣٣٤٩. حدّ ثسا مُحمَدُ بْنُ رُمْحِ انْبانا اللَّيْتُ بَنُ سَعْدِ عَنَّ يَرَيْدَ بُس ابنُ حبيب انَّ خالد بْن كثيْرِ الْهمَدائنُ حدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْبَى حدَثَهُ أَنَّهُ سَمعَ الشَّرى بُن اسسماعيُسل حدَّثَهُ أنَّ الشَّعْبَى حدَثُهُ أنَّهُ سَمعَ الشَّعْبَ بَن اسسماعيُسل حدَّثَهُ أنَّ الشَّعْبَى حدَثُهُ أنَّهُ سَمعَ الشُّعْبَ السَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّه عَمْرًا و مِن الشَّعْبُ حمْرًا و مِن الرَّبين حمْرًا و مِن التَّمُ خمْرًا و مِن التَّمْر حمْرًا و مِن التَّمْر حمْرًا و مِن الْعَسل حمْرًا

۳۳۷۹ · حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله ملیه وسلم نے ارشاد فرمایا: گندم ہے بھی شراب بنتی ہے اور ہو ہے بھی (شراب بنتی ہے) اور شمش ' چھوارہ اور شهد ہے بھی شراب بنتی ہے۔

خلاصة الراب ہلے مند ثلاثة اور اصی ب ظاہر کے نزدیک خمر ہر مسکر (نشداور) چیز کا نام ہے کیونکہ حضور سلی القدعلیہ وسم کا ارش و ہے کہ مسکو حصو و کل حصو حوام ہرنشہ آ ور شراب چیز ہے اور ہر شراب حرام ہے۔اصول اشر بہ چار چیز یں ارش و ہے کہ مسکو حصو و کل حصو حوام ہرنشہ آ ور شراب چیز ہے اور ہر شراب حرام ہے۔اصول اشر بہ چیزیں جے شراین (۱) خمار یعنی پھل بھیے انگور' کھجور' منتی یعنی خشک انگور۔(۲) حبوب جیسے گیروں' جو جوار۔(۳) شیریں چیزیں جیسے شرائی مناف شرت مناف شرم سوانگورے یا بچے چھ شرابیں بنتی ہیں یعنی خمرا باؤاتی' منصف' مشت ا

ہم اور میزہ در اس میں بنتی ہیں انقیق اور نبیذ اور تھجور سے تین شراہیں بنتی ہیں۔ سکرفصیح 'بنیڈ' حبوب ( ان ج) نوا کہ اور شبد پختہ اور منقیٰ سے دوشرا میں بنتی ہیں انقیق اور نبیذ اور تھجور سے تین شراہیں بنتی ہیں۔ سکرفصیح 'بنیڈ' حبوب ( ان ج) نوا کہ اور شبد ونجر و سے شرار بنتی ہیں گواں کرنے مرمتور دہیں۔ خلاص کی شراہی مشعد دینے و سے بنتی میں تفصیل فتہ کی سراہ واس

وغیرہ سے شراب بنتی ہیں گواس کے نام متورد میں۔خلاصہ میہ کہ شرا ہیں متعدد چیزوں سے بنتی ہیں تفصیل فقہ کی سما ہوں میں مذکور ہے۔

#### دیا ہے: شراب میں دس جہت ہے لعنت ہے

عَشُرَةِ أَوْجُهِ ٣٣٨٠: حدَّثنا علِيَّ بُنْ مُحَمَّدٍ و مُحمَدُ بْلُ السُماعِيْلِ قَالَا ثنا وكِيَّعٌ ثنا عبْدُ الْعَزِيْزِ بْلِ عُمر بَلِ عبْد الْعزِيْزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمن بُن عبْد اللَّه الْعافِقِيَ و ابنى طُعْمة مؤلاهُمُ "

٢: بابُ لُعِنتِ الْحَمُرُ عَلَى

الله ما سبعا ابن غمر يقُولُ قال رسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لُعِنَتِ الْحَمُرُ عَلَى عَشَرةِ أَوْجهِ بَعَيْنِها و عَاصرِهَا وَ مُغَتَّصِرِهَا و باتعِها وَ مُبتَاعِهَا و حاملهَا وَ الْمَحْمُولَةِ اللهِ وَآكِلِ ثَمْنِها و شاربِهَا و سَاقِيُهَا."

۳۳۸۱: حفزت انسٌ فرماتے ہیں که رسول القصلی الله علیه وسلم نے شراب کی وجہ سے دس آ دمیوں پر لعنت

ا ٣٣٨ خَدَّقْسا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْد بُن يريَّد ابْن ابُرَهِيْمَ التُسُترِيُّ لِنا الْيُوْ عَاصِمِ عِنْ شبيْبِ سمعَتُ انسِ بْنِ

مالكِ ( أَوُ حَدِّثْنِيُ السَّ ) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صِلْي اللهُ عليه وسلم في النحشر عشرة عاصرها و مُغتصِرها والمعتضؤرة للة وخاصلها والمحمولة لةوبانعها و الْمَنْيُوعة لَهُ و ساقيُها وَالْمُسْتِقَاةُ لَهُ حَتَّى عَدَّ عَسْرةً مِنْ ﴿ كَ لِي قَرُوحْتِ كَى جِائِ أُور بِلا نَي والـ اور جس هذا الصَّرُب "

فرمائی شراب نجوز نے والا نجروانے والا اورجس کے لیے نچوڑی جائے اور اٹھا کر لے جانے والا اور جس کے لیے اٹھائی جائے اور فروخت کرنے والا اور جس کے لیے بلائی جائے۔ای تشم کے دس افراد شار کیے۔

خ*لاصة الباب 🌣* الله تعالى كى پنره 'بعض چيزيں اتنى منحوس ہوتى ہیں كہ ایک چيز كی وجہ ہے كنی لوگ گنره و گار ہو جاتے ہیں صرف پینے والا ہی گناہ گارنہیں بلکہ پہتے والا بھی گناہ گار ہے پھھلوگ بین جائز مجھتے ہیں حالا نکد بیخت گناہ ہے بلکہ صرف ؛ ٹھا کر لیے جانے والابھی ۔لیکن اگر ایک ہی چخص نچوڑ نے والابھی ہوا ورا ٹھانے وارابھی اورفر وخت کرنے وارابھی تو اس پر تنوں جہت ہے بعنت ہوگی۔

#### 2: بابُ التِّجَارَةِ فِي الْخُمُرِ

٣٣٨٢ حدَّثسا ابُو بكر بُنُ ابيُ شيبُهُ وَعلِيُّ بُنُ مُحمَّدِ قالا ثنا الو معاوية ثنا الاغمش عن مسروي عن عَائِشَة قَالَتُ لَمَّا مَوْلَتِ ٱلآيَاتُ مِنُ آخِرِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةَ فِي الرباحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التحارة في الحمر

٣٣٨٣. حدثما أبُو بَكُرِ بن ابئ شَيْبَةَ ثَمَا سُفَيّالُ عن عمرو بُن ديسار عن طاؤس عن ابن عَبَّاس رضى اللهُ تعالى عُنهُما قال بلغ عُمر انَّ سمُرة باع حمَّرًا فقال قاتل اللَّهُ سمُرة اللهُ يَعْلَمُ الَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لعن اللَّهُ الْيَهُود حُرَّمَتُ عِلَيْهِمُ الشُّحُومُ فحملُوها فباغوهها."

#### د کی شراب کی تجارت

٣٣٨٢ سيّده عا كشەصدىقەرضى اللەعنىها فرماتى بيس كە جب سورهٔ بقره کی آخری آیات رباء (سود) کے متعلق نازل ہوئیں تو رسول اللہ علاق یا ہرتشریف لے گئے اورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی خرید وفروخت کی حرمت بیان فر مائی ۔

۳۳۸۳: حضرت ابن عباسٌ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه کواطلاع ملی که سمره نے شراب فروخت کی ہے تو فر مایا: اللہ تعالی سمرہ کو تناہ و ہر با دکرے ۔ کیا اُسے معلوم نہیں کہ رسول التدصلی القد علیہ وسلم نے قر مایا: اللہ تعالی یہود برلعنت فر مائے کیونکدان پرچیر لی حرام کی گئی تو انہوں نے یکھلا کرفر وخت کرنا شروع کر دی۔

خلاصة الهابي الله المعلوم ہوا كه جس چيز كا استعال ناجائز ہے أس كى خريد وفر دخت بھى ناجائز ہے۔مزيد تفصيل مقصود ہوتو فقہ کی کتب میں ملاحظہ کی جائے۔

# ٨: بَابُ الْخَمْوِ يُسَمُّونُهَا راور پيراس كوحلال سجه كراستعال بغير اسمِهَا

۳۳۸۵: حضرت عبده بن صامت رضی الله عنه فرمات بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمیا میری أمت کے پیاکریں امت کے پیاکریں گراہ ہے پیاکریں گھیں۔

خلاصة الهاب الله عطلب يد به كدا في طرف سے نام ركھ لينے سے يا نام بدل لينے سے كوئى حرام شے حلال اور جائز نہيں ہو جاتی۔

#### ٩ : بَابُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ

٣٣٨٧. حدَثنا أَبُو بِكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة ثَنَا شَفِيانُ بُنُ عُيَئِنَةَ عِن الرَّهُرِى عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ عائشة تَلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكَةً. قَال كُلُّ شَرَابِ السُكرَ: فَهُوْ حَرَامٌ

٣٣٨٤ حدَّثَ مَا هشامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدِ ثَنَا صَدَقَةً بُنُ خَالِدِ ثَنَا صَدَقَةً بُنُ خَلِدُ لَكُم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمُدِ اللَّهِ عَلَيْكُ كُلُّ عُمَا وَيُعَلِّمُ كُلُّ عُمَا وَيُعَلِّمُ كُلُّ عُمَا وَيَعَلَيْهُ كُلُّ عُمَا وَيَعَلَيْهُ كُلُّ عُمَا وَيَعْمَلُونُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ خَرَامٌ مُسْكَرَ حَرَامٌ اللَّهِ عَلَيْكُمُ خَرَامٌ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَرَامٌ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُو

٣٣٨٨ حَدَّتُكَ لِيُونُسِسُ الْمِنُ عَبُدِ الْاعْلَى ثَنَا الْمُنُ وَهُبِ

#### دپاپ: ہرنشہ آور چیز حرام ہے

۳۳۸۲: حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللدعنها فرماتى بىل كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے ارش دفر مايا. برنشە آ ورمشر و بحرام ہے۔

٣٣٨٧ : حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارش و فرمايا: برنشه ورچيز حرام ب--

mmAA : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے

اخَيرِنا ابنُ جُريْجِ عَنُ ايُوْبِ بِي هَايِيْ عَنُ مَسْرُوْقِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَيُوْبِ بِي هَالِ : 'كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ."

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هنذا حَدِيْثُ المهضريَّيْنَ

٣٣٨٩: حدث على بُلُ مَنْمُون الرُّقَى ثَنَا حَالِدُ بُنُ حَيَّانَ عَلَى اللَّهِ بَنَ حَيَّانَ عَلَى اللَّهِ اللهِ ابْنِ الزِّبُوقان عن يَعلى بُنِ شَدَّاد مَن اوْسِ سجعت مُعاوِية يقُولُ سمعت وسُول اللّهِ عَيَّاتَة لِن الوَسِ سجعت مُعاوِية يقُولُ سمعت وسُول اللّهِ عَيَّاتَة لِن اللهِ عَيْلَة لَمُن و هذا حديث اللّه عَيْن مُسْكِر حَوْامٌ على كُلِّ مُوْمنِ و هذا حديث الرّقين

بیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، ہرنشد آور چیز شرام ہے۔

ابن ماجد قرماتے ہیں کہ بیرحد بیث مصروالوں کی ہے۔

9 ۱۳۳۸: حضرت معاویہ رضی اللہ تق کی عند بیان فرماتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرارشاو
فرماتے سنا، ہرنشہ آور چیز ہرمؤمن پرحرام ہے اور بیہ
صدیث رقد (بغداد کے قریب ایک شہر) والوں کی

• ۱۳۳۹: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فر مایا: ہر نشه آور چیزشراب ہے اور ہرشراب حرام ہے۔

۳۳۹۱: حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه فرمات بین که درسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ہرنشه آور چیز حرام ہے۔

فلاصة الراب المتحد الراب المتحد المتحد المتحد المتحد المتحد المتحد المراب المتحد الراب المتحد المراب المتحد المتح

ا کی دریث ندکور: (( کُیلُ حَفْوِ حوامٌ)) اس کے ملا وہ محدث خوارز می جوحدیث کے سلسد میں مہدرت کا مدا وراطال نا واسی وتام رکھتے ہیں انہوں نے اپنے مندس ۱۳ نئ اخطیب بغدادی کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ ہے کہ سید احظ لا یجی بن معین نے فرما یہ تمین احادیث کے صحت حضور سلی ابتدعلیہ وسلم سے تابت نہیں ان میں سے ایک (( کُسٹ خَصفو حوامٌ)) ہے اس بارے میں امام احمد اور یکی بن معین کا مما مدمنقول ہے۔ امام احمد بن معین کا جواب من کر خاموش ہو گئے۔ اور شیخ ابن معین امام وحافظ اور متقی کا مل تھے رہاں تک کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو یکی بن معین نہ جائیں وہ حدیث بی نہیں اور بشرط سیم اصح بیہ کہ دو ابن عمر رضی التد عہما پر موقوف ہے۔

#### • 1 : بَابُ مَا اَسُكُرَ كَثِيْرُهُ

#### فَقَلِيُلْهُ حَرَامٌ

٣٣٩٢ حدثما الرهيم بن المُسَدِّدِ الْحُرامَّى ثنا النويخيى ثنا النويخيى ثنا وكريًا مُن مُنظُورٍ عَنَ ابي حادم عن عبُد الله بنا النويخيى ثنا وكريًا مُن مُنظُورٍ عَنَ ابي حادم عن عبُد الله بن عُمر قال قال وسُؤلُ الله عَلِيَّة كُلُّ مُسْكرِ حرامٌ و ما السكر كثيرُهُ فقلِيُلُهُ حرامٌ

٣٣٩٣: حدَّثنا عَدُ الرَّحْمَن بَنَ ابْرِهَيْم تَا انسُ بَنْ عَيْاصِ حَدَثنِي دَاوَدُ بَنْ بِكُمِ عَنْ مُحمَد بَن الْمُنْكَدِ عَنْ جَامِر بَنِ عَدُد اللَّهُ عَلَيْتُهُ قَالَ" مَا اسْكُو عَلْيُوهُ فَقَلْلُهُ حَرامً

٣٣٩٣ حدّثها سبدُ الرَّحُمن بْنُ ابْرِهنِم ثنا السُّ بْنُ عِمر عَنْ عَمْرُو لْنَ شُعِبُ عَنْ عَمْرُو لْنَ شُعِبُ عَنْ الله عَنْ عَمْرُو لْنَ شُعِبُ عَنْ الله عَنْ عَمْرُو لْنَ شُعِبُ عَنْ الله عَنْ جَدَهُ انَّ رَسُولَ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى مَا اللّه عَنْ حَدَهُ أَنْ وَسُولَ اللّه عَنْ اللّه عَنْ عَلَى مَا اللّه عَنْ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ عَلَى مَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى مَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى مَا اللّه عَلَى مَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى مَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

#### ہاہ : جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہوا س کی قلیل مقدار مجمی حرام ہے

۳۳۹۳: حضرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا ، ہرنشه آور چیز حرام ہے اور جس کی کثیر مقدار نشه آور ہواً س کی قلیل مقدار مجمی حرام ہے۔

۳۳۹۳ · حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ت روایت بی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کی کثیر مقدار نشه آور ہوا س کی قلیل مقدار مجی حرام ہے۔

۳۳۹۳: حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله عنه ے دوایت ہے کہ درسول القصلی الله سلیہ وسلم نے فر مایا جس کی کثیر مقدار بھی حرام جس کی کثیر مقدار بھی حرام

خلاصة النيب بين ان احاديث بيس عصر عنب يعنى انگوركا وه رس جس كواتنا پكايا جائے كه وه دو تبائى جل ج ئے اورا يك تبائى باتى ره ج ئے جس كوشناف بينى كہتے ہيں كا حكم بيان ہوا ہے كه بيحرام ہے يمى فد بہب ہام محمداورا نمه تلا شكا - لئين امام ابوطنيفة اورا ، م ابو يوسف كے نز ديك بشت بينى حلال اور مباح ہے ۔ شيخين كا استدلال بھى چندا حاديث ہے ہے (۱) حديث ابن المام ابوطنيفة بس كى تخ تن عقيلى نے كہ با اعضفاء بيس ترجمة محمد بن الفرات كوئى كے تحت كى ہے ۔ (۲) حديث ابن عباس رضى الته عنها جس كى تخ تن كا مام نسائى برار طرانى ابوقيم اور دارقطنى نے كى ہے الفاظ يہ ہيں حومت المحمد معيسها قليلها و كئيرها و السكو هن كل شو اب يعن خمر بذات خودتيس وكثير حرام ہے اور نشہ برشر ب ميں ہے ہے۔ معيسها قليلها و كئيرها و السكو هن كل شو اب يعن خمر بذات خودتيس وكثير حرام ہے اور نشہ برشر ب ميں ہے ہے۔

صدیث ندکورے وجہاستدلال بیہ ہے کہاس میں مین خمر کوحرم کہا ہے جس کا مقتضی سے کہاس کی قبیل وکثیر مقدار دونوں حرام ہیں اورخمر کے علدوہ دیگرشرا بول میں خاص طور ہے نشہ کوحر م کیا ہے کیونکہ واسکر میں واؤ عاطفہ ہے اورعطف مقتضی مغامیت ہے۔اگر دیگرشرا یوں میں بھی عین حرام ہوتو عطف را بیگاں ہوچائے گا۔معلوم ہوا کہ خمر بذایة حرام ہے قلیل ہویا کثیراور دیگر شرابوں میں وہ مقد محرام ہے جونشہ آ ورہو یشخین کےمشدلات میں اور بھی متعددا جادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نمر کے سوادیگر شرابوں کی وہی مقدار حرام ہے جومسکر ( نشدآ ور ) ہو۔ ان احادیث میں سے حدیث محمود بن بلیدانصاری۔ اس کی امام ما لک نے موحامیں کی ہے۔ جب حضرت عمر رضی التدعنہ ملک شام تشریف لائے تو اہل شام نے ارضی ویا اور ۔ ب و ہوائے تقل کی شکایت کی اور کہا کہ شراب کے علہ وہ کوئی چیز ہمارے لئے مصلح نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا شہد ہو انہوں نے کہا شہد بھی ہورامسے نہیں ہے؟ اسیرالل شام میں سے ایک شخص نے کہا ہم تمہارے لئے اس الگوری شراب ہے ایک ایسی چیز بنادیں جوسکرنہ ہوفر ہایا ضرور بناؤ' انہوں نے اس کوا تنا یکا یا کہ دومتہائی حصہ جل گیا اورا یک متبانی حصہ باقی رہ گیا اوراس کولے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اس میں اپنی انگلی ڈال کراٹھائی تو وہ انگلی پر تھینجی جل آئی۔ آپ نے فر مایا بیاتو طلہ ، شتر ہے ہی آپ نے اس کے یہنے کا تھکم فر رید۔ اس پر حضرت عباد و بن الصامت رضی الله عنہ نے فرمایا بخدا آیے نے تو شراب حلال کر دی' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر گزنہیں' بخدا اے اللہ میں ان کے لئے اس چیز کو حلال نہیں کرتا جس کوتو نے ان پرحرام کیا ہے اور ان پر اس چیز کوحرام نہیں کرتا جس کوتو نے ان کے لئے حلال کیا ہے۔اس کے علاوہ کتب حدیث میں متعدد آٹاروا خبار مروی ہیں جن کی تفصیل اور مطحاوی نے شرح معانی الآٹار میں بیان کی ہے۔ پس بیتونہیں ہوسکتا کہ آئکھیں بند کر کے تمام احادیث صت کورک کر دیا جائے بلکہ تمام احادیث میں تطبیق دی جائے گی اور وہ یوں کہ جن روایات میں حرمت وارد ہے وہ اس مقدار پر محمول ہیں جو شد ہ ورہولیعنی اتنی مقدار پیز حلال نہیں جس سے نشد آ جائے اورمست ہوجائے۔ صدیث اشریا و ماتسکرا۔ جوطحاوی میں موجود ہے۔ اس کا تاویل وتطبیق کا بین ثبوت ہے۔ دوسرے پیرکہ احادیث حرمت منسوخ بیں ۔جس پرحضرت ابن مسعود رضی القدعند کا قول شھد نسا المسحریسے وشهدت التحليل دغبتم يعن عم مت كونت وضريته ورحلت كونت بمي حاضر تها ورائع فأطبين تم اوگ یٰ ئب تھے۔شاہرعدل ہے۔( والقداعلم )

فنفید کا کہ یہ یا در ہنا جا ہے کہ اہم ابوصنیفہ اور اہم ابویوسٹ کوشلٹ بینی کی صت کے قائل ہیں لیکن اول تو ان کے یہاں شرط یہ ہے کہ پینا بطریق لہو دسعب نہ ہو بلکہ ہضم طعام وواحق تع لی کی اطاعت برقوت حاصل کرنامقصو وہو ورنہ بالا تفاق حرام ہے۔ دوم یہ کہ فقہ ءنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فتوی اہام محمہ کے قول پر ہے ملی الاطلاق حرام ہے خواہ ک نوح سے ہونیز قبیل ہویا کشر راہم ابویوسف سے اہلی میں روایت ہے کہ اگر مستی کیلئے مثلث ہے تو قبیل اور کشر سب حرام ہے وہاں بیٹھنا اور اس طرف جان بھی حرام ہے۔

# ا أب التَّهٰي عن الُخلِيُطَيُن

٣٣٩٥. حدث ندا مُحمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمَأْمَا النَّيْتُ بْنُ سَعُدِ عَنُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

. قبال المليّث بُنُ سبغيد حدّني عطاءٌ الله رباحِ السكي على عظاءٌ الله عن السَمَى عَلَيْكُ مَثْلُهُ الله عن السَمَى عَلِيْكُ مَثْلُهُ

٣٣٩٦ حدثسا يريد نن عبد الله اليمائي ثنا عكرمة بن عمسار عن اللي هريرة قبال قبال رسول عمسار عن اللي هريرة قبال قبال رسول الله عليه الله عليه الله عليه المسلود المنه الله علي حديد والبسر جميعا والبدواكل واحد منهما على حديد

٣٣٩٥ حدث اهشام بُسُ عمّارِ ثنا الوليَّدُ مُنُ مُسْمِ ثنا الاوْزاعيُّ عس يخيى ابْس الى كثيْرِ على عبْد اللَّه سُ ابنى قتادة على ابنه الله سَيْنَ الله سَيْنَ الله سَيْنَ الْمُ الله عَيْنَ الْمُولُ الله سَيْنَ الرَّبِيْب والتَّمْر والبَدُوا كُلُ بين الرَّبِيْب والتَّمْر والبَدُوا كُلُ واحد منهُما على حدته.

#### پائپ: دو چیزیں (تھجوراورانگور)ائٹھے بھگوکرشربت بنانے کی ممانعت

۳۳۹۵: حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چھوار ب اور تر تھجور اور تر تھجوں منع فر مایا۔

۳۳۹۲. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا جھوارہ اور ترکیجور ملا کرمت بھگو ؤ البتہ ہرا کیک کوا مگ الگ بھگو سکتے ہیں۔

۳۳۹۷ - حفرت ابو قمادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم کو یہ ارش د فرماتے سنا: یکی اور پکی تھجور مت ملاؤ اور شخمش اور جھوارہ مت ملاؤ۔ ہرایک کوالگ الگ بھگو

علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو ابوطلحہ نے جواب دیا کہ منع قط سالی کی وجہ سے تھا جس طرح دو کھجوروں کو ملا کر کھانے سے منع کیا ہے۔ امام نو وی فرماتے ہیں کہ جمہورا صحاب اس طرف سے ہیں کہ آنخضرت سلی القدعلیہ دسلم نے جود و کھلوں کو ملا کر نبیذ بن نے سے منع کیا اس میں حکست یہ ہے کہ جب دو مختلف طرح کے پھل ایک ساتھ بھگوئے جا کیں گے تو ایک پر پانی جلد اثر کرے گا اور دوسرے پر دیر ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو پھل پانی ہے جلد تغیر کو تبول کرے گا اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا اور اس کا اثر دوسرے تک بھی پہنچے گا اس طرح جو نبیذ تیار ہوگی اس میں ایک نشرة ور چیز کے مخلوط ہو جانے کا قوی امکان ہوگا اور اس کا اثر دوسرے تک بھی پہنچے گا اس طرح جو نبیذ تیار ہوگی اس میں ایک نشرة ور چیز کے مخلوط ہو جانے کا قوی امکان ہوگا اور اس کا اثراز کرنامکن نہ ہوگا لہذا جب اس نبیذ کو پیا جائے گا تو گویا ایک حرام چیز کو بینا لازم آئے گا۔

#### ٢ ا : بَابُ صِفَةِ النَّبِيْدُ و شُرُبه

٣٣٩٨: حدثنا عُده الله عبد الملك ابن ابى الشّوارب ثنا عبد حدثنا مُحمّد ابن عبد الملك ابن ابى الشّوارب ثنا عبد الواجد بن زياد قالا ثنا قاصم الاحول حدّثنا بنائة بنت يزيد العبشميّة عن عائشة قالت كنّا نئبذ لرسُول اللهِ عَيْقَة في سقاء فسأخد قبضة مِن تمر او قنصة من ربيب في سقاء فسأخد قبضة مِن تمر او قنصة من ربيب فسطرحها فيه لم مضبُ عليه الماء فنبذه غدوة فيشربه عشيّة قنبده عشية فيشربه عَدوة "

و قبال ابْنُوَ مُعاوِيةَ : نَهَازَا فِيشُرِبُهُ لَيَّلَا أَوْ لَيُلَا فِيشُرِبُهُ بِهَازًا.

٣ ٣٣٩ حدَّث أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ اسْماعِيْلَ بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ ابى السَّماعِيْلَ بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ ابى السَّرَ النِيْلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهِ السَّرَ النِيْلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُسَبَّدُ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فيشُرِيْحُ يَوْمَهُ كَانَ يُسَبَّدُ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فيشُرِيْحُ يَوْمَهُ دالكَ والْيوم الثَّالَثُ فَإِنْ بقِي مِنْهُ شَيْءً اهْرَاقَهُ أَوْ دالكَ والْيوم الثَّالَثُ فَإِنْ بقِي مِنْهُ شَيْءً اهْرَاقَهُ أَوْ مَرْبِهِ فَأَهُرِيْقَ. "

٣٣٠٠ - خَدْنَا مُحَدَّدُ بُنُ عَبْدِ الْملِكِ ابْنِ أَبِى الشَّوْرِبُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِى الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ
 الشَّوَادِبُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِى الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ
 اللَّهِ قَال كَان يُنْبُذُ لِرسُولِ اللَّهِ عَلَيْتَةً فِى تَوْدِ مِنْ حِجَادَةٍ

#### دپاپ: نبیذبنا نااورپینا

۳۳۹۸ اتم المؤمنین سیّده عائشهٔ فرماتی بین که بهم رسول الدّصلی القد علیه وسلم کے لیے ایک مشکیزه بین نبید تیار کرتیں۔ چنانچہ بهم مضی بجرچھوارے یا کشمش لے کر اس میں ڈال دیتیں۔ میچ کو اس میں پانی ڈال دیتیں۔ میچ کو بھگو تیں تو آ پ صلی الله علیه وسلم منام کونوش فرماتے اور شام کو بھگو تیں تو آ پ صلی الله علیه وسلم منح کونوش فرماتے۔

دوسری روایت بیس ہے کہ رات کو بھوتیں تو دن کو نوش فرماتے اور دن کو بھوتیں تو رات کو نوش فرماتے ۔

۱۳۹۹: حضرت ابن عباس فرماتے بیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیز تیار کی جاتی تو آپ مالیک وز اور تیسر ہے میالیک اس روز نوش فرماتے ۔ اسکے روز اور تیسر ہے روز اس کے بعد اگر کچھ فی رہتی تو آپ علیک خود بہا در اس کے بعد اگر کچھ فی رہتی تو آپ علیک خود بہا در سے یا بہانے کا تیم فرماتے اور وہ بہادی جاتی ۔

دسیتے یا بہانے کا تیم فرماتے اور وہ بہادی جاتی ۔

۰۰ ۳۳۰: حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے جیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لیے پھر کے پیالہ میں نبیذ تیار کی جاتی ۔

# ١٣ : باب النّهي عن سيند ألاؤعية

ا ٣٣٠ حدث الو بكر ابن ابي شيبة ثنا مُحَمَدُ بَنْ بِشَرِ عن مُحمَّد ابن عُمر و ثنا الو سلمة عن ابئ هُريْرة رضى الله تعالى عنه قبل نَهى رسُولُ الله صلى الله عليْه وسلم الديسُد في النَّفير والمُرقَّت والدُّنَّاء والمُحِنْتِمة و قال كُلُّ مُسْكر حرامٌ

٣٣٠٠٢. حدّث محمّد بن رُفح عن اس غمر رصى الله تعلق الله عنه الله ع

٣٠٠٣ حدث الله المنوكل عن الني سعيد الحدرى قال بهى سعيد عن الله المنوكل عن الني سعيد الحدرى قال بهى وسؤل الله المناه عن الشرك في الحدم والذّاء والنّقر ٣٠٠٣. حدثنا ابُو لكر والعناس ابن عند العظيم العنبري قال ثب شمالة عن شغبة عن لكير لس عطاء عن عبد الرّضم أل يعمر قال لهى وسؤل الله المنتجة عن الدّباء والحديم

# ٣ ا : بَاكُ مَا رُجِّص فِيُه مَنْ ذالكَ

٣٣٠٥ حدَثها عبدُ الحميد بن بيال الواسطى ثما اسْحقَ بَسُنُ يُنوسُفُ عن شريكِ عن سماكِ عن القاسم بن مُحيَمرة عن الله عن الاوعية فالتبدُوا فيه والجنابوا كُلُ مُسْكُر " مهينتُكُم عن الاوعية فالتبدُوا فيه والجنابوا كُلُ مُسْكُر " مهينتُكُم عن الاوعية فالتبدُوا فيه والجنابوا كُلُ مُسْكُر " ٢٣٠٧ حدث يولسل بن عبد الاعلى شاعنذ الله بن

# ہاہ: شراب کے برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت

۳۷۰۱: حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے لکڑی کے برتن اور لک
شدہ برتن اور کد و کے برتن اور سبز روغی برتن میں نبیذ
تیار کرنے سے منع کیا اور ارشاد فر ، یا ہر نشہ آور چیز
حرام ہے۔

۳۳۰۲: حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرماتے بیں کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لک شدہ اور کد و کے برتن میں نبیذ تیار کرنے سے منع فرمایا۔

۳۴۰۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے سبز روغنی برتن اور کدتو کے برتن میں پینے ہے منع فرماما۔

۳۳۰۴: حضرت عبدا برحمن بن يعمر رضى الله عنه فرمات بين يعمر رضى الله عنه فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے كد و ك برتن اور سبز روغنى برتن سے منع فرمایا۔

# بِاب: ان برتنوں میں نبیذ بنانے ک اجازت کا بیان

۳۳۰۵ · حضرت بریدہ رضی القد عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا · میں نے شہیں ان برخوں ( میں نبیذ بنانے ) منع کیا تھا۔اب تم ان میں نبیذ بنائے ہوئیکن ہرنشہ آور چیز سے بچتے رہنا۔

۲ سه ۲ : حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت

وهُب انْسَانَا بْنُ جُزَيْجِ عَنَ ايُّوب ابْنَ هَاسَءِ عَنَ مَسَرُوْقَ بْنَ الْاحْدَاعِ عَنَ ابْنِ مَسْغُوْدِ انْ رَسُولَ اللَّهَ عَنَيْنَةً قَالَ انْنَى كُنْتُ بَهِيْتُكُمْ عَنْ نَيْدَ الْاوْعِية الاو انْ وَعَاءً لا يُحرَّمُ شَيْنًا كُلُّ مُسْكُو حَرَامٌ "

#### ١٥: بَابُ نبيذِ الْجَرَ

٣٣٠٤ حدَّ تُسَاسُويَدُ بنَ سَعِيْدِ ثَنَا الْمُعْتَمَرُ بَنَ سُلَيْمَانُ عَنَ اللّهِ عَنْ عَالَشَةَ انَهَا قالتُ اتَعْحَرُ عَنْ عَالَشَةَ انْهَا قالتُ اتَعْحَرُ الْحَدَاكُنَّ انْ يَشَخَذُ كُلَّ عَامِ مِنْ جَلْدُ أُضَجِيَّتِهَا سَقَاءً؟ ثُمَّ الْحَداكُنُ انْ يَشَخَذُ أَضَجِيَّتِها سَقَاءً؟ ثُمَ قالتُ نهى رسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ أَن يُنْهَدُ في الْجَرِّ و في كذا و في كذا و في كذا الله الْحَلَ

٣٣٠٩ حدث أمجاهد بن مؤسى ثنا الوليد عن صدقة الني مُعاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله عن ابن هر بُرة قال أتبى النبي عَيْضَة بنبيد جرّ ينشُ فقال اضرت بهذا النحائط فيان هذا شوّاب من لا يُؤمِن باللّهِ واليؤم الاحد

ے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا. میں نے معہمیں ان برتنوں میں نبید بنائے ہے منع کیا تھا۔ یا و رکھو! کوئی برتن کسی چیز کوحرام نبیس کرسکتا۔ ہرنشہ ورچیز حرام ہیں کرسکتا۔ ہرنشہ ورچیز حرام ہیں۔

#### بإب مقيمين نبيذ بنانا

سیدہ عائش نے فرمایا کیا تم میں ہے کوئی عورت اس بات ہے عاجز ہے کہ ہرسال اپنی قرب نی کی کھال ہے مشکیزہ بنا ہی کرے؟ پھر فرمانے لگیں کہ رسول اللہ نے مٹی کے برتن میں اورا سے ایسے برتن میں فہینہ بنانے ہے منع فرمایا البتہ سرکہ بنانے کی اجازت دی۔ فہینہ بنانے سے منع فرمایا البتہ سرکہ بنانے کی اجازت دی۔ فہری و مربی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی فرماتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے منکوں میں نبینہ تیار کرنے ہے (سختی ہے) منع فرمایا۔

۹ ۰۳۳۰ حضرت ابو ہر رہ ارضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ عدید وسلم کے پاس گھڑے کی نبیند آئی جو جوش ماررہی تھی (جہا گ بکل رہی تھی )۔ آپ علی ہے کہ فر ما یا: اے د بوار پر مار دو کیونکہ بیا سی تحض کا مشروب ہے جواللہ اور بوم آخرت پرایمان ندر کھت ہو۔

خلاصة الراب المح المراب سے سرك بنانے كے بارے ميں اختياف بائمة ثلاث كنزد كيك سرك بنانا حرام باورا اگر خود بن جائے تو حل ل ہے۔ حفيہ كارش اونبوى بنعم الا دام المحل كه بہترين سالن تو سركہ باس كی تخ تئ جماعت نے كى ہوائے بنی رك ك نيز سركہ بنانے سے خمر كا وصف مفيد جا تا رہت ہے كونكہ خمر جو ہر فاسد ہے تو اس كی اصل ح صفت خمر بت زائل كرنے ہے ہى ہوگى اور سركہ بنانے اسى صفت كوختم كردينا ہے ہوا دينا ہوا اس ميں صدلح وصف آ جا تا ہے جس كے ثبوت ميں صاحب بدايہ نے تين چيزيں ذكر كی بیں (۱) صفراء كوئسكين دينا ہے۔ (۲) شہوت كوئو ژ تا ہے۔ (۳) اس بيں تغذى ہے كوئكہ بيص كے معدہ ہے كہ معدہ ميں بيجان حرارت سے بھوك سالح ہوتی ہے۔

#### ١ : بَاكُ تَخُمِيُر الْإِنَاءِ

• ١ ٣٣١ حيَّ ثنا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ انْبَأَنَا النَّيْتُ بَنُ سَعَدِعنَ اللهُ اللهِ مَسْلَم اللهُ اللهِ وَسَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَنْ جَابِر بَنِ عَد الله وضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عليه وسلّم اللهُ قال غَطُوا الْآنَاء وَاوْ كُوا السّقاءَ وَاطْفِئُوا السّراج واعْلِقُوا البّاب قَانَ الشَّيْطان لا يحلُّ سِقَاءً و لا يفتحُ بابًا و لا البّاب قَانَ الشَّيْطان لا يحلُّ سِقَاءً و لا يفتحُ بابًا و لا يكتف أن يَعُرُض على إنَائِه يَكُمْ اللهُ اَنْ يَعُرُض على إنَائِه عَنْ دُا وَيَدُكُو السُمَ اللهِ فَلَيْفَعَلُ فَإِنْ الْفَوَيْسَقَة تُضْرِمُ عَلَى اللهِ فَلَيْفَعَلُ فَإِنْ الْفَوَيْسَقَة تُصْرِمُ عَلَى اللهِ اللهِ الْمُنْ الْفُولُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

ا ٣٣١ حدَّ فنا عبد الحميد بن بَيَان الواسطى لما خالد من عبد الله عن شهير عن ابيه عن أبى هريرة قال امَرنا رسُول لله عَيْنَة بِعَدُ طية الإساء و إيْكاء السّقاء والكاماء الاساء "

٣٣١٢: حَدَّثْنَا عِصْمَةً بُنُ الْفَضُلِ ثَنَا حَرَامِيٌّ بُن عُمارَةً بُنِ السَّمِ حَفْضَة ثَنَا حَرِيشُ بُنُ حَرِّيْتِ أَنَانَا النُّ الى مُليُكة عَنُ عائشَة قَالتُ كُنتُ أَصْنعُ مِرَسُولُ اللَّهِ عَنْ ثَلَاثة آبِيةٍ مِن اللَّهُ عَنْ أَلَاثَةً أَبِيةٍ مِن اللَّهُ عَنْ أَلَاثُهُ أَبِهُ وَ اللَّهُ عَنْ أَلَاثُهُ آبِيةً مِن اللَّهُ عَنْ أَلَاثُهُ اللَّهُ عَنْ أَلَاثُهُ آبِيةً مِن اللَّهُ عَنْ أَلَاثُهُ اللَّهُ عَنْ أَلَاثُهُ آلِيةً مِن اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلَاثُهُ اللَّهُ عَنْ أَلَاثُهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَنْ أَلْمُ اللَّهُ عَنْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَنْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِيهُ عَلَيْكُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَاللَهُ عَلَيْكُ أَلْمُ عَلَالِكُ عُلَالِكُ عُلَالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُنْ الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلُولُ الْمُعُلِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعُلِقُلُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُلُولُولُ اللْمُعُلِقُولُ اللْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# دِلْ بِ : برتن كوۋ ھانپ دينا چاہيے

۳۳۱۰: حضرت جابر بن عبدالتد سروایت ب که رسول التد نے ارشاد فرمای: (سوتے وقت) برتن و شانب و یا کر داور مشک کا مُنه بند کر دیا کر و اجراغ گل کر دیا کر داور وردازه بند کر دیا کر داسلئے که شیطان مشک نہیں کو تا نه دروازه کھولتا ہے نه برتن کھولتا ہے اور جہیں کوئی چیز و ھانینے کیلئے نه طیقو اتنا ہی کر لے کداللہ کا نام لے کر یک لکڑی کو برتن کے او برعرضارکھ دے (اور جراغ اس لیے بھی گل کر دینا ج ہے کہ) جو ہیالوگول کے گھر جلا والتی ہے۔

ا ۳۴۱ : حطرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند فر اتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے ہمیں ( بھرا ہوا) برتن دھانینے مشکیزہ ( کا نمنہ ) باندھنے اور ( خالی برتن ) اندار کھنے کا تھم فر مایا۔

۱۰ ۳۳۱۲ م المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقہ فرماتی بیں کہ بیل رات کو رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برتن و هانپ کر رکھتی تھی ایک طہارت (استنجاء (کے لیے) دوسرا مسواک (وضو) کے بیے اور تیسرا (پانی) پینے کے لیے۔

# د اب: چاندی کے برتن میں بینا

۳۳۳۳: امّ المؤمنین سیّدہ امّ سلمه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسم فے ارش و فرمایا: جو شخص جاندی کے برتن میں

# 21: بَابُ الشُّرُبِ فِي آنِيَةٍ الْفِضَّة

٣٣١٣: حدَّثُ المُحمَّدُ بُنُ رُمْحِ آنَبَأَهَ اللَّيْتُ بُنُ سَعَدِعَنُ السَّيِّ بُنُ سَعَدِعَنُ اللَّهِ بُنِ عَمَر 'عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمَدِ 'عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ عَنُ أَمْ سَلَمَةَ آنَهَا احْرَتُهُ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمن بُنِ آبِي بَكُرِ عَنُ أَمْ سَلَمَةَ آنَهَا احْرَتُهُ

عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَشُوبُ فِي اناء الْفَضَّة مِي وه النَّج بِينَ مِن ووزخ كي آ ك عَنْ غَث بحرر با المَّمَا يُحْرُحرُ فِي بِطُنِهِ نَارِ جَهَمُ."

> ٣٣١٣: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُد الْملك ابْن ابي الشُّـواربِ ثنا ابُوْ عَوَانة عَنْ ابني بِشُرِ عَنْ مُجاهدِ عَنْ عَبْد الرَّحْسَمِ ابْسِ ابِسَى لِيُلِي عَنْ حُذَيْفة قِبَالَ . نهي رسُولُ اللَّهِ عَيْنَا اللَّهُ وَلِي إِنَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ عَنِ الشُّوبِ فِي آنِيةِ اللَّهِ عِنْ اللُّمُوبِ لَهُمُ فِي الذُّنُيا وَ هِيَ لَكُمُ فِي الاَجِرَةِ.

> ٣٨١٥ حدَّقتاالِيوْ بكر بُن أَبِي شينةَ فَا عُلْدُرٌ عن شُعبةً عنُ سَعُد بُن إِبْرِهِيْمَ عَنُ نَافِع عَنِ امُوأَةِ ابْنِ عُمَو عَنُ عَالَشَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ قَالَ. مَنْ شرِب في اناء فضة فكانما يجرجر في بطه نار جهم .

٣٣١٣: حضرت حذ يفه رضي الله تعالى عنه بيان فرمات ہیں کہ رسول المند صلی الله علیہ وسلم نے سونے جا تدی ك برتن مي يينے ے منع فرمايا۔ يه دُنيا ميں كافرول كے بيے بين اور تمهارے ليے آخرت بين ہوں گئے۔

٣٨١٥: امّ المؤمنين سبّده عا كشُّهُ فرماتي مين كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارش و قرمايا. جو جاندي كي برتن میں بے وہ گویا اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ أتذيل ربا ہے۔

خ*لاصیة الباب ﷺ* امام نو ویٌ فرماتے ہیں کہ سونے اور جا ندی کے برتنوں میں کھانا پینا دونوں حرام ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ای طرح عورتوں کا جاندی سونے کے برتن میں تیل لگانا یا سرمدلگانا حرام ہے۔

# ١٨: بَابُ الشُّرُبِ بِثَلَا ثَةٍ أَنْفَاسِ

٣ ١ ٣٣٠ حددُثنا اللهُ بكر إنَّ اللي شيبة ثنا ابُلُ مهُدى ثنا عُرُوةُ بُنُ ثابت الانصاريُّ عن ثمامة بُن عبُد اللَّهِ عن ايس الَّهُ كَانِ يَسْفُسُ فِي الإناء ثلاثًا و زعم السَّ انَّ رسُول الله عَلِينَ كَان يتنفَّسُ فِي ألاماء ثلاثًا

٣٣١٤ حدَّث هشامُ بنُ عمَّارِ و مُحمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ قَالًا ثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَة ثَنَا وَشُدَيْنُ ابْنُ كُرَيْبِ عَنُ ابْيُهِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ انَّ السَّبِّي عَلَيْكُ شَرِبِ فَتَنَفَّسَ فِيهِ مَرَتَيْسَ

# د ای: تین سانس میں پینا

۳۳۱۷ حضرت انس رضی الله عندا یک ( درمیانه ) برتن تین سائس میں پینے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ایک برتن (پینے) میں تین بارسائس ليتے تھے۔

۳۴۱۷ : حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نوش فر مائی تو درمیان میں دوبارس نس لیا۔

خ*لاصیۃ الباب 🌣 تین سانسوں میں پانی پینامتحب ہے گزشتہ ابواب میں تیا ہے کہ س کیتے وقت برتن کو منہ سے جدا* 

تیسرا سانس آخر میں لیااور پیھیممکن ہے کہ مشروب کم مقدار میں ہواس بیےصرف دو بی سانسوں میں پیایاعا م مقدار میں ہواور دوسائس میں پینا جواز بتائے کے لیے ہو۔

#### ١ ٩ : بابُ اخْتنَاتُ الْاسُقية

٣٣١٨: حدَّثسا احْمد بُل غرو بن السَّرَح بنا ابْنُ وهُب عَنْ يُؤنِّس عَنْ ابُن شِهابِ عَنْ عُنيْدِ الْلَّهِ مَن عَبْدِ اللَّهِ ابْن عُتُبة عِنُ ابِني سِعِيْدٍ الْبُحُذُونَ قال بِهِي دِسُولُ اللَّهَ سَيِّيْتُهُ عن اخسات الاشقية الله يُشَرِّب من الحواهها

٣ ٣٣١: حَدُّتُمَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ ثِنَا أَبُوُ عَامِرٍ ثِنَا زَمُعَةُ بُنُ صالح عن سلمة بُن وهُرام عن عِكُومة عن اس عبَّاس قال نهى رسُولُ اللّه صلّى اللهُ عليّه وسلّم عن انحتاث ألاسُقيّة و انْ رَجُلًا بِعُد ا نهيي رسُولُ اللّه صلّى اللهُ عليه وسلّم عَنْ دَالُكَ قَامِ مِنَ اللَّيْلِ اللَّهِ سَقَاءٍ فَاحْتَتْهُ فَحَرَحَتُ عَلَيْهُ مهحنة

خ*لاصیة الب* ب حلایه نبی تنزیمی ہے۔ ایس منا بهتر نبیعی ہے تاہم جائز ضرور ہے۔ چنانچہ خو در مول التد صلی التدعلیہ وسلم سے ایس کرنا آئندہ باب بیس آر ہا ہے۔

# ٢٠: بَابُ الشُّرُبِ مِنُ فِي السِّقاءِ

• ٣٣٣. حدَّثسا بشُرُ بَنْ هِلال لَصَّوَافَ ثَنَا عَبُدُ الْوارِثِ بْسُ سَعِيْدِ عَنُ ايُّوُبُ عَنُ عَكُرِمَةَ عَنُ ابِي هُولُوةَ قال نهي وسُولُ اللّه عَلِينَ عَن الشُّرُب مِنْ فِي السَّقاءِ."

٣٣٢ حَدَّثِهَا بَكُو بِنُ خَلَفِ ابْؤُ بِشُو ثِنَا يَرِيْدُ بُنُ زُرِيْع ثنا خالِدُ الْحِدَّاء عَنُ عَكُرمَة عَن ابْنِ عَبَّاسِ انَ رسُوُل اللَّهُ عَلِينَا لَهُ مَنْ فَمِ السَّفَآءِ

# ١٦: بَابُ الشَّرُبِ قَائِمًا

٣٣٢٣. حدَّثنا سُولِدُ بَنُ سَعِيْدٍ فَنَا عَلَى مَنُ مُسْهِرِ عَنُ عباصبم غين الشُغبي عَن ابْن عَبَّاس قَال سَقيَّتُ السَّبِي عَلِيَّةٍ من رمُوم فشرب قائمًا

فذكرت ذالك بعكرمة فحلف بالله ما

# باب:مثکیزوں کامُنه اُلٹ کربینا

٣٨١٨ . حضرت ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی التد معید وسلم نے مشکیز وں کوالٹ کراس کے منہ ہے (منہ لگا کر) پینے ہے منع قر ما<u>ي</u>ا ـ

٣٣١٩: حفرت ابن عباسٌ فرماتے بیں که رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم نےمشکیزہ ألث کراس کے مُنہ ہے یفے سے مع فرویا اور جب رسول اللہ عظافے نے الیا كرنے ہے منع فرمادياس كے بعد (ايك مرتبه) رات میں ایک مردمشکیزہ کے پاس کھڑا ہوا اور اسے اُلٹ کر یانی مینے لگا تومشکیرہ میں سے آبیدس نپ لکا۔

د اِب:مشکیزه کومنه لگا کربینا

۳۴۲۰ :حضرت ابو برره رضي الله عند فر مات ميل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مشك كو منه لكا كريينے ہے منع فر مایا۔

mari : حضرت ابن عبس رضى الله تعالى عنبر سے روایت ہے کہ رسول انڈصلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کو مُندلگا كريينے ہے منع فر مايا۔

# راب: کھڑے ہوکر پینا

۳۳۲۲: حضرت ابن عياس رضي الله عنهما قريات بين كه میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوز مزم بلایا تو آ ب علی اللہ نے کھڑے کھڑے ہی لیا۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ ہے میہ حدیث ذکر کی تو انہوں

#### نے ملفا کہا کہ آپ عظمہ نے ایانہیں کیا۔

٣٣٢٣: حدّ السامحة لد بن الصّبّاح البّأنَا سُفيان بن عُيئة عبن يَزِيد بن يوليد بن حابو عن غبد الرُّحْمن بن ابئ عَمْرة عن جدّة له (يقال لها كبشة الانصاريَّة رضى الله تعالى عنها) الرسول الله صلى الله عليه وسَلَم دحل عليها و عنها) الرسول الله صلى الله عليه وسَلَم دحل عليها و عسدها قربة مُعلَّمة فشرب منها و هو قائم فقطعت لم المقربة تبتعى بركة مؤضع في رسول الله صلى الله عليه وسَلَم.

سروایت ہے کہ رسول التصلی التدعلیہ وسلم أن کے بال روایت ہے کہ رسول التصلی التدعلیہ وسلم أن کے بال تشریف لائے۔ ان کے پاس ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ آپ علیق نے کھڑے کھڑے اُسے مُنہ لگا کر پی لیا تو انہوں نے مشکیزہ کا مُنہ کا مثر لیا۔ جس جگہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مُنہ مبارک لگا تھا۔ اس سے برکت صلی اللہ علیہ وسلم کا مُنہ مبارک لگا تھا۔ اس سے برکت صلی اللہ علیہ وسلم کا مُنہ مبارک لگا تھا۔ اس سے برکت صلی اللہ علیہ وسلم کا مُنہ مبارک لگا تھا۔ اس سے برکت صلی اللہ علیہ وسلم کا مُنہ مبارک لگا تھا۔ اس سے برکت صلی کرنے کے لیے۔

٣٣٢٣ حدَّثنا حُميُدُ بُنُ مَسْعَدَة ثنا بشُرُ بُنُ المُفَصَّلِ ثَنَا سَعَيْدٌ عَنْ المُفَصَّلِ ثَنَا سَعَيْدٌ عَنْ قَسَادةً عَنْ أنس الله رسُول اللَّهِ عَلَيْتُ نهى عن الشُّرُب قائمًا

۳۳۲۳ · حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کھڑ ہے کھڑ ہے کھڑ کے پینے سے منع فر مانا۔

<u>خلاصیة الراب یہ حضرت عکر مہ رحم</u>ة الله علیہ نے اپنے علم کے مطابق صف اٹھایا۔ زمزم کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی ۔ علما 'اُ نے زمزم اور وضوء کا بقیہ کھڑے ہو کر بینامتحب مکھ ہے۔ باتی ہر مشروب اگر کوئی عذر نہ ہوتو بیٹھ کر ہی جینا جا ہے۔

ممکن ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی جو بیا ہے تو وہ عذر کی وجہ ہے ہو کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پائی ہوا وربعض نے کہا کہ کھڑ ہے ہو کر پانی پینا پہلے منع تھا پھر اس کی ممانعت منسوخ ہوگئی۔۔

> ۲۲: بَابُ إِذَا شَرِبَ أَعْطَى الْآيُمَنِ فَالْآيُمَن

داپ : جب مجلس میں کوئی چیز پٹے تواپے بعد دائیں طرف والے کو دے اور وہ بھی بعد میں دائیں والے کو دے

٣٣٢٥ حدث هشام بُن عمّاد ثنا مالک بن انس عب الرُّهُ وَقَى عن انس بُنِ مالکِ انْ رسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أتى بلب قذ شِيْب بمآء و عن يمينه اغرابي و عَن يساره ابُو بگر فشرب ثُمّ اغطى الاغرابي و قال " آلايُمنُ فالايُمنُ "

٣٣٢٥: حضرت انس بن مالك سے روایت ہے كه رسول الله كے باس پانى ملا ہوا دودھ آیا۔ آپ كے دائيں جانب دائيں جانب ايك ويهاتى بيضا تھا اور بائيں جانب ابو كر آپ نے كا بعدد يهاتى كود مداور الله كود ما اور فر دايا ور فر دائي طرف والے كودية جا ہے اور

٣٣٢٧. حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا السَماعِيلُ بُنُ عَبَّاشٍ ثَنَا البُنُ جُويُدِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْد اللّهِ بَى عبُد اللّه عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْد اللّهِ بَى عبُد اللّه عَنِ ابْنِ عبّاسٍ قَالَ أَبِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عليه وسلّمَ بِلبَنِ وَعنُ يَسَاره حاللُهُ بْنُ الُولِيَّةِ فَقَالَ وَعنُ يَسَاره حاللُهُ بْنُ الُولِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِإبْنِ عَبّاسٍ اللهَ نُ لِي انْ وَمَنْ يَسَاره حاللهُ بْنُ الْولِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِإبْنِ عَبّاسٍ اللهَ نُ لِي انْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# ٢٣: بَابُ التَّنَفُس فِي الْإِنَاءِ

٣٣٢٧: حدَّثَنَا ابُوْ بِكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا دَاوُد بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَنِ مُحمَّدٍ عَنِ الْحَارِثُ بُنِ ابِي ذُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الْعَرِيْزِ فَقَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّه عَيْثَةً إِذَا شَرِبَ عَنْ الْمَا عَنْ أَبِي مُورَدُ فَالْمَا عَنْ أَلِي اللَّهِ عَلَيْكَ إِذَا شَرِبَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَاءَ فَإِذَا اراد انْ يعُودُ فَلْيَنَحِ الْإِنَاءَ فَإِذَا اراد انْ يعُودُ فَلْيَنَحِ الْإِنَاء ثُمَّ لَيْعُدَان كَانَ يُرِيْدُ ."

٣٣٢٨ حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ خَلَفِ أَبُو بِشُوِثِنا بِرِيْدُ بِنُ زُرَبُعِ عَنْ حَالِدَ الْسَحَدُّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \* قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ عَنِ المَّتَقُسِ فِي ٱلْإِنَاء

# مَمْ ؟: بَابُ النَّفُح فِي الشَّرَاب

٣٣٢٩: حَدَّقَتَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلَىُ ثَنَا سُفْيَالُ عَنُ عَبِّدِ الْبَاهِلَىُ ثَنَا سُفْيَالُ عَنُ عَبِّدِ الْبَاهِلَى قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَبِي الْإِنَاءِ اللهِ عَبِي الْإِنَاءِ

٣٣٣٠. حَدَّقَهُ الْهُوْ كُويَهِ \* ثَنَا عِبْدُ الرَّحِيْمِ بَنُ عَبُدِ الرُّحُمنِ الْمُحارِبِيُّ عَنْ شُوِيْكِ عَنْ عَبْدِ الْكُويْمِ عَنَّ الرُّحُمنِ الْمُحارِبِيُّ عَنْ شُوِيْكِ عَنْ عَبْدِ الْكُويْمِ عَنْ

اسے بھی اپنے داکمی طرف والے کوئی دینا جاہے۔

۳۲۲۲ : حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

گی خدمت میں دودھ چیش کیا گیا۔ آپ کی داکمی
جانب میں تھا اور یاکمی جانب خالد بن ولیڈ تھے۔
رسول اللہ نے (خود نوش فرمانے کے بعد) مجھ سے
فرمایا: تم مجھے اجازت دو کے کہ میں (پہنے) خالد کو
پلاؤں؟ میں نے عرض کیا: رسول اللہ کے جو تھے ہیں میں
اپنے اوپر کسی کو ترجیح وینا اور ایٹار کرنا پہند نہیں کرتا۔
چنانچہ ابن عبائ نے لے کر پہلے پیا۔ اس کے بعد
خالہ نے پیا (حالا نکہ اُس وقت ابن عبائ کم س نتھے)۔
خالہ نے پیا (حالا نکہ اُس وقت ابن عبائ کم س نتھے)۔

# دياب: برتن مين سانس لينا

٣٣٢٧ حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم ہیں کے اس اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم ہیں سے کوئی ہے تو برتن میں سانس نہ لیے کے بعد ) دوبارہ پیتا جا ہتا ہوتو برتن کو (مُنہ سے ) الگ کر کے (سانس نے ) پھر جا ہے تو دوبار پی لے۔

۳۳۲۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے برتن بین سائس لینے ہے منع فرمایا۔

# باب: مشروب میں پھونکنا

۳۳۲۹: حضرت ابن عباس رمنی الله عنها فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسم نے برتن میں پھو تکنے سے منع فرمایا۔

۳۴۳۰: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان فر ماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم پینے کی چیز میں عَنْ رَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ يَهُو كَلَّتَ مَدَعَهُ \_ يَنْفَخُ فِي الشَّرَابِ

# ٢٥: بَابُ الشُّرُبِ بِالْآكُفِّ وَالْكَرُعِ

ا ٣٣٣ ؛ حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْحَمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُسلِم بُنِ عَبَدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ ابْنِ عَبَدِ اللَّهِ عَنْ عاصِم بْنِ مُسلِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرَ عَنَ ابِيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَنِّهِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنَ ابِيْهِ عَنْ جَدِه قَالَ لَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَنِّي اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لَا يَلَعُ احَدُّكُمُ كَمَا نَهُ لَنَ نَشُرَبُ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لَا يَلَعُ احَدُّكُمُ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ لَى الْمُعْلَقِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ : وَلا يَشُوبُ بِاللَّيْلِ فِي اللَّهُ لَهُ بَعْدِهِ وَهُو اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ لَهُ بَعْدِهِ وَهُو الْمُعَلِينَ سَجْعَطُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ : وَلا يَشُوبُ بِاللَّيْلِ فِي اللَّهُ لَهُ بَعْدِهِ وَهُو اللَّهُ لِي مُرْبَعُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ لَهُ بَعْدِهِ وَهُو يَعْمَلُ اللَّهُ لَهُ بَعْدِهِ وَهُو يَعْمَلُ اللَّهُ لَهُ بَعْدِهِ وَهُو يَعْمَلُ التَّوَاصُعَ كَتَبِ اللَّهُ لَهُ بَعْدِهِ السَّلَامُ الْمُا اللَّهُ لَهُ بَعْدِهِ السَّلَامُ الْمُا اللَّهُ لَهُ بَعْدِهِ السَّلَامُ الْمُا الْمُنْ اللَّهُ لَهُ السَّلَامُ الْمُا اللَّهُ لَهُ السَّلَامُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ لَهُ بَعْدِهِ السَّلَامُ الْمُعَالَ الْمُ عَلَيْهِمَ الشَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَا السَّلَامُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللْمُعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# بِاْبِ: جُلُو ہے مُنہ لگا کر بینا

۳۳۳: حفرت عبداللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ انے ہمیں پیٹ کے بل ہو کر پینے ہے متع کیا بعنی (جانوروں کی طرح) مُنہ لگا کر پینے ہے اور ایک ہاتھ سے چُلو بھرنے ہے ہی متع کیا اور فر مایا: تم میں ہے کوئی ہیں ایسے مُنہ نہ ڈالا کرے جیسے کیا ڈالٹا ہے اور نہ بی ایک ہاتھ سے پئے جس طرح وہ تو م ( یہود ) پیٹی ہے جس طرح وہ تو م ( یہود ) پیٹی ہے جس براللہ نا راض ہوئے اور رات کو برتن میں بلائے بغیر نہ پئے۔ اللہ یہ کہ برتن ڈھکا ہوا ہوا ور جو ہاتھ سے پئے حالا تکہ وہ برتن ہے میں سکتا ہے۔ صرف تواضع اور بنی حالاتکہ وہ برتن ہے کہ برتن ڈھکا ہوا ہواور جو ہاتھ سے بئے حالا تکہ وہ برتن ہے کہ برتن ڈھکا ہوا ہواور جو ہاتھ سے بئے حالا تکہ وہ برتن ہے کہ برتن ڈھکا ہوا ہواور جو ہاتھ ہے بیار براس کیلئے عالی کے کا برتن بنا۔ جب انہوں نے بیالہ پھینک دیا اور ہاتھ سے کی کا برتن بنا۔ جب انہوں نے بیالہ پھینک دیا اور فر مایا: افسوس ہے بھی دُنیا کا سامان ہے۔ بیالہ پھینک دیا اور فر مایا: افسوس ہے بھی دُنیا کا سامان ہے۔

تشریکے 🕁 بیصدیث ضعیف ہے اور اس کے راوی زیادین عبداللہ مجبول ہیں۔ مندلگا کر پینا بہتر نہیں البتہ جائز ہے۔ جیسہ کہ آئندہ روایت سے معلوم ہور ہاہے۔

٣٣٣٢: حَدَّشَنَا أَحُدَدُ بُنُ مَنْصُوْدِ ابُو بَكُو ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَدَّدُ فَنَا فَلَيْحُ ابُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْحَادِثِ عِنْ جَابِرِ بُنِ عَلْدِ اللّهِ رَضِى اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ دَحَلَ رسُولُ اللهِ صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رجُلِ مِنَ الْانْعَادِ وَ مُسُولُ اللهِ صلَى اللهُ عَلَى رجُلِ مِنَ الْانْعَادِ وَ هُو يُحَوِّلُ اللهِ صلَى اللهُ عَلَى رجُلِ مِنَ الْانْعَادِ وَ هُو يُحَوِّلُ اللّهِ صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رجُلِ مِنَ الْانْعَادِ وَ هُو يُحَوِّلُ اللّهِ صلَّى اللهِ صلَّى اللهِ صلَّى اللهُ عَلَى مَاءً باتَ فِي شَنِ فَاسُقِنَا وَالشَّعَادُ مَاءً باتَ فِي شَنِ فَاسُقِنَا وَالشَّعَادُ مُعَدَّدُ مَاءً باتَ فِي شَنِ فَاسُقِنَا وَالشَّعَلَةُ عَلَى مَاءً باتَ فِي شَنِ فَاسُقِنَا وَالشَّعَلَةُ عَلَى مَاءً باتَ فِي شَنِ فَالْطَلَقَ وَالشَّعَلَى مَاءً باتَ فِي شَنِ فَالْطَلَقَ وَالشَّعَلَةُ عَلَى مَاءً بَاتَ فِي شَنِ فَالْطَلَقَ وَالشَّعَادُ مَعَهُ إلى الْعَرِيْشِ وَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءٍ بَاتَ فِي مَاءً اللهُ عَلَى مَاءً بَاتَ فِي مَاءً بَاتَ فِي مَاءً اللهُ عَلَى مَاءً بَاتَ فِي مَاءً اللهُ عَلَى مَاءً بَاتَ فِي مُعَلِي مَاءً بَاتَ فِي مَاءً بَاتَ فَيَا مَا مُعَدِي مَاءً بَاتَ مَاءً بَاتَ عَلَى مَاءً بَاتَ فِي مُنْ فَي مَاءً بَاتَ عَلَى مَاءً بَاتَ فَي مَاءً بَاتَ فِي مُنْ مَاءً بَاتَ فَالِمُ مُنَاءً مَاءً بَاتَ مُنْ فَاللّهُ مَاءً مَاءً بَاتَ مَاءً بَاتَ مُنْ مُنْ اللّهُ مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً مُنْ مَاءً مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَلُهُ مَاءً مُنْ مُنْ مُاءً مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ المُعْمَاءً مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

۳۳۳۲: حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے بین کے رسول اللہ ملک ایک انساری محض کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ اپنے باغ بیس پانی لگا رہے تھے۔ رسول اللہ ملک نے ان سے فرمایا: اگر تنہارے پاس مشکیزہ بیس رات کا بائ پانی ہوتو ہمیں بلاؤ ورنہ ہم مُنہ لگا کر پی لیس کے۔ کہنے لگے: میرے پاس مشکیزہ بیس رات کا بائی پانی ہوتو ہمیں دات کا بائی پانی ہوتو ہمیں بلاؤ سے۔ ہم بھی ان کے ساتھ چل کر پی جہری طرف مے۔ انہوں نے مشکیزہ میں سے رات کا چیرکی طرف مے۔ انہوں نے مشکیزہ میں سے رات کا چیرکی طرف میں سے رات کا جیرکی طرف میں سے رات کا

شن فشرب ثم فعل مفل ذالک مصاحب الَّذِي الى پانى كراس مين دوده دو با آپ نوش معه

٣٣٣٣٠ حَدَّثَنَا واصِلُ بُنُ عَبُدِ الْاعْلَى ثَنَا ابْنُ فَصَيتُلِ عَنَّ لِيَسْتِ عَلَى سَابِنُ فَصَيتُلِ عَنَ لَيُسْتِ عَلُ سَعِيْدِ ابْنِ عَامِرِ عَنِ ابْنِ عُمر قَالَ مَرَوْنَا عَلَى لَيْتِ عَلُ سَعِيْدِ ابْنِ عَامِرِ عَنِ ابْنِ عُمر قَالَ مَرَوْنَا عَلَى لَيْتُ فَعَمُ لَا تَكُوعُوا لَيْهَا فَاتَّهُ لَا تَكُوعُوا لَلْهَ عَلَيْتُ لَا تَكُوعُوا لَا لَلْهَ عَلَيْتُهُ لَا تَكُوعُوا وَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَبْسَ إِنَاءً وَلَيْكُمْ ثُمَّ الشَّرِبُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَبْسَ إِنَاءً الْكَابِ الْمُعْتِى اغْسِلُوا الْمَلِيدِ الْمُعْتِى الْمُعْتِى الْمُعْتِى الْمُعْتِى الْمُعْتِيلِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتِيلُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتِلِي الْمُعْتِيلِي الْمُعْتِيلِي الْمُعْتِيلِي الْمُعْتِيلِي الْمُعْتِيلِي الْمُعْتِيلِي الْمُعْتِيلِي الْمُعْتِيلِي عَلَى الْمُعْتِيلِي الْمُعْتِيلِي عَلَى الْمُعْتِيلِي عَلَى الْمُعْتِيلِي عَلَى مُعْتِيلِي عَلَى الْمُعْتِيلِ عَلَى الْمُعْلِيلِي عَلَى الْمُعْتِيلِ عَلَى الْمُعْتِيلِ عَلَى الْمُعْتِيلُولِ الْمُعْتِعِيلُولُ الْمُعْتِعِيلُولُ الْمُعْتِيلِ عَلَيْكُولِ الْمُعْلِي الْمُعْتِعِلَى الْمُعْتِعِي الْمُعْتِعِلَى الْمُعْ

# ٢٦: بَابُ سَاقِي الْقَوْمِ الْحِرُهُمُ شُرُبًا

٣٣٣٣. حَدِّثَنَا آحَمَدُ مِنْ عَبُدَقَ وَ شُويُدُ مُنُ سعيدٍ قَالَا ثَمَا حَمَدُ الله مُ رَبَاحٍ عَنُ حَمَدُ الله مُ رَبَاحٍ عَنُ المُنَانِيّ عَنْ عَمْد الله مُ رَبَاحٍ عَنُ المُن وَمُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# ٢٧: بَابُ الشُّرُبِ فِي الزُّجَاجِ

٣٣٣٥. حدَّلْت الحسد بن بساد تها ديد بن النُحبابِ قَهَا مِنْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَهَا مِنْدُلُ بُنُ الْحُبَابِ قَهَا مِنْدُلُ بُنُ عِلْيَ عَنْ عُبِيْدِ مِنْدُلُ بُنُ عِلْيَ عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُلّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُلّهُ عَلَيْلِ عَلَيْكُولُ ا

بای پانی لے کر اس میں دودھ دوہا۔ آپ نے نوش فرویا۔ پھرآپ کے ساتھ کے ساتھ بھی ایسائی کیا۔ سسس حضرت ابن عمرض القد عنہا م فرواتے ہیں کہ ہم ایک عوض کے قریب سے گزرے تو ہم اس میں مُنہ لگا کر بینے گئے۔ اس پر رسول اللہ عین کے فروایا 'مُنہ لگا کر مت ہو۔ البتہ ہاتھ دھو کر ہاتھوں سے ہو کیونکہ ہاتھ سے زیادہ پا کیزہ برتن کوئی نہیں۔

ولی بن این (ساق) آخر میں بیٹے میز بان (ساق) آخر میں بیٹے مصرت ابو قادہ رضی اللہ تعالی عنها بیان فرمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا: قوم کو بلانے والا خود سب سے آخر میں ہے۔

(پیادب ہے واجب نہیں)۔

# داب: شیشه کے برتن میں بینا

۳۳۳۵ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما بیان فرماتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس شیشہ کا بیالہ تھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم اُس میں پیتے مقے۔

# كِثَابُ الطِّبِ

# طتِ کے ابوا ب

# ا: بَابُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شفَاءً

٣٣٣١ حدث النوب عمر من ابئ شيبة و هشام بن عمار قال شا سفيان ابن عينة عن زياد بن علاقة عن أسامة ابن شريك رضى الله تعالى عنه قال شهدت الأغراب بشالون التي صلى الله عليه وسلم اعلينا حرج في كدا اعليسا حرج في كدا اعليسا حرج في كدا المفاع عباد الله وضع الله المحرج الامن الخترص من عرض احبه شيئا فذاك الدى حرح فقالوا يا رسول الله هل عليا جناح ان لا الذي حرح فقالوا يا رسول الله هل عليا جناح ان لا الذي حرح فقالوا يا رسول الله هل عليا جناح ان لا الدي حرح فقالوا يا رسول الله هل عليا جناح ان لا النه وي

قبال "تبداؤوًا عِباد اللّه افإنَّ الله سُنحانة لَمُ يَصِعُ دَاءُ الله سُنحانة لَمُ يَصِعُ دَاءُ الله وصبع معَهُ شَفَاءٌ اللّه اللهرام قالوًا. يا رسُول السّه صلّى الله عليه وسلّم ما خيرٌ ما أعطى العَبْدُ ؟ قال "خُلْق حَسَل"

٣٣٣٧: حدَّثَ ابى حَمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَأَنَا سُفَيالُ بَنُ عُيَيْنَة عِن الرُّهُوى عَنْ ابى حَزَامَةَ عَنْ ابِى حَزَامَ قال سُبِل وَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليْه وَسلَّمَ أَرَأَيْت ادُويةً نَتداوى بها وَ رُفَى نَسْتَرْقَى بها و تُقَى نَتْقِيْهَا هلْ ترُدُمنُ قدر الله شيئًا قال نسترقى بها و تُقَى نَتْقِيْهَا هلْ ترُدُمنُ قدر الله شيئًا قال

# دِیاں : اللہ تعالیٰ نے جو بیاری بھی اُتاری اُس کا علاج بھی نازل فر مایا

۳۳۳۱: حضرت أسامہ بن شريك فرماتے ہيں۔ ہيں الله عليہ و كھاديهات والے نبی سيالت ہوگا؟ اس بات ہيں بھی ہميں گناہ ہوگا؟ اس بات ہيں بھی ہميں گناہ ہوگا؟ اس بات ميں بھی ہميں گناہ عليہ وسلم نے اُن سے ہميں گناہ عليہ وسلم نے اُن سے فرمايا: الله كے بندو! الله تعالى نے كسی بات ميں گناہ نہيں رکھا البت اپنے بھائی كی آ بروريز كی گناہ ہوگا؟ آ پ شہيں گناہ ہوگا؟ آ پ سيالت ميں بيدا فرمايا الله كے بندو! علاج كيا كروكيونكم الله علاج ميں بيدا فرمايا۔ كہنے گئے: اے الله كے رسول! بندے وسب ہيدا فرمايا۔ كہنے گئے: اے الله كے رسول! بندے وسب ہيدا فرمايا۔ خوش بندے کیا عطا کی گئ؟ فرمايا: خوش طلق۔

کے ۳۴۳ : حضرت ابوخزامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جن دواؤں سے ہم علاج کرتے ہیں اور جومنتر ہم پڑھتے ہیں اور جو بیز (اور بیاؤ کی تدبیری عفاظت و دفاع کا برہیز (اور بیاؤ کی تدبیری عفاظت و دفاع کا

هِي مَنْ قِدرِ اللَّهِ"

٣٣٣٨ حَدُّثنا مُحمَّدُ بَنُ بَشَادٍ. ثنا عَبُدُ الرُّحُمنِ بَنِ مَهُديَ ثنا سُفَيانُ عَنْ عَطَاء بَنِ السَّائِب عَنَ ابِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَبُداللَّهِ عَنِ النَّبِي عَيَّلَكُ قال مَا الْزَلَ اللَّهُ دَآءً إلَّا الْزَلَ لَهُ دَوَاءً.

٣٣٣٩: حدَّث ابُو بِكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة و ابْرِهِيْمُ بُنُ سَعِيْد الْمَحَدُ مِنْ أَبِي شَيْبَة و ابْرِهِيْمُ بُنُ سَعِيْد اللَّهَ عَلَى الْمَدِينَ عَمْد مَنْ عَمْد الله سَعَيْد بُنِ آبِي خُسَيْسٍ ثَنَا عَطَاءٌ عَنُ آبِي هُوَيُوةَ قال قالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْتُهُ مَا انْزِل اللَّهُ دَآءُ اللَّهِ انْزَلْ لَهُ شِفَاءً."

سامان) ہم اختیار کرتے ہیں ہتا ہے یہ اللہ کی تقدیر کو تال سکتے ہیں؟ فر مایا: یہ خود اللہ کی تقدیر کا حصہ ہیں۔

۳۳۳۸: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی نے جو بھی بیاری اُتاری اُس کی دوا مجھی (ضرور) اُتاری۔

۳۳۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم نے ارش و فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیاری اُ تاری اُس کی شفاء (دواء) بھی ضرورنازل فرمائی۔

د اپ : بیار کی طبیعت کسی چیز کو جا ہے تو (حتیٰ المقدور )مہیا کردینی جا ہے؟

۳۳۳۰: حضرت این عباس فرماتے ہیں کہ نی ایک فخص کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ آپ نے ۲: بَابُ الْمَرِيُضِ يَشُتَهِى الشَّىءَ

٣٣٣٠. حدَّثْ الْحَسْنُ بْنُ عَلِي الْخَالُ ثا صفُوانُ ابْنُ
 هُيَيْرة ثَنَا آبُو مكِيُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ

تَعَالَى عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عنده خُرسُرُ بُسرِ فَلَيْبُعث إلى آجِيْهِ " فُمَّ آجِيْهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَنيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّنَهَى مَرِيْصٌ آحَدِكُمُ شَيْنًا فَلْيُطُعِمُهُ."

٣٣٣١ حَدَّثَنا سُفَيَانُ بَنُ وَكِيْعٌ ثَنَا أَنُو يَحْيَى الْحِمَّائِيُّ عِن الْحِمَّائِيُّ عِن الْاعْمشِ عَنْ يَزِيُد الرَّقَاشيَ عَنْ انسِ بُنِ مَالِكِ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمْ على اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمْ على مريضٍ يعُودُوا قال اتشتهى شَيْنًا قال اشتَهى كَعُكَا قال نعم فطلبُوا لَهُ.

پوچھا: کس چیز کو طبیعت چاہتی ہے؟ کہنے لگا: گذم کی روٹی کھانے کو ول چاہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: جس کے پاس گذم کی روٹی ہو وہ اپنے (اس) ہمائی کے پاس گذم کی روٹی ہو وہ اپنے (اس) ہمائی کے پاس گذم کی روٹی ہو وہ چیز اُس کیلئے مطرنہ ہو)۔ ہو کھلا دیا کرو (الآب کہوہ چیز اُس کیلئے مطرنہ ہو)۔ ۱۳۳۳: حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم ایک بیار کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھانکس چیز کو ول چاہ رہا ہے؟ کہنے لگا: کھک نے وار کو ول چاہ رہا ہے؟ کہنے لگا: کھک نے اُس کی روٹی نما چیز جے فاری میں کاک اور اُروو میں کیک کہتے ہیں) کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ میں کیک کہتے ہیں) کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ نے نظر مایا: ٹھیک ہے پھراس کے لیے کیک مشکوایا۔

<u> خلاصة الراب</u> ﷺ مطلب ميريض كى خواجش كو پوراكرنا جائيات شرط مير بكه جو چيز كھانے كوطلب كرر ہا ہے وہ نقصان دہ اور حرام نہ ہو۔

#### ٣: بَابُ الْحِمْيَةِ

سسلقا و شعيرا فقال النبي الكي صلى الله على المنه و المنه و النبي على النبي المنه ال

#### باب: بربيز كابيان

۳۳۳۲: حفرت الم منذر بنت قيس انصاريه رضى الله عنها فرماتی بيس كه رسول الله عنها فرماتی بيس كه رسول الله عنها فرماتی بيا تشريف لائے - آب عنها كے ساتھ معزت بياب ہوئے ہى ابى طالب سے جوابھی بياری ہے صحت ياب ہوئے ہى شخصاور ہمارے ہاں مجور كے فوثے لئك رہے تھے - نبى مناف أن (خوشوں) ہے تناول فرما رہے ہيں محضرت علی نے ہمی كھانے كے ليے ليا تو نبی علی نے فرمایا: علی رك جاؤ - تم ابھی تو تندرست ہوئے ہو فرمایا: علی رك جاؤ - تم ابھی تو تندرست ہوئے ہو فرمایا: علی رك جاؤ - تم ابھی تو تندرست ہوئے ہو فرمایا: علی رک جاؤ - تم ابھی تو تندرست ہوئے ہو فرمایا: علی رک جاؤ کے ليے چقندراور بھوتار كي تو نبی معدہ ہمنم نہ كر سكم كا) فرمائے فرمائے ہيں: بیس نے نبی معدہ ہمنی نہادہ فرمایا: اے علی ایراؤ اس ہے تہیں نیادہ فی سے تہیں نیادہ فی سے تہیں نیادہ

فائده ہوگا۔

فالله العلم لك

٣٣٣٣. حدد الوقات الم ألم الرك عن عبد الوقات المؤسى بن السماعيل النا ابن المبارك عن عبد الحيد المن صيفي من ولد ضهيب عن ابيه عن حده ضهيب قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اذر فكل قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اذر فكل من الشمر فقال المبي صلى الله عليه وسلم تأكل تمرا و بك رمد قال فقل الني المضغ من ناحية أخرى فتبشم وشؤل الله صدى الله عليه وسلم

۳۲۲۳ حضرت صہیب فرات ہیں کہ میں نی کی طدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے روٹی اور چھوارے تھے۔ نی نے فرمایا قریب ہوجاؤاور کھاؤ۔ میں چھوارے کھانے لگاتو نی نے فرمایا جم چھوارے کھا در ہے ہو حالا نکہ تہاری آئے و کہ رہی ہے۔ میں نے فرمایا بہوں (جوآئے کھا عرض کیا: میں دوسری طرف سے چبار ہا ہوں (جوآئے کھ فرکھ رہی ہے اس طرف سے نہیں چبار ہا ہوں (جوآئے کھ فرکھ رہی ہے اس طرف سے نہیں چبار ہا ) اس (طیف جواب یر) یرسول القد صلی القد علیہ مسکرا دیئے۔

ضلاصة الرابي ملامعلوم مواكد پر بيز ملائ تبهی اجم ب حقيقت ب كد پر بيز كی وجه سے علائ آسان موتا ب اور دوا زياد واثر كرتی ہے۔

# ٣: بَابُ لا تُكُوهُو الْمَوِيْضَ على الطَّعَامِ

٣٣٣٣ حدثنا مُحمَّدُ بَنُ عِنْد اللّه اسْ لَمَيْرِ شَا بِكُوْ بَلْ يُولُسُ بِهِ نَكْيُرِ عِنْ مُوسَى ابْنِ على بَس رِمَاحِ عِنَ اللّه عَنْ يُولُسُ بِنَ نَكْيُرِ عِنْ مُوسَى ابْنِ على بَس رِمَاحِ عِنْ اللّه عَنْ الله عَلَيْهُ لا عُقْبة بُس عامرِ اللّه عَلَيْه للله عَلَيْه الطّعام والشّراب قال اللّه يُطُعمُهُمْ فَكُرهُوا مُوصَاكُمْ عَلَى الطّعام والشّراب قال اللّه يُطُعمُهُمْ ويسْقَيْهِمُ

یں ۔

ضلاصة الهاب هوتوان چیزوں کا محافظ اللہ تعالی ہوتی ہے کہ روٹ باقی رہاوراطمینان ہوتوان چیزوں کا محافظ اللہ تعالی ہی ہے کہ روٹ باقی رہاوراطمینان ہوتوان چیزوں کا محافظ اللہ تعالی ہی توان ہے کہ وہ یہ روں کی دوسری طرح خبر میری کرتا ہے کہ ان کوخوارک کی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ خوشی سے کھانا چ ہیں توان کو کھلاؤ جبرنہ کروا بیانہ ہو کہ زبروت کرنے ہے ہجائے فائلہ ہے کے نقصان ہو۔

#### ۵. بَابُ التَّلْبِيُنةِ

٣٣٣٥ حدَّقَنَا الْمُرهِيُمُ بُنُ سَعِيدُ الْحَوْهِرِيُّ ثَنَا السَّمَاعِيلُ الْسُمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمَّةِ بَنُ السَّمَاعِيلُ اللَّهُ عَنْ الرَّهُ عَلَّ الْمُهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اذا احد الهَلَهُ الْوَعْكُ عَانَسُهُ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اذا احد الهَلَهُ الْوَعْكُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ الْاسْتُولُ اللَّهُ لِيرُتُوا فُواد الْحَرِينَ وَ السَّرِ بِالْحَسَاءَ قَالَتُ و كَانَ يَقُولُ اللَّهُ لِيرُتُوا فُواد الْحَرِينَ وَ السَّرِ بِالْحَسَاءَ قَالَتُ و كَانَ يَقُولُ اللَّهُ لِيرُتُوا فُواد الْحَرِينَ و

# باب : مریض کو کھانے پر مجبور نہ کر و

٣٣٣٣: حضرت عقبه بن عامر جهنی رضی الله تعالی عنه بیان فرمات عیب که رسول الله صلی الله ملیه وسم نے ارشاد فر ، یا این مریضوں کو کھانے پینے پر (زبردی) مجبور نه کیا کرو کیونکه الله تعالی اُن کو کھلاتے پلاتے

#### د اب : بريه كايان

۳۳۳۵: امّ المؤمنین سیّدہ عائش فرماتی ہیں کہ رسول الله علی کے الل خانہ کو جب بخار ہوتا تو ہر رہ تیار کرنے کا تھم فرماتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر رہ مُمکین کے دِل کو تقویت ویتا ہے اور بیار کے دل ہے وخهها بالُماء "

٣٣٣١ حدَّثنا عليُّ بْنُ أَبِي الْحَصِيْبِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنُ ايُمنَ ابُن الل عَن امُواةٍ مِنْ قُرِيش ( يُقالُ لها كُلُثمٌ ) عن عائِشة رضى اللهُ تعالى عنها قَالَتُ قَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ عليُكُمُ بِالْبِعِيْصِ النَّافِعِ التَّلُسُةِ يَعْنَى الْحِسَاءِ قَالَتُ و كَانَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلَّم اداشتكي احدٌ من الله لَمْ تَوْلَ الْبُوْمَةُ عِلْمِي النَّبَارِ حَتَى ينتهي احذُ طُوفيه يغيي يبراء او يموت

يسْرُوا عن فُواد السَّقيْم كما تسُرُوا احداكن الوسع عن يريثاني زائل كرديا بصحة من عولي ياني ال ك اینے چیرہ ہے میل دورکر تاہے۔

٣٣٣١: سيّده، نشر فرماتي بين كدني علي في فرمايا بتم بربره استعال كيا كرو جوطبيعت كويسندنهين كيكن مفید ہے۔ قرماتی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاند میں سے جب کوئی بھار پڑتا تو ہنٹریا آگ ہے ا مگ نه ہوتی - ( ہروقت ہریرہ تیار رہنا) یہاں تک که وہ بہار تندرست ہو جائے یا دار آخرت کو شدھار

خ*لاصية الباب جهراء مدے ساتھ* آٹایا جھان میں یا نی ڈال کراس کو پکایا بھراس میں تھی شکر ملا کر بنایا جائے اس کو ولیا یا ہر برہ کہتے ہیں۔عرب کے دوگ اس کوتلسینہ بھی کہتے ہیں۔مریض کے لئے بہت مفید غذا ہے۔

# داب: كلوتى كابيان

٣٣٣٤ . حفرت ابو بريره رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ انہوں نے رسول التصلی اللہ ملیہ اِسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کلونگی میں موت کے عداوہ ہر مرض کا · علاج ہے۔

٣٣٨٨: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فريات بين كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے ارشا دفر مايا: تم كلونچى اجتمام سے ستمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیاری ہے شفاء ہے۔

۳۴۳۹: حضرت خالد بن سعد فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں نکلے۔ ہمارے ساتھ غالب بن جبر تھے۔ راستہ میں بیہ بیار ہو گئے۔ بھرہم مدینہ آئے۔ اُس وقت میہ بیار ہی

#### ٢: بابُ الْحَبَّةِ السَّوُ دَاءِ

٣٣٣٤ حدَّثنها مُخمَّدُ نَنْ رُمْح و مُحمَّدُ بَنْ الْحارثِ المصرتان. قالا ثما اللَّتُ بُنُّ سعدٍ عن عُفيُل عن ابْر شهاب أَخْسُونِي ابُوُ سَلَمَة بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ وَسَعَيْدُ بُنُ المُسيَّبِ انَّ الما هُويُوة انْحَرَهُما انَّهُ سمع وسُولُ اللَّه عَلَّيْكُ ا يَقُولُ انَّ فِي الْحِبَّةِ السُّودَآءِ شِفاءً مِنْ كُلِّ دَآءٍ لا السَّامُ "

وَالسَّامُ الْمَوْتُ وِالْحَبَّةُ السَّوَدَاءُ الشُّونِيَزُ

٣٣٣٨ حدَّقَت ابُو سَلَمَةً يَحْنِي ابْنُ خَلَفِ ثَنَا ابُوْ عَاصِم عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَبِدِ الْمُلِكِبِ قَالَ سِمِعْتُ سِالِمِ بْنِ عِبْدِ اللَّهِ يُحدَث عن ابيه ال رسول الله عَبْ قَالَ عليْكُم بهده الُحبَّة السُّودَاءِ فإنَّ فيها شِفَاءً مِن كُلَّ ذَاءِ إلَّا السَّامِ."

٣٣٣٩. حدَّثها ابُو بكر بُنْ ابِي شيِّيةَ ثَنَا عُبِيُدُاللَّهَ ٱنْبَأَنَا السُواتيـلُ عنُ منَصُورُ عنْ خَالد بُن سعُدٍ قال خرخنا و مَعَـا عَالَتُ بُنُ أَبْحَرِ فَمُرْضَ فِي الطُّرِيِّقِ . فَقَدَمُنَا الْمَدَيِنةُ وَ هُوَ

مريض فعاده ابن ابئ عتيق و قال لنا عليكم بهذه الحبية السُوداء فحد أوا منها حمسا او سَبعًا فاسحقوها لم السُوداء فحد أوا منها حمسا او سَبعًا فاسحقوها لم اقطروها في أنفه بِقطرات زيت في هذا الجانب و في هذا البحابب فإن عائِشة حدث تهم الهاسمعت رسول الله عقله يفول ال عليه السحوداء شفاء من كل داء إلا أن يفول السّام قلت و ما استام ؟ قال " المؤت."

تھے۔ ابن الی عتبق نے ان کی عیادت کی اور ہمیں کہنے گئے کہ کلونجی کے پانچ سات دانے لے کر پیبو پھر زینون کے تیل میں ملا کران کے دونوں نقنوں میں چند قطرے ٹیکاؤ۔ سیّدہ عائشہ نے انہیں بتا دیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم کو بیفر ، تے سا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کا علائے ہے۔

<u>خلاصة الراب بيني المن صديث مين كلونجى كا في مَده بيان كيا هي آج كل س كا تيل اور گونياں وغيره بھى ملتى بيل نزله وز كام</u> اور دوسر بيلغى امراض كے لئے مفيد ہے۔

#### ٢: بَابُ الْعَسَلِ

سَلِمَ عَنْ عَبْدَ الْخَبِيْرُ بَنُ سَعِيْدِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدَ الْحَمِيْدِ بَنِ الْقَرْشِيُّ ثَا الزَّبِيْرُ بَنُ سَعِيْدِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدَ الْحَمِيْدِ بَنِ الْقَرْشِيُّ مَنْ لَعِقَ سَالِمٍ عَنْ آبِي هُورِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْنَا لَعَقَ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثلاث عَدَواتِ كُلُّ سَهْرٍ لَمْ يُصِبُهُ عَطِيْمٍ مِنَ الْمَلاَء. الْعَسَلَ ثلاث عَدَواتٍ كُلُّ سَهْرٍ لَمْ يُصبُهُ عَطيْمٍ مِنَ الْمَلاَء. ١٣٥٥ : حَدَّقَمَا ابُو بَشُرِ بَكُرُ بُلُ حَلْقِ ثَا عُمرُ بُلُ سَهْلِ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَسلٌ فقسم بِينَنَا لَعْقَةً لَنْ اللهُ قَالَ اللهُ الْوَدَارُ الْحَرَى؟ اللهُ قَالَ اللهُ الْوَدَارُ اللهُ الْوَدَارُ الْحَرَى؟ فَلَكُ يَا رَسُولُ اللهِ اَرُدَارُ الْحَرَى؟ قَالَ اللهُ اَلَّهُ اللهُ اللهُ الْوَدَارُ الْحَرَى؟ فَلَكُ يَا رَسُولُ اللهِ اَرُدَارُ الْحَرَى؟ قَالَ اللهُ الْوَدَارُ الْحَرَى؟ قَالَ اللهُ اَرُدَارُ الْحَرَى؟ قَالَ اللهُ اَرُدَارُ الْحَرَى؟ قَالَ اللهُ الرَّدَارُ الْحَرَى؟

٣٣٥٢ : حَدَّثُسَا عَلِى بُنُ سلمَة ثَنَا زِيُد بُنُ الْحُيَابِ ثَنَا سُلمَة ثَنَا زِيُد بُنُ الْحُيَابِ ثَنَا سُلمَة ثَنَا زِيْد بُنُ الْحُيَابِ ثَنَا سُلمَة ثَنَا زِيْد بُنُ الْحُيَابِ ثَنَا سُلُمُ اللهِ قَالَ صَلْحُيْلُ عَنْ الْعَسَلِ وَالْقُرُانَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيْنَا لَمُ عَلَيْكُمُ بِالشِّفَاءَ بُنِ الْعَسَلِ وَالْقُرُانَ

#### دِياب: شهد كابيان

۳۳۵۰ · حفرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے ارشاد فرمایا: جو ہر ماہ تین روز صبح کوشہد چاٹ لئے اُسے کوئی بدی آ فت نہ آئے گی۔

ا ٣٢٥ : حضرت جابر بن عبدالله فره تے بیں كه نبی مالینه کوشد مدید كیا تو آپ علی الله فران الله فران كار نبی میں تعلیم كار الله فران كار میں نے اپنا حصه لیا پھر عرض كیا اے اللہ كے رسول ابن مزید لے وں؟ فرانا : تھیك ہے! لے لو۔

۳۵۲: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسم نے فرمایا: اپنے اوپر ووشفاؤں کو لازم کرلو. (۱) شهداور (۲) قرآن ۔

ضلاصة الماب من شهدك شفاء للنس مون كاذ كرقرة أن كريم من جاس من التدتعال بريمارى عن شفاء ركى جد قرة أن مجيد كم متعلق ارشاد بارى عزاسمه ب: ﴿ وَ نُسَوَّلُ مِنَ الْقُورُانِ مَسَاهُوَ شِفَاءٌ وَ رَحُمةٌ لِللَّمُوْمِنِينَ .... ﴾ [الاسراء: ٨٦] ال من شفاء روح في جاور شهد كم تعلق فرمايا: ﴿ يَحُورُ جُ مِنْ بُطُونِها شوابُ مُحْتَلِفٌ اللَّوانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ قِلْلُنَاسِ ... . ﴾ [الدول: ٦٩] ال من شفاء جسماني جد

#### ٨ : بَابُ الْكُمْاَةِ وَ الْعَجُوةِ

٣٣٥٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ عَيْدِ اللهِ ابْنِ نُميْرِ ثَنَا اَسْبَاطُ بَنُ مُسَدِ ثَنَا اَسْبَاطُ بَنُ مُسَدِ ثَنَا اللهِ عَنْ جَعَفْرِ بَنِ إِيَاسٍ عَنْ شَهْرِ بَنِ خَصْدُ ثَنَا اللهِ عَلَيْهُ فَي مَحْدَثُ اللهِ عَلَيْهُ وَحَوْشَبٍ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ وَ جَابِرٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَخُوشَبِ عَنُ أَبِى سَعِيْدِ وَ جَابِرٍ قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَ الْكَمَاهُ مِنَ الْمَرِّ وَ مَا وَعَا شِعَاءُ لِلْعَيْنِ وَ الْعَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ الْكَمَاهُ مِنَ الْحَرِّةِ مَنَ الْجَنَّةِ وَ هِي شِفَاءٌ مِنَ الْحَرِيةِ .

حدثنا على بن مَيْمُون و مُحمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ ابْنَ سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَنْ ابْنَ سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَلْمَ اللهِ عَنْ ابْنَ سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

٣٣٥٣ حدد المنطقة بن الطباح البانا سُفيان بن عُنينة عن عَبْدِ المُلِكِ ابن عُمَيْر سمِع عَمْرُو بن حُرَيْثِ يَقُولُ سَمِع عَمْرُو بن خُرَيْثِ يَقُولُ سَمِع عَمْرُو بن نُقَيْلٍ يُحدِّثُ عَنِ سَمِع عَمْرُو بُن نُقَيْلٍ يُحدِّثُ عَنِ النّبي عَلَيْكُ الله عَلَى بَنِي النّبي عَلَيْكُ الله على بَنِي النّبي عَلَيْكُ الله على بَنِي السُرَائِيل وَ مَاءُ هَاشِقَاءُ الْعَيْن

٣٣٥٥: حدثن أسخمة بن بشار ثنا ابو عبد الصّمد قنا مطر الورَّاق عن شهر بن حوسب عن ابى هريرة قال كنا متحدث عند رسُول الله على الله على الكماة فقالوا هو متحدث عند رسُول الله على وسلم المعموة من المعموة من المعمد عديد وسلم من المعمد عن ا

٣٣٥١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا عَبُدُ الرُّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِي قَنَا عَبُدُ الرُّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِي قَنَا الْمُشَمَعِلُ ابْنُ إِيَاسٍ الْمُزَيِيُّ حَدَّثَنِي عَمُرُو بُنُ سُلِيْحٍ قَالَ سَعِعْتُ طَلْيَحٍ قَالَ سَعِعْتُ رَافِع بْنَ عَمُرِو الْمُزَنِيُّ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَ سَعِعْتُ رَافِع بُنَ عَمُرِو الْمُزَنِيُ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي الْعَرْقَ وَالطَّحْرَةُ مِنَ الْجَنَّةُ

قَالَ عَبُدُ الرَّحْمِنِ حَفِظُتُ الصُّخْرَةَ مِنَ الْجَلَّةِ مِنْ فِيْهِ.

# ولي : كمنى اور عجوه مجور كابيان

۳۳۵۳: حضرت الوسعيد اور جابر رمنی الله تعالی عنها فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: كفت كم في الشاء فرمايا: كفت كم في شفا ب اور اس من جنول سے بهى شفاء ہے۔

و وسری سند سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بہی مضمون مروی ہے۔

۳۳۵۳: حفرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنه ،
نی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں
کہ کھنمی اُس من کی طرح ہے جو الله تعالی نے بنی
اسرائیل کے لیے نازل فرمایا اور اس کا یانی آگاہ کے
لیے شفاء ہے۔

٣٥٥٥: حفرت ابو ہر رہ وضى اللہ عند قرماتے ہيں كه ہم رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كے پاس با تمي كرد ہے متح كہ كمانى كاذكر آيا تولوگوں نے كہا: بيز مين كى چيك ہے۔ جب رسول اللہ علیہ تك بات كى تو آپ مالیہ اللہ علیہ تا ور جوہ جنت سے آئی مالیہ کا ور جوہ جنت سے آئی ہے اور جوہ جنت سے آئی ہے اور جوہ جنت سے آئی ہے۔ ہاور زہر ہے بھی شفاد بتی ہے۔

1 ۳۳۵: حفرت رافع بن عمر و مرنی رضی الله تعالی عنه بیان فر مات بین که بین سند رسول الله ملی الله علیه وسلم کویه فر ماتے بین که بین افر ماتے بیان بحوه اور (بیت المقدس کا) محره جنت سنا بحوه اور (بیت المقدس کا) محره جنت سنا بین -

ن ایست از بیاب منظم العلمی دیک مجھوٹا ساچ در ہوتا ہے جوز مین پر نو دبی اگرتا ہے اس کے فوائدا حالا بیٹ باب میں پڑھنے - مسلم ہموجا ہم گئے۔ ہے معلوم ہموجا ہم گئے۔

### 9: مابُ السِّنا والسِّنُوت

المريائ شاعمُ وان بكر الشكسكى ثنا ابرهيمْ من ابنى المعربائ شاعمُ وان بكر الشكسكى ثنا ابرهيمْ من ابنى عنده قال سمعت ابا أبى بن مُ حرام و كان قدصلى مع رشؤل الله عليه المقالمين بقُولُ سمغت رشؤل الله عليه المقالمين بقُولُ سمغت رشؤل الله عليه المقالمين والشون فال فيهما شهاءً من كل يقولُ عليكم بالشبى والشون الله إلى منا السام قيل يب رشؤل الله إلى منا السام قال "

قال عَمْرٌ قال ابْنُ ابِيُ عَبْلَةَ السَّوْتُ الشَّبِثُ و قَالَ آحرُوهِسَ سَلَ هُو الْعَسِلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زَقَاقَ السَّمْنَ وَهُو قَوْلُ الشَّاعِرِ

هُمُ السَّمَلُ بالسَّنُوْتِ لا النَّس سِيفِهُ وهُمُ يَشْغُونَ الحارِ انْ يَتَقَرَّدا

#### چاب : سنا اور سنوت کابیان

۳۳۵۷ حضرت ابوالی بن الم حریم جنہیں رسول اللہ عنوانی کے ساتھ دونوں قبول کی طرف نماز پر ہے کی سعادت بھی صل ہے۔فرماتے بیں کہ میں نے رسوں اللہ عنوانی کو یہ فرماتے بیل کہ میں نے رسوں اللہ عنوانی کو یہ فرماتے سنا کہ تم سنا اور سنوت کا اہتمام کرو،س لیے کہ ان میں سام کے علاوہ ہر بیاری کا علاج ہے۔کس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول!سم کونسی بیا ری ہے جمل می عرض کیا اے اللہ کے رسول!سم کونسی بیا ری ہے جمل میں جافر مایا ؟ "موت"۔

راوی حدیث عمر وفر ات بیل کدابن الی عبله نے فر مایا سنوت سویا کے ساگ کو کہتے بیل ریخوشبودار ہوتا ہے ) اور دوسر سے حضرات نے کہ کہ سنوت وہ شہد ہے جو گھی کی مشکول میں ہوا وراس سے ہے شاعر کا قول ہے کھی السمار بالسون الا اللہ بنیانی السمار بالسون الا اللہ بنیانی و هم میں شہد میں ملے ہوئے ان میں کوئی نیز ہ وہ گھی میں شہد میں کرتے اتحاد سے رہتے ہیں ) اور وہ اسے بروی کودھوکہ کھانے سے روکتے ہیں (خود بھی دھوکہ السے بروی کودھوکہ کھانے سے روکتے ہیں (خود بھی دھوکہ السے بروی کودھوکہ کھانے سے روکتے ہیں (خود بھی دھوکہ

نہیں دیتے اور یز وی کوبھی دھو کہ میں آ نے نہیں دیتے )۔

<u> خلاصیة الباب</u> جلاسنوت حمورک وزن پر مکھن پنیر شہدت دست آور دوا ہے۔ سنامعروف بوئی ہے۔ سنوت کے متعدد معنی کیھے ہیں۔ مثلاً از رہوہ شہدا پنیرا سیا کا ساگ مکھن میہاں شہدیا سویا مراد ہیں۔

# ا: بابُ الصَّلاةُ شفاءُ ا: بابُ الصَّلاةُ شفاءُ

۳۳۵۸. حضرت ابو ہر برہ ؓ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ ا دو پہر میں نکلے۔ میں بھی نکلا اور نماز پڑھ کر بیٹھ گیا۔ نبی ٣٣٥٨ حدّتنا حفقر لن مُسافِر ثنا السرى بن مسكين · ثنا دُوادُ ان غلبة عن ليْتِ عن مُحاهدِ عن الي هريرة قال هَ جَرَ اللَّهِ عَلَيْنَةً فَهَ جَرَتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ حَدَسُتُ فَالْتَقَتَ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

حدُثا ابُو الْحسِ الْقطَّانُ ثا ابْرَهَيْمُ بَنْ نَصْرِ ثَا ابْرُهَيْمُ بَنْ نَصْرِ ثَا ابْرُ صَلَّمَةً ثَنِيا دَاوُدُ بُنُ عُلَيةً فَرْكُر نَحُوهُ و قال فِيهِ اشْكَمتُ دَرْدُ يغيى تَشْتَكِي بَطُنكِ بِالْهارِسِيَّة

قىال أَمُوْعَبُد السَّهِ حَدُّثَ بِهُ رَجُلَّ الْأَهْلِهِ فَاسْتَعُددُوُا عَلَيْهُ

متابلة ميرى طرف متوجه او ئوار فرمايا: هكمت وروية اور فرمايا: هكمت وروية المحتلفة ميرى طرف ميد بي المحتلفة ميرى طرف ميد بي المحتلفة ميرة من المحتلفة المحتلف

دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے اس کے آخر میں ہے کہ امام ابن ماجہ ؓ نے فر مایا. کس مرد نے اپنے الل خانہ کو بیاحدیث سنائی تو دو اس پر ٹوٹ سٹے ہے۔

خلاصیة الهاب کوئی شک نہیں نم ز کے شفاء ہونے میں بشر هیکہ نما زکویفین اور توجہ الی ابند اور خشوع و خضوع سے ادا کرے۔

١ ١: بَابُ النَّهِي عَنِ اللَّوَاءِ الْخَبِيْثِ

٣٣٥٩. حدّث النو بكر بن ابئ شيبة ثنا وكِيْعٌ عن يُولُس بُس ابئ اسْحق عَن مُجاهدِ عَنَ أبئ هُريُرةَ قالَ بهي رَسُولُ الله عَنِيثَةِ عن الدَّواء الْحَبِيْثِ يَعْنِي السَّمَّ

٣٣٦٠ حدَّ تَنَا الو بكر بَنُ ابئ شيبة ثنا وكيْع عن الاغمش عن ابئ صالح عن ابئ هُريَرة قال قال رسُولُ الله عَنْ مَنْ شرب سَمًّا فَقَتَل نفسه فَهُوَ يَتحسَّاهُ فِي نارِ حَلَّم حالدًا مُخَلَّدًا فَيُهَا أَندًا

پاک : نا پاک اور خبیث دواسے ممانعت به ۱۳۵۹ : حضرت ابو ہر یرہ رضی لندعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الندعلیہ وسلم نے خبیث دوایعنی زہر سے منع فر مایا۔

۳۳۲۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زہر پی کر خودکشی کرے وہ ہمیشہ دوزخ میں بھی زہر پیتا رہے گا اور ہمیشہ بھیشہ دوزخ میں بی رہے گا۔

خلاصیة الساب طلاح خبیث ہے مراد ناپاک وحرام ہے اور ستم یعنی زہر بھی خبیث ہے اسے ملاح کرنے ہے منع فر مادیا ۔۔۔

# دوا بأب : مُسهل دوا

٣٣٦١: حضرت أساء بنت مُميسٌ فرماتی بین كه رسول الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا: تم كيامسبل استعال كرتی ہو؟ ميں نے عرض كيا: شبرم فرمایا وہ تو سخت گرم ہوتا ہے۔ پھر میں سنا سے اسہال لينے لگی تو

### ٢ : بَابُ دُوَاءُ الْمَشِّي

ا ٣٣٣١: حدَّثَنَا ابُوَ بِكُرِ بِلَ ابِي شَيْبَة ثنا ابُوَ أَسَامَة عَنَ عَبُدِ السَّحِمْ الْبُو مِكُرِ بِلَ ابِي شَيْبَة ثنا ابُوَ أَسَامَة عَنَ عَبُدِ السَّحَمْ السَّمَاءَ بَسْتِ عَمْيُسِ. لمعَمْ التَّيْمِي عَلْ السَمَاءَ بَسْتِ عَمْيُسٍ. فعلم التَّيْمِي عَلْ السَمَاءَ بَسْتِ عُمْيُسٍ. قالَتُ عَمْدُ اللَّهُ عَيْثَا اللَّهُ عَيْثُونَ اللَّهُ عَيْثَا اللَّهُ عَيْثُونَ اللَّهُ عَيْثَا اللَّهُ عَيْثَا اللَّهُ عَيْثَا اللَّهُ عَيْثَالِكُ اللَّهُ عَيْثَانِ اللَّهُ عَيْثَا اللَّهُ عَيْثَا اللَّهُ عَيْثَالُ اللَّهُ عَيْثَالِكُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَيْثَا اللَّهُ عَيْشِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَيْثَالِهُ اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا الْعُلْمُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا الْعُمْ عَلَالِهُ الْعُلْمُ عَلَيْنَا الْعُمْ عَلَالِهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَيْنَا الْعُمْ عَلَالِمُ عَلَالِمُ الْعُلْمُ عَلَيْنَا الْعُلْمُ عَلَيْنَا الْعُلْمُ عِلْمُ الْعُلِمُ عَلَيْنَا الْعُمْ عَلَا الْعُمْ عَلَالِمُ عَلَا عُلُمُ عَلَا اللْعُمْ عَلَا الْعُمْ عَلَا الْعُمْ عَلَالِع

تَسْتَمُشِينَ قُلْتُ بِالْمُبْرُمِ قَالَ " حَادً ، ثُمَّ اسْتَمُثِيتُ بِالسُّنَى - آ بِ صَلَّى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: اكركوكي چيز فَقَالَ لَوْ كَانَ شَيُّهُ يَشُغِيُ مِنَ الْمَوْتِ كَانَ السُّنَى وَالسُّنَى موت كاعلاج موتى توسنا موتى اورسنا توموت كالمجى شِفَاءٌ منَ الْمَوْتِ.

# ١٣ : بَابُ دَوَاءِ الْعُلْرَةِ وَالنَّهُي

#### عَنِ الْغَمُوٰ

٣٣٧٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنَّ أَبِي شَيْهَةً وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصِّبَاحِ فَسَالَا فَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهُويِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْس بنُتِ مِحْصَن قَالَتْ دَخَلْتُ بابْن لِي عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ وَقَدْ أَعَلَقُتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذُرَةِ فَقَالَ عَلامَ تَدْغَرُنَ أَوْ لَادَكُنَّ بِهُذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمُ بِهِذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِي: فَيانٌ فِيسِع سَبُعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْسِعَطُ بِهِ مِنَ الْعُلُوة وَ يُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ."

حَـدُتُنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمُرو بُنِ السَّرَحِ الْمِصْرِيُّ لَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبِ أَتَبَأْنَا يُؤْتُسُ عَنِ ابْن شِهابٍ عَنُ عَيَيْدٍ اللَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْسَ بِنْتَ مِحْصَن عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِنَحُومٍ.

قَالَ يُؤنُّسُ أَعْلَقُتُ يَعْنِي غَمِزُتُ

ضلاصة الراب ملا عذرہ ايك ورم ب كلے ميں يہ بجول كواكثر موجاتا ب\_ كيونكه كھنڈى بھى يزجاتى باس كاعلاج مجىءورتمى انگل منه ميں ڈ ال كركر تی ہیں۔

# ٣ ا : بَابُ دَوَاءِ عِرُق النَّسَا

٣٣٧٣: حَكَّفَهَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ و داشِدُ بُنُ مَعِيدُ بُنُ الرَّمْلِيُّ قَالًا : قَنَا الْوَلِيَّدُ بْنُ مُسْلِمِ قَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانِ قَنَا أنْسُ بُنُ سِيرِيْنَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ شِفَاءٌ عِرْقِ النِّسَا ٱلْيَهُ شَاةٍ اعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَ لُجَزًّا لَلَا ثَهَ آجُزَاءِ لُمَ يُشُرَبُ عَلَى الرِّيْقِ فِي كُلِّ يَوْمِ

علاج-

# اور الله علاج المحتدى يدن كاعلاج اور

#### وبانے کی ممانعت

٣٣٦٢: حضرت الم قيس بنت محصن فر ماتي بيں كه ميں اینے ایک بیٹے کو لے کررسول اللہ عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اُس کے گلے میں ورم تھا۔ اس لیے من نے اس کا گلاد با کر علاج کیا تھا۔ آب عظافہ نے فرمایا: تم این ،ولا د کا گلا کیون د باتی مو؟ عود جندی استعال کیا کرو۔ اس میں سات بھار بول سے شفاء ہے۔ گلے یوے ہوں تو اس کی نسوار دی جائے اور وَاتِ الْحِبِ مِن مُنهُ مِن لِكَا فَي جائے ..

دوسری سند سے بھی یہی مضمون سروی ہے۔

چاپ : عرق النساء كاعلاج

٣٣٦٣ : حضرت انس بن ما لك رضى الله عند فرمات ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو پیفر ماتے سنا: عرق النساء كا علاج جنگلى بكرى كى ﴿ فِي ( حَكِّي ) ہے۔اے بچھلا کرتین حقہ کر لیے جائیں اور روزانہ ایک حقہ نہار منہ پیاجائے۔ خلاصة الراب الله عذره ايك ورم ہے گلے ميں يہ بچوں كوا كثر ہوجا تا ہے۔ كيونكه گھنڈى بھى پڑجاتى ہے اس كاعلاج بھى عورتيل انگل منه ميں ڈال كركرتى ہيں۔

#### ۵ ا : بَابُ دَوَاءِ الْجَرَاحَةِ

٣٣٦٣ حَدُّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَلُ آبِى حَازِمٍ عَنَ آبِيهِ عَنَ سَهَلِ بَنِ سَعَدِ قَالًا. ثَنَاعَبُدُ الْعَزِيْزِ بَلُ آبِى حَازِمٍ عَنَ آبِيهِ عَنَ سَهَلِ بَنِ سَعَدِ السَّاعِدِيَ فَاللَهُ عَلَيْتُهُ يَوْمَ أُحُدِوَ السَّاعِدِي فَاللَّهُ عَلَيْهُ يَوْمَ أُحُدِوَ السَّاعِدِي فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْحَدِوَ السَّاعِيتُ وَ هُشِسَمَتُ الْبَيْضَةُ عَلَى رَاسِه فَكَانَتُ كُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ وَ هُشِسَمَتُ الْبَيْضَةُ عَلَى رَاسِه فَكَانَتُ فَاطِمةُ تَغْسِلُ اللَّم عَنهُ وَ عَلِي يَسَكُبُ عَلَيْهِ الْمَآء بِالْمِجَنِ فَاطِمةُ أَنَّ الْمَآء لِا يَزِيدُ اللَّمَ إِلَّا كَثَرَةً آحَدَثُ فَالْمَعَ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَّا كَثَرَةً آخَذَتُ فَالمُعَمَّ رَاتُ فَاطِمةُ أَنَّ الْمَآء لَا يَزِيدُ اللَّمَ إِلَّا كَثَرَةً آخَذَتُ فَالْمَعْمَ حَصِيْدٍ فَآخُوقَتُهَا حَتَى إِذَا صَارَ رَمَاذًا ٱلْزَمْتُهُ الْجُوحَ فَالْمُعَمْ كُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٣٣١٥: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ إَبُرَهِمُ ثَنَا ابُنُ آبِي فَدَيُكِ عَنْ عَبُد السَّمَةِيُمِنِ بُنِ عَبَّاسٍ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِي فَدَنَ ابيهِ عَنْ جَدَهِ قَال الِّي لَاعُرِفُ يَوْمَ أُحُدِ مَنُ جَرَحَ وَجُهَ مَسُ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ قَال الِّي لَاعُرِفُ يَوْمَ أُحُدِ مَنُ جَرَحَ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَنْ كَانَ يُوقِئُ الْكُلُمَ مَنُ وَحُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَنْ كَانَ يُوقِئُ الْكُلُمَ مَنُ وَحُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يُدَاوِيهِ." وَ مَن وَحُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يُدَاوِيهِ." وَ مَن يُحَمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُوى بِهِ الْكُلُمُ حَتَى مَن يُحْمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ كَانَ يُدَاوِئُ الْكُلُمَ فَفَاطِمَةُ آخُرَقَتُ لَهُ مَن يُعَالَيْهِ فَرَقَ عَلَيْهِ فَرَقَ لَلهُ عَلَيْهِ فَرَقَتُ لَهُ عَلَيْهِ فَرَقَا فَطُعَةَ حَصِيرٍ خَلُقٍ فَوصَعَتُ رَمَادَهُ عَلَيْهِ فَرَقَا الْقَلْمُ.

# چاپ : زخم كا علاج

٣٣٦٣ : حفرت مهل بن سعد ساعديٌ فرماتے ہيں كه جَنگ أحد ك ون رسول الله زخى بوت اورا يكا ما منے کا و نت ٹو گیا اور آپ کے سرمبارک میں خود تھس گیا تو سیدہ فاطمہ آ یا کے بدن سے خون دھو ر بی تھیں اور علیؓ ڈ ھال ہے پائی ڈ ال رہے تھے۔ جب فاطمة نے و يكھاكم يانى ۋاليے سے خون زياده فكل ربا ہے تو بور پئے کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا۔ جب وہ را کھ ہو عما تواسکی را کھ زخم میں مجردی۔اس سےخون زک گیا۔ ٣٣٧٥: حفرت مل بن سعد ساعديؓ نے قر مايا كه يس اس کم نصیب کو جامتا ہوں جس نے جنگ اُحد میں رسول اللہ ا کاچېرة انورزخي کيااور مجھےمعلوم ہے کهس نے آپ کا زخم دعونے اور علاج کرنے کی سعادت حاصل کی اور کون وْهِ اللَّهِ مِنْ إِنَّى الْهَاكِرُلار مِا تَفَااور آبَّ كَاكِياعَلاج كِي سیا کہ خون رک گیا۔ ڈ حال میں یانی اشما کرلانے والے سيدنا على تصے اور زخم كا علاج سيده فاطمة في كيا۔ جب خون بندنه ہوا تو انہوں نے بوریئے کا ایک فکڑا جلایا وراسکی را کھزخم میں رکھ دی۔اس سے خون بند ہو گیا۔

<u> شاصہ الب بہ</u> ہیں معلوم ہوا کہ بوریئے کی را کھازخموں کی بیاری کے لئے نافع ہے۔اس سےخون بند ہوجا تا ہے اورزخم خشک ہوجا تا ہے۔

چاک : جوطت سے نا دا قف ہوا ور علاج کرے

۳۴۶۶ : حفزت عبدالله بن عمر و بن العاص رضى الله عنه

١ : بَابُ مَن تَطَبَّبَ وَ لَمْ يَعْلَمُ
 مِنْهُ طِبُّ

٣٣٢٢: حَدَّثَنَا هِشَامُ بَنُ عَمَّادٍ وَ زَاشِدُ بُنُ سَعِيْدِ الرَّمَلِيُّ

قبالا فيسا الُولِيُسِدُ بْدَنُ مُسُلِم ثِنا ابُنُ جُويُج عَنْ عَمُوهِ بْنِ ﴿ وَمَا يَتِي كِدرسُولَ التَّصَلَّى الشَّعَلِيهُ وَسَمَ خَوْمَ بِإِجْ شُعيُب عن ابيته عن حده قال قال رسُولُ الله صلَّى اللهُ عديه وسلَّم من تطبَّب و لَمُ يُعلمُ منه طتِّ قبل ذالك ﴿ كَرِير (اوركوني تقصان موج ي ) تووه ( نقصان ) كا فهُو ضامنٌ

طب مين معروف نه جو ( با قاعده طبيب نه ہو ) وہ علاج تا وان ادا کرے۔

خ*لاصیة البی*ب 🖈 فقهاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی حج م نے آ نکھ میں ہے گوشت اُ کھا ڑااور وہ ، بربیس نف اور آ دمی کی بیزنی چی گئی تواس پر نصف دیت داج بہوگی۔ نیز غیرہ ذق صبیب نے کسی کاعداج سیا ادروہ مرگی تو پوری دیت یا زم ہوگ اورا گرکوئی عضو برکار ہوگیا تواس کی دیت داجب ہوگی۔

#### ١٤: بَابُ دُوَاءِ ذاتِ الْحنب

٣٣٧٥ حدَّثنا عَبُدُ الرَّحْمن بُنُ عَبُد الْوِهَابِ ثِمَا يَعْفُونُ بُنُ اسُحِق ثنا عَبُدُ الرَّحُمن بُنُ مَيْمُؤُن حَدَثْنَي ابني عَنُ زَيْدِ بَن ارْقِم قال نَعت رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ دات الْجِنْب ورُسًا و قُسُطًا و زَيْتًا ۚ يُلدُّ بِهِ

٣٣٧٨ خدالت أيو طساهر أخسل بن عمرو أن السّرح الْمِصْرِيُّ ثنا عَنْدُ اللَّهِ ابْنُ وهُبِ أَنْبَأْنَا يُؤنِّسُ و ابْنُ سَمْعان عن ابُن شَهِابِ عَنْ عَبِيُدِ اللَّهِ بُن عَبْدِ اللَّهُ بِن عَبْد اللَّهُ بِن عَبْدةَ عَنْ أُمَّ قَيْس بنُتِ مَحْضَنِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بِالْعُودِ الْهُدَى يَعْبَى بِهِ الْكُسُتَ) فِإِنَّ فِيهِ سَبُعةَ أَشْفِيةَ مِنْهَا ذَاتُ الْحَنُبِ

قَـَالَ ابْنُ سَمَّعَانَ في الْحَديَّث فان فيَّه شِفآءً منَّ سَبُعةِ أَدُوعِ مِنْهَا ذَاتُ الْحَسُ.

#### ١٨ بَابُ الْحُمِّي

٣٣٢٩: حَدَّثُنَا اللهِ يَكُو لُنُ أَبِي شَيِّة ثِنا وكِيَعٌ عَنُ مُؤسى بُن عُبِيدَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بُن مَرُثِدٍ عَنْ حَفْصٍ بُن عُبِيد اللهِ عَنْ ابىئى هُـرَيْرَةَ قَالَ دُكرتِ الْحُمْنِي عَنْد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَبُّهَا رِحُلِّ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لا تَسُبِّها فَانَهَا تَنْفِي الذُّنوُبِ كما تَنْفِي الْأَرْ حَبِثُ الْحَدِيْدِ. "

#### وال : ذات الجنب كي دوا

۳۳۶۷ حضرت زیدین ارقم فر ماتے ہیں که رسول اینڈ نے ذات الجنب كيلئ ان اشياء كى تعريف فرمائى. ورس (زردخوشبودار گھاس ہے) اور قسط (عود مندى) اورزينون كاتيل الكو (حل كرك ) اودكيا جائے (مند ميس ركايا جائے ) \_ ٣٣٦٨ . حضرت الم قيس بنت محصن رضى القد تعاتى عنها بیان فر ماتی میں کہ رسول امتد صلی انتدعلیہ وسلم نے ارشاد فر ، یا:عود ہندی یعنی قسط کوا ہتمام ہے استعمال میں لہ ؤ کیونکہ اس میں سات بیار بول سے شفاء ہے جن میں ہے ایک ذات الجنب ہے۔

#### دپاپ : بخار کابیان

٣٣٧٩. حضرت ابو ہر رہے ٌفر مانے ہیں که رسول القد صلی الله عديه وسلم كے ياس بخار كا تذكره مواتو ايك شخص نے بخار کو برا بھلا کہا۔اس بررسول الٹھلی ایندعلیہ وسلم نے فر مایا. بخار کو برا بھلامت کہواس ہے کہ بیہ گناہ کوا سے ختم كرديتا عصا كالوے كميل كونم كردي على ـــ

٣٣٤٠ حدَّ النوبكر بن ابي شية ثنا ابُو أسامة عَن عند الرَّحَ مِن النوبيد عن اسماعبل بن عُبيد الله عن ابني صالح الاشعرى عن ابني هُريْرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عله عليه وسلم الله عاد مريضًا ومعة ابئو هُريْرة من وعك كال به فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم ابشر فان الله يقول هي نارى أسلطها على عبدى السمو من في الدُّيسا لتكون حظه مِل الشار في الاحرة."

\* ٣٣٤ : حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہار کی عیادت کی۔ ابو ہر برہ ہ آئی ہے کہ ساتھ تھے۔ 'س مریض کو بخارتھا۔ رسول اللہ علیہ اللہ نے فرایا . خوشخری سنو۔ اللہ تعالیٰ فریائے ہیں : بخار میرک آگ ہے مسلط کرتا ہوں کہ یہ آخرت کی آگ کی متبادل ہو جائے (اور مؤمن بندہ آخرت کی آگ کی متبادل ہو جائے (اور مؤمن بندہ آخرت کی آگ ہے محفوظ و مامون رہے )۔

<u> خلاصیة الراب</u> نه سیحان الله! بخاراور بهاری بھی اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ایک نعمت ہے شاید اللہ تعالیٰ اس کوجہنم کی آگ کا بدل بنادیں۔

# ٩ : بَابُ الْحُمْى مِنْ فَيْحِ جهنَمَ فَأَبْرِ دُوْهَا بالماءِ

٣٣٤١ حدثنا ابُو بِكُرِ بِنُ ابِي شَيْبة ثنا عبدُ الله بَنْ نُمَيْرِ عِنْ هَيْبة ثنا عبدُ الله بَنْ نُمَيْرِ عن هشام الن عُرُوة عل ابيهِ عَنَ عَائِشة انَّ اللَّهي ضلَّى الله عليه وسلَّم قال النحشي من فيح حهيم فالبردُوها بالماء "

٣٣٧٣ حدَّث على بَنْ مُحمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نُمِيْرِ عَنَ عَمْدَ اللَّهِ بَنُ نُمِيْرِ عَنَ عُمْدَ عَنِ النَّبِي صَلَّى عَمْدَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ الْ شَدَّة الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ حَهَنَّمَ فَابُر دُوْهَا بِالْمَاء "

٣٣٤٣. حدث المُحَمَّدُ بُلُ عَبْدِ اللَّهِ النِ نُمَيْرِ قَا مُصْعَبُ بُنُ السَّهِ النِ نُمَيْرِ قَا مُصْعَبُ بُنُ السَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# باب: بخارد وزخ کی بھاپ ہے ہے اس لیے اُسے پانی ہے تھنڈا کر لیا کرو

ا ٣٣٧ : امّ المؤمنين سيّده عائشه رضى الله عنها سے روايت ہے كہ نبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا: بخار ووزخ كى بھاب سے ہوتا ہے اس لئے اسے پانى سے شفندا كرليا كرو۔

۳۴۷۲: حضرت ابن عمر رضی القدعنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا. بخار کی شدت ووز خ کی بھاپ سے ہوتی ہے لہندا اسے پانی سے تصندا کر لیا کر د۔

۳۲۷۳: حضرت رافع بن خدیج شفر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کو بیغ سے ہوتا نے نبی کو بیغ اپ سے ہوتا ہے جی کہ میں سے نبی کو بیغ اپنی سے شخندا کرلیا کرو۔ پھر آپ حضرت عمار اللہ سے سے پانی سے شخندا کرلیا کرو۔ پھر آپ حضرت عمار کے کے یک جینے کے پاس تشریف لے گئے۔ (وہ بیمارتھا) آپ عین نیماری وُ ور فر ما و بیجئے۔ اے آپ عین نے فر ما یہ: '' بیماری وُ ور فر ما و بیجئے۔ اے

لناس "

٣٣٤٣ حدد ثنا ابُو بِكُرِ بِنُ ابِيُ شَيْبة ثنا عَبْدة بُنُ سُليَمانَ عَنْ هِشَامَ ابُنِ عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَة بِسُبَ الْمُنْدرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِسُبَ الْمُنْدرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِسُبَ ابِي بَكُرِ اللَّهَ كَانَتُ تُوْتِي بِالْمَرُأَةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدْعُوا بِسُبَ ابْعُ بَكُمْ فَا كَانَتُ تُوْتِي بِالْمَرُأَةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدْعُوا بِسُبَ الْمَاءَ وَمَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ بِالْمَاء وَ قَال : " إِنَّهَا مِنْ فَيْح جَهَمَ."

٣٣٤٥ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة يَسَعِينِ أَنْ حَلَفَ ثَنَا عَبُدُ اللهَ عَنْ سَعَيْدِ عَنْ قَتَادَة عن الحسن عن ابئ هُوَيْرة انَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ قَتَادَة عن الحسن عن ابئ هُوَيْرة انَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا

تمام لوگوں کے دب اے سب انسانوں کے معبود۔'' سم ۳۲۷ : حضرت اساء بنت الی بکر رضی الندعنهما ک

الم الله الله الله الماء بنت الى بررسى الله فهما سه باس بخار زده عورت أولا يا جاتا تو وه بإنى منكوا كراس كر مبان مين والتين اور قرما تين كه نبي صلى الله عبيه وسلم في فرمايا: بخاركو بإنى سے شندا كر ليا كرو۔ نيز فرمايا: بخارووزخ كى بھاب سے ہوتا ہے۔

۳۴۷۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، بخار دوز ن کی ایک بھٹی ہے۔ اسے شھنڈ سے یانی کے ساتھ اپنے آپ ہے دُور کرو۔

#### • ٢: بَابُ الْحِجَامَةِ

٣٣٤٦: حدثنا أبُو بكر بَلُ ابنُ شيئة ثنا اسُوذ بُنُ عامرِ ثنا حَمَّادُ لُنُ سلمة عَنُ مُحمَّدِ بُن عَمْرِ عَنُ النُ سلمةَ عَنُ ابنُ هُزيُرة عنِ النَّبِي عَلِيْكُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءِ مَمَّا تَذَاوُوْں به خيرٌ فَالْحِجَامَةِ.

٣٣٧٤ حَدَّثُنَا نَصُرُ بُلُ عَلِيَ الْجَهُصَمِیُ ثِنَا رِيَاذُ بُنُ الرَّبِيعِ فَسَاعِتُ أَنُ الرَّبِيعِ فَسَاعِتُ أَنُ الرَّبِيعِ فَسَاعِتُ أَنُ المَّنْ الرَّمُولُ السَّاعِ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّرَى بِي بِمَلاءٍ مِن السَّمَ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّرَى بِي بِمَلاءٍ مِن السَّمَ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّامُ حَمَّدُ السَّمَ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّامُ حَمَّدُ السَّمَ عَلَيْكَ السَامُ حَمَّدُ السَّمَ عَلَيْكَ السَّمَ عَلَيْكَ السَّمَ عَلَيْكَ السَّمِ عَلَيْكَ السَّمَ عَلَيْكَ اللَّهُ المُحَمَّدُ اللَّهُ الْمُحَمِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ السَّمَ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ ا

٣٣٧٨ حَدُّثُنَا أَبُو بِشُرِ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثِنَا عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا عَبَّاهُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنُ عِكْرِمة عَنِ ابُن عَبَاسِ اقالَ قال

## بِأُوبِ: كِينِ لكَانَ كَابِيان

۳۳۷۱ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو علاج تم کرتے ہوان میں سے اگر کسی میں بہتری ہوتو وہ مچھنے لگانے میں ہے۔

۳۳۷۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فروایا: شب معراج میں فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی میرا گزر ہوا۔ ہرایک نے مجھے یہی کہا: اے محمد! سچھنے لگانے کا اجتمام کیجئے۔

۳۴۷۸ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے بیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر ، یا: اچھا ہے وہ

رسُولُ الله عَلَيْكَةَ مَعُم الْعَدُ الْحَجَامُ يَلَمُدُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَصْلَ "

٣٣८٩. حَدُلُت حُسارَةً بُنُ الْمُغَلَّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بُنُ سُلَيْم سَرِعَتُ اللهِ عَلَيْتُ مَا لَكُم مَا لِكِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ لَلْهِ عَلَيْتُ مَا مرزَتُ لِنُلَةَ اَسْرِى بنى بمَلاءِ إِلَّا قَالُوا! يَا مُحَمَّدُ مُو أُمْتَكَ عَلَيْحَامة.

الْحجامة.

٣٣٨٠: حدد شنا مُحَمَّدُ بنُ رُمُحِ الْمِصْرِى آنَانَا اللَّيْتُ بنُ سَعَدِ عَلَى آنَبَانَا اللَّيْتُ بنُ سَعَدِ عَلَى آبَى الوَّبَيْرِ عَلْ جَابِرِ آنَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ا

فامر النَّبِيُّ عَنَّا اللَّهُ الْمَاكِمَةِ انْ يَحُجَّمَهَا. "

وقيال حسِبُتُ أَنَّـهُ كَانَ اخاهَا مِن الرُّضَاعَةِ أَوُ غُلامًا لَمْ يحُتلُمُ."

بندہ جو کچھنے لگا تا ہے۔ خون نکال دیتا ہے۔ ہمر ملکی کر دیتا ہے اور بینائی کوجلاء بخشا ہے۔

۳۳۷۹: حضرت انس بن مالک رضی الله عند فرمات بین که رسول الله علیه نے فرمایا: شب معراج بیل جس جمع معاعت کے پاس سے بھی میں گزرا اُس نے بھی کی ان جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا اُس نے بھی کہا: اے محم البی امت کو بچھنے لگائے کا حکم فرما ہیں۔ ۱۳۴۸ و حضرت جابر سے روایت ہے کہا تم المؤمنین سیّرہ امّ سلم نے نبی کریم علیہ تھے ہے بچھنے لگوانے کی اجازت جابی تو نبی کریم علیہ کے حکم فرمایا کہ انہیں اجازت جابی تو نبی کریم نے ابوطیبہ کو حکم فرمایا کہ انہیں کی تھیے لگوائے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابوطیبہ سیّدہ امّ سلمہ کے رضا می بھائی ہوں کے یاکم سن کڑ کے ہوں گے۔

خلاصة الراب ہند اللہ ہند الل

ا ای لیےرسول التصلی التد سید سلم نے میچنے لگانے کی اجازت دی۔ انجاح میں ہے کہ اُٹر تحم (یا کم من) نہ بھی ہوں تواشکال کی بات نہیں ہی لیے کے ایک لیے بات میں ہیں ہے کہ کے لیے بفتر مِنر ورت بیاری کے مقام کود کھن جائز ہے۔ (عبد الرشید)

ا ٣٣٨: حدَّثنا الو بكر بن اللي شيبة ثنا حالدُ بن محلدِ ثنا سُلِيمانُ سُن بلال حيدُ ثنيي عَلْقَمةُ بْل ابي عِنْقِمة قال سَسِعَتُ عَبُدُ الرَّحْمِنِ الْآعُوجِ قَالَ سَمَعَتُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُحِيُسة يقُولُ احْتَجِم رسُولُ اللَّهِ عَيِّكَ اللَّهِ عَلَيْكُم بِللَّحِي حملٍ و هُو مُحُرمٌ و شطَ زاسِه."

٣٣٨٢: حَدَّقَت السُوَيَدُ بُنُ سَعِيْدٍ فَنَا عَلَي بُنْ مُسْهِرِ عَنْ سنف الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة عن على قال نزل جبريل على البتي صلى الله عليه وسلم محجامة الاحد عين والكاهل

٣٨٨٣- حدَّثنا علِيُّ بنُ أبي الخصيب ثنا وكنيعٌ عنُ حريُر بُن حَازِم عِنْ قَتَادَة عِنْ أَنْسِ أَنَّ النُّبَّ عَلِيَّةٌ احْتَجِم في الانحدعين وعلى الكاهل

٣٣٨٣: حدَّقنا مُحمَّدُ بُنُ الْمُصفِّي الْحَمْصيُّ ثَنَا الُولِيْدُ بْنُ مُسْلِم ثَنا ابْنُ ثُوبُانِ عِنْ أَبِيْهِ عَنْ ابِي كَبْشة الْالْمَارِيّ اللَّهُ حدَّثهُ انَّ النَّبِيُّ عَلِينَا كَانَ يَحْتَجُمُ عَلَى هَامِتُهُ وَ مَن كَتَفَيُّهُ و يَقُولُ مِنْ أَهُواقَ مِنْهُ هَالِهِ الدِّمآء فلا يضرُّهُ أَنْ لا يتداوى

٣٣٨٥ حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ طُرِيْفِ ثَنَا و كَبْعٌ عِن الْاعْمِش عنُ اسى سُفْيَانَ عَن جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ سَقَطَ عَنُ فرسه على جدُه فالْفَكَّتُ قَدَمُهُ

قَالَ وَكِيْعٌ يَغْنِي أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ احْتجم عَلَيْهَا مِنْ

باب: کھنے لگانے کی جگہ ١٢: بَابُ مَوْضِعِ الْحِجامة

٣٣٨١ : حضرت عبدالله بن نجينه رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول التدصلی اللّه علیہ وسلم نے کی جمل ( نامی مقام ) میں بحالت احرام سر کے بالکل وسط میں تحضي لگوائے۔

۳۳۸۲ حضرت علی کرم القد و جهه فر ۵ تے ہیں که حضرت جبرا میل علیه السلام' نبی صلی الندعلیه دسلم کے یوس آئے · اور آ ب علی ہے گردن کی رگوں اور مونڈھوں کے ورمیون تحضے لگانے کا کہا۔

٣٣٨٣: حضرت انس رضي القدعند فرمات بين كدرسول الشصلى الله عليه وسلم في حردن كى ركول اور دونول موند هوں کے درمیان سیجے لگوائے۔

٣٨٨ : حضرت الوكبشه نماري رضي الله عن ب روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اینے سریر سیجھنے لگواتے تھے اور دونوں موتڈھوں کے درمیان بھی اور فر ماتے تھے کہ جوان مقامول سےخون بہادے تواہے مسی یو دی کا کیجھ علاج نہ کر نامجھی نقصان نہ و ہے گا۔ ۳۳۸۵: حضرت جابرات روایت ہے کہ تبی صلی اللہ علیہ وسلم اینے محموز ہے ہے محبور کے ایک ثنذ پر گرے تو آب علی کے یاؤں مبارک میں موج آگئے۔ و کیع فرماتے ہیں کہ مطلب بدے کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے تجھنے لگوائے صرف در دکی وجہ ہے۔

خلاصة الرابب جبات ان روايات مين حضور من الله عليه ومنم عجم مبارك كانبي حصور كي نشا ند بي كي كن عيجن بر عام طور برسینگیاں لگوایا کرتے تھے بینی گر دن کے دونوں اطراف میں جہال رگیس پھولی ہوئی ہوتی ہیں اور دونول کندھوں کے درمیان بھی کابل دونوں کندھوں کے درمیان والے حصے کو کہتے ہیں۔

### ٢٢: بَابُ فِي أَيِّ الْآيَّامِ يَحْتَجِمُ

٣٣٨١: حدُّقَتَ السُويُدُ بنُ سَعِيْدِ فَنَا عُفَمَانُ بُنُ مَطَرِعَنُ زكريَّا بُنِ مِيُسرَةِ عِي النَّهَاسِ بنِ قَهْمٍ عَنُ انس بُنِ مَالِكِ

انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ ازَادَ الْجَجَامَةِ

فَسَلَيْنَ حَرُّ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوُ احْدَى وَ عِشْرِيْسٍ وَ لا يَتَبَيَّعُ 
مَا حَدَّكُمُ اللَّمُ فَيَقَتُلُهُ

١٣٨٧ حدّ ثنا السويدة بن سعيد ثنا عُنمان بن مطرِ عن المحسن بن ابئ جعفر عن مُحمّد بن حُحادة عن نافع عب المن عُمر رضى الله تعالى عَنهما قال يا مافع الحد تبيّع بى الله عائتمس لئ حُجّامًا: و اجعلة رفيقًا ان استطعت ولا تحجملة شيخًا كبير و لا صبيًا صغيرًا فائى سمعت رسُول الله صلى الله عليه وسَلَّم يَقُولُ الحجمامة على الرّيق المَثَلُ وفيسه شقاءٌ و بوكةٌ و تويّدة في العقل و في المُحفظ و فيسه شقاءٌ و بوكةٌ و تويّدة في العقل و في المُحفظ فاخت حمد مؤا على بوكة الله على الرّيش واجتنبوًا المحجمامة يوم الاربعاء والمحمّدة والشنت و يوم الاخد تحريبا واجتنبوًا والمؤلس والجنبوًا على المُحدِ من المُلا ثاء فائه اليوم الدّي على المُربعاء والمُحدِ على المُعتادة والمُدي على المُربعاء او لَيْنَ والفلا ثاء فائه اليوم الأربعاء او لَيْنَ عاصى الله فيه ايُوب من البُلاء و ضوبة بالبلاء يؤم الاربعاء او لَيْلة فياته لا يَسْدُ ولجدامٌ و لا بوص الله يوم الاربعاء او لَيْلة فياته لا يَسْدُ ولجدامٌ و لا بوص الله يؤم الاربعاء او لَيْلة فياته لا يَسْدُ ولجدامٌ و لا بوص الله يؤم الاربعاء او لَيْلة فياته الله يشاد ولجدامٌ و لا بوص الله يؤم الاربعاء او لَيْلة فياته الله يقادة الله يها والمُحدة الله يها الله يعاء "

٣٣٨٨ حدَّث المُحمَّدُ بُنُ المُصفَّى الْحَمْصَىُ ثَنَا عُثَمَانُ بَلْ عَبْد اللَّه ابْنُ عَصْمة عن سعيْدِ بْنِ مَنْ عَبْد اللَّه ابْنُ عَصْمة عن سعيْدِ بْنِ مَنْ عَبْد اللَّه ابْنُ عَصْم يا نافعُ تبيَّعُ الدَّمُ فَاتِيى مَنْ مَا فِع قَالَ قَالَ ابْنُ عُمْر يا نافعُ تبيَّعُ الدَّمُ فَاتِيى مَنْ مَا فَع تبيَّعُ الدَّمُ فَاتِيى مَنْ مَا فَا فَا فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْر يَا نافعُ تبيَّعُ الدَّمُ فَاتِيى مَنْ مَا فَا فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْر يَا نافعُ تبيَّعُ الدَّمُ فَاتِينَ مَا مَا لَهُ اللَّهُ الْمُلْلِيْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعُلِ

قال و قال ابْنُ عُمر سمعَتْ رسُول اللهِ صنَّى اللهُ عليه وسلّم يقُونُ الْجِجامةُ على الرِّيْق المثلُ و هِي تزيّلُ في الْحفظ و تريدُ الْحافظ حفظًا فمَنُ

# دِياب : يجيف كن دنون من لكائ ؟

۳۴۸۶ معترت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایہ: جو مجینے لگا تا جاتو وہ سترہ 'اُنیس یا اکیس تا ریخ کولگائے اور ایسے دن نہ لگائے کہ خون کا جوش اسے ہلاک کر

سائے کو کی ایک اور این افع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اللے فرمایا: اے نافع امیر ہے خون میں جوش ہوگی ہے اسلے کوئی بچنے لگانے والا تلاش کرو۔ اگر ہو سکے تو نرم خوآ دمی لا نا ہم رسیدہ بوڑھایا کم س بچہند لا نا اسلے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا: نہار منہ بچھنے لگوا نا میں ہے اور اس میں شفاء ہے برکت ہے۔ یہ تقل بڑھا تا کہ حافظہ تیز کرتا ہے۔ اللہ برکت وے جمعرات کو بچھنے گلوا یا کرو اور بدھ جمعہ ہفتہ اور اتو ارکے روز قصدا بحینے مت لگوایا کرو اور بدھ جمعہ ہفتہ اور اتو ارکے روز قصدا بحینے مت لگوایا کرو وار بدھ جمعہ ہفتہ اور اتو ارکے روز قصدا اور بیر اور منگل کو بچھنے لگوایا کرو۔ اسلے کہ ای دن اللہ تھی سے خوا ور مندام اور برص ظاہر بدھ کے روز وہ بیار ہوئے شے اور جذام اور برص ظاہر بدھ کے روز وہ بیار ہوئے شے اور جذام اور برص ظاہر بوت ہوت بدھ کے دون یا بدھ کی رات کو ظاہر ہوتا ہے۔

٣٣٨٨: حفرت نافع فرماتے ہیں کہ سید نا ابن عمر نے فرمائے ہیں کہ سید نا ابن عمر نے فرمائے ہیں کہ سید نا ابن عمر ا فرمیا اے نافع امیر نے خون میں جوش ہورہا ہے اس لیے مجھنے لگانے والے کو بلاؤ جوان کو بلانا ہوڑھے یا کم عمر پچہکونہ بلانا۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ا نے رسول الڈیکو یہ فرما کے ساکہ نہار منہ مجھنے لگوانا زیادہ بہتر ہے اور اسے عقل یوھی ہاور جافظے والے کا حافظہ مزید تیز ہوجاتا ہے۔ سوجو

كان مُختجمًا فَيوْم الْحمِيْسِ على الله واحْتَبُوا الْسحجامة يوْم الْجُمَعة ويوْم السَّبْت ويوْم الاَحْدِ واحْتَجَمُوا السَّبْت ويوْم الاَحْدِ واحْتَحَمُوا يوْم الاَتْكِين والثَّلاثاء واجْتَمُوا الْحجامة يَوْمَ الاَرْبعاء فالنَّهُ الْيوْمُ الَّدِى أُصِيْبُ فِيْهَ أَيُّوبُ بالبلاء و مَا يَبْدُوا وجدامُ و لا بَسَوْصُ الله فِينَى يوْم الاَرْبعاء أَوْ لَيْلةِ للرَّبعاء أَوْ لَيْلةِ

کھنے نگانا جا ہے تو جمعرات کے روز اللہ کا نام لے کر لگائے اور جمعہ ہفتہ اور اتو ارکے دنوں میں کچنے لگانے سے اجتناب کرو۔ پیرا منگل کو کچھنے لگوایا کرواور بدھ کے روز بھی کچھنے لگوانے سے اجتناب کرو کیونکہ ای دن حضرت ابوب آزمائش میں مبتلا ہوئے اور جذام اور بدھ کے دن یا بدھ کی رات میں بی ظاہر ہوتا ہے۔

#### ٢٣: بَابُ الْكِيّ

٣٣٨٩: حدد ثنا ابُو مَكْرِ ابْنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا السَماعِيلُ بُنُ عُلَيَّة عَنَ لِسَبْ عَلَيَّة ثَنَا السَماعِيلُ بُنُ عُلَيَّة عَنَ لَيْتُ عَلَى عَفَّادِ بْنِ مُعَيْرة عَلَ ابنِه عِنِ اللَّبِي عَنَّ عَلَى مَعْدَرة عَلَ ابنِه عِن اللَّبِي عَنَّ قَالُ مِنِ اكْتُوَى أَو السَّرُقَى فَقَدْ برى مِن التُوكُلِ. و ٣٣٩٠: حدث نساعه مُرُو بُنُ رافع ثَنَا هُسُيْمٌ عَن مُصُورٍ وَ يُورُنُ اللهِ عَنَا هُسُيْمٌ عَن مُصُورٍ وَ يُؤْدِ اللهِ عَنْ عَمُرانَ بُنِ الْحُصِينَ قال نهى يُونُسُ عِن الْسَحَسِنِ عَنْ عَمُرَانَ بُنِ الْحُصِينَ قال نهى رسُولُ الله عَلَيْ عَلَى الْمُحَيِّ فَا الْحَدِي فَا كُتُويُتُ فَمَا الْلَحْتُ وَ لَا اللهُ عَلَيْكَ عَلَى الْمُحَدِي فَا كُتُويُتُ فَمَا الْلَحْتُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى الْحَدِي فَا كُتُولُونُ فَمَا اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

١ ٣٣٩. حدثنا الحمد بن منيح قنا مروال بن شجع ثنا
 ساليم الافطس عن سَعِيْدِ بن جُبيْرِ عن ابن عبّاسِ قال
 الشّفاءُ فِي ثلاثٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَ شرُطَة محجم وكيّةٍ بِنَادِ

# چاپ : واغ وے كرعلاج كرنا

9 ۳۳۸ : حفرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو داغ نگائے یا منتر پڑھے وہ وتو کل سے بری ہے۔

۳۳۹۰: حضرت عمران بن حصین رضی الله عند فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے داغ ویے سے منع فرمایا۔اس کے بعد بیس نے داغ ویا تو نہ جھے صحت ہوئی ندا فاقہ ۔

 ۔ اُمت کوآ گ ہے داغ دینے ہے منع کرتا ہوں۔

والهي أمَّتني عن الكيِّي رفعة

ضاصة الراب الله العنى ال كومو ثر بالذات مجه كركر يو توكل سرى بياتوكل ساعلى درجهمراوب

باب : داغ لين كاجواز

۲۳: بَابُ مَن اكْتَواى

٣٣٩٢: حدَّثَنَا الْوَ بِكُو بُنُ ابِي شَيَبَةَ وَ مُحمَّدُ بُنُ بِشَادٍ قَالا لِسَا مُحمَّدُ بُنُ جَعْفِو غُنَدَرَ ثَنَا شُعَبَةً ح و حدَّثَنَا السَّمُ ابُنُ شُعَيْلٍ ثَنَا شُعْبَةً لَا أَصْمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُ ثَنَا النَّصَّرُ ابْنُ شُعَيْلٍ ثَنَا شُعْبَةً لَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ سَعْدِ بْنِ رُوَارةَ الْانْصَادِي ثَنا مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ سَعْدِ بْنِ رُوَارةَ الْانْصَادِي لَنا مُحمَّدُ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ سَعْدِ بْنِ رُوَارةَ الْانْصَادِي لَنَا مُحمَّدُ بَنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ سَعْدِ بْنِ رُوَارةَ وَجَعَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ وَمَا أَذَرَ كُتُ وَجُلًا مِنَا بِهِ شَبِيعَةً وَ وَمِعْ فِي حَلَقه : يُحدَدُ وجعٌ فِي حلَقه : يُحدُ مُحمَّدِ مِنْ قَبْلِ أُمّه أَنَّهُ آخَدَةُ وجعٌ فِي حلَقه : يُقالَ لَهُ الذَّبُحةُ فَقالَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم الْابِيعَنَ فِقالَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم الله النَّبِعِينَ فِي ابْنُ أَعْامَةً عُذُوا فَكُواهُ بِيْدِهِ فَماتَ فَقالَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَيْتَةَ سُؤَهِ للبَهُودِ النَّهُ اللهُ ولا لَنَفْسِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ولا لَنَفْسِى اللهُ عَلَى صَاحِبه و مَا آمَلِكُ لَهُ ولا لَنَفْسِى اللهُ عَلَى صَاحِبه و مَا آمَلِكُ لَهُ ولا لَنَفْسِى اللهُ ا

٣٣٩٣: حدَّ تساعَ مُرُو بُنُ رَافِع ثَنَا عُبَيْدٌ الطَّنافِسِيُّ عنِ الْاعْمَ مِنْ الطَّنافِسِيُّ عنِ الْاعْم مِن البَّي الْمُعَالِيَةِ قَالَ موض أَبَى بُنُ كَالْمُ مُن جَابِرٍ قَالَ موض أَبَى بُنُ كَالُمُ مَنْ جَابِرٍ قَالَ موض أَبَى بُنُ كَالُمُ المُعَلَى عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَا عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

٣٣٩٣. حدَّثنا عبلى بُنُ أَبِى الْخَصيْب ثنا وكَيْعٌ عَنُ سُغُدان عنُ ابى الْخَصيْب ثنا وكَيْعٌ عَنُ سُغُدان عنُ الله الْ رَسُولَ الله صدَّد عنُ الله عنه عَدْ بُنَ مُعاذٍ عَىُ اكْحَلِه الله صدَّد بُنَ مُعاذٍ عَىُ اكْحَلِه مَرْتِين.

٢٥: بَابُ الْكُحُلِ بِالْإِثْمِدِ

٣٣٩٥: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً: يَحْيِي ابْنُ حَلَفٍ ثَنَا أَبُو عَاصِم

٣٣٩٢ : حضرت محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زراره انصاری قرماتے ہیں کہ میں نے اینے چیا جیساصالح اور تقی مخص نہیں ویکھا۔ میں نے انہیں سے سنا' وہ لوگوں کو بتا رب تھے کہ اسعد بن زرارہ جو محمد کے (میرے) نانا میں کے حلق میں ورداُ تھا۔ جسے ذبحہ کہتے ہیں (خناق کی ایک نوع ہے) نبی نے فرمایا: میں ابواہ مہ (اسعد بن زرارہ) ۔ کے علاج میں بوری کوشش کرونگا تا آ ککہ لوگ مجھے معذور منتجعیں (یدنہ کہیں کہ اچھی طرخ علاج نہ کیا اس لیےموت آئی) چنانچة پ نے اپنے وستومبارك سے أليس داغ ویا۔ بالآخرا نکا انقال ہو گیا تو نی نے فرمایا: بیموت بری ب بہود کیلئے کہ وہ کہیں گے:اپنے ساتھی کوموت سے نہ بچاسکا حالاتكديس نداسكي جان كاما لك بهول نداين جان كاما لك بهول\_ ٣٣٩٣ : حفرت جابر رضي الله عنه فرمات بي كه حضرت الي بن كعب رضى الله عنه بيار ہو گئے تو نبي كريم صلی الله علیہ وسلم نے ان کے باس ایک طبیب کو بھیجا۔ أس نے ان كے بازوكى ايك زگ كوداغ ديا۔

۳۳۹۳: حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله تعالی عدم فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دو بار حضرت سعدرضی الله تعالی عند کے بازوکی ایک رگ کوداغا۔

جاب : الله كاشر مدلكاتا

۳۳۹۵: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرياتے ہيں

حـدَّتــني غُفـمـانُ ابْنُ عبْد الْملِك قال سمغُتْ سالم ابْن ﴿ كَدرُ سُولُ اللَّهُ عليهُ وَسَمْ نِهُ فرمايا. اثر كا استعال عبد الله يُحدَثُ عن ابيه قال قال رسول الله عَلَيْكُمُ عليْكُمُ بالإثمد فانَّهُ يَجُلُو البصر ويُنْبِتُ الشُّغر

> ٣ ٣٣٩ حدَّثها أبُو بِكُر بُنُ أبِي شَيْدَ ثنا عَبُدُ الرَّحِيْمُ بُلَّ سُلِيمان عن اسماعيل ابن مُسُلم عَنُ مُحمَّد بن المُنكَارِ عَنْ جَابِرِ قَالَ سِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمُ يَقُولُ عَلَيْكُمُ بِالْاثْمِدِعِيْدِ النَّوْمِ فَانَّهُ يَجُلُوا الْبَصِرِ وَ يُنبِتُ الشَّعِرِ "

> ٣٣٩٤: حدَّثنا الو بكُر بُنْ أَنَّى شيبة ثنا يخيى بُنُ ادم عنْ سُفُيان عن ابى خُنيُم عن سعِيُد ابُن لحبيُو عن ابْن عَبَّاس قال قال رسُولُ اللَّهُ عَلِيُّ "حَيْرُ أَكْحَالُكُمْ الاثْمَدُ يَجَلُوا البصرو يُبتُ الشَّغر

## ٢٦: بَابُ مَنِ اكْتَحَلُّ وَتُوا

٣٣٩٨ حدثنا عبد الرَّحُمن بن عُمر ثنا علد الملك بن النصَّبَّاح عن تور بسيزيد عن خصين الحميري عن ابي سَعُدِ الْحَيْرِ عَنْ ابني هُريُوةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ مِن اكْتَحَلَّ فَلْيُوْتِرْ مِنْ فِعِن فِقَدْ الْحِتْنِ وِ مِنْ لا فلا حرح "

٣٣٩٩ حدثها الو بكر بن ابي شيبة تا يريد بن هارون عن عبّاد بن منطور عن عكرمة عن ابن عبّاس قال كانت للبني صلى الله عليه وسلَّم مُكُحُلةً يكتحل مُها ثلاثًا في كُلِّ عيْس

# ٢٤: بَابُ النَّهِي أَنْ يَتَداوى بِالْخَمُرِ

٣٥٠٠ حدَّثنا ابُو بِكُرِ بُنُ آبِي شَيْبة عَمَانُ ثَنا حَمَّادُ بُنُ سلمة انبأسا سماك بُنُ حرب عن علهمة بن والل المحصرمي قالتُ قُلْتُ يا رسُول اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم انَّ سارُضنا اغنابًا نعتصِو هَا قَنَشُوبُ منها ؟ قال لا فواجعُنهُ

اہتمام ہے کیا کرو' اس لیے کہ بیزگاہ کو تیز کرتا ہے اور بالول كوبزها تاہے۔

۳۳۹۲: حضرت جابر رضی القد عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدفر ماتے سنا: سوتے ونت اثد سرمدا ہتمام ہےاستعال کیا کرواس لیے کہ یہ بینائی کوجلا بخشا ہے اور بالوں کو اُگا تا ہے۔

٣٣٩٧ : حضرت ابن عبس رضي الله عنهما فريات بين كه رسول التد صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا. تہارے سرموں میں سب سے بہتر (سرمہ) اثر ہے۔ یہ بینائی تیز کرتا ہے اور بال أ گا تا ہے۔

#### باب : طاق مرتبه مرمدلگانا

۳۳۹۸ حضرت ابو ہریرہ رضی امتدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی امتدعلیہ وسم نے فرہ یا جوسے مدرگائے تو طاق مرتبہ لگائے۔ جوطاق عدد کا خیال رکھے اس نے احیما کیااور جوابیانه کرے تو مجھ حرث نبیں۔

۳۴۹۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ۱۰ تے ہیں کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم کے یاس ایک سرمه دانی تھی۔ آ پ صلی القد علیه وسلم أس سے ہرآ نکھ میں تین بارسرمہ رگاتے تھے۔

داب: شراب سے علاج کرنامنع ہے ۳۵۰۰ : حضرت طارق بن سوید حضریٌ فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہورے ملاقہ میں انگور ہوتے ہیں' ہم ان کونچوڑ کریں بچتے ہیں؟ آپؑ نے فرہایا شہیں! فرماتے ہیں میں نے دوہ رویو حیصا اور قُلُتُ إِنَّا مِسْتَشَفِي بِهِ لِلْمُويْضِ قَالَ أَنَّ دالك لِيُس بَشِفَاءِ ﴿ عُرْضَ كِيا. بَمُ أَسَ يَارَكَا عَلَاجَ كَرِيّ بَيْنَ - آ بُّ و لَكِنَّهُ دَاءً."

خلاصة لباب الم شراب چونکه ام الخبائث ہاس لیے من سب معلوم ہوا کہ یہ ب شراب کی تقیقت پرتفصیلی روشی ڈال دی صائے۔ حائے۔ (حافظ)

''شراب'' دراصل اس چیز کو کہتے ہیں جو پی جائے پانی'شریت'شہد وغیرہ اور اصطلاح شرع میں شراب وہ ہے جوز ثنہ ااے ادرست و بے بوش کرد ب

شراب کی چارا قسام عام بیں'اور میرچاروں وہ بیں جوحرام بیں اول انگور کی بچی شراب جب کہ وہ جوش مارنے گے اور جھا گ مارنے مگے اوراشتد اء سے مراویہ ہے کہ وہ اس قابل ہوجائے کے مسکر ہوجائے اور اسی کوخمر کہتے ہیں۔

دوسری قسم طلاء یعنی انگور کاشیرہ جب کہ اس کو پکادی جائے اور اس میں نے دو تہائی ہے پچھ کم ختم ہوجائے کین محیط میں ہے کہ طلاء نگٹ کو کہتے ہیں یعنی جس کا دو ثلث فتم ہوجائے اور جس کا دو ثلث فتم نہ ہو بلکہ کم ہوتو اس کو باذق کہتے ہیں۔ تیسری قسم سکر ہے بعنی پانی میں چھوارے ڈال دئے گئے ہوں اور پانی پکایا نہ گیا ہوجب کہ دہ جوش ،رنے گئے

چوتھی قسم قیع الزبیب یعنی تشمش کو پائی میں وال دیا گیا ہوا وراس میں جوش واشتد او پیدا ہو جائے۔

ائمہ ثلاثہ اوراصحاب خاہر کا یہ کہنا ہے کہ ہر سکر خمر ہے انگور ہے بے یا کسی اور چیز ہے اس فریق نے اپنے دعویٰ پر تین دلیمیں پیش کی ہیں: (۱) حدیث کل مسکر خمر۔ (۲) حدیث (المحصو میں ہاتیں المشجوتیں) کہ ان دونوں درختوں ہے جو بنے دہ خمر ہے بعنی انگوراور تھجور ہے اس ہے بھی معموم ہوا کہ بیٹمر کا اطلاق انگوری شراب کے علاوہ اور کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ (۳) خمر مشتق ہے مخاصرۃ العقل ہے بعنی عقل کا مستور و مغلوب ہو جو نا اور یہ کیفیت ہر شراب ہے ہوتی ہے بہٰ المعلوم ہوا کہ ہر مسکر خمر ہے۔

ہے ہماری دلیلیں ہیں · (۱) اہل لفت کا آغاق ہے کہ خمرصرف انگوری شراب ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خمر کا استعمال اس انگوری شرماب ہیں معروف ومشہور ہے اور اس کے ہاوہ جو دیگر شراب ہیں ان کے لئے اور نام ہیں جیسے سکز تقیع وغیرہ - (۲) خمر کی حرمت قطعی اور غیر خمر کی حرمت ظنی ہے اگر انگوری شراب کے علاوہ دیگر شراب کوخمر کہا جائے گا تو پھر اس کی حرمت قطعی ماننی ہوگی حالانکہ یہ ہے دلیل ہے۔

خمر سے نفع اٹھ ناحرام ہے یعنی جانوروں کو پلہ نا دوا دارو کرناحق نہ بین یا ذکر کے سوراخ میں ڈالنا سب حرام ہیں کیونکہ خمر سے دور کی ضرور کی ہےا دراس سے انتفاع میں اس سے قرب ہے مگر یہ تعلیل گو ہر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ شراب سے ہرتشم کا انتفاع حرام ہے لہٰذا اس سے حق نہ لیمنا اور نائر ہ میں ٹیکا ناسب مکروہ ہے۔ مزید تفصیل مقصود ہوتو ''اشرف الہدایہ جسما'' کا مطاعہ کریں۔

#### ٢٨ : بَابُ الْاسْتِشْفَاء

#### بِالْقُرْان

۳۵۰۱ حدّ تسا مُحمد بن عُنية بن عَبْد الرَّحْس الْكندى تساعلى نن ثالب ثنا شعاد بن سُليْمان عن الى استحق عن المحارث عن عَلْمَي: قَال قال رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ "خَيْرُ اللَّه عَلِيْهُ "خَيْرُ اللَّه عَلِيْهُ "خَيْرُ اللَّه عَلِيْهُ "خَيْرُ اللَّه عَلَيْهُ "خَيْرُ اللَّه عَلَيْهِ "

#### ٢٩: بَابُ الْحِنَّاءِ

٣٥٠٢ حدّ تنا أَبُو بكر بن ابني شيئة ثنا ريْدُ نن النجباب شدا فائد مؤلى غبيد الله بن على بن ابني رافع حدَّ نبي مؤلاة وسؤل مؤلاة وسؤل مؤلاة وسؤل الله عنيد الله عنيد الله عنيد النبي عنيه الحدة ولا شؤكة الا وصع عليه الحناء "

#### ٣٠: بابُ أَبُوَالِ الْإِبِلِ

٣٥٠٣ حدّثنا نضرُ بَنُ عليّ الْجَهْضَمَّيُّ ثَنَا عَنْدُ الْوَهَّابِ
ثَنَا حُمِيْدٌ عَنُ السِ انَّ نَاسًا مِنْ عُرِيْنَةٍ قَدَمُوا على رَسُولُهُ
اللّه صلّي اللهُ عَنِهُ وسلَّمَ فَاجْتُنُووا الْمَدِيْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَنِيْنَةً لَنَا فَشَرِئَتُمُ مَنَ الْبَالِهَا وَ الْمَدَيْنَةُ مَنَ الْبَالِهَا وَ الْمَالِقَةُ فَعَمُوا "

# ا ٣: بَابُ يِقَعُ الذُّبَابُ فِي الْإِناء

٣٥٠٣ حدّ شنا المؤ بكر بل ابئ شيّبة ثنا يربدُ نل هارُؤن عن ابن ابئ ذئب عن سعيد برن حالدٍ عل ابن سدسة حدّ ثنى ابدؤ سعيد ان رسُؤل الله عَيْنَة قال " في احد حساحي الدُّمات سُمَّ و في الآحر شفّاء فاذا وقع في الطّعام فامُقُلُونُهُ فيهِ فانّهُ يُقدَمُ السَّمَ و يُؤخّرُ الشّفاء

# دِادِ : قرآن سے علاج (کر کے شفاء حاصل ) کرنا

۳۵۰۱: حضرت علی کرم الله و جهه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا بہترین دوا قرآن ہے۔

#### بِاپ : مهندی کا استعال

پائی : اُونٹول کے پیشاب کابیان ۱۳۵۰ دھرت انس فر ائے بیں کہ ترین کے کھوگ رسول اللہ کا بیان اللہ کا بیان اللہ کا بین موافق نہ آئی تو رسول اللہ نے فر مایا اگرتم مارے اونٹوں میں جاؤ اور ایکے دورہ پیواور بیشاب محی (توشیدتم تندرست ہوج آ) انہوں نے ایسا بی کیا۔ بھی (توشیدتم تندرست ہوج آ) انہوں نے ایسا بی کیا۔ بھی (توشیدتم تندرست ہوج آ) انہوں نے ایسا بی کیا۔ بین کہ بھی کہ جائے تو کیا کریں؟ محمل ہوں اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا بیکسی کے ایک پر میں شفا ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا بیکسی کے ایک پر بیل کر جائے تو اس لیے جب یہ کہ کی چیز ہیں گر جائے تو اس لیے جب یہ کہ کی چیز ہیں گر جائے تو اس لیے جب یہ کہ کی چیز ہیں گر جائے تو اسے (مکمل) و دو دو کیکھانے کی چیز ہیں گر جائے تو اسے (مکمل) و دو دو کیکھانے کی چیز ہیں گر جائے تو اسے (مکمل) و دو دو کیکھانے کی چیز ہیں گر جائے تو اسے (مکمل) و دو دو کیکھانے کی چیز ہیں گر جائے تو اسے (مکمل) و دو دو کیکھانے کی چیز ہیں گر جائے تو اسے (مکمل) و دو دو کیکھانے کی چیز ہیں گر جائے تو اسے (مکمل) و دو دو کیکھانے کی چیز ہیں گر جائے تو اسے (مکمل) و دو دو کیکھانے کی چیز ہیں گر جائے تو اسے (مکمل) و دو دو کیکھانے کی چیز ہیں گر جائے تو اور شفاء واللا چیھے۔ کیونکہ بین برواللائر آگے رکھتی ہوا ورشفاء واللا چھھے۔

٣٥٠٥: حدَّثَ السُويَدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا مُسَلِمُ بُنُ حالدِ عن عُتُبَة بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ حُنيُنِ عَنَ ابِي هُوَيُوة عنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ إِذَا وَقَع الذَّبابُ فِي - شرابكُمْ فَلْيَغُمسُهُ فِيْهِ لُمَّ لِيَطُرَحُهُ فَإِنَّ فِي احَدِ حَاحَيْهِ دَاءً و في الاحرشِفاء.

#### ٣٢: مَابُ الْعَيُن

٣٥٠٧ حدثنا مُحَمَّدُ بَنُ عَدُد اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَدَا أَبُو مُعَاوِيَةً بَلُ هِسُم عَلْ اللهِ بَن عِيسى عَلْ اللهِ بُن عِيسى عَلْ أَمِنْ فَي عَبْدِ اللّهِ بُن عِيسى عَلْ أَمِنْ قَدْد بُن هَلْد.

عَلْ عَبْدِ اللَّهِ بُس عَامِر بُن رَبِيْعَة عَنَ آبِيُهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ " الْعَبْنُ حَقَّ".

٣٥٠٤. حَدِّثْنَا اَبُوْ بَكْرِ بُنَ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بَنُ عُلَيَّة عِن الْحُرَيْرِي عَنُ اللَي هُرِيْرَةً قَالَ:
 عن الْحُريْرِي عَنُ مُضَارِب بُنِ حَزُّنِ عَنُ اللَّي هُرِيْرَةً قَالَ:
 قال رسُولُ اللَّه عَلِيَّةً " الْعَيْنُ حَقَّ".

٣٥٠٨. حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثنا آبُو هِشامِ الْمَخْزُوْمِيُّ ثَنَا وُهِيْبٌ عَنُ آبِي وَاقِدٍ عَنُ ابِيُ سَلَمَةَ بُن عَبُد الرُّحُمنِ عَنُ عائشة قالتَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ " اسْتَعَيْذُوا باللّه".

٩ - ٣٥٠ حدثنا هِ شَامُ بَنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفْيَانُ عِنِ الزُّهُرِى عِنْ ابِي أَهَامَة بْنِ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ مَرَّ عَامِرُ بُنُ رَبِيْعة بِسَهُلِ بُس خُنيْفِ و هُ و يعتبسلْ فَقَالَ لَمُ ارْكَا الْيَوْم و لا حلد مُعتباةٍ فما لبث أن ل بُطَبه فَأْطَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيَهِ مُعتباةٍ فما لبث أن ل بُطَبه فَأْطَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيَهِ وسلم فَقِيل لَهُ ادُرِكَ سَهُلاصَرِيْعًا قَلَ مَنْ تَتَهمُّونَ به ؟ وسلم فَقِيل لَهُ ادُرِكَ سَهُلاصَرِيْعًا قَلَ مَنْ تَتَهمُّونَ به ؟ قَالُوا عامر بُن ربِيعة قال علامَ يَقتُلُ احَدُكُمُ احَاهُ؟ اذَا واللهُ الحَدِكُمُ احَاهُ؟ اذَا واللهُ المَدِكَةُ مِن انْجِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلَيْدُ عَلهُ بِالْبُوكَةِ ثُمُ دُعَا وَلَا عَلامَ وَعُهمُ و يَدَيه إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَجُهمُ و يَدَيه إِلَى السَّمَا وَجُهمُ و يَدَيه إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يَعْمِلُهُ وَلَا وَامْرَهُ الْمُ بِصُلْ وَجُهمَة و يَدَيه إِلَى اللهُ مَا يُعْجِبُهُ وَلَوْهُ وَآمَرَهُ الْمُ بَعْمِهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَالْمَوْ وَامْرَهُ الْمُ بَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَرَةُ الْمُ بَعْمُ وَالْمَوْ اللَّهُ الْمَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ بَعْمِهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمَوْةُ الْمُ بَعْمُ وَالْمَا وَالْمُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى وَامُوهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَواقُ الْمَلُولُ وَالْمَوْةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۵۰ ۳۵: حضرت ابو ہر رہ دصنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں ہے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اُسے چاہیے کہ مکھی کو ڈبو دے پھر نکال کے باہر پھینک وے اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیاری ہے اور دوسرے میں شفاء۔

#### هاف : نظر كابيان

۳۵۰۲: حضرت عامر بن ربید رضی الله عند سے رویت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نظر حق ہے۔

2 • ٣٥ : حضرت ابو بريره رضى القدعنه فرمات بي كه رسول القد صلى القد عليه وسلم في ارشاد فرمايا: نظر حق 
--

۳۵۰۸ . امّ المؤمنين سيّده عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فر ماتى مين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ني ارشاد فر ما يانالله سے بناه ما محور نظر حق ہے۔

9 - ٣٥٠ - حضرت ابوا ما مدین تهل بن خدیف فرماتے ہیں کہ میرے والد تهل بن حقیف نها رہے تھے۔ عامر بن ربعة ان کے قریب ہے گز رہ تو فر مایا میں نے آج تک ابیا آ دی شدد یکھا۔ بردہ دارلزگ کا بدن بھی تو ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑی ہی در میں تہل گر بڑے۔ انہیں نبی کی خدمت میں لا یا گیا اور عرض کیا گیا: ذرا تهل کو دیکھئے تو گر بڑا ہے۔ فر مایا: تمہیں کس کے متعلق خیال دیکھئے تو گر بڑا ہے۔ فر مایا: تمہیں کس کے متعلق خیال ہے کہ (اس کی نظر گل ہے؟) لوگوں نے عرض کیا: عامر بن دربید کی۔ فر مایا: آخرتم میں سے ایک اسے بھائی کو بن دربید کی۔ فر مایا: آخرتم میں سے ایک اسے بھائی کو

کو برکت کی دعا دے۔ پھر آپ نے پائی منگوایا اور عامر سے فرمایا: وضوکریں۔ انہوں نے چرہ دھویا اور کہنیوں تک ہاتھ دھوئے اور دونوں کھٹنے دھوئے اور ازار کے اندر (ستر) کا حصہ دھویا۔ آپ نے بید دھون سہل پر ڈالنے کا تھم فرمایا۔ سفیان توری فرمایا: رسول اللہ نے سیکھیے ان پر پائی اُنٹر یلنے کا تھم فرمایا۔ سفیان توری فرمایا۔

#### ٣٣: بَابُ مَن اسُتُوْقى مِن الْعَيْن

٣٥ حدث ابُو بكر بُنُ ابى شيبة نباطفيان بن عُيية عن عمرو نس ديارِ على عُرُوة عن عامرِ عن غييد بن رفاعة المررقي قال قالت السماء يارسول الله ان بسى جعفر تُصيلهُ العين فاسترقي لهم.

قال" نعَمُ فَلُولًا كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَيَعَةُ الْعَيْنُ " ا ٣٥١ حَدُثنا ابُو بِكُربُنُ ابِي شَيْبة ثاسعيْدُ نُنُ سُليُمان عَلَى عَلَى ابِي نَصْرةَ عَنْ ابِي سَعَيْدِ قَال عَلَى عَلَى ابِي نَصْرةَ عَنْ ابِي سَعَيْدِ قَال عَلَى عَلَى ابْلُهُ وَيُربُعُ عَلَى ابْلُي نَصْرةَ عَنْ ابْلُ سَعَيْدٍ قَال كان رَسُولُ اللّه عَيْنِ فَي يَتَعَوّدُ مِنْ عَيْبِ الْحَانُ ثُمَّ اعْيُنِ كَان رَسُولُ اللّه عَيْنِ فَي يَتَعَوّدُ مِنْ عَيْبِ الْحَانُ ثُمَّ اعْيُنِ الْاَنْسَ فَلَمَا نَوْلَ اللّهُ عَوْدُتَان احْدُهُما وَتَرك ما سوى دالك "

٣٥١٢: حدَّث عدى بَنُ ابنَ الْحصَبِ ثَنَا وكَيْعٌ عَنُ الْمَقَيْنِ ومَسْعِرِ عَنْ مَعْبِدِ الْسَحَالِدِ عَنْ عَنْد الله نَسْ مَيْدِ ثَنَا الله بَنْ مُعْبِدِ الله بَنْ عَلَد الله بَنْ مُعْبِدِ الله بَنْ عَنْد الله بَنْ مَدَّادُ عَنْ عَالَمْتُهُ الله بَنْ سَدَّادُ عَنْ عَالَمْتُهُ الله بَنْ سَدَّادُ عَنْ عَالَمْتُهُ الله بَنْ سَدَّادُ عَنْ عَلَيْد الله بَنْ سَدَّادُ عَنْ عَالَمْتُهُ الله الله بَنْ سَدَّادُ عَنْ عَلَيْد الله بَنْ سَدَّادُ عَنْ عَلَيْد الله الله بَنْ سَدُّقَى مِنْ الْعَيْنِ "

#### ٣٣٠: بَابُ مَارُجِّصَ فيه من الرُّقي

٣٥١٣ حدّثنا مُحمّدُ بنُ عبُد الله ابن لُميْرِ ثنا اسْحقْ بُنُ سُلَيْمان عن ابنُ جغفرِ الرَّازِى عن خصيْنِ عن الشَّعْبيّ عن بُسلينمان عن ابنُ جغفرِ الرَّازِى عن خصيْنِ عن الشَّعْبيّ عن بُسلينه قال وسُولُ اللهِ عَلَيْنَة لا رُفْية الَا من عيْنِ اوُ

# بِأْبِ: نظر كَادَ م كرنا

۳۵۱۰ حضرت اس ورضی القد تعالی عنها نے عرض کی اے القد کے رسول صلی القد علیہ وسم اجعفر کے بچوں و نظر لگ جاتی ہے کیا میں انہیں و م کر ویو کر وں؟ فر ویا تفکی ہے تو نظر ممکن ہے تو نظر بیر ھ مکتی ہے تو نظر بیر ھ مکتی ہے تو نظر بی بردھ مکتی ہے تو نظر بی بردھ مکتی ہے تو نظر بی بردھ مکتی ہے۔

۳۵۱: حضرت ابوسعید فر ماتے ہیں که رسوں الله سلی الله علیہ وسلم جنات کی نظر ہے ' مجرانسانوں کی نظر ہے ہاہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذ تین نازل ہو میں تو آپ صلی الله علیہ وسم نے ان کواختیا رکر لیا اور باتی سب کچھ ترک کردیا۔

۳۵۱۲ امّ المؤمنين سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت بے كه نبى كريم صلى الله عليه وسم في أنبيل نظر كا دُم كرنے كى اجازت مرحمت فرمائى۔

### باب ، وہ دَ مجن کی اجازت ہے

۳۵۱۳: حضرت بریدہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ڈیکے کے علاوہ کمی اور چیز میں دم یا تعویذ (اتنا) مفیر نہیں (جتنا

حمة

٣٥١٣ حدَّث ابُو بكر بُنُ ابى شيبة ثباعبُدُ اللّه بُنُ افريس عن مُحمَّد بن عُمارة عن ابي بكر بن مُحمَّد انَ خالدة بنت اس أمَّ بئي حزْم الشاعديّة جاءَ ث لى النّبي عَيْلَةً فعرضتُ عَلَيْه الرُّقي فَامَرَها بها.

٣٥١٥ : حدَّثَنا علِي بُنُ ابى الْخصيَب ثنا يحبى بَنُ عيْسى عنِ الْاعْمش عنَ ابى سُفَيان عَنُ جابِرٍ رضِى اللهُ تعالى عَنهُ قال كان الحلّ بيّب من الْانْصَارِ يُقالُ لَهُمُ الْ عَمُرو ابنِ حَرْم يعرَفُون من الْحُمَة وَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عَليُه وسلّم قَدْ بهى عَن الرُّقى فَتُوهُ فَقالُو يا رسُولُ اللّه انْك وسلّم قد بهيت عن الرُّقى فَتُوهُ فَقالُو يا رسُولُ الله انْك قد بهيت عن الرُّقى و إنّا نرقى من الحمة فقال لهم اغرضوا عليه فقال لا باس بهذه هذه عواينُ .

١ ١ ٣٥٠ حد فساع بدة بن عبد الله شا مُعَاوِيَة بن هشام شا سُفيان عن عاصم عن يُؤسُف بن عبد الله بن المحادث عن السفيان عن عاصم عن يُؤسُف بن عبد الله بن العمل والشفلة السب أنَّ النَّبَى رُخص فى الرُّفية من المُحمة والعَبْ والشفلة علاصة الراح عرب من بيلي عن والسفلة الماسة الراح عرب من بيلي عن والمناس الماسة الراح عرب المن بيلي عن والمناس الماسة الراح عرب المن بيلي عن والمناس الماسة الراح عرب المن بيلي عن والمناس الماسة الماسة الماسة المناس ال

٣٥: بَابُ رُقُيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقُرَب

المؤ الاخوص عن مُغِيرة عن الرهية و هناد بن الشوي قالانا المؤ الاخوص عن مُغِيرة عن الرهية عن الاسود عن عائشة قالت رحم رسول الله في الرهية من المحية والعقرب."
الم ٢٥١٨ حدّثنا السماعيل بن بهراه شا عُبيد الله الاشجعي عن سفيان عن شهيل بن ابئ صالح عن أبيه عن ابئ هرية قال لدعت عقرب رجلا فلم ينم ليلتة فقيل للبي عن ابئ عن الحين فلائد الدعت عقرب وجلا فلم ينم ليلتة فقال أما الله أو قال حين فلائد الدعت عقرب ولم ينم ليلتة فقال أما الله أو قال حين المن عن المن حين المن عن المناه المنه المناه المنا

ان میں مفید ہے )۔

۳۵۱۳ حضرت خالدہ بنت انس ام بنی حزم ساعدید رضی القد تعالی عنها نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دَم وتعویذ آپ علیقت پر بیش کیے۔آپ علیقت نے ان کی اج زین فرمادی۔

۳۵۵: حفرت جابر فروق بین کدانسار مین ایک فائدان تفاجنهین آل عمرو بن حزم کهاج تا تفادید و گگ
کا دم کرتے تھے۔ رسول الله نے دم کرنے سے منع فرمایا تو یہ آپ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:
اے اللہ کے رسول! آپ نے دَموں سے منع فرما دیا جبکہ ہم ذکک کا دم کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا: تم مجھے دَم ساؤ۔ انہوں نے سایا تو آپ نے ان سے فرمایا: تم مجھے دَم ساؤ۔ انہوں نے سایا تو آپ نے درمایا۔ انہوں نے سایا تو آپ نے درمایا۔

۳۵۱۷ · حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں که نبی کریم صلی القد ملیه وسلم نے ڈ نک ، نظر اور نل کے دم کی اجازت مرحمت فرمائی۔

خلاصة الهاب ألى الله الك يهارى بجس من يبلى من وافي الله من اورزخم يرا جات بين -

باپ : سانپ اور بچھو کا دَ م

۳۵۱۷: امّ لمؤمنین ستیرہ عائشرضی التدعنها فر الّ بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے سانپ اور پھو کے دم کی اج زند فر مائی۔

۳۵۱۸: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک فحض کو پچھو نے کاٹ لیا۔ وہ رات بھرسونہ سکا۔ کس نے نبی علیقہ سے عرض کیا کہ فلاں کو پچھونے کاٹا' اس لیے وہ رات بھرسونہ سکا۔ آپ علیقہ نے فرمایا: غور سے سنو! اگروہ المسلى اعُودُ بكلماتِ اللّه التّامّات من شرَ ما خلق ما ضرة ﴿ شَام كَ وَتَت بِدِيرٌ صَلِيًّا: " 'اعُودُ بكلمات الله .. " لَدُغُ عَقُرَبِ حَتَّى يُصْبِحُ.

> ٣٥١٩: حَدَّثَنَا أَبُو بِكُر بُنُ ابِي شِيبَة ثناعَفَانُ ثَنَا عَبُدُ الْـواحِـدبُّنُ رِيَادٍ ثَنَا عُفْمَانُ بُنُ حِكِيْم حَدَّثْنِي ابُو بِكُر ابْنُ حَرُم عِنُ عَمُرو بْنِ حَزُم قَالَ : عَرَضْتُ النَّهُسُة مِن الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلُهُ فَآمَرِبِهَا.

# ٣٦: بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا عُوِّذَبِهِ

• ٣٥٣: حَدَّثَنَا أَبُو بُكُر بِنُ ابِي شَيْبة ثنا جريُرٌ عَنْ منطؤر عن أبي الصُّخي عَنْ مشرُّؤق عن عائشة رحِبي اللهُ تعالى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اذا أتَى الْمَريُضَ فَدُعا لهُ قَالِ اذُهِبِ الْبأسرَبَّالنَّاسِ واشَف أَسَتَ الشَّافِي لا شفآء الله شفاءُ ك شفاءً لا يُعادِرُ

ا ٣٥٣ حَدَّثَمَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبة ثَاسُفُيانُ عَنُ عَبُد ربّه عن عمرة عَن عَائِشَة رَضِي اللهُ تعالى عنها أنّ النّبيُّ صلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمريْضِ بِبُزَاقِهِ بباصبعه بسبع اللَّهِ تُرْبَةُ أَرُضِنا بِرِيْقة بغضنا لِيُشْعِي سَقِيمُنَا باذُن ربّنا "

٣٥٢٢ حَدَّلْتِ اللهِ بَكُرِ ثَنَا يحيى النَّ اللي بُكير ثَنا زُهَيرُ بْسُ مُسحمَّدِ عَنْ يزيد بَن خُصيُفَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن كَعُب عَنْ مَافِعِ ابْنِ حُبَيْرِ عَنْ عُثْمَانِ بُنِ ابِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ أَنَّهُ قَالَ قَدَمُتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ وَ بِي وَجَعْ قَدْ كَاذَيْبُطِلُنِي فال لِي النِّبِي عَلِينَا الْجَعَلُ يذك الْيُمْني عَلَيْه و قُلُ بسُم لللُّه اعْدُدُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدُرَتِهِ مِنْ شَرَّ مَا احدُ وأَحاذِرُ سَبْع

توصیح تک بچھوکے کا ننے ہےا ہے ضرر نہ ہوتا۔

۳۵۱۹: حضرت عمر بن حزم رضی الله عند قرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کوسانپ کا ؤم سنایا۔ آ ب صلی الله علیه وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرما

باب : جودَ مرسول الله عَلَيْكُ نَهُ ووسرول كو کیے اور جو دَ م رسول اللہ علیہ کو کئے گئے ٣٥٢٠ سيّده عائشة فرماتي بين كدرسول اللهُ جب بيار کے پاس آتے تواس کے لیے وُعاکرتے تو فرماتے · "اے انسانوں کے بروردگار! بھاری کو ذور کر دیجئے اور پشفاء عطا فر ما دیجئے ۔ آپ ہی شفاء دینے واے ہیں ۔ شفاء وہی ہے جو آ پ عطا فر مائیں ۔ ایسی شفاء عطافر اینے کہ کوئی بیاری باتی ندر ہے۔''

ا٣٥٢: سيّره عائشة عروايت بكرني اين أنكل كولعاب مارك لكاكر (مني لكات اورياري كمقام يرطعة اور) يديرُ عِنْ: "بنسم اللَّه تُرْبَهُ أَرُصنا... " "الشَّكِتام ہے ہاری زمین کی مٹی ہے ہم میں ہے کس کے تھوک ہے ہمارے بیمارکوشفاء ملے گی۔ہمارے ربّ کے تھم ہے۔'' ۳۵۲۲: حضرت عثان بن ابوالعاص ثقفيٌ فرماتے ہیں کہ بیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے اتنا شدید وروقعا کہ میں ہلاکت کے قریب ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا: در د كى جَلَّه دايان ما تحد ركھوا ورسات مرتبه كهو: " بنسم اللَّهِ أَعُودُ بُعِزَّةِ اللَّهُ \* مِن في يه يرُحالُو التدتعالي في مجه

مرّاب فقلت ذالك فشفايي اللّه

٣٥٢٣ حدَّثنا بِشُرُ بَنُ هِلالِ الصَّوَّاتُ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبُدَ الْوَارِثِ عَنْ عَبُدالعوْ يُو ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَن آبِي سَعِيْدِ آنَّ جَبُرائِيُل آتَى النَّبِيَّ عَلَيْكَ فَصَال فِيا مُحَمَّ دُ الشَّنَكَيْتَ قَال جَبُرائِيُل آتَى النَّبِيَّ عَلَيْكَ فَصَال فِيا مُحَمَّ دُ الشَّنَكَيْتَ قَال السَّمَ " قَالَ : " بِسُمِ اللّهِ الْوَقِيُكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوْفِيُك مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوْفِيُك مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوْفِيُك مِنْ طُلِ مَنْ شَرْ كُلِّ نَفْس آوْ عَيْنِ آوْ حَاسِدِ اللّهُ يَشْفِينُك بِسُمِ اللّهِ الْقِيكِ.

٣٥٢٣. حددُثنا مُحَمَّدُ بُن يَشَارٍ وَحَفْضُ بُلُ عُمَر قَالَا ثنا عَبْدُ الرَّحِمَرِ قَالَا ثنا عَبْدُ الرَّحِمنِ ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَاصِم بْسِ عُبَيْد اللَّهِ عَلَ زِيادِ بْسُدُ الرَّحْمنِ ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَاصِم بْسِ عُبَيْد اللَّهِ عَلَ زِيادِ بْسُ تُولِيَّ يَعْوَدُنِي فَقَالُ بِلُ تُولِيَّ عَلَيْكُ يَعُودُنِي فَقَالُ لَى اللهِ الرَّقِيْكَ بِرُقَيْمَ جَاءَ بِي بِها جِيزَائيلُ؟ لَيُ اللهُ الرَّقَيْكَ بِرُقَيْمَ جَاءَ بِي بِها جِيزَائيلُ؟

٣٥٢٥: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سُلَيْمانُ ابَنُ هشامِ الْبَعُدَادِيُ ثَنَا وَكَيْعٌ ح و حدَّثَنَا ابُوْ عَامِرٍ وَكَيْعٌ ح و حدَّثَنَا ابُوْ عَامِرٍ قَالَا ثنا سُفِيالُ عن مِنْهَال."

غَنُ سَعِيدِ بُنِ جُنِيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَنَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَنَى الْمُؤدُ بِكَلِمَاتِ النَّبِيُ عَنَى لَكُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلَّ عَبُنِ لَامَّةٍ . الله التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ عَبُنِ لَامَّةٍ . الله التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ عَبُنِ لَامَّةٍ . الله التَّامَةِ مِنْ كُلِّ عَبْنِ لَامَةٍ . الله التَّامَةِ مِنْ كُلِّ عَبْنِ لَامَةٍ . الله التَّامَةِ مِنْ كُلُ عَبْنِ لَامَةٍ . المَّذِي اللهُ التَّامَةِ مِنْ كُلُ عَبْنِ لَامَةٍ . المِنْ اللهُ التَّامَةِ مِنْ كُلُ عَبْنِ لَامَةٍ . المِنْ الله التَّامَةِ مِنْ كُلُ عَبْنِ لَامَةٍ . المِنْ اللهُ التَّامَةِ مِنْ كُلُ عَلَى اللّهُ التَّامِةُ مِنْ كُلُ عَلَى السِّلِي اللهِ السَّامِةِ السَّامِةِ مِنْ كُلُ السِّلِي اللهِ السَّامِةِ السَّامِةِ مِنْ كُلُ عَلَيْ اللّهُ السَّامَةِ مِنْ كُلُولُ مِنْ السَّامَةِ مِنْ كُلُ عَلْمُ السَّامِةِ السَّامِةِ مِنْ كُلُولِ مِنْ مُنْ كُلُولَ مِنْ السَّامِةِ مِنْ كُلُولُ مِنْ مُنْ كُلُولُ مِنْ السَّامِةِ مِنْ السَّامِةِ مِنْ الْمَامِةِ مِنْ السَّامِةِ مِنْ السَّامِةِ مِنْ الْمِنْ السَّامِةِ مِنْ السَامِ السَّامِةِ مِنْ السَامِةُ مِنْ السَامِ السَّامِةِ مِنْ السَامِةِ مِنْ السَامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَامِ

قىال وكان أنسۇ نا إبْرهيْمُ يُعوَدُّ بها اسْمَاعِيْلَ و اسْحق " او قال إسْمَاعيْل و يعَقُوب "

وَ هَذَا حَدِيْتُ وَكَيْع

٣٠ : بَابُ مَا يُعَوَّ ذُهِ بِهِ مِنَ الْحُمَّى

٣٥٢٦ حدَّثُنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا ابْرِهِيْمُ

شفاءعطا فرمائی۔

۳۵۲۳: حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ب که حضرت جبر کیل علیه السلام نے کہا: "بنسبم السلّب از قیک مسل نحیل" - "میں تم پر الله کے نام ہے ؤم کرتا ہوں ہر تکلیف دہ چیز ہے۔ ہرتنس نظر اور حاسد کے شرے اللہ تمہیں شغاء عطا فر مائے۔ میں تمہیں الله کے نام ہے ؤم کرتا ہوں۔"

۳۵۲۵: حفرت ابن عبائ فرماتے بین کہ بی الحقیقة حفرات حسنین کو و م کرتے تو یہ بڑھے المفود میں اللہ کے بابرکت اور برگیا۔ مات کلمات کی پناہ مانگنا ہوں۔ ہر شیطان اور بر سلے کیڑے ہے اور ہر نظر بدسے جو مجنون بھی کر وی ہے اور آپ میں اللہ کے فرمایا کہ ہمارے جد وی ہے میں البیا المان میں میں میں میں البیان البراہیم علیہ السلام اپنے صاحبز ادول معرت المعیل المحق یا اسمعیل و یعقوب کو یہی و م کیا کرتے ہے۔

دِلْ : بخار كاتعويذ

۳۵۲۱. حضرت ابن عبالٌ فرماتے بیں کہ نبی علیہ

ألاشه بي عن داؤد الدن محصيب عكرمة عن الله عباس رصى الله تعالى عنهما الدالم صلى الله علله وسلم كان يعلمه أن النبي صلى الله علله وسلم كان يعلمه أن المحتمى و من ألاوهجاع كلها الديقُولُوا بنسم الله الكير امحود بالله العطيم من شرَ عزى فعارٍ و من شرَ حرَ النّاد.

قبال أَبُو عباصر أما أخبالفُ السّاس في هذا اقُولُ يَعُارِ.

حدَّث عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ابْرِهِيْمِ الدَّمشُقَىُ ثَنَا النَّ البِي حَبِيبَة البِي خَبِيبَة الْمُنْ فَدَيْكِ الْحَبَونِينَ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اسْمَاعِيْل بُنِ ابِي حَبِيبَة الْاشْهلَى عَنْ داؤد بْنِ الْحُصِيْس عَن عَكْرِمَة عَن ابْنَ عَبَاسٍ عَن النَّبِي عَلَيْكَ مَ نَعُوهُ و قال مِن شَوْعرُقِ يْعَار

٣٥٢٤ حدَثنا عمرُو بَلْ عُثمان ابن سعيد س كنير بن ديندار المحمّصيُّ ثنا ابيُ عن ابن تؤبان عن عُميْر انه سمع جُسادة بن ابي أُميَة قال سمِعتُ عُبادة ابن لصّامت يَقُولُ التي جَبُرائيلُ عليه السّلامُ النّبيُّ عَيْنَةً و هُو يُؤعك فَقَال بسم الله ارْقينك مِنْ حُل شيء يُؤذينك من حسد حاسد و من كُل عين اللّه يشفيك "

## ٣٨: بَابُ النَّفْتِ فِي الرُّقِيةِ

٣٥٢٨. حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبة و علِي نَنْ مَيْمُوْںِ
 الرَّقِيُّ و سَهُلُ بُنُ ابِي سَهْرٍ قَالُوْا قَالُوا ثِنَا وَكَيْغٌ عَنْ مَالِكِ
 بُس اسسٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرُوَة عَنْ عَانشة اللَّ البَيَّ شَيْئَةً
 كان ينفث في الرُّقيَّة

۳۵۲۹: حدَّثَناسهُلُ بُنُ ابئ سهْلِ قَال ثنا معَلُ بُنُ عِيسى و ٣۵٢٥: حدَّثَنا سهُلُ بُنُ عِيسى ح و حدَّثَنا مُحمَّد بُنُ يسخيى ثنا بشُرُ بُنُ عُمر قالا ثَنا مالكَّ عِن ابُنِ شِهابِ عَن عُرُوة عنُ عائشة انَ النَّبِيَ عَيْشَة كَال الذا اشتكى يقُرُأُ عَلى نَفْسه بالمُعوَذات وينَفُتُ فلمًا

صحاب کو بخار اور تمام در دول میں میہ برخ صنے کی تعلیم فرماتے ہے۔ " بسم اللہ ... " - " اللہ بزے کے نام سے ۔ میں مظمت والے اللہ کی پناہ مانگنا ہوں اور جوش مارنے والے (خون سے بھری ہونی) زگ کے شر سے ورآگ کی گرمی کے شر سے درآگ کی گرمی کے شر سے۔ "

ابوعامر کہتے ہیں: میں بوگوں سے مختف پڑھتا ہوں: ''سعار'' (سخت سرکش)۔

د وسری سند ہے بھی یہی مروی ہے' اس میں بعار (یائے حطی کے ساتھ )ہے۔

۳۵۲۷. حضرت عبادہ بن صاحت رضی القد تعالی عنه فرم تے بیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو بخار ہور ہا تھا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم کے پاس حضرت جبر کیل علیہ السلام آ کے اور بید م کیا۔"بشسم الله ارْقینک مِن کُلَ عَیْنِ اللّه شیء یُوڈیک من حسد حاسد و مس کُلَ عَیْنِ اللّه سُفیء یُوڈیک

#### چاب : وَ م كرك پهوتكنا

۳۵۲۸: اتم المؤمنین سیّدہ عائشہ رضی الله عنها فرماتی بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ؤم کر کے پھوٹکا کرتے تھے۔

۳۵۲۹: اتم المؤمنین سیده عائشهٔ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیار ہوتے تو خود بی معوذ تین پر ھر کر اپنے اوپر دَم کر بیتے ' پھو تکتے۔ جب آپ میں میں ہوگئ تو میں دَم پڑھتی اور آپ میں ہوگئ تو میں دَم پڑھتی اور آپ

اشُتذَ وحفهٔ كُنْتُ أَقُوا عَلَيْه و آمُسخ بيده رجاء بركتها

#### ٩ ٣٠: بابُ تَعْلِيُق التَّمَائِم

مسكنمان ثنا عبد الله بن بشر عن الاعمش عن عمرو ابن سليمان ثنا عبد الله بن بشر عن الاعمش عن عمرو ابن مرحة عن يخى بن الجزار عن ابن أحمت ريس الموأة عند الله عن ريس قالت كانت عجوز تذخل عليها ترفق من الخمرة و كان لنا سرير طويل القوائم: وكان عبد الله الا دحل تدخيع وصوت فدحل يؤما فلما سمعت صؤته اختجيت مشه فيجاء فجلس الى جانبى فمسسى فوجد مش حنط فقال ما هذا ؟

فَقُلْتُ رُقَى لِيُ فَيُهُ مِنَ الْحُمُوةَ فَجَدَبَهُ وَ قَطَعَهُ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ لَقَدُ اصْبِحَ آلَ عَنْدَ اللّهِ اغْنِياءَ عَنِ الشَّرْك سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْنَا لَهُ يَقُولُ انَ الرَّقَى وَالتَمَانَمُ وَالتَولَةُ شَرِّكُ

قُلُتُ فَاتَى حَرِجُتُ يَوْمَا فَابُصِرِى فَلانَّ فَدَمِعَهُ عَنِي اللّهِ فَاذَا رَقَيْتُهَا سَكَتُ دَمَعَهُا . و اذَا تركُنها دمعتُ قال ذَاكَ الشّيطانُ اذا اطعته تركك و اذا عصيبته طعن بإصبعه في عيبك ولكن لو فعلت كما فعل رسُولِ اللّه عَنْفَهُ كان خيرًا لك واجُذَر أَن تَشْهِيسَ تسمحين في عينكِ الماء و تقُولين ذُهِبِ النّاسِ ربّ السّاس اشف است الشّافي لا شفاء الّا شفاء الّا شفاء الا يُعادرُ سَقَمًا.

ﷺ ی کا دست مبارک پھیرتی 'برکت کی اُمیدے۔ یا ب: تعویز لڑکا نا

٣٥٣٠. حضرت زينب الميه حضرت ابن مسعودٌ فرماتي میں گدایک بردھیا ہارے یاس آیا کرتی تھی سرخ بادہ کا وم كرتى تقى جارے ياس ايك تخت تھا جس كے يائے تھے جب حضرت ابن مسعود اندر تشریف لائے و تھنکھارتے اورآ واز دیتے ایک روز وہ اندرتشریف لائے میں نے ان کی آ واز سی تو ان سے پر دہ میں ہوگئی وہ آئے ادر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو ایک تعویذ ان کومسوس ہوا فر مانے گئے بہ کیا ے؟ میں نے کہامیراتعویذ ہے اس برسرخ بادے ہے بچاؤ کا دم کیا ہوا ہے۔انہوں نے اے تھینج کرتو ڑااور بھینک دیا اور فر مایا کہ عبداللہ کے گھر والے شرک ہے بیزار ہو بیکے ہیں میں نے رسول اللّذ کو پیفر ماتے سنا: دم' تعویذاورنونا (حب کا گنڈا)سی شرک ہے۔ میں نے کہا کہ ایک روز میں با ہرنگلی تو فلاں کی مجھ پرنظر پڑی اس کے بعد ہے میری جو یہ نکھاس کی طرف تھی ہنے لگی میں اس بر دم کر وں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں اور دم ترک کر دوں تو پھر بہنے لگتی ہے فرمانے کھے یہ شیطان کی کارستانی ہے جب تم اس کی اطاعت کرتی ہوتو حمہیں جيور ويتا باور جبتم اس كي نافرماني كرتي موتووه تمہاری آ نکھ میں اپنی انگلی چبھوتا ہے البیتہ اگرتم وہی عمل

كروجورسول الله في كياتوبيتها رحق من بهتر بهى موكا اورتهارى شفايا بى كے لئے بهت موزوں بهى ہے تم اپنى آكھ من يائى كا كھ من يائى كا كھ من يائى كا چھينا دُالواوريكهو: أذهب البّاس دبّ النّاسِ اشف أنّت الشّافى لا شفاء إلا شِفارُك شفاء لا يُعادرُ

روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک مرد کے

ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا: یہ چھلا کیہا ہے؟

كنے لكا يه واحد (ياري) كے لئے ب قرمايا: ات

ا تارد و کیونکہ اس ہے تمہارے اندروہن اور کمزوری ہی

باب : آسيب كابيان

۳۵۳۲ حفرت ام جندب رضی الله عنها میں نے

رسول الله صلى الله مليه وملم كود يكها آپ نے نح كے دن

وادی کے نشیب سے جمرہ عقبہ پر کنگریاں ماریں پھر

آپ واپس ہوئے آپ کے پیچے قبیلہ تعم کی ایک

خانون آ ربی تھیں ان کے ساتھ ان کا بچے تھا اس پر کو بی

اثر تھا اس نے عرض کیا کہا ہے اللہ کے رسول بیمیرا بیٹا

اس پر پچھاٹر ہے کہ یہ بولٹانہیں ۔ رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم نے فر مايا سيچھ ياني لاؤياني لايا گيا آپ نے

د ونوں ہاتھ دھوئے اور کل کی پھروہ یانی اسعورت کو

لگاؤ وراس کے لئے اللہ تعالیٰ سے شفاء ما گلو۔حضرت

پز ہےگی۔

٣٥٣١ حدَّثنا عليُّ بُنُ ابي الْحصيف ثنا وكينعٌ عَنْ ١٣٥٣١ : حفرت عمران بن حقين رضي الله عند ٢٠ مُسادِكِ عن الْمُحسن عن عِمْسِران بُس الْمُحسيْن الَّ النَّبِي عَيْنَا اللَّهِ وَاي رَجُلًا فِي يده حَلْقةً مِنْ صَفُر فقال ما هذه الْحلْقَةُ ؟

> قال هذه مِن الْوَاهِنة قَال انْرعُها فانَّهَا لَا تزيُّدُك الله وهنا."

#### ٠ ٣٠: بَابُ النُّشُرَةِ

٣٥٣٢: حدَّثُنَا أَبُو بِكُو بِنُ ابِيُ شَيْبَةَ ثِنَا عَبُدُ الرَّحِيْمُ بُنُ لِهِذَا الْمُبْعلى قَالَتُ فَلقيْتُ الْمِزْأَة مِن الْحَوْلِ فِسَالتُها عَن ﴿ وَالْ كَرَفْرِ مَا يَا اللّ يَحِكُونِهِ يَا فِي بِلَّ وَاوراس كَ بِدِن بِر ام جندب رضی اللّٰدعنہا فر ماتی ہیں کہ میں اسعورت ہے کی اور درخواست کی کہ تھوڑ ا سایا نی مجھے دے دو کہنے لگی کہ بیتو اس بیار کے لئے ہے فرماتی ہیں کہ آئندہ سال پھراس سے ملاقات ہوئی تو میں نے لڑکے کے متعلق یو جھا کہنے لگ

تندرست ہو گیا ہے اورلوگوں سے بر ھ كرتمجھدار ہو گيا ہے۔

ا ٣٠: بَابُ الْإِسْتَشْفَاء

بالقرآن

٣٥٣٣: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُن عُتُبَة بُن عِبْدِ الرَّحْمِ

الْكُلِينُ حِدُقَنَا عَلِي بُنُ قَابِتٍ حَدَّثِنا مُعَاذُ بُنُ سُليُمان عَنُ

## واب: قرآن كريم سے (علاج كركے)

#### شفاء حاصل كرنا

۳۵۳۳ : حفزت علی کرم الله وجهه فرماتے میں که رسول القد صلى الله عليه وسلم في قرمايا: بهترين دوا

سُللِهُ حَانَ عَنْ يَوْيُد بْنِ ابِي زِيادٍ عَنْ سُليَّان بْنِ عَمُرو بْن الاحوص عن أمّ جُندُب قالتُ دايتُ دسول الله عَلِيُّ ا رمى جَمْوة الْقَبَة منْ بطن الوادى يوهم لنُحُو ثُمَّ الُصرف و تسعَتْمُ المرأةُ منْ حَجُعَم و معها صبيٌّ لها به بِلاءُلا يَسْكَلْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ انْسُوبِي بِشِيءِ مِنُ مآء فأتى بماء فعَسلَ يديه و مضمض فاه ثم اعطاها فقال استقيم منه وضبتي عليه منه واستشفى الله له قالت فَ مَلَيْتُ الْمَرُأَةَ فَقُلْتُ : لَوْ وَهَبُتَ لِيَ مَهُ فَقَالَتُ إِنَّمَا هُو الْغُلام فقالتُ برأ و عقل عقلًا ليُس كَعْقُول النَّاس. "

ابئ اسْحِقَ عِن الْحَادِثِ عَنْ عَلِيّ قَالَ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْحَادِثِ عَنْ عَلِيّ قَالَ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْحَادِثِ عَنْ عَلِيّ قَالَ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ حيرُ الدُّواءِ الْقُوانُ.

## ٣٢: بَابُ قَتُلِ ذِي الطَّفُيَتَيُنِ

٣٥٣٣: حَدَّثُسا ابُو بَكُر بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَمَا عَبُدَةً بُنُ سُليْسمانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيِّهِ عَنْ عَالشَّهُ قَالَتُ أمر النُّبئُ عَيُّكُ بِهَتُل ذِي الطُّفيتِينَ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصْرَ و

#### يَعْنِي حَيَّةُ حِبِيَّتُهُ."

٣٥٣٥. حَدُثُنا أَحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّوْحِ ثِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وهُبِ اخْبَرِنِي يُؤنِّسُ عَنْ شهابِ عنْ سالِم عَنْ اَبِيْهِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَيُّكُ فَمَالَ اقْتُمُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَالطُّفَيَتُسُ وَ الْآبُتِرِ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمْسَانِ الْبَصْرِ ' وَ يُسْقِطَانِ الْحَبِلِ. "

## ٣٣: بَابُ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ وَ يَكُرَهُ الطَّيَرُ ةَ

٣٥٣٠. حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمِيْرِ ثَنَاعَبُدةُ بُنُ سُلِيْمان عن مُحمّد ابْن عَمْرعَلُ ابي سَلمة عنُ ابي هُرَيُرة قال كان النَّبِيُّ عَلِينَا لَهُ يُعْجِبُهُ الْفَالُ الْحَسَنُ و يَكُرهُ الطِّيرَةُ ٣٥٣٠: حدَّثنا أَبُو بِكُر بَنُ آبِي شَيْبةَ ثَنَا يَزِيْدُ بَنْ هَارُوْنَ أَنْبُأْنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ رَضِى اللهُ تعَالَى عَنُهُ قَالَ قَـالَ النَّبِيُّ صَلَّمِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوَى وَ لَا طِبْرَةَ وَ أجبُ الْفَالَ الصَّالِحَ. \*

٣٥٣٨: حَدَّقَسَا ٱلِيوُ بَكُرِ بُسُ ٱبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِبُعٌ عَنُ شُـفُيانَ عَنُ سَنَمَة عَنْ عِيْسَى بُنِ عَاصِمٍ عَنُ زَرٍّ عَنُ عَبُهِ

ولي : دودهاري والاساني مار والنا ۳۵۳۴ ام المؤمنين سيده عا كشهرضي الله عنها فرماتي ہیں کہ نمی صلی القدعليه وسلم نے دو دھاري والا سائي مار ڈالنے کا امر فر مایا کیونکہ بیضبیث سانپ اندھا کر دیتا ہےاورحمل گرادیتا ہے۔

۳۵۳۵: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کے رسول انٹد صلی انٹد علیہ نے قرمایا: سانیوں کو مار دیا کروخصوصاً دو دهاری سانپ اور دم کشے سانپ کو کیونکہ بیدوونوں بینائی زائل کردیتے ہیں اورحمل ساقط كردية بيل \_

باب: نیک فال لیما پیندیده ہے اور بدفال لینا نا پہندیدہ ہے

۳۵۳۱ حضرت ابو ہر ہر ہ رضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ رسول الندصلی الله علیه وسلم کو انچھی فال پستد تھی اور بدفاني نايبند ـ

٣٥٣٧ حفرت الس فرماتے بين كه بي عليہ ف فرمایا: بیار از خود متعدی نہیں ہوتی ( بلکه اسباب مثلاً جراثیم وغیرہ سے تھیلتی ہے جاہیت سے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ بعض بیاریاں از خود متعدی ہوتی ہیں ) اور بدفا لی درست نہیں اور نیک فال پیندیدہ ہے۔ ۳۵۳۸ حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: بدفا في شرك ب

اللَّه رصى اللهُ تعالى عنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم الطيرة شرك ومامِنَّا الَّا ولكنَّ الله يُذْهُمُهُ ـــ بالتوكل

٣٥٣٩. حدّثها ابْنُو بِكُر بُنُ ابِي هَيْبَةَ ثِنا الْوُ الاخوص عنُ سنمَاكِ عَلْ عَكُرِمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صنَّى اللهُ عليُه وسلَّم لا عدُورَى و لا طيرة و لا هامة و لاصفر "

( حضرت ابن مسعو درضی الله عنه فر ماتے ہیں که ) ہم میں ہے جس کو بدشگونی کا وہم ہوتو التد تق لی تو کل کی وجہ ے اے دور فرمادیں گے۔

٣٥٣٩: حفرت ابن عماس رضي القدعنهما فرياتے ہيں كه رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فرمایا: يم ري ازخو دمتعدي نہیں ہوسکتی اور بد فالی درست نہیں الوکوئی ( منحوس ) چیز نہیں اورصفر ( کے مہینے میں نحوست ) سیجونہیں ۔

*خلاصیة الباب 🖈 اب بھی* نوگ الوکواس طرن 🛭 وصفر کوخصوصاً میں بیرہ دنوں کومنحوس سیجھتے ہیں بیدج ہیت کا بے بنیا د خیال ۔ پ نے اس کی تر دید فر مائی ہے۔ای طرح ابو ئے متعلق ایک غلط خیال ریکھی تھا کہ مقتول کی روح ابو کی صورت میں ماری ماری پھر آ ہے اور پیاس پیاس پیار تی ہے جب اس كا جد لے ليا جائے تو غائب ہوجاتى ہے آپ نے اس كى بھى تر ديد فر ما ئی۔

> • ٣٥٠ حددثنا ابُوْ بكُر بُنُ ابني شيبَة ثنا وكيْعُ عن ابن ابئ جنساب عن ابيسه عن ابّن عُمَر قبال قبال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الاغذوري و لا طيرة و لا هامة فقام اليه رجُلٌ فقال يا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم البعيرُ يكون به الجرب قتجرَبُ به الابل قال رالك الْقَدْرُ فَمِنَ الْحُوبِ الْلاوُّلُ.

۳۵۴۰. حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ رسول التدصلي التُدعليه وسلم نے فر مايا . پياري كا متعدى ہونا کیچینہیں بدفالی کیچینہیں الو( کی نحوست ) کیچینہیں ایک مرد کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے پھراس ے باتی اونوں کو بھی خارش ہو جاتی ہے۔آ گ نے فرمایا بیدتقتر ہر ہے ورنہ پہلے اونٹ کوئس ہے خارش گئی۔

<u> خلاصة الراب به جم جس القد كے امرے پہلے اونٹ كوخارش ہو كى اس كے امرے دومرے كو بھى ہو كى۔</u>

ا ٣٥٣٠. حدَّثنا ابُوْ بكُو بُنُ أبي شيبَةَ ثَنَا علِيُّ بْنُ مُسهر ١٠١٠ العمرت ايوبريره رضى الله عندقره عن بيل كه عَنْ مُنحِمَد بُن عَمُوو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ ابِي هُويُوة قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لا يُؤرَدُ الْمُمُوضُ على الْمُصحَ. كياس تدلا ياجاتـــ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: يه ركوتندرست

خلاصة الراب الله ممكن ہے كہ بازن خداوندى بية تندرست يمار پر جائے چراس كوندوى ( بيمارى كے متعدى ہوٹ ) كا خیال آنے لگے ای لئے بیضعیف الاعتقاد کے ساتھ مخصوص ہے توضعیف الاعتقاد مخص کے لئے بیتکم نہیں جیسا کہ آئندہ روایت ہے معلوم ہور ہاہے۔

#### ٣٣ : بَابُ الْجُذَام

٣٥٣٢ حدّثها أبُو بكُو و مُجاهد ابنُ مُوسى وَمُحَمَّدُ بُنُ خَلَقِ الْمُخَمَّدُ بُنُ عَلَقِ الْمُفَصَّلُ خَلَقِ الْمُعْطَلُ الْمُنْكِدِ وَلَمُ عَمَّدُ بُنِ المُنْكَدِر مُن فَضالَة عَنْ خَبِيْب بُنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّد بُنِ المُنْكَدر عَن مُحَمَّد بُنِ المُنْكَدر عَن مُحَمَّد بُنِ المُنْكَدر عَن حَابِر بُن عَبُد اللّه انَّ رسُول الله عَلَيْقَة احدبيد رجل منحندوم فادخلها مَعَهُ في القضعة ثُمَّ قَالَ كُلُ بُقَةً باللّه و توكّلا على الله

٣٥٣٣ حدثها عبد الرَّحْمَ بنَ ابْرِهِيْم ثنا عبد الله بنُ اسى هسُدِ جسمِهُ عَا عَدُ الله بنُ اسى هسُدِ جسمِهُ عَا عَلَ مُحمَّدِ ابنِ عبد الله بن عمرو بن عشمان عن أمّه فاطمة بنت الخسين عن ابُنِ عباسِ الله السَّمَّةُ وَعَيْنَ الْمُحَدُّوُمِيْنَ السَّعْرِ الْي الْمُجَدُّوُمِيْنَ

٣٥٣٣: حدّث عسَرُو بَنْ راقع ثنا هُشَيَمٌ عَنْ لَيْلَى بُنِ عَلَا اللهِ عَنْ لَيْلَى بُنِ عَلَا الشَّرِيَد يُقَالُ لَهُ عَمْرٌ و عَنْ ابيه علاء عن رجُلِ من ال الشَّريَد يُقَالُ لَهُ عَمْرٌ و عَنْ ابيه قال كان فنى و فعد ثقيف رحلٌ مخذُومٌ فارُسل اليه النَّه عَنْ الله عَنْ الله

#### ٣٥: بَابُ السِّحُو

جاء نئى زَخُلان فيجلس احدَّقما عند راسى والاحرُ عند رجُلِي فقال الدي عند راسى للَدي عند

#### وإب: جذام

۳۵۳۴ : حضرت جابر بن عبدالقد رضی القد تعالی عنه ے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک جذا می مرد کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ پیالہ میں واخل کر کے ارشا وفر مایا: کھاؤ الله پر بھروسہ ہے اور اسی پر اعتمادے۔

۳۵۳۳: سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جدامیوں کی طرف محکل بائدہ کر مت و یکھا کرو۔

۳۵۳۳ آل شرید کے ایک مردعمر و کہتے ہیں کہ ان کے والد نے بتایا کہ قبیلہ تقیف کے وفد میں ایک جذامی مرد تھا رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیغام بھیجا کہ واپس ہوجاؤ ہم نے تمہیں بیعت کرلیا۔

#### پاپ: جادو

۳۵ ۳۵ ام المؤمنین سیده عائشہ رضی الله عنها فرماتی بین که نبی سلی الله علیه وسلم پر بنوز ریق کے ایک یہودی نے سخر کیا اس کا نام لبید بن اعصم تھا۔ نبی سلی الله علیه وسلم کی بیرهالت ہوتا کہ آپ فلال کام کرتے ہیں حالا نکہ آپ وہ کام نہ کرتے ہے ایک دن یا رات رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دعا کی پھر دعا کی ہو میں معلوم کرنا جا بہتا تھا؟ میرے یاس دومرد آ کے ایک میرے مرے مرک

ر جُلَیُ او الَّـذَیُ عــُـد رَجُلِیُ للَّذِی عـُد رَأْسیٰ ما وحع یاس بینه گیا اور دوسری قدمول بین جوسرکے پاس بینها الزّاجل؟ الزّاجل؟

فقال مطُبُوت قال من طبّه قال ليد بن الاغصم

قَالَ فِي مُشْطِ وَ مُشاطةٍ وَجُعَ طَلْعة ذَكرٍ قال وأَيْن هُوَ؟

قَال في بنُرِ دى آروَانَ."

قَالَتُ قاتاها اللَّبِي عَنْكُ فِي أَمَاسٍ مَ اصحابه ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا عَائِشَةُ لَكَانَ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْحَنَّاء و لكان تَحَلَّهَا رُؤْسُ الشَّياطِيْنِ

قَــالَتُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ افْلا اخْرَفْتَهُ ؟ قال لا الله الله على اللّه وكرهُتُ انْ أَثْيُر على اللّه منهُ شهرًا . "

فامر بهَا فَذُفَتُ.

کیوں نہ ڈالا فر مایا ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی اور میں نے بیند نہ کیا کہ لوگوں میں شر پھیلاؤں پھر آ پ نے امر فر مایا چنانچہ وہ سب اشیاء فن کر دی گئیں ۔

۳۵۳۱ حدّ تسايد كي بن عُنسان ابن كثير بن ديار المحسمص ثنا بقية ثنا أبو بكر العنسى عن يريد بن ابئ حبيب و مُحمّد بن يزيد المصريّين قال ثنا نافع عن اثن عمر قال قالت أم سلمة يا رسول الله الاير ل يُصينك كل عام وحع من الشاة المسمومة التي اكلت قال ما اصابت شي شيء منها الله و هو مكتوب على وادم في طنته ا

پاس بین گیا اور دوسری قد مول پی جوسر کے پاس بین اور تھا اس نے پاؤل کی طرف بینے ہوئے مرد سے کہا یا پاؤل کی طرف والے سے کہا۔

پوچھا کس مرد کو کیا بیاری ہے؟ جواب دیا اس پر جادو ہے پوچھا کس نے جادو کیا؟ جواب دیا لبید بن اعظم نے ان بالوں بیں جو کھی کرتے بیل اور کھور ان بالوں بی جو کھی کرتے بیل اور کھور کے خوشہ کے غلاف بیل پوچھا یہ چیزیں کہال ہیں؟ جواب دیا کہ تنگھی بیل اور جواب دیا کہ تنگھی بیل اور کھور ان بالوں بی جو کھی کرتے بیل کہال ہیں؟ مواب دیا کہ خوشہ کے غلاف بیل پوچھا یہ چیزیں کہال ہیں؟ جواب دیا کہ ذی اروان کے کنویں بیل ۔سیدہ عائشہ جواب دیا کہ ذی اروان کے کنویں بیل ۔سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اس کویں پرتشریف لائے تو فرہ یا اے عائشہ کویں کا کویں پرتشریف لائے تو فرہ یا اے عائشہ کویں کا درخت شیطا نول کے سر حموم ہوتے تھے۔ فرہ تی ہیں درخت شیطا نول کے سر حموم ہوتے تھے۔ فرہ تی ہیں میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول آپ نے اے جل

۳۵۳۹ ام المؤمنين سيده مسلمه رضى القدعنها نے عرض كيا اے اللہ كے رسول آپ كو ہرسال يمارى ہو جاتى ہے اس زہر يلى بحرى كى وجہ سے جو آپ نے (خيبر ميں ایک يبودن كى دعوت ميں ) كھائى آپ نے فرمايا مجھے جو يمارى بھى ہوئى وہ اس وقت بھى ميرے مقدر ميں لكھى ہوئى قتى جب سيدنا آ دم عليه السلام مثى مقدر ميں لكھى ہوئى قب جب سيدنا آ دم عليه السلام مثى كے يتلے تھے۔

## ٣٦: بَالِ الْفَزَعِ وَالْآرَقِ وَا مَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ

٣٥٣٧. حدث البو بكر بنُ آبئ شية أَنا عقَّانُ أَنا وهُبُ النَّ الْمُحَمَّدُ بَنُ عَجُلَانَ عَنَ يَعَقُوبَ بَنِ عَبْدِ ابْنَ الْآشِحَ عَنُ سَعْدِ بَنِ مَالِكِ عَنُ حَوْلَةَ بِنَتِ سَعْدِ بَنِ مَالِكِ عَنْ حَوْلَةَ بِنَتِ سَعْدِ بَنِ مَالِكِ عَنْ حَوْلَةَ بِنَتِ سَعْدِ بَنِ مَالِكِ عَنْ حَوْلَةً بِنَتِ صَعْدِ بَنِ مَالِكِ عَنْ حَوْلَةً بِنَتِ صَعْدِ بَنِ مَالِكِ عَنْ حَوْلَةً بِنَتِ صَعْدِ بَنِ النَّهِ النَّهِ النَّامَاتِ مِنْ السَّرَ مَا حَلَقَ لَمُ يَصُونُ فَى دَالِكِ الْمَنْولِ شَيْءً خَتَى يَرْتَجِل مِنَهُ "

٣٥٣٨ حدث المحمّد بن بشار ثنا مُحمّد بن عبد الله الانصاري حدث المعمّد بن عبد الرّحمن حدث الله على غشمان بن ابئ العاص قال لمّا استعملني رَسُولُ الله صلّى الله على العاص قال لمّا استعملني رَسُولُ الله صلّى الله على الطائف حعل يعرض لي شيءٌ في صلابي حقى ما ادرى مَا أصلِي فلمّا رَأيتُ ذالك رحلت الى رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال ابن ابي العاص ؟

قُلْتُ نعمُ يها رسُول اللّه قال ما جاء بك؟ قلات يا رسُول اللّه! عرصَ لِيُ شيء في صنواتي حتى ما اذري ما أصلي قال ذاك الشَّيطان ادْنُه فدنوت منهُ فحدست على صدور قدمي قال فضرب صدري بيده و تقل في في من وقال احرُج عَدُوا اللهِ ففعل ذالك ثلاث مرّات ثم قال الله بعملك"

قَال فقال عُشَماً فلعمْرِي مَا احْسِبُهُ حالطني هُذُ

٣٥٣٩. حَدَثسا هارُونَ بُنُ حَيَّان ثَنَا الرَّهِيْمُ بُنْ مُؤسى الْمُاعِدَةُ بُنْ مُؤسى الْمُاعِدةُ بُنْ سُلْمَان ثَنَا الْمُؤ حِنابٍ عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ بُنِ

## ہاپ: گھراہث اور نینداُ جات ہونے کے وقت کی دُعا

٣٥ ٣٠ : حفرت خوله بنت حكيم رضي الله عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا: جب م میں سے کوئی کسی منزل میں بڑاؤ ڈالے (اور اس وقت ) بيدعا يرص ١ أعُودُ بكلِمَاتِ اللهِ العَامَّاتِ مِنْ شَرَ مَسا خَلَق تُواسِ مقام كَ كُوكَى جِيزا سِيضررنه بہنچا سکے گی بہال تک کہ وہاں ہے کو چ کر جائے۔ ٣٥٣٨ : حضرت عثان بن الى العاص فرمات بي كه رسول الله صلى الله مليه وسلم نے مجھے طائف كا عامل ( گورز ) مقرر فر ما یا تو مجھے جو نماز پڑھ رہا ہوں اس ہے ذہول ہو جاتا میں نے بیرحالت دیکھی تو سفر کر کے رسول التدكى خدمت مين حاضر جوارآ ب نے فرويا: ابن الى العاص؟ من نے عرض كيا جي۔ اے اللہ كے رسول فر مایا: کیسے آنا ہوا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے نماز میں کچھ خیال آنے لگا یہاں تک کہ بیا بھی وھیان نہیں رہتا کہ کون ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا: پیشیطان ( کا اثر ) ہے قریب ہو جاؤ میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل (مؤدب) بیٹھ گیا آپ ً نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھکا را اور فرمایا اے وشمن خدا نکل جا تنین بار ایسا ہی کیا پھر فرمایا · ( جاؤ ) اینے فرائض سرانجام دو۔ حضرت عثمان فر ماتے بیں قتم ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے وسوسہ نہ ڈ الا۔ ٣٥ ٣٩: حضرت الوليلي رضي الله عنه قريات جي كه مين ني صلَّى الله عليه وسلم كي خدمت مين بيشا موا نفيا كه ايك

دیباتی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا بھائی ہورے۔ آب نے دریافت فر ایا ' کیا باری ے؟ بولا اے آسیب ہے۔ فرہ یا ، جاؤ اور سے میرے یاس نے آؤ۔ وہ گیا اوراے لے آیا اور آپ کے سامنے اسے بنها دیا میں نے ساآب نے اس پر بیددم کیا سورہ فاتحہ سورہُ بقرہ کی ابتدائی جار آیات اور درمیان ہے دو آيتي : ﴿ وَ إِلَّهُ كُمُّ اللَّهُ وَاحِدٌ ﴾ أوراً بية الكرى أور بقرو کی آخری تین آیات اور آل عمران کی ایک سیت ميرا كمان ٢٠ ﴿ شَهدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا الله الآهُ هُو اللَّهُ لَكُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اور عراف كي آيت مباركه ﴿إِنَّ رِبْكُمْ اللَّهُ ﴾ إور مؤمنون كي (آخري) آيت ﴿ وَ مِنْ يِنْ عُمَّ اللَّهُ الهَا آخرَ لا بُرُهَانَ لَهُ ﴾ اورسورةَ جن كي آيت ﴿و اللهَ تىغالى جدُّ دېنا ﴿ ﴾ اورسورةَ صافات كى ابتدائى دى آيات اورحشركي تمن آيات اور ﴿ فَلَ هُو اللَّهُ احدُ ﴾ اورمعو ذتین کھروہ دیباتی تندرست ہوکرا لیے کھڑا ہوا كة تكليف كالجحما الربهي باقى نهقه \_

## السالخالي

# كِثَابُ اللِّبَاسِ

## كتاب لباس ( يعنى كير البننے كے احكام )

## ا: بَابُ لِبَاسِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ

۳۵۵ حدث الو بكر بن ابئ شيبة ثنا سُفيان بن غيينة عن الرّفري عَلى عُروة عن عائشة رصى الله تعالى عنه قالت صلى رسُول الله صلى الله عليه وسَلَم فئ حميصة لها اعلام فقال شعلين اغلام هذه اذهاؤا بها ابن جهم وائتُوني بالسحانيّة.

ا ٣٥٥ حدّ تسا ابنو بكربن ابني شيّة ثسا ابنو أسامة اخبريني سليمال بن المغيرة عن خميد بن هلال عن ابني لم نودة قال دحلت على عائشة فاخرحت لني ازارًا عليطا من التيني تُنصَعُ باليمن و كساء من هذه الاكسية التي تُنصَعُ باليمن و كساء من هذه الاكسية التي تُنصَعَى البليدة فاقسمت لئي لقيض رسول الله عيسة في في المناه

٣٥٥٢ حدَّثنا الحمدُ بن ثابتِ المُحَدِدِيُ ثنا سُفَيانُ بن غيرات المُحَدِدِيُ ثنا سُفَيانُ بن غيرات عن غيرات عن عن حالِد بن مغدال عن غيرادة بن المضاحت أن رسُولَ للّه عَيْنَ صَلَى في شملة قد عليها

٣٥٥٣ حدد الوئس بن عبد الاعلى ثنا الن وهب ثنا مالك عن اسخق بن عبد الله بن ابي طلحة عن الس بن

## باب: آنخضرت كالباس كابيان

۱۳۵۵ ام المؤمنين عائش سے روایت ہے آنخصرت نے نماز پڑھی ایک اونی چا در ہیں جس میں نقش ہتھے پھر نماز پڑھ کر آ ب نے فر ایا اس چود کے بیل بوٹوں نے مجھوکوعافل کردیا (نماز میں) یہ چاور البوجیم کے باس لے جا (انبول نے یہ چاور آ ب کو بھی کا دو۔ چاور آ ب کو بھی کا دو۔ چاور آ ب کو بھی کا دو۔ ایک سادی چادر مجھے لا دو۔ ۱۳۵۵: حضرت ابو بردہ رضی القد عنظر ماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین سیدہ عائش رضی القد عنظر ماتے ہیں کہ میں ماضر ہوا انبول نے جھے ایک موٹا سا تبہند نکال کردیا جو ماضر ہوا انبول نے جھے ایک موٹا سا تبہند نکال کردیا جو ماضر ہوا انبول نے جھے ایک موٹا سا تبہند نکال کردیا جو ماضر ہوا انبول نے جھے ایک موٹا سا تبہند نکال کردیا جو ماضر ہوا انبول نے جھے ایک موٹا سا تبہند نکال کردیا جو ماضر ہوا انبول نے جھے بتایا کہ دسول التد صلی اللہ علیہ کہتے ہیں پھر شم کھا کر مجھے بتایا کہ دسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ان دو کیڑوں میں ہوا۔

۳۵۵۲. حفرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چا در میں نمازادافر مائی آپ نے اس پر گرہ با ندھ لی تھی (تا کہ کھل نہ جائے )۔

۳۵۵۳: حفزت اس بن ما لک رضی الله عنه فرمات میں کہ میں نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ قفا آپ نجران مالك قال تحستُ مع اللَّي عَلَيْتُ رداة سخرائي غليظ كيني مولَى ايك جادرمو في عاشيه (كناره)والى يبني

٣٥٥٠ حدث عبد القذوس بن محمد تنا بشر بل غمر ثما اس لهم حدثما الو الاشودعل عاصم بن عمر لن قتادة عن عنى بن المحسين عن عائشة قالت ما رأيت رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُتُ احَدًا وَ لَا يُطُوى لهٔ تو ت

دهم حدثها هشام لل عمَّار ثناعتُدُ العريْر بل ابي حارم عن ابيه عن سهل بن سعّد السّاعدي رصى اللهُ تعالى عنه أنَّ مسراة حالتُ الى رسُول الله صلى الله عليه وسلم بنردة قال الشملة يا رسول الله الى سخت هده بندى لاكسوكها فاحدَها رسُولُ الله صلَى الله عليه وسلم منختاخا اليها فحرج علينا فيها واتها لازازة فحاء فلان بَنْ فلان ( رحل سمّاه يؤمند) فقال يا رسول البلَّه ا ما احْسَل هذه الْبُرُدة اكْسُنيْها قال بعمُ قلمًا دخل طواها و ارسل مها الله فقال له القوم والله ما اخسنت كُسبها البيني صبلي اللهُ عليه وسلم مُحتاحًا اليهاثمَ سالته اباها؟ وقد علمت اله لا يرد سائلا فقال اللي واللَّهُ أَمَّا سَالُتُهُ آيَّاهَا لابْسَهَا وَ لَكُنُّ سَالُتُهُ آيَّاهَا لَتَكُونَ

فقال سهل : فانتُ كفه يؤم مات

سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے وہ کہنے لگا بخدا میں نے یہ سیننے کے لئے نہیں ٹی میں نے تو اس لئے مانگی کہ یہ میرا کفن ہے۔حضرت مبل رضی اللہ عند فر ماتے ہیں جس روز اُن صاحب کا انتقال ہواان کا کفن وہی جا درتھی ۔

٣٥٥٦ حـدَثنا يخي بْنُ عُثْمَان بْن سَعِيْدِ الْن كَثْيُر لْن ديسار المحمصي ثنا بقيَّة بْنُ الْوليد عَنْ يُؤسُف بْنِ ابِي كنيسر عن نُوح بن دكوان عن الحسن عن الس قال لبس

٣٥٥٣ . ام المؤمنين سيده عا نَشْه رضي القدعنها فرماتي ہیں میں نے بھی رسول التدصلی التدعلیہ وسم کو د وسرے کو برا بھلا کہتے نہ دیکھا اور نہ آ پ کے کیٹر ہے = کر کے رکھے جاتے (اس لئے کداتنے کیڑے تھے ہی نہ کہ تہ کر کے رکھیں )۔

۳۵۵۵ . حفزت مهل بن سعد ساعدی رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں جا در لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا. اے اللہ کے رسول میہ ج دراین باتھوں سے میں نے اس لئے بی کرآپ پہنیں رسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فر مالی آ ہے کو ال کی ضرورت بھی تھی پھر آپ وہ جا درزیب تن فر ما کر با ہر ہمارے یاس تشریف لائے وہ جا در آ پ کا تہبند تھی تو فلا بن فلال آئے ان کا نام ذکر کیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول میہ جا در کیا خوب ہے۔ آ پ مجھے یہنا و پیچئے آپ نے فر مایا ٹھیک ہے اورا ندر جا کرا ہے ت کر کے ان کے یاس بھیج وی تو لوگول نے اس ہے کہا بخداتم نے اچھ نہیں کیا۔ نبی صلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں یہ جا درکسی نے پیش کی تھی آ پے کواس کی حاجت تھی پھرتم نے ، مگ لی حالا تکہ تہمیں میمعدم بھی ہے کہ آپ

٣٥٥٢ : حضرت انس رضي الله تعالى عنه بيان فرمات ہیں کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم اون زیب تن فر ماتے اورثو ٹا ہواجوتا خود بی می لیتے اور موٹے سے موٹا کیڑا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ النَّصُوْف واحتذى المخطوَف و لَبَسَ ﴿ يَهِنَ لِيَّةٍ .. ثُوْبًا حَشْنًا حِثْنًا .

## ٢: بَابُ مَا يَقُولَ الرَّجُلِ إِذَا لَبِسَ ثَوُبًا جَديُدًا

قال ثبا اصبغ بُنُ رَيْدِ ثَنَا آبُو الْعَلاء عن ابني أماهة قال فال ثبا اصبغ بُنُ رَيْدِ ثَنَا آبُو الْعَلاء عن ابني أماهة قال لبس عُمرُ ابنُ الْحَطّاب رضى الله تعالى عنه ثؤبًا جَديدا فقال الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي ما أُوَارِي به عَوْرتي واتجمّل به فقال الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي ما أُوارِي به عَوْرتي واتجمّل به في حياتي ثُمَّ قال سمعت رسُول الله صلى الله عليه عَدُ و وسلم يقول من لبس ثؤبًا حديدًا فقال الحمد لله الله المدى كساسى ما أوارِي به عورتي واتجمّل به في حياتي ثُمَّ عمد إلى النَّوب الَّذِي الحَلق او التي قتصد ق به كان في كمن في حياتي الله عنه و ميتًا قالها كمن في الله عنه و ميتًا قالها عديدًا و ميتًا قالها عيدًا و ميتًا قالها عديدًا عديدًا و ميتًا قالها عديدًا عديدًا و ميتًا قالها عديدًا و ميتًا قالها عديدًا عد

٣٥٥٨ حدِّثَنَا الْحُسِيْنُ بُنُ مَهْدِي شَاعَبُدُ الرَّزَّاق أَنْبانا مغمر عن الرَّهُ مرى عن سالم عن ابن عُمر رضى الله تعالى عنه ما ان رسُول الله صلى الله عليه وسلم راى على عسر قبيصًا ابيض فقال تؤبُك هذا عليسل ام جديدٌ؟ قال لابل غبيلٌ قال البس جديدًا و عش حميدًا و مُتُ شهيدًا.

## دپاک : نیا کپڑا پہننے کی دُعا

۲۵۵۷: حضرت ابوا ما مدرضی القد عند قرمات بین که سیدناعمر بن خطاب رضی القد عند نے نیا کیڑا پہنا اور کہا (ترجمہ) تمام تعریفیں القد تعالی کے لئے بین جس نے جھے ستر چھپانے اور زندگی بین زینت کے لئے بید کپڑا پہنا یا یا پھر فرمایا کہ بین نے رسول الشملی الشعلیہ وسلم کو بینا یا یا پھر فرمایا کہ بین نے رسول الشملی الشعلیہ وسلم کو بینا یا یا پھر فرمایا کہ بین اور خیا کپڑ ایجن کر بید عایز ہے: اللہ مند کہ اللہ اللہ فی کسانی ما اوادی به عور تنی واتحمل به فی حیاتی پھر پرانے کپڑ سے کوصد قد کرد ہے تو وہ زندگی ور حیاتی پھر برانے کپڑ سے کوصد قد کرد ہے تو وہ زندگی ور موت ہر حال بین اللہ کی بیمبانی اور حفاظت بین رہے۔ موت ہر حال بین اللہ کی بیمبانی اور حفاظت بین رہے۔ موت ہر حال بین اللہ کی بیمبانی اور حفاظت بین رہے۔ تین بار یہی ارش وفر مایا۔

۳۵۵۸. حضرت ابن عمر رضی الله عنهما قرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمر رضی الله عنه کو سقید کرت پہنے دیکھا تو فرمایا: تمهما رابیہ کپڑ ادھلا ہوا ہے یا نہیں عرض کیا نیانہیں ہے دھلا ہوا ہے ۔ آ پ نے فرمایا شیس عرض کیا نیانہیں ہے دھلا ہوا ہے ۔ آ پ نے فرمایا شیس عرض کیا نیانہیں ہے دھلا ہوا ہے ۔ آ پ نے فرمایا دت کئے کپڑ ہے پہنو قابل تعریف زندگی گز ارواور شہادت کے مدینہ

خلاصة الراب يه الله واقعی حضرت عمر رضی القد عنه نے قابل تعریف زندگی گزاری اور القد تعالی نے انہیں شہادت سے سرفراز فر ، یا اور نبی کریم صلی القد ملیہ وسلم کا فر ، ن حرف بحرف یورا ہوا۔ (سَوَى)

سیّدنا عمر فاروق رضی الله عنه الله عنه الله عظیم بهتی جین که أن کے متعلق اپنے تو اپنے غیر بھی رطب اللمان جیں۔عمر فاروق رضی الله عنه کی و بنی عظمت کا تو لوگول کو اندازہ ہی ہے لیکن وہ کتنے بڑے نتظم وسر براہ مملکت تھے اُس کا اندازہ غیروں کوتو ہو گیالیکن اپنوں نے اُن کی اصطلاحات ہے استفادہ نہیں کیا۔ آئی بھی نارو ہے جیسے ملک میں وزیر بنتے کے لیے 'عمریْدیا ،' (یعنی عمرؓ کے قواثین) کامضمون یاس کرنا ضروری ہے۔ (ابو مینو)

#### ساب ما نهى عند من اللباس

٢٥٥٩ حدث الو بكر ثنا شهبان بل شفيان بل عَيشة عن ابن سعين للزهرى عن عطاء بن يزيد اللّيشي عن ابني سعين الله الخدري وصبى الله تعالى عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم بهبي عن لبستين هامًا النّيستان فالهتمال المنساد والاختماء في النّوب الواحد ليس على فرحه منة شيء أ

سمير و ابو أسامة عن غيلد الله ان غمر خيل بن علد المرحم عن حفص بن عاصم عن ابى هويرة ان رسول المرحم عن ابى هويرة ان رسول المرحم عن المستين عن المحتمال الضماء وعن الله سي المرحمة عن المرحمة عن المحتماء عن المرحمة الى المسماء الاحتماء عن المروب الواحد يفضى مفرحه الى المسماء الما المراب المواحد يفضى مفرحه الى المسماء المواحد المن المنه تنا عبلا الله بن الممنو و الو أسامة عن سعد ان سعيد عن غمرة عن الممنو و الو أسامة عن سعد ان سعيد عن غمرة عن عامشة قالت مهى وسؤل الله سي عن لستين المتمال المناء والاحتماء عن تؤب واحد و الت لمفض فزحك الى المسماء

## ٣: بَابُ لُبُس الصُّوُف

٣ ٣ ٣ حدّ اليو سكر بن الى شيئة ثنا الحسل بن موسى عن شيئا و عن قتادة عن الى نزدة عن ابيه قال قال إلى يا نبى لؤ شهدتنا و مخن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ادا اصابقنا الشماء لحسنت الدي يحاريح الصان

٣٥ ٦٣ حدّ تنامُحمّدُ بن عُثمان بن كرامة ثنا الله أسامة شا الاخوص بن حكيه عن حالد بن مغدان عن عُمادة أن

#### دېاب: ممنوع لباس

۳۵۵۹ حضرت ابو معید خدری سے روایت ہے کہ رسوں اللہ نے دولباسوں سے منع فر مایا ایک اشتمال صماء سے (ایک بی گیز ابور سے بدن پراس طرح لپیٹ لینا کہ ہاتھ یاؤں بھی نہ ہلا سکے بسااوقات کپڑا ذرا چھوٹا ہوتو اس بیس ستر کھلنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے) اور ایک بی گیز ابوتو ایسے گوٹ مار تر بیٹھنا کرستر کھلا رہے۔ ایک بی گیز ابوتو ایسے گوٹ مار تر بیٹھنا کرستر کھلا رہے۔ مصرت ابو ہریرہ رضی اللہ تی ی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے دوقتم کے باسوں سے منع فرہ یا اشتمال صما، سے اور ایک بی کپڑ ابوتو ایسے انداز سے لیٹنا کہ شرمگاہ آسان کی طرف کھلی رہے۔ کیر الموتو ایسے انداز سے لیٹنا کہ شرمگاہ آسان کی طرف کھلی رہے۔

۳۵۱۱ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی للہ ملیہ وسلم نے دوستم کے دوستم کے لباسوں سے منع فرمایا اشتمال سما، سے اور آیک ہی کیٹر ااپنے لیٹنے سے کہ شرمگاہ آسان کی طرف تھی

#### دېاب : بالون کا کپر پېننا

۳۵۹۳ محضرت ابوموی اشعریؓ نے اپنے صاحب ۱۰،
سے فر ، یا بیٹا اگر تو جمیں اس حالت میں وریلتا کے: م
رسول انقد صلی الغد علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بارتی: ال
تو تمہیں لگتا کہ ہماری ہو بھیٹر کی ہو ہے۔ (یعنی بالوں ہ
لباس پہننے ہے الیں ہو آنے لگتی ہے)۔

۳۵۱۳ محضرت عباده بن صامت رضی القدعنه فرمات بین که ایک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم جمارے الصَّامت رصى اللهُ تعالى علهُ قال خوخ عَلَيْنا رسُولُ الله صلَى اللهُ عليُه وسلَّم ذات يوم وعليْه جُبَّة رُوميَّة من طحوب صيَّقة النُّكَ مَيْس فصلَى بِنا فِيْهَا لَيْسَ عليْه شيءٌ عيرُها.

٣٥١٣ حدثنا العبَّاسُ بُنُ الولِيْد الدّعشُقيُّ وَ احْمدُ بُنُ الْولِيْد الدّعشُقيُّ وَ احْمدُ بُنُ الْازْهر قالا ثنا مروانُ بُنُ محمّدِ ثنا يريدُ بُنُ السّمُط حدثَ ثنى الوضيُنُ بُنُ عطاءِ عنُ محفُوُط بَنِ علُقمة عَنُ سلّمال الْعارسيّ الرسُول الله عَلَيْتُهُ توضًا فقلب جُبّه طوف كانتُ عليه فمسح بها وجُههُ.

٣٥٦٥ حدّ فسا سُويْد مُنُ سَعِيْدِ ثنا مُوْسَى انَنُ الْفَضُلِ عَلَ شُعْمة عَنَ هشام الْمِن زَيْدِ عَنْ السِ بُنِ مالِكِ قال وَأَيْتُهُ وَلَيْتُهُ لَيْسِمْ عَسَمًا فِي اذابِها و وايْتُهُ مُتَرِدًا بكساء.

## ۵: بَابُ الْبَيَاضِ مِنَ الشِّيَابِ

٣٥٦٧ حدَّتْ مُحمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ أَنْ أَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ رَجَاءِ الْسَعَيْدِ بْنَ جُبَيْرٍ عِن ابْن رجاءِ السمكيُّ عِن ابْنِ خُتِيْمٍ عِنْ سعيْد بْن جُبيْرٍ عِن ابْن عَبَّاسٍ قَسَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ خَيْسُرُ لِيسَابِكُمُ الْبِياصُ فَالْبَسُوْهَا و كَفَنُوا فَيْهَا مؤتاكُمُ.

٣٥٦٧. حدَّثْنَا علِيُّ بْنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنَ حبيْب بْن ابى ثابتِ عنُ ميْمُوُن بْن ابى شبيْبٍ عنْ سمْرَةَ ابْسِ جُنندبِ قبالَ قال رسُولُ اللَّهِ عَيْقَ الْبَسُوها ثِيَابِ الْبَيَاضِ فانَها اطَهَرُو اَطْيَبُ.

٣٥٦٨ حدّ تسا مُحمّد بن حسّان الارْزَق تساعبُدُ المُحمِدُ بن حسّان الارْزَق تساعبُدُ المُحمِدُ بن اللهُ عن صفوان بن عسمروعن شريح بن عبيد الخضرميّ عن أبي الدُرُداءِ رَصَى اللهُ تعالى عنهُ قبال قال رَسُولُ اللهِ صبلَى اللهُ عليهِ

پاس بہ ہرتشریف الائے آپ رومی جبہ پہنے ہوئے تھے جو بالوں کا بنا ہوا تھا اس کی آسٹینیں تنگ تھیں آپ نے اس ایک کپڑے میں ہمیں نماز پڑھائی آپ کے جسم اطہر پراس کے ملاوہ کچھ نہ تھا۔

۳۵ ۹۳ کفرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله طلبہ وسلم نے دضو کیا اور بالوں کا جبہ جو پہن رکھا تھا اس کو پلٹ کر چہرہ صاف کرلیا۔

۳۵۲۵: حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم بکریوں کے کان میں داغ دے رہے ہیں اور میں نے آپ کو (بالاں کی) کملی کا تہبند بائد ھے ویکھا۔

#### داب: سفيدكيرے

۲۵ ۱۲ تصرت این عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہدر سے کیروں بین سب سے بہتر سفید کیرے ہیں اس لئے انہی کو بہنا کراورانہی ہیں اپنے مردول کو تفن دیا کرو۔ ۲۵ ۱۲ ۲۵ : حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صنی الله عنه فرمایا سفید کیرے بہنا کرو کیونکہ بیازیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں۔

۳۵ ۲۸ حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین لباس جس میں تم الله کی بارگاہ میں حاضری دوا پی قبرول میں اور مجدوں میں سفید لباس

مساجدِكُمُ الْبَياضُ.

## ٢: بَابُ مَنُ جَرَّ ثَوْبَةُ مِنَ الْخُيلاءِ

٣٥٧٩: حدَّقتا أَبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْسَةَ ثَمَا الْوُ أَسَامَةَ حِ وَ حِدَّتُ عَلِي ابْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللّه بْنُ نُمبر حميُعًا عَنُ عُبيْد اللَّه بُنِ عُلَمَ وَعَنْ صَافِع عِن ابْن عُمر آنَّ وسُؤل اللَّهِ عَنْكُ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَنجُرُّ ثُوْبِهُ مِن الْحَيلاءِ لا يَسْظُرُ اللَّهُ الَّيْهِ يؤُمَّ لُقِيَامةٍ.

• ٣٥٤. حدَّثنا ابُو بَكُو بْنُ ابِي شَيْبة ثنا اثُو مُعَاوِيَة عَن الاغسس عن عطيّة عن أبئ سعيد قال رسول الله صلّى اللهُ عليه وسَلَّم من جَرَّ إِزَارَهُ مِن الْخَيلاءُ لَمْ يَنْظُر اللَّهُ الَّيْهِ بوع القيامة .

قَالَ فَلَقِيْتُ ابْنُ عُمَر بِالْبِلاطِ فَذَكُوتُ لَهُ حديث ابني سعيّدٍ رضى اللهُ تعالى عنهُ عن البّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم فقال و أشارَ إلى أُدُنيه: سمعته أَدُناي و وعاهُ قلبي.

ا ٣٥٧: حَدَّثَنا ابُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة ثَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشر عَنُ مُنْحَمَّد بُن عَمُرو و عَنْ أَبِي سِنمة عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ وطِسى اللهُ تعَالَى عَنْهُ قَدَالَ مَدُّ بابئ هُويُوة فتَى مِنْ قُويُش يبجُرُّ سبلَة فقالَ يَابُن أَجِيُ إِنِّيُ سَمِعُتُ رِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُـوُلُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنِ الْخُيلاء لَمُ يَنْظُرِ اللَّهُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

 ك: بَابُ مَوْضِع الْإِزَارِ ايْنَ هُوَ ؟ ٣٥٤٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثِنَا ابُو ٱلْأَحُوَص

وسلم از اخسس ما زُرُقتُمُ اللّه به في قُنُور كُمُ و بيد (معلوم بواكسفيد ربّك بهتر بينماز بهي سفيد کیڑے میں بہتر ہے)۔

## بيان : تكتركي وجهت كيثر النكانا

۳۵ ۲۹ : حفرت ابن عمر رضى الله تعال عنهما بيان فرماتے میں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مایا: جو تکبراور فخر کی وجہ سے اپنے کپڑے لٹکائے اللہ تعالى روز قيامت اس كي طرف نظر التفات ندفر ما ئيس

• ۳۵۷ . حفرت عطیہ سے روایت سے کہ حفرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فر مایا جو تکبرا ورغرور کی وجه سے اپنایا نجامہ لاکائے اللہ تعالی روز قیامت اس کی طرف نظرالنفات نەفر مائىي حضرت عطيەفر ماتے ہيں کہ میں بلاط میں سیدنا ابن عمر رضی التدعیما ہے ملا اور ان کے سامنے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی تو اینے کا نول کی طرف ا ٹارہ کر کے فرمانے لگے کہ میرے کا نول نے یہ حدیث تی اور میرے دِل نے اے محفوظ رکھا۔

ا ٣٥٧ : حضرت ابو ہر رہ وضي الله عند کے ياس سے ایک قریش نوجوان گزرا جو اینی جا در گھیبٹ رہا تھ قرمایا: سینتیج میں نے رسول التد صلی الله علیه وسلم كو يه فرماتے سنا جو تکبر وغرور میں اینے کیڑے کھییٹے روز قيامت الله تعالى اس كي طرف نظر النفات نه فر ما ئيں ا

واله : ما شجامه كهال تك ركهنا حاسة؟ ۳۵۷۲: حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں که عنُ ابِيُ اسْحاق عن مُسْلَمِ ابْنِ نُدَيْرِ عَنْ حُدَيْفَة قال احد رسُولُ اللّهِ عَيَّالَةً بِالسُفلِ عَضَلَةِ ساقِي اوْ ساقه فقال هذا مؤضعُ الارار فال أبَيْتَ فاسُفل فَإِنْ ابيْت فَاسُفلَ فإِنْ ابيْت فَاسُفلَ فإِنْ البُت قلاحقَ للازار في الْكَعْبَيْنِ

حدث الله على بَانُ مُحمَّدِ ثنا سُفيانُ بَنُ عُيئَة حدث بنى ابُو اسْحاق عن مُسُلِم بْنِ نُديْرِ عن خُذَيْفَة عن البّي عَلِيَةً مِثْلَة.

٣٥٧٣ حدثنا على نن مُحمَّد سَفَيان بَنْ غَيْبَة عن الْمَدِهِ عَلَى الْمِيْ سَعِيْدِ هَلَ الْمَدَّةِ عَلَى الله عَلَيْهِ قَال قُلْتُ لابِي سَعِيْدِ هَلَ سَمَعَتُ مِنْ رَسُول الله عَلَيْهِ شَيْمًا فِي الْآوارِ قَالَ نَعَمُ سَمَعَتُ مَنْ رَسُول الله عَلَيْهِ شَيْمًا فِي الْآوارِ قَالَ نَعَمُ سَمِعَتُ رَسُول الله عَلَيْهِ يَنْفُولُ اوارةُ المُمُومِنِ إلى سَمِعَتُ رَسُول الله عَلَيْهِ مَا بِينَهُ و بِيْنِ الْكَعْبَيْنِ وَ مَا الْمُصَافِ سَاقَيْهِ لا جُمَاحِ عَلَيْهِ مَا بِينَهُ و بِيْنِ الْكَعْبَيْنِ وَ مَا السَف ل مِن الْكَعْبِينَ فِي النَّادِ نَقُولُ ثلاثًا لا ينظُرُ اللَّهُ إلى مَنْ جَرَّ اوَارة بطرًا.

۔ ۔ یہ ہوتو ( مخنوں کا ) وہ حصہ آگ میں جلے گا تین بار آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف التفات بھی نہ فر مائیں گے جو تکبر وغرور میں اپنی از ارتکھیئے۔

## ٨: بَابُ لُبُسِ الْقَمِيُص

٣٥٧٥ حَدَّفَ ا يَعُقُوبُ بَنُ إِبُرِهِيَمَ الثُّوْرَقِيُّ ثَا اَبُوتُمَيُّلَةَ عَنُ المُوتُمَيُّلَةَ عَنُ المُوتُمِيِّلَةَ عَنْ أُمَّهُ عَنْ أُمَّ مَلَمَةً عَبْدِ الْسَمُّولُ اللَّهِ عَلَيْكَةً مِنَ الْقَمِيْصِ قَالَتُ لَمُ يَكُنُ ثَوْتُ آحَبُ إلى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَةً مِنَ الْقَمِيْصِ

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے میری یا پی پنڈ ل کا یتج
کا پھی پکڑ کر فر مایا ۔ یہ ہے ازار کی جگدا گریہ پہند نہ ہوتو
اس سے پچھ نیچے یہ بھی پہند نہ ہوتو اس سے پچھ نیچے یہ
بھی پہند نہ ہوتو شخنو ل برازار رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
ووسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔

۳۵۷۳ - حضرت عبدالرحن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے عرض کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ منا؟ فرمانے گئے جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے من مؤمن کی ازاراس کی نصف ساق وسلم کو بیفرماتے من مؤمن کی ازاراس کی نصف ساق عک ہوتی اس میں بچھرج (عمان ) نہیں ہے اور لیکن مخنوں ہوتی اس میں بچھرج (عمان) نہیں ہے اور لیکن مخنوں

۳۵۷ : حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الندعنہ فریاتے ہیں کہ رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ، اے سفیان بن مہل اپنے کپڑے مت لاکا ؤ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کپڑ الٹکانے والے کو پیندنہیں فریاتے۔

### چاپ: قیص پہننا

۳۵۷۵: حضرت امسلمه رضی التدعنها فرماتی جین که رسول التدصلی الله علیه وسلم کوقمیص سے زیادہ کوئی کپڑا پیند نه تھا۔

## 9: بَابُ طُول الْقَمِيْص كُمُ هُو؟

٣٥٤٧ حدثسا الله بكر إن ابني شيئة ثنا الحسين إن على على عن الله عن على الله عن الله عن

قال ابُو بكُرٍ عما اعْرِية

## • ١: بَابُ كُمُّ الْقَمِيْصِ كَمُ يَكُونُ

٣٥٤٤ و حدثنا الحمد بن عُثمان بن حكيم الاؤدى ثنا ابؤ عشان وحدثنا الو كريب ثنا عُبيد بن مُحمّد قلا ثنا حسن بن صالح ح وحدثنا شفيال بن وكيّع ثنا ابى عن الحسن بن صالح عن مُسلم عن مُجاهد عن ابن عبّاس قال كان رسُولُ اللّه عَنْ مُسلم عن مُجاهد عن ابن عبّاس قال كان رسُولُ اللّه عَنْ عَبّا بن قميضا قصير البَدين والطّول.

## ا 1: بَابُ حَلَّ الْازَارِ

٣٥٤٨ حدّ تسا الدو بكر تسا ابن دُكنِ عن رُهيْرِ عن غرورة نس الله بن قَشيْرِ حدّ تبى مُعاوية بن قُرة عن بينه قال الله بن قَشيْرِ حدّ تبى مُعاوية بن قُرة عن بينه قال الله تَقَلَّمُ قَبْدِيعُتُهُ و الرّزرَ قميْصه لمُطَلقٌ

قبال عُمَاوَة فما رأيتُ مُعاوِية و لا ابْنَهُ فَي شَنَاءٍ و لا صيّف اللّ مُطْلقةُ ازْرَاهُما.

## ١ : بَابُ لُبُسِ السَّرَاوِيُلِ

۳۵۷۹ حدتسا ابُو بَكُر مُنْ ابِي شيئية وَ على من مُحمَّدُ مِنْ بِشَادٍ ثِنا سُفيانُ عَنُ بِنَ مُحمَّدُ الرَّحْمِ قَالُوا ثنا سُفيانُ عَنُ بِسَمَاكَ بُنِ حَرُبٍ 'عن سُؤيُد بُنِ قَيْسٍ قَالَ اتنانا النَّا لَتَى مَنْ اللَّهِ عَلَى سُؤيُد بُنِ قَيْسٍ قَالَ اتنانا النَّا لَتَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْهُولِي اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ ع

## چاپ: قیص کی اسائی کی صد

۳۵۷۱ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فره تے ہیں که نبی سعی الله علیه وسلم نے فره یا اسبال ازار قبیص اور عمامہ سب میں ہوتا ہے جو تکبر کی وجہ سے کوئی چیز بھی لئکائے الله تعالی روز قیامت اس کی طرف النفات نه فرمائیں گے۔

## باب: قیص کی آسین کی صد

۳۵۷۷ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کم لمب کی والی حیوثی آستیوں والی قیص (کرنه) زیب تن فرمات سے ۔ ( یعنی کرنه کی لمبائی گھٹوں تک اور آسین کی بہنچوں تک مناسب ہے )۔

## باب: گندیان کھلی رکھنا

#### دِلْهِ : پائجامه پېتنا

۳۵۷۹ · حضرت سوید بن قیس رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم مارے پاس تشریف لائے اور ہم سے پائجامه کی قیت سطے کی ۔

## ١٣ : بَابُ ذَيْلُ الْمَرُأَةِ كُمْ يَكُونُ

• ٣٥٨: حَدُّفْتَا أَبُو بَكُرٍ فَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبِيدِ اللهِ بُنِ عُمر عَنْ نَافِع عَنْ سُلِيْمَانَ ابْنِ يسَادٍ عَنْ أُمِّ مَبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمر عَنْ نَافِع عَنْ سُلِيْمَانَ ابْنِ يسَادٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتُ سُئِلَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ كَمْ تَجُو الْمَرُأَة مِنْ سَلَمة قَالَتُ سُئِلَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ كَمْ تَجُو الْمَرُأَة مِنْ وَيُلِها قَالَ: شَبُرًا قُلْتُ : اذَا يَنْكَبُهُ فَ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعٌ لا قَرْيُدُ عَلَيْه.

ا ٣٥٨: حَدُّنَا ٱبُو بَكْرٍ فَنَا عَبُدُ الرَّحَمْنِ ابْنُ مَهْدِي عَنُ ابْنِ الشَّدِيْقِ النَّاجِى عَنْ ابْنِ الصَّدِيْقِ النَّاجِى عَنِ ابْنِ الصَّدِيْقِ النَّاجِى عَنِ ابْنِ عُمْرِ انَّ أَزُواجَ النَّبِي عَلِيلًا وُرَّعَى الْهُنَّ فِى الذَّيْلِ فِرَاعَ عَمْرِ انَّ أَزُواجَ النَّبِي عَلِيلًا وُرَعَى الْهُنَّ فِى الذَّيْلِ فِرَاعَ فَكُنَّ يَأْتِينًا فَنَذُرعُ لَهُنَّ اللَّهُ صَبِ فِرَاعًا

٣٥٨٢. حَدُثَنَا آبُو بِكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ ثَسَاحَ مَّا أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ ثَنَا اللهَ عَمْ آبِي المُهَزِّمِ عَنُ آبِي هُوَيُوْةَ آنَّ النَّبِي صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطَمَةَ آوَ لِأُمِّ سَلَمَةَ النَّبِي صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطَمَةَ آوَ لِأُمِّ سَلَمَةَ النَّالِكِ وَرَاعً.

٣٥٨٣: حَدَّلْتَ الْمُعَلِّمُ عَنْ آبِى شَيْبَة ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا عَدُدُ الْمُعَلِّمُ عَنْ آبِى شَيْبَة ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا عَدُدُ الْمُعَلِّمُ عَنْ آبِى الْمُعَلِّمُ عَنْ آبِى الْمُعَلِّمُ عَنْ آبِى هُوَيُورَةَ عَنْ عَانشَةَ آنَ النَّبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى ذُيُولِ عَنْ عَانشَةَ آنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى ذُيُولِ النَّسَاءِ شَبِّرُا فَقَالَتُ عَانشَةً إِذًا تَسَخُرُجَ شُوقُهُنْ قَالَ النَّهُ عَانشَةً إِذًا تَسَخُرُجَ شُوقُهُنْ قَالَ النَّسَاءِ شَبِّرُا فَقَالَتَ عَانشَةً إِذًا تَسَخُرُجَ شُوقُهُنْ قَالَ فَيَورًا عُ

#### ٣ : بَابُ الْعِمَامَةِ السُّودَاءِ

٣٥٨٣: حَدَّلَتَ هِنَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَّنَةَ عَنُ مُسَاوِدٍ غَنُ جَعَفُ إِبْنِ عَمْدِو بُنِ حُرِيْتٍ عَنُ آبِيَّهِ قَالَتُ مُسَاوِدٍ غَنْ جَعَفَ آبِيَّهِ قَالَتُ وَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ عِمَامَةً وَأَيْتُ عَلَيْهِ عِمَامَةً مَنْ وَعَلَيْهِ عِمَامَةً سَوْدًا يُد.

٣٥٨٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّاهُ

### چاپ : عورت آفیل کتنالمبار کھے؟

۱:۳۵۸ مالمؤمنین حضرت امسلم قرماتی بین که رسول الله عند دریافت کیا گیا که عورت اینا آنچل کنتالاکائ (لمبار کھے)؟ فرمایا: ایک بالشت میں نے عرض کیا کہ اس صورت میں (اس کے پاؤں) کھے دہیں گے۔ فرمایا: ایک ہاتھ لمبار کھے اس سے زیادہ نہیں۔

۳۵۸۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنبها سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی از واج مطبرات کو ایک ہاتھ آ مچل لمبار کھنے کی اجازت تھی وہ بھارے پاس آتیں تو ہم ان کوایک ہاتھ ما یہ کر دے دیتے۔

۳۵۸۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی الله عنها یاام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنها سے فرمایا: تمہارا دامن ایک ہاتھ لمبا ہونا جا ہے۔

۳۵۸۳: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک بالشت لمبا آ نجل رکھنے کی اجازت دی تو انہوں نے عرض کیا کہ اس صورت میں عورتوں کی پنڈلیاں کھلی رہیں محفر مایا پھرا کیک ہاتھ لمبار کھ لیں۔

#### چاپ : سياه نمامه

٣٥٨٣: حضرت عمر و بن حريث رضى الله عند فرمات الله عند فرمات الله كرمنبر يرخطبدار شاو في كه ين كه ين كه ين كريف وكلم كومنبر يرخطبدار شاو فرمات بوئ سياه عمامه باند مع بوئ منفي -

۳۵۸۵: حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ

٣٥٨٦ حدّ تسا ابُو بكر بُنْ ابني شيّة تبا عَد الله انبأنا مُؤسى بُن غيد الله انبأنا مُؤسى بُن غيدة عن عبد الله بُن دينار عن اس عُمر ان السَمَ مَنْ الله عند الله عند الله من السَمَ مَنْ الله من الله عند عند الله من الله من

## ١٥: بَابُ إِرْخَاءِ الْعِمامةِ بِيُنَ

### الكِفَتَيُن

٣٥٨٠ حدَّت ابُو بِكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ثِنَا أَبُو ابُو أَسَامَةً عَنْ مُسَاوِر حدَّثنَى حَغْفُرُ بُنُ عَمْرُو لِن خُرِيْتِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَلِيهُ فَاللّهُ مَا يَنْ عَمْرُو لِن خُرِيْتِ عَنْ اللّهِ قَالَ كَانَى أَنْظُرُ وَالَّى رَشُولَ اللّه عَلَيْتُهُ وَ عَلَيْهِ عَمَامَةً سُؤُداءً قَدْ ازْخي طرقيْها بِيُن كَتفيْه

## ٢ ا : بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبُس الُحَوِيُوِ

٣٥٨٨ حدّث الو بكر بن الى شبّة تنا السماعيلُ بن غلية عن عبد العزير بن صهيب عن الس بن مالك قال قال وسول الله عَيْنَة من ليس السحرير في الدُّنيا للم يكسّه في الاحرة.

٣٥٨٩. حدَثنا ابُو بكر بُنُ ابِي شَبَة ثنا على بَنُ مُسُهِ عِن الشَّيْسَاسِيَ عَنْ مُعَاوِية بَنِ عِن الشَّيْسَاء عَنْ مُعاوِية بَنِ سُولِيد عَن الْمُعاوِية بَنِ سُولِيد عَن الْمُعَاد عَن الْمُعَادِية بَنِ سُولِيد عَن الْمُعَاد عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

۳۵۹۰ حدَّقَ البُونِكُر بُنُ آبى شيئة ثنا وكَيْعٌ عن شُعْبَة عن الله عن أخديْهة قال عن الحكم عن عن شُعْبَة عن الحكم عن عبد الرَّحْمن بُن ابنى ليلى عن خديْهة قال نهى رسُولُ الله عَيْنَ لَهُ من المحرير والدَّهب و قال هو لهم في الدُّنيا و لما في الاجرة

ا ٣٥٩. حدَّثَنَا أَبُو بكُر بْنُ إِنَّى شَيْبَة ثِنَا عَنْدُ الرَّحِيْمِ بُنُ

نی صلی القد ملیہ وسلم ( فتح کمہ کے موقع پر ) مکہ میں واخل ہوئے اس وقت آپ سیاہ ٹما مہ با ندھے ہوئے تھے۔ ۳۵۸۷ حضرت ابن عمر رضی القدعنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی القد ملیہ وسم فتح کمہ کے روز ( کمہ میں ) داخل ہوئے اس وقت آپ کے سر پرسیاہ ٹمامہ تھا۔

باب : عمامه ( كاشمله ) دونول موندهول ك

#### ورميان لنكانا

۳۵۸۷: حضرت عمر و بن حریث رضی الله عنه فرمات بیں گویا میں رسول الته صلی الله ملیه وسلم کی طرف و کمچه ربا بول آپ کے سر پر سیاہ عمامہ ہے اسکے دونوں کنارے آپ نے مونڈ ھول کے درمیان منکار کھے بیں۔

### باب : ريثم يبننے كى ممانعت

۳۵۸۸: حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان فرمات میں که رسول الله سلی الله ملیه وسلم نه ارشاد فرمایا جود نیا میس ریشم پہنے وہ آخرت میس ریشم نه پہن سکے گا۔

۳۵۸۹ . حفزت برء رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که رسول الله علیه وسلم نے (ریشم ک اقسام) دیائ حریراور استبرق (وغیرہ بیننے) ہے منع فرمایا۔

۳۵۹۰ حضرت حذیفه رضی الله عنه فره تے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے رہیم اورسونا پہننے ہے منت فره بیا اور فره بیا: بید و نیا میں ان کا فرول کے لئے ہیں اور آخرت میں ہمارے گئے۔

۳۵۹۱ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے سیراء کا

سُلَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدَ اللّه بُن غُمَرَ احْبَرَهُ الْ عُمَرِ بُنَ الْمُسَانَ عَنْ عُبَيْدَ اللّه اللّه الله الله عَلَى الله الله الله عَنْ عَده الْحُلّة للوقد وليؤم الْحُمُعة القال رسُولُ الله عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال

# ١ : بَابُ مَنُ رُخِصَ لَهُ فِي لُبُسِ الُحَوِيُو

٣٥٩٢. حدد ثنا ابُو يكر بُنُ ابى شيبة ثنا مُحمَدُ بُنُ بشُرِ تسا سعد بُن اللَّي عزونة عن قتادة ان الس نن مالك نشأهم ان رسول الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله على الله الله الله عن الله الله الله عن الله الله الله عن ا

1 / باب الرُّخصة في الْعَلَم فِي التَّوْبِ ٢٥٩٣ حدث الوُبكر بن الى شيبة نبا حفض غبات عن عاصم عن الله تعالى عنه عن عاصم عن الله تعالى عنه الله كان يسهى عن الحرير والديباج الاما كال هكذا ألم الشار بناضيعه ثم الشانية ثم الثالية ثم الرابعة فقال كال وسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا

٣٥٩٣ حدَّتنا ابْوَ بِكُر بْنُ الى شبُبة ثَنا وكَيْعٌ عَنُ مُغيُرة لَس ريادٍ عِل ابنى عُمَر مؤلى اسْماء قال رَأَيْتُ ابُنُ عُمَر رضى الله تعالى عنهما اشترى عسمامة لها علم فدعا سائد حميش فقضة فدحلَتُ على اسْماء فدكرَّت دالك لها فقالتُ بُوْسًا لغلد الله يا حَارِيَةُ هاتى جُبةَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فحاء تُ بِجُبةٍ مَكْفُوفة الْكُمَيْن

ایک ریشی جوڑا دیکھا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول اگرآپ بیخر پدلیں اور وفو دے ملاقات کے وقت اور جمعہ کے روز زیب تن فرمائیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہ پہنے جس کا شخرت میں کچھ بھی حصد نہ ہو۔

## دٍابِ: جس كوريشم بينخ ك

#### اجازت ہے

۳۵۹۲ حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر ماتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنهما کو ریشی قیص میننے کی اجازت دی محلی (خارش) کی بیاری کی دجہ ہے۔

النارہ کیا گا تا جا کرے ہے۔ اسلام کی گوٹ لگا ناجا کرنے ہے۔ مع اللہ عندریشی کپڑے ہے منع فرمایہ کرتے ہے منع فرمایہ کرتے ہے مگر جو اس قدر ہو اور ایک انگل سے اشارہ کیا پھر وسری پھر تیسری اور پھر چوشی ہے ( کہ چارانگل تک ریشم کی گوٹ درست ہے) اور فرمایا کہ رسول الند سلی اللہ وسلم ہمیں ریشم سے منع فرمایا کرتے ہے۔

وَالْفَرِجَيُنِ بِالدِّيْبَاحِ

19 أَ بَابُ لَبُسِ الْحَوِيْوِ وَاللَّهُ هَبِ لِلنَّسَاءِ الْعَمْدِ بَنِ السَّعَانَ عَنَ مُحَمَّدِ بَنِ السَّحَاقِ عَنُ يَزِيُدَ بَنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ بَنِ السَّحَاقِ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بَنِ زُرَيْرٍ مُن السَّعْبَةِ عَنْ آبِي الْاقْلَحِ الْهَمْدَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّه بَنِ زُرَيْرٍ السَّعَاقِيِي سَمِعْتَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ علِيَّ ابْنَ ابِي طَالِبِ يَقُولُ آخَذَ الْعَاقِيِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ السَمِعْتُ علِيًّ ابْنَ ابِي طَالِبِ يَقُولُ آخَذَ رَسُولُ اللَّهِ حَرِيْرًا بِشِمَالِهِ وَ دَهَبًا بِيَمِيْهِ ثُمْ رَفْع بِهِمَا يَذَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ حَرِيْرًا بِشِمَالِهِ وَ دَهَبًا بِيَمِيْهِ ثُمْ رَفْع بِهِمَا يَذَيْهُ فَقَالَ . إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي حَلِّ النَّهِمْ . " ٢٥٩ على ذُكُورٍ أُمَّتِي حَلِّ النَّهِمْ . " ٢٥٩ على ذَكُورِ أُمَّتِي حَلِّ النَّهِمْ . " ٢٥ عَنْ عَلِي رَبِّ مَن ابِي هَيْمَ فَي ابْنَ هَا عَنْدُ الرَّحِيْمِ بُنُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ حَرَامٌ على ذُكُورٍ أُمَّتِي حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ حَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

٣٥٩٥: حَدَّقَنَا آبُو بَكُرٍ قَنَا عَبُدُ الرَّحَيْمِ بَلُ سُدَمانَ عَنِ الْأَفْرِيُفِي عَنْ عَبُد اللَّهِ ابْنِ الْافْدِينِ فِي عَنْ عَبُد اللَّهِ ابْنِ عَمْدِو : قَالَ حَرَجَ عَلَيْماً وَسُولِ اللَّهِ يَعْفَلُهُ وَفَى إِحْدَى يَعَمْرِو : قَالَ حَرَجَ عَلَيْماً وَسُولِ اللَّهِ يَعْفَلُهُ وَفَى إِحْدَى يَعَمْرِو : قَالَ حَرَبُو وَ فِى اللَّهِ يَعْفَلُهُ وَفَى إِحْدَى يَعَمْرِهِ وَقِي اللَّهُ عَرَيْدٍ وَ فِي اللَّهُ عَرِيدٍ وَقِي اللَّهُ عَرى ذَهَبٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذَكُور المَّتِي حِلَّ لِإِنَائِهِمْ.

٣٥٩٨: حدَّلَفَا أَبُو بَكُرٍ ثَنَا عِيْسَى بَنُ يُؤنُسَ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الرُّهُويِّ عَنُ آنسٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ذَيْنَبَ بِلْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَمِيْصَ حَرِيْرٍ سِيَرَآءَ.

## ٢٠: بَابُ لُبُسِ الْآحُمَرِ لِلرِّجَالِ

٩ ٩ ٣٥ : حـدُثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنُ شَرِيْكِ بُنِ
 عَبْدِ اللّهِ الْقَاضِى عَنَ ابِى إسْحَقَ عِنِ البُراءِ قالَ: ما رأيتُ

آ ستینیں اور گریبان اور کلیوں پر ریشم کی گوٹ گلی ہوئی تھی ۔

چاہ : عورتوں کے لئے رکیٹم اورسونا پہننا ۳۵۹۵ : حضرت علی بن الی طالب کرم اللہ وجبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہیٹم باتھ میں پکڑااور ہاتھا تھ با کمیں ہاتھ میں پکڑااور ہاتھا تھ کرفرہ یا: بید ونوں میری امت کے مردوں پرحرام ہیں عورتوں کے لئے حلال ہیں۔

۳۵۹۶ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کوا کیے جوڑ ہ کیڑ ہے کا تحفہ آیا اوراس میں ریشم ش مل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے میں ریشم ش مل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے مجھیج دیا۔ میں آپ کے پاس آیا اور کہایا رسول اللہ اللہ اس کا کیا کروں؟ فرمایا: (حیرے لیے) نہیں بلکہ میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا: (حیرے لیے) نہیں بلکہ اس کو کا کر (اپنی بیوی ) فاطمہ کی اوڑ ھنیاں بنالو۔

۳۵۹۷: حضرت عبداللہ بن عمر قفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم ہمارے پاس با ہرتشریف مائے آپ آپ کے آپ کہ سول آپ کے آپ ہاتھ میں رئیٹی کپٹر ااور دوسرے ہاتھ میں سوتا تھا۔ آپ نے فر مایا میہ دوتوں میری امت کے مردوں پرحرام اورعورتوں کے لئے طلال ہیں۔

۳۵۹۸: حضرت انس رضی الله عند فره تے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی صاحبزادی حضرت نینب رضی الله عنها کوسیراء کی ریشی قیص بینے دیکھا۔

چاپ : مردون كاسرخ لباس بهننا

99 ma: حضرت براء رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے زیا وہ خوبصورت کسی الجمل مِنُ رسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُترَجَّلًا فِيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُترَجَّلًا فِي

٣١٠٠ عدد ثنا أبُو عَامِ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عامِرِ بُنِ برُاد بُن يُوسَفِيسِ ابى بُرُدَة ابُن أبى مُوسى الاشْعَرِي ثَنَا زيدُبهنُ السُّعُبِ ابى بُرُدَة ابُن أبى مُوسى الاشْعَرِي ثَنَا زيدُبهنُ اللّهِ السُّحُبِ النَّا حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ قَاضِى مَرُو حَدَّثِنى عَبُدُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ وسلّم يعتُدُران و يقومان فنزل البّي صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم فاخذهُما فوضعُهما فِي حجره فقالَ صدق اللهُ و رَسُولُهُ وَالمَولَلُهُ و رَسُولُهُ اللّهُ و رَسُولُهُ اللّهُ و رَسُولُهُ اللّهُ و رَسُولُهُ اللّهُ اللّهُ و رَسُولُهُ اللّهُ و اللّهُ كُمُ و او آلادُكُمُ و او آلادُكُمُ فِيتُنَةً وَآيَتُ هَذَيْنِ فَلَمُ اصْبِرَ ثُمُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ فَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ فَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّ

## ٢ : بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُعَصُفَرِ لِلرِّجَالِ

٣١٠١. حدَّث ا ابُو بِكُر بْنُ ابِي شيئة ثَنَا على بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَرْبُدُ مُسْهِرٍ عَنْ يَرْبُدُ بَنْ مُسْهِرٍ عَنْ يَرْبُد بْنِ ابْيُ عِنْ الْمُفَدِّعِ .
قال نهى رسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمُفَدَّعِ عَنْ الْمُفَدَّعِ .

قَالَ يَزِيْدُ قُلْتُ لِلْحَسِنِ مَا الْمُفَدَّمُ قَالَ الْمُشْبَعُ بِالْعُضْفَرِ

کو نہ دیکھا بالوں بیں گئگھی کئے ہوئے سرخ جوڑا پہنے ہوئے۔(بیسرخ دھاری داریمنی حلہ تھا)۔

۳۱۰۰ : حضرت بریده رضی الله عند قرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول القد صلی الله علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارہ بنتھ اسے حضرت حسن اور حسین رضی الله عنہما آئے یہ دونوں سرخ قبیص پہنے ہوئے تنے گرتے اور المحتے (کم سی کی وجہ ہے) نجی صلی الله علیہ وسلم اترے اور اور ان کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا پھر فرمایا التداور اس کے رسول نے بچ فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے مال اور اولا دیں آزمائش ہیں میں نے ان دونوں کود کھا تو مجھ اولا دیں آزمائش ہیں میں نے ان دونوں کود کھا تو مجھ سے رہانہ گیا پھر آپ نے خطبہ شروع کردیا۔

## دیا ہے: کسم کارنگا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لئے سیح نہیں

۳۱۰۱ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مفدم سے منع فرمایا (راوی حدیث) مزید کہتے بیں که بیس نے (اپنے استاذ) حسن سے دریافت کیا کہ مفدم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: خوب سرخ (سم بیس) رنگا ہوا۔

۳۲۰۲: حفرت علی کرم القدو جہد فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع فر مایا مجھ کو میں بینہیں کہتا کہ تم کومنع فرمایا کسم کا رنگ بیننے ہے۔

۳۹۰۳: عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنها سے روایت ہے ہم آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ آئے آئے اُوافر (ایک مقام ہے مکہ کے قریب) کی گھائی سے آپ نے اور کی ایک باریک جاور ر

كره فاتيت الهلئ والهلم ينسجرون تلورهم فقدفتها فيه ثم اتنانه من المعد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فالحوته بي من تجه كي كرة بي تي الياس براج نا يهر من ابية فقال الاكسوتها بغض اهلك ! فانَّه لا باس بذالك ﴿ كُم والول مِن آيا وه چولها جلار ب شح مِن في اس

باند هے تھا جو کسم میں رنگی ہوئی تھی آپ نے فر ویا یہ کیا ح در کو اس میں ڈال دیا (وہ جل کر خاک ہوگئی)

د وسرے دن میں پھرآ پ کی خدمت میں حاضر ہوا آ پؑ نے فر ما یا اے عبداللہ وہ تیری چا در کہاں گئی؟ میں نے بیرحال بیان کیا آ پ نے فرمایا: تو نے اپنے گھر والیوں میں ہے کسی کو کیوں نہ وے دی کیونکہ عورتوں کواس کے پہننے میں کوئی برائی نہیں ہے۔

#### ٢٢: بَابُ الصُّفُرَةِ لِلرَّجَال

٣٦٠٣ حدث اعلى بن مُحمّد شاوكيغ عران اللي ليسلى بن شُرُحبيل عن قيس بن سعُدِ قال اتاما السَّى عَيْثُةُ هو صبغًا لهُ مَاءُ بِرُدُ بِهِ فَاعْتَسِلَ ثُمَّ اتبُتُهُ سَمُنْحَمَةً صَفُراء فرايتُ اثر الورس على عُكْمه

## ٢٣: بَابُ إِلْبَسُ مَا شِئْتَ مَا انْحَطَاكَ سَرَفٌ أَوُ مَجِيلَةٌ

٥٠٧٠٥ حدَّثنا ابُوُ بِكُو بُنُ ابِيُ شِينة ثنا يُويْدُ لَنَ هَارُوْن الساب همام عن قتادة عن عمر و بن شعيب عن الله عن حدده قال قال رسُولُ اللَّه عَيْنَا كُلُو واشْرِنُوا وتصدَقُوا والسلوا ما لمُ لِخالطُهُ اسْراتُ اوْ مخيُلةُ

## ٢٣: بَابُ مَنُ لَبسَ شُهُرَةً مِنَ البِّيابِ

٣٩٠٩ حنشا مُحمَّدُ بُلُ عُمَادَة و مُحمَّدُ بَلُ عُمَد المملك الواسطيان قالا ثنا يريد بر هارون اسأما شريك عن غشمان بس ابئ رزعة عن مهاحر عن الن عُهُمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْثَ مِنْ لِسِسْ تُوْبُ شَهُرةٍ الُسنة اللَّهُ يوم الْقيامة تُؤْب مَذلَّةٍ.

#### باب: مردوں کے لئے زر دلیاس

۳۷۰۴ . حضرت قبس بن سعد رضی الله عنه فر مات بین که رسول التدصلی الله علیه وسلم جماری یاس تشریف لائے ہم نے آ یہ کے لئے یانی رکھا کہ آ یہ شندک حاصل کریں اورنہا ئیں ۔

## باب : جوچا ہو پہنوبشرطیکہ اسراف باتنكبر ندبو

۹۰۵ سوم حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضي الله عنهما فر ما تے میں کہ رسول التفسلی الله ملیہ وسلم نے قر ما یا کھا ؤ<sup>ہ</sup> پؤ صدقه کرواور پېنو بشرطیکهای میں اسراف یا تکبر کی آ ميزش نه ہو پہ

## باب: شبرت کی خاطر کپڑے بہننا

۳۲۰۲ حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنها يان فرماتے ہیں کہ رسوں القد صلی ابتد علیہ وسلم نے ارش د فر مایا . جوشېرت ( ونمو د ونمائش ) کې خاطر ( قیمتی ) لې س زیب تن کرے اللہ تعالی روز تی مت اس کورسوائی کا ساس بہنا نیں گے۔

٣٦٠٠ حدث الموعوالة على عَنْد المملك بن الني الشوارب ثنا المؤعوالة على عُنْمال بن المعيرة على الشوارب ثنا الله يُم عُمر قال قال رسُولُ الله عَنْهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَبَس تَوْب مَذَلّةٍ يوُم القيامة ثُمَّة الله ثم الله عَنْه لَالًا

٣٦٠٨ حدث العباس بن يزيد البخراني تنا وكيع نن مخرر الماحي تنا عثمان نن حهم عن در نن خيش عن الله عرد الماحي الله عن الله عن الله عن الله عن يصعه منى وضعه الله عنه حتى يصعه منى وضعه

۳۱۰۷ تصرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان قرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فره یا . جو و نیا میں شہرت کی خاطر لباس پہنے الله تعالی روز قیامت اس کورسوائی کا لباس پہنا تیں مے پھر اس میں آگ د ہکا کیں گے۔

۳۲۰۸ حضرت ابو ذررضی القدعنہ سے روایت ہے کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جوشمرت کی خاطر لباس ہے اعراض فر ماتے ہیں یہاں کیا کہ جب حایی اسے رسوا فر ماویں۔

خلاصیة الهوب علام البعض نے فر مایا که اجہاں جا ہیں اے گرا دیں' مثلاً دوزخ میں رکھ کررسوا کر دیں یا دُنیا میں ہی ایسا و کھ پہنچا ئیں کہ وکھا دے کالباس تو کیا پہننا ساد دالباس مجمی پہننے کا ہوش ندر ہے۔

یاک ہوجاتی ہے۔

٢٥: بَابُ لُبُسِ جُلُودِ الْمَيْتة إِذَا دُبِغَتُ
 ٣١٠٩: حدثما ابْوْ بِكُرِ مَا شَفْيَانُ بْنُ غَيْمَة عَنْ زيْد بْن

السب عن عبد الرّخسس بن وعلة عن الل عبّاس قال سب عث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايّما اهاب ذيع فقذ طهر

٣٦ - ٣٦ - ٣١ ابو بكر ابن ابئ شيبة ثنا شفيان بن غيينة على المؤهري عن غيد الله عن ابن عباس عن ميمؤنة ال على المؤلاة ميمؤنة مر بها يعلى البي على المؤلاة ميمؤنة مر بها يعلى البي على المؤلاة ميمؤنة فقال هلا احدُوا اهابها فديعُوا فانتععُوا لها

فقالُوًا ايا رسُول الله اللها ميتة قال الماحرُم الحلها.

١ ١٣٠٠ حدثسا اليؤبكر بن الى شيئة عند الرّحيم بن سلمان عن للبّ عن شهر بن حؤشب عن سلمان قال

بال : مردار کا چیزاد باغت کے بعد پہنن ۱۳۱۰۹ حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالیٰ عنهما فرماتے ۱۳۱۰ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے سن : جس کھال کو د باغت دے دی جائے وہ

۱۹ ۱۱ ۱۱ ام المؤمنین سیده میموندرض الله عنها کی با ندی کو ایک بری صدق میں دی گئی وہ مرگئی (تو پھینک دی) نبی صلی الله علیه وسلم اس کے بیاس سے گزر ہے تو فره یا .
اس کی کھال اتار کر د باغت و ہے اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے ۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بیتو مردار ہے۔ فرمایا ، مردار کو کھانا ہی تو حرام ہے مردار ہے۔ فرمایا ، مردار کو کھانا ہی تو حرام ہے (و باغت دے کرنفع اٹھ تا تو حرام نہیں )۔

۳ ۱۱۱ می حضرت سلمان رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ ایک ام المؤمنین کی بکری مرگئ ( تو پھینک دی) رسول الله كَانَ لِبِعُضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ شَاقٌ فَمَاتَتُ فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا صَرَّا أَهُلَ هَذِهِ لَوَانْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.

٣١١٢ حَدَّثُ اللهُ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنا حَالَدُ بُنُ مَخُلَدٍ عَنُ مَخُلَدٍ عَنُ مَخُلَدٍ عَنُ مَالِك ثُنَ مَخَلَدٍ بَنِ قُسَيْطٍ عَنُ مَحَمَّد بَنِ عَنُ مَالِك ثَنَ مَحَمَّد بَنِ عَنْ مَالِك عَنْ مَحَمَّد بَنِ عَنْ مَالِك أَمَو رَسُولُ عَنْ مَالِئَة قَالَتُ آمَوَ رَسُولُ اللهُ عَنْ عَالِشَة قَالَتُ آمَوَ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

## ٢٦: بَابُ مَنُ قَالَ لَا يَنْتَفِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ باهاب و لا عَصب

٣٩١٣: حَدِّثَنَا اَبُو بِكُو ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرِ حَ وَحَدَّثَنَا اَبُو بِكُو ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرِ حَ وَحَدَّثَنَا اَبُو بِكُر بَسُ ابِي شَيْبَة ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنِ الشَّيْبانِي وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُر بَسُ ابِي شَيْبَة ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنِ النَّحَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُكيم قالا اتامًا كِتَابُ السَّرِحُمن بُنِ آبِي لَيُلَى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُكيم قالا اتامًا كِتَابُ النَّبِي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُكيم قالا اتامًا كِتَابُ النَّبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُكيم قالا اتامًا كِتَابُ النَّبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُكيم قالا اتامًا كِتَابُ النَّبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُكيم قالا اتامًا كِتَابُ النَّبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُكيم قالا اتامًا كِتَابُ النَّبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُكيم قالا اتامًا كِتَابُ النَّبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُكيم قالا اتامًا كِتَابُ النَّيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُكيم قالا اتامًا كِتَابُ النَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُكيم قالا اتامًا كِتَابُ اللَّهِ بُن عُكيم قالا اتامًا كِتَابُ اللَّهِ بُن عُلَا اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُكيم قالا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمَعْسِدِ وَلَا عَصْبِ اللَّهُ الْعُلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

۔ خلاصة الباب ﷺ اس میں اہاب کا لفظ ہے اہاب کچے چڑے کو کہتے میں مردار کا کچا چڑا استعمل کرن درست نہیں بہت د ہوغت کے بعد استعمال کرنا درست ہے۔جیب کہ گزشتہ باب میں گزرا۔

#### ٢٠: بَابُ صِفَةِ النِّعَال

صلّی الله علیه وسم پاس سے گزرے تو فر مایا: اگراس کی کھال سے نفع اٹھا لیتے تو اس کے مالک کوکوئی ضرر (گناہ) نہ ہوتا۔

٣٩١٢: ام المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى القد تعالى عنها بيان فرماتى بين كدرسول القصلى الله عليه وسلم نے مردار كى كھال سے وباغت كے بعد تفع اٹھائے كا امر فرمایا۔

## چاپ : بعض كا قول كه مردار كى كھال اور پیھے نفع نہيں أٹھايا جاسكتا

۳۹۱۳ : حفرت عبداللہ بن عکیم سے روایت ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پہنچا کہ مروار کی کھال اور پٹھے سے نفع مت اٹھاؤ۔

شہ باب میں گزرا۔ جیاج : (نبی عیصہ کے )جوتوں کی کیفیت

۳۶۱۳ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں دو تتمے تتھے دوہرے ۔

۳۱۱۵ : حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ، تے بیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے جوتے میں دو تھے تھے۔

## ٢٨ : بَابُ لُبُسِ النِّعَالِ وَ خَلُعِهَا

٣١١٦: حدَّثنا ابُو بكر ثنا وكيُعْ عن شُعُبةَ عن مُحمَّد بُسَ زيبادِ غَسَ ابِسُي هُـرَيُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انتَعَلَ احَدُكُمُ فَلَيْبُدَأَ بِالْيُمْنِي وَ اذَا خَلَع فلْيَبُدأ بالْيُسُرِي.

## ٢٩: بَابُ الْمَشِّي فِي النَّعُلِ الْوَاحِدِ

عجُلان عَنُ سعيهدِ ابْسِ أبي سَعيُدِ عَنَ أبي هُرَيْرةَ قال قال رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا يَسْمُشْنَى آحَدُكُمُ فِي نَعْلِ وَاحْدِ وَ لَا خُفِّ واحدٍ لَيخُلعُهُمَا جميْعًا او لَيمُش فِيُهمَا جَميُعًا

### • ٣: بَابُ الْإِنْتَعَالَ قَائِمًا

٣٦١٨. حدّثنا عليُّ بُنُ مُحمّدٍ ثنا أَبُو مُعاوِيةً عن الاغسش عن ابي صالح عَنْ أبي هُريْرة قال نَهي رسُولُ

٣١١٤ حَدَّثُنا اللهُ بِكُو ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنِ إِذْرِيْسِ عِن ابْن

اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَنُ يُنتعِلُ الرَّجُلُ قَائِمُا

## بِاكِ : جوتے پېننااوراُ تارنا ٣٦١٦ حضرت ابو ہر ریٹ فرمائے ہیں کہ رسول اللہ

نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی جوتا پہنے تو وائیں سے ابتداء كرے ( يہد دائيں ياؤل ميں جوتا يہنے ) اور جب جوتا اتارے تو پہلے بایاں جوتا اتارے۔

باپ : ایک جوتا پہن کر چلنے کی مما نعت ٣٦١٤. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اُلتد على الله عليه وسلم نے فرمايا: تم ميں سے كوئى ایک جوتا بین کرند چلے اور ند ہی ایک موز و پین کریا وونوں اتارو ہے یا دونوں پہن کر مطے۔

#### چاپ: کفرے کفرے جوتا پہننا

۳۱۸: حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التدهلي الله عليه وسلم نے كھڑے ہوكر جوتا ميننے ہے منع فر ویا۔

خلاصة الراب الله تمه دار جوتے بينه كر پينے جاہيں كھڑے ہوكر پينے ميں دشوارى ہوتی ہے اى ليے اس سے منع فر مایا۔ یا یہ وجہ بھی ہوسکتی ہے کہ پھر بند ہ یا تو جھک کر پہنت رہتا ہے یا پھر پیر ( بوجہ ستی ) کسی بھی جگہ پر رکھ کر کھڑ ہے کھڑے تھے باندھنے لگتا ہے البتہ جو جوتے کھڑے کھڑے آسانی سے پہنے جاسکتے ہیں یہ صدیث ان سے متعلق

> 9 1 1 9: خَدَّتُهَا عَلَيُّ لُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكَيُعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ عَبُد اللَّهِ مَن دِيْنَارِ عِن ابْس عُمرِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَيْنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْنَا انْ ينتعل الرُّحُلُّ قَائِمًا.

## ا ٣: بَابُ الْخِفَافِ السُّوْدِ

٣١٢٠. حَدَّثِمَا أَبُو بَكُرِ ثِنَا وَكِيْعٌ ثِنَا وَلَهُمُ بُنُ صَالِحٍ الْكُسُدِيُّ عِنْ خُجِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُنْدِيُّ عَنْ أَبِي بُرِيْدة

۳۱۱۹ محفرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي القدعليه وسلم نے كھرے موكر جوتا يمينے ہے منع فر مایا۔

#### رپائ : سياه موز ي

۳۲۴۰ : حفرت بريده رضي القد تعالى عنه سے روايت ہے کہ نجاثی نے رسول التدصلی التدعبیہ وسلم کو دوسیاہ

سادحين سادين فللسهما

### ٣٢: بابُ الخضاب بالحناء

٣٩٢١ حدثما الو مكر الله سفيال الله غيله عن الزُّهري سنمنع بالسنديد والسليمان لرابسار لحيران عرابلي هريرة يسغ به لسي ترفية قال أن البهود والصارى لا بصلعون فحالفوهم

٣٩٢٢ حيدتي ليو يكر تباعيد الله ابل اذريس عن لاحلح عن عبد الله ابن بريدة عن الني الاسود الذيلمي عن اللي در فال قال ، سؤل الله الله الله الله الله الما عشرته به انشب الحاء والكلم

٣٩٣٣ حدثها بؤيكو بالوئش بل محمد ثبا سلام تل اسى مُنظيْنِع عِبلُ غُشِمِنان يُسِ مؤهب قال دحيب على أُمُ سلمة قال فاكرحب الى شعرا من سعر وسول الله عليه محضوبا بالحدة والكنم

#### ٣٣: بابُ الْخضاب بالسّواد

٣٩٢٣ حدثسا اللؤ لگرئن ايني شينه بد استاعيل بن غُـنيةعـن ليُـبُ عن ابني الزُّبير عن حابر رصبي اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ حَيْ بَانِيْ قُحَافَةً يُؤُمُّ الْفُتُحِ ﴿ إِلَى الْسُنَّ صَلَّى الله عليه وسلم و كان راسة تعامة فقال رسول الله صلى الله عينيه وسلم الدهينواب البي سعص بسابه فتتعيزة و حيَّةُ أُ السَّوْداء

٣٩٢٥. حيدتنا ابو هريرة الصيرفي محمد بن فراس تنا غهمرُ بْنُ الْحِطَابِ ابْنِ زِكْرِيّا الرّاسيُّ ثنا دفاع مُنْ دغُفل السَدُوْسي عن عند الحميد بن صيفي عن الله عن حده

عن الد ، ن المنتج سي اهدى لرسول لله علية خفي المراه وموز بريد ك تو آب سلى الله عليه وللم ف أنتبيل بين ليوب

#### هاِ ب : مهندی کا خضاب

٣١٢ - حضرت ابو مرسره رضي الله تعالى عنه بيان فرمات میں کہ نبی کریم صلی اللہ ملیہ بسلم نے ارشاد فرمایا میبود و نصاری خضا بنهیں کرتے ہذاتم ان ک مخالفت كروبه

۳ ۲۴۲ مخرت ابوا ررضی امتد تعابی عنه بیان فرمات بیں کہ رسول القدنسلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین چیز جس ہےتم بڑھائے کو بدومہندی وروسمہ

۳۶۲۳ مفرت عثان بن موہب فرہ تے ہیں کہ میں م اعومنین سیده ام سلمه رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے رسول التد صلی الند ملیہ وسلم کا موءمبارک دکھایا جوحنا وروسمہ ہے رنگا ہوا تھہ۔

#### راب: ساه خضاب کا بیان

٣ ١٢٣ حضرت جا برَّ فرمات ميں كه فنخ كمه كے روز حضرت ابوقی فه ( و مدسید نا ابو بکر ّ ) کوننی کی خدمت میں بیش کیا گیا۔ اُنکا سر ثلا مہ یودے کی طرت بالکل سفید لگ رہاتھا رسول لتدؓ نے قرمایا ان کوان کی کسی اہلیہ ے پاس لے جاؤ تا کہوہ ان کے بالوں کا رنگ بدل دے( خضاب لگا کر )اورانہیں سیاہ ہے بچا تا۔

٣١٣٥ حفرت صبيب رضي الله عند قرمات بيل ك رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا بہترين خضاب جوتم استعال كرت بوسياه خضاب بحتمهاري ضهنب البحير قسال قبال وسُول الله عَنْ أَن اخسن عيولول كيتم من زياده رغبت كاباعث ب اورتمهاري ماختصبته به هذا السّوادُ ارْغَبُ ليسانگُم فيكُمْ واهْيبُ ﴿ وَشَمُّونَ كَ وَلُونَ مِن تَمْهَارَا رَعَبِ أُورَ مِيتَ زياده لُمُ في صَدُوْرِ عَدُوْكُمُ

## ٣٣: بَابُ الْحِضَابِ بِالصَّفَرَةِ

٣١٢٦ حدد ابو بكر نن ابي شيبة ندا انو أسامة عن غبيُد اللَّه عن سعيْد بُن ابئي سعيدِ انْ عُبيْد بُن حُريْح سال الس عُمر رصى الله تعالى علهما قال رأيُنك تصفّر لنحتنك سالورس فقال ابن غمر اما بضفيري لخيتي ف آئی رانیٹ رسول اللہ صلّی اللهٔ علیه وسلّم نیصفرُ کے بیں نے رسول التدصلی التدعلیہ وسلم کو دیکھ آپ

> ٣٢٢ حدَّثنا الوَّ بكُر ثنا اسْحَقُّ ا نُنُ مُنْصُور ثنا مُحمَّدٌ بُلُ طَلَّحة عِنْ خُمِيْد بْنِ وهُب عِن ابْن طاؤس عِن ابْن عبَّاس رصبي اللهُ تبعالي عنهُما قبال مرَّا السُّنُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم على رخل قد حصب بالحناء فقال ما الحسن هدا ثُمَّ مرَّ بآحر قدْ حصب بالُحاء والْكتم فقال هذا اخسلُ من هذا ثُمَّ مرَّ بآحر قدُ حضب بالصُّفرة فقال هذا الحسل من هدا كُلّه

> > قال و كان طَاوْسٌ يُصفّرُ

## ٣۵: بَابُ مَنُ تَوَكَ الْخِضابَ

٣١٢٨ حدَّث المُحمَّدُ بُنُ الْمُثنِّي ثِنَا اللَّهِ دَاؤِد ثِنَا رُهَبُرٌ عل اسنى السحق عن ابسى حُحيْهة قبال رايْتُ رشول الله على منه منه بيصاء يعنى عنفقته

٣١٢٩ حدثت مُحمَدُ بُنُ الْمُشَى ثِمَا حالدُ بْنُ الحارث والسُ اللي عندي عن تحسيد قال سُنل الله بُنُ مالكِ

کرنے وارا ہے۔

#### باب: زروخفاب

٣١٢١ حضرت مبيد بن جريج نے حضرت ابن عمر رضي الله عنم سے دریافت کیا میں دیکھا ہوں کہ آ ب ورس ہے اپنی واڑھی زروکر تے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عہم نے فر مایا میں اپنی ڈاڑھی اس لئے زرد کرتا ہوں ا بی داڑھی مبارک زرد کیا کرتے تھے۔

٣٦٢٧ حفرت ابن عياس رضي القدعنما فر ١٠ تـ ميس كه نبی صلی القد ملیہ وسلم ایک مرد کے باس سے گز رے اس نے مہندی سے خصا ب کیا تھا فر مایا بدکیا ہی خوب ہے۔ پھرا کیا اور مرد کے یاس ہے گزرے اس نے مہندی اور وسمہ ہے خضاب کیا تھا فر مایا پیہ پہلے ہے بھی اچھا ہے پھرایک اور ئے پاس سے گزرے اس نے زرد خضاب کیاتھ فرمایا بیان سب سے احیما ہے۔

راوی حدیث حمید بن وہب کہتے ہیں کہ میرےاستاذ طاؤس زرد خضاب استعال کرتے تھے۔

#### باب: خفاب ترك كرنا

۳۶۴۸ حضرت ابو جیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول التد صلی الله علیه وسلم کاریش بجه سفید و کھھا۔

٣٦٢٩ حضرت انس بن مالك رضى الله عنه سے دریافت کیا کہ کیا رسول القد صلی اللہ ملیہ وسلم نے

احسب رسول المه صلى الله عليه وسلم قال الله لم ير من الشّيب اللا تنخو سلعة عشرا او عشرين شغرة في مُقدد لخته

٣٦٣٠ حدّ شدا مُحمَّدُ بُنُ عُمر بَنِ الوليَّد الْكُدِيُ ثَمَّا بِنَحَى مُنَا الْعَدِيُ ثَمَّا اللهُ عَنْ نافع عِنِ ابْنِ عُمر قال كان شَيْتُ وسُوْل الله عَنْيَةِ الله عَنْ نافع عِن ابْنِ عُمر قال كان شَيْتُ وسُوْل الله عَنْيَةَ الله عَشْرِيْن شَعْرَةُ.

#### ٣٦. بَابُ إِتِّخَاذِ الْجُمَّةِ وَالذُّوائِبِ

٣٦٣١ حديد المؤلك بن الله شهدة تساسفيان بن عبشة عن الن الني محيّع عن مُجاهد وقال قالت أمُ هائِي عبشة عن الن الله مَشَيِّة مَكّة و لهذا أرْسعُ عبدائر تعلى دحل رسول الله مَشَيِّة مَكّة و لهذا أرْسعُ عبدائر تعلى صدة

٣ ٢٣٢ حدث البر بكر بن الى شيئة ننا يخى بن ادم عن البرهيئ من شعد عن الزُّهْرَى عن غبيد الله بن عبّاس البرهيئ من شعد عن الزُّهْرَى عن غبيد الله بن عبّاس رضى الله تعالى عنهما قبال كان اهل الكتاب يشادلُون الشعبار هنه و كان السمشر كور يفرقون و كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحبُ موافقة اهل الكتاب قال فسدل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ماصيته ثمّ قرق

٣٩٣٣: حدثسا الله سكر بن الى شيئة تنا السحق بن منطور عن الرهيم بن سغد عن الن السحق عن يخيى بن عباد عن الله عن يخيى بن عباد عن الله عن عائمة قالت كُنتُ افرق كلف يافرح رسول الله علينة ثم السبل ناصيتة

٣ ١٣٨ حـ قَشَا النُو مَكُو يُنُ ابنَى شَسَة ثنا يَرَيْدُ بُنُ هَارُوُنَ انسَابًا جَرِيْدُ بُنُ حَارِمَ عَنْ قِتَادَةَ عَنَ اسِ قَالَ كَانَ شَعُرُ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعُرًا رَحَلًا بِيْنَ أَذْنَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا لَكُونَا لَا لَكُنّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِيْكُونُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَالْهُ عَلَا عَلَا عَلَالُهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا

تضاب کیا؟ فرمایا آپ نے بڑھایا (سفیدیال) ویکھا بی نہیں البنتہ داڑھی کے سامنے کے حصہ میں سترہ یا ہیں بال سفید تھے۔

۳۱۳۰ : حضرت ابن عمر رضى الله عنها فرمات جي ك رسول الله صلى الله عليه وسلم ك تقريباً بيس بال سفيد موع تقريباً بيس بال سفيد

#### ولي : جوڙ اور چوتيال بنانا

۳۱۳ حفرت ام ہائی رضی اللہ تعالی عنہا بیان فر ، تی میں کہ نی کر بیم صلی اللہ سلیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئ تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال چر دصول میں تھے چوٹیوں کی طرح ۔

۳۱۳۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اپنے بال ( بغیر ، نگ کے ) جھوڑ و یے تھے اور مشرکین ما نگ نکالا کرتے ہتھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ( اختیاری امور ہیں ) اہل کتاب ک موافقت پیند تھی ( کہ وہ ہبر حال مشرکین ہے بہتر ہیں ) چنا نچہ آ پ نے بھی ( ما نگ کے بغیر ہی ) بال جھوڑ دیئے پھر بعد ہیں آ پہمی ما نگ نکا لنے گے۔ جھوڑ دیئے پھر بعد ہیں آ پہمی ما نگ نکا لنے گے۔ جھوڑ دیئے پھر بعد ہیں آ پہمی ما نگ نکا لنے گے۔ جس رسول الله عنب فر ، تی ہیں کہ ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی چند یا کے چھچے میں کہ نکالتی اور سامنے کے بال ( بغیر ما نگ کے ) چھوڑ ما نگ نکالتی اور سامنے کے بال ( بغیر ما نگ کے ) چھوڑ ما نگ کے ) چھوڑ

٣٩٣٣: حضرت انس رضى الله عنه فرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كه بال سيد هم يته (بهت الله عنه الله عليه وسلم كانوں اور مونڈ هول كے ورميان درميان منتهے۔

و چي په

٣١٣٥ حدَّث عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنَ ابْرِهِيْمَ ثَا ابْنُ ابِي الْوَادِعِنَ هِشَامِ ابْنِ ابِي الزَّادِعِنَ هِشَامِ ابْنِ فَدَيْكِ عَنْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنِ ابِي الزَّادِعِنَ هِشَامِ ابْنِ عُرُوَةً عَنْ ابِيهِ عَنْ عَالَشَةً قَالَتُ كَانَ لِرَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَالَشَةً قَالَتُ كَانَ لِرَسُولُ اللَّه عَنْ عَالَشَةً وَ فَوَقَ الْوَقُرةِ.

## ٣٠: بَابُ كَرَاهِيَةِ كَثُرَةِ الشَّعُرِ

٣٦٣٦ حدُنَنا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنا مُعاوِيةً بُنُ هَشَامٍ وَسُفَيَنانُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ السَفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ السَفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ السَّهُ عَلَيْهِ عَنْ وَاللِ بُن حُجْرٍ قَالَ وَآبِي النَّبِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عليُه وسلَّم ولئي شَعْرٌ طويْلٌ فَقَالَ دُبابٌ قالُطَلفَتُ فاحدُتُهُ فَرَاتِي النَّبِي لَمُ اعْنك و فَرَاتِي النَّبِي لَمُ اعْنك و هذا الحسنُ

## ٣٨: بَابُ النَّهُي عَنِ الْقَزع

٣١٣٧. حدَّثنا ابُو بِكُرِبُنُ ابِي شَيْبة وَ عليُّ بَنُ مُحمَّدِ قَالَا ثَا ابُو اُسَامَةَ عَلَ عَبَيْد اللَّه بَن عُمر ابْنِ نَافِعٍ عَنْ نافعٍ عَنْ نافعٍ عَنْ نافعٍ عَنْ نافعٍ عَنْ نافعٍ عَنْ اللهِ عَلَيْتُ عَن الْقَرْعِ. عَنِ اللهِ عَلَيْتُ عَن الْقَرْعِ. قال بهي رسُولُ اللهِ عَلَيْتُ عَن الْقَرْعِ. قال. و مَا الْقَرْعُ؟

قىالَ. أَنْ يُسْخَلَقَ مِنْ رَاسِ الصَّبِيَ مَكَّانٌ وَ يُتُوكَ مَكَانٌ.

٣٦٣٨: حَدُثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ شِبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَرُدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْ

## ٣٩: بَابُ نَقْشِ الْحَاتِم

٣ ٢٣٩: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْلُ آبِي شَيْبَة ثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً

۳ ۱۳۵ م المؤمنين سيده عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها بيان فرماتى مين كدرسول التدسلى القدعليه وسلم ك بال كانول سے ينج اور موند هول سے او نجے تھے۔

دیا ہے . زیادہ (لیمے) بال رکھنا مکروہ ہے

۱۳۲۳: حفرت وائل بن مجرر منی اللہ عند فرا تے ہیں

کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے دیکھا میرے بال لیم

تھے۔ فر مایا: تا پہند یدہ ہے۔ میں چلا گیا اور اپنے بال
جھوٹے کئے تیم نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے دیکھا تو
فرمایا میری مرادتم نہیں تھے (یعنی تنہیں نہیں کہا تھا) اور

یہا جھا ہے (کہ بال کم کر لئے)۔

## دیال : کہیں ہے بال کتر نا اور کہیں ہے چھوڑ دینا

۳۱۳۷ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔ حضرت نافع نے پوچھا که قزع کیا ہے؟ فرمایا قزع یہ ہے کہ بچہ کا سرایک جگہ سے موثلہ دیا جائے اور دوسری جگہ سے چھوڑ دیا جائے۔

۳۱۳۸ : حضرت ابن عمر رضی التدعنهما فرماتے ہیں کہ نبی صلی التدعلیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔

## باب: انگشتری کانقش

٣١٣٩: حفرت ابن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہيں ك

عن أَنُوْب لِن مُوسى عن نافع عن س عُمر قال اتّحدَ رسُوْلُ اللّه صلّى اللهُ عليْه وسلّم السامل ورق ثُمَ عَش فيه مُحمّدُ رسُولُ الله فقال لا ينقش احدُ على نقش حاتمني هذا

٣٦٣٠ حدّ تسا المؤسكر بن الى سنة تما السماعيل بن غلبة عن عبد العربين في طهيب عن الس الله ملك الله عليه وسنه حاتما فقال اضطع رسول الله صلى الله عليه وسنه حاتما فقال اتنا قد الضطنعا حاتما و نقشنا فيه نفسًا فلا ينقش عيه احد

٣١٣١ حدَثنا مُحمَدُ بَنُ يخيى تدعَثمان بَن عُمر ثنا يُوسُسُ عن الرُّهُ وى عن السر نن مالك ان رسُولُ الله عَظِيَةُ اتَحد حاتمًا منْ فصّة لهُ فصَّ حسْبًى و نَفَشُهُ مُحمَدُ رسُولُ الله "

## • ٣٠: بابُ النَّهِي عَنُ خاتم الذَّهَب

٣ ١٣٣: حدّث الوَيكُرِ ثاعند الله بَلْ لَمَيْرِ عَلَ عُنيْد المده عن منافع بُن جُنيْرِ مؤلى عليَ عن عليَ قال بهى وسُؤَلُ اللّه عَلِيْتُهُ عن التَحتُم بالدّهب

٣٦٣٣ حدّثها ابُو بَكُرِ ثناعليِّ ابنُ مُسْهِرِ عَنْ يَزِيْد بُنَ اسى ريادٍ عن البحسن لن سُهيْل عن الل عُمر قال بهى رسُولُ اللَه مَنْ عَلَى حَالِم الدَّهِبِ

٣١٣٣. حدّثنا ابو بكر بن انى شية ثنا عبد الله بن سمنو عن محمد بن السحاق عن يخيى بن عناد بن عند الله بن الله بن الربير عن ابيه عن عانشة أمّ المؤميل رصى الله تعالى عنها قالت الهدى النجاشي الى رسول الله صلى اللاعليه وسلم حلقة فيهاحاته دهب فيه فصّ حشي فاحدة شول الله صبي الله عليه وسنم بغود و الله فاحدة شول الله صبي الله عليه وسنم بغود و الله

رسول التدسلی القد ماییہ وسلم نے جاندی کی انگشتری تارہ کروائی پیراس میں محمد رسول الندسلی الند ملیہ وسلم مندہ مسرایا اور فر مایا کوئی بھی میری اس انگشتری کا تشش کندہ ندکروائے۔

۳۱۴۰ حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات بین ما لک رضی الله عند فرمات بیر کیر رسول الله عند الله عدید وسم نے انگشتری تیار کروائی ہاورائ باورائ میں بینقش کروایا ہے اجذا کوئی بھی اس کے مطابق نقش ند کرائے۔

۳۱۳۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند بیان فرماتے میں که رسول الله فی چاندی کی انگشتری تیار کروائی اس کا تگیز حبشی تن اور اس پر بیا عبارت کنده تمی محدرسول الله -

باب : (مردول کیلئے) سونے کی انگشتری سول بات ہیں کدرسول ۲۹۲۳ حضرت علی کرم اللہ وجہ فر مات ہیں کدرسول اللہ صلی انگشتری پہننے سے منع فرمایا۔

۳ ۱۳۳ مصرت ابن ممر رضی الله عنبی سے روایت ب که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سونے کی انگشتری سے منع فر مایا۔

۳ ۱۳ ۲۳ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنب فر ، تی بین کہ نجاشی نے رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں کہ نجاشی نے رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیس ایک چھلا ہدیہ کیا اس بیس سونے کی انگشتری تھی اور حبثی مگ تھا آ پ نے اس کولکڑی سے پکڑا۔ آ پ ا سے انھا یہ اعراض (نفرت) فر مار ہے تھے یا کسی انگلی سے انھا یہ بیت الی العاص (حضرت زینب بھر پئی نواسی ام مد بنت الی العاص (حضرت زینب

للمنغرض عبد أو ببغض اصابعه ثم دعا باللة البته أمامة نست اللي العاص. فقال تحلي بهدا يا لِمَيْة

## ا ٣: باب من جَعَلَ فص خاتمه ممَّا يلِي كَفَّهُ

٣٩٥٥ حدّثنا ابُوْ سَكُر بَلُ ابنى شَيْسَة ثَمَّا سُفَيَالُ بُنُ عَيِسَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَى ابْلُ عَيِسَةَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْه

٣٩٣٧ حدثها مُحمَدُ بُنُ يخيى ثه اسُماعيُلُ بُنَ اللَّهِ وَيُسس بَن يريُد أويُسس حدثه عن يُولُسس بَن يريُد الإلياني عن ابن شهاب عن اس بَن الإلياني عن ابن شهاب عن اس بَن مالكِ ان رسُول اللَّه عَيْنَةً لِبسس حاسم فضة فيه فض حاسم فضة فيه فض حبشي كان يجعلُ فضة في بطن كفه "

## ٣٢: بَابُ التَّخَتُم بِالْيَمِيْنِ

٣١٣٠ حدثها الو مكر بل ابئ شيبة ثنا عبد الله بن مُمير عن ابرهيم ابن الفصل عن عبد الله نن مُحمد بُعقيل عن عبد الله بن جعفر الله النبي كان يتحتم في يمينه

## ٣٣ : بَابُ الْخَتْمِ فِي الْإِبْهَامِ

٣٦٣٨ حدَّقَما ابُوَىكُو بُلُ الى شَيْبة عَبُدُ اللَّه بُلُ الْدُرِيْسَ عَنْ عَنَاصِمٍ عَنْ بِي بُرُدة عَنْ عَلَيْ قَالَ نَهَاسُى رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ الْ تَحَتَّم فِي هذه و في هذه يعنى الْحَنُصر و الإنهام

## ٣٣: بَابُ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ

٣ ١٣٩ حدد ثنا أبُو بَكُر بُنُ أبئ شيبة ثنا سُفيال مَنْ عُبينَة عن الرُّهُرِيّ عنْ عَبينَة الله عن بن عبّاسٍ عن الرُّهُرِيّ عن عَبينِهِ الله من عند الله عن بن عبّاسٍ عن البي عبينة قال لا تذخلُ الملائكة بيتًا فيه

رضی الله عنها کی صاحبز ادی ) کو بلایدا و ی<sup>ف</sup>ر مانه پایدر کی نید پیرمهن لو-

## دِابِ: انگشتری پہننے میں تکمینہ خیلی کی طرف کی رکھنا

۳۱۳۵ میزت این عمر رضی الله عنهما فر ، تے بیل که رسول الله مسلی الله علیه وسلم اپنی انگشتری کا تکمیز تنبیلی کی طرف رکھ کرتے تھے۔

9764 حفرت انس بن ما لک رضی الله عند تعد تعلی بیان فره ت بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم ف چاندی کی انگشتری بینی اس بین صبتی گلینه تعار آ ب صلی الله علیه وسلم الله (انگوشی) کا جمینه جنسلی کی طرف رکت علیه وسلم الله (انگوشی) کا جمینه جنسلی کی طرف رکت تھے۔

دِانی : دائیس ہاتھ میں انگشتری پبننا سے ۲۸۲۷ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت بے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگشتری بینتے تھے۔

## دِابِ: اللَّوشِ مِين الكُّشرِي يَهِننا

۳ ۱۳۸ حفرت علی کرم الله و جبه فره ت بین که رسول الله مسلی الله علیه وسلم نے مجھے جھنگلیا اور انگو تھے میں انگشتری سیننے ہے منع فر مایا۔

ہاہ : گھر میں تصاویر (رکھنے سے ممانعت) ۱۳۹۳ حضرت ابوطعہ سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ ملیہ وسم نے ارشاد فر ، یا: فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں (بلاضرورت) کتا ہو یا کی فتم کی تصویر ہو۔

كنت ولا صُورة

<u>خلاصیۃ الراب ہے۔</u> ﷺ رحمت کے فرشتے مراد ہیں بلا ضرورت کا مطلب میہ ہے کہ اگر ضرورت مثلاً حفاظت یا شکار کیلئے ک<sup>ا</sup> رکھا ہوتو وہ ملہ نکدرحمت کے دخول ہے مانغ نہیں ۔

٣١٥٠ حـ النَّفَ اللهُ بَكُرٍ فَنَا عُنُدَرٌ عَنُ شُعْبَةُ عَنُ عِبِي بُنِ
 مُدْرِكِ عَنُ أَبِى زُرُعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ يَحْيى عَنْ عَلِي بُنِ
 ابِى طالبٍ عَنِ النَّبِي عَنْ اللّٰهِ فَالَ إِنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْحُلُ بَيْتًا
 فِيْه كُلْبٌ وَ لَا صُورَةٌ.

ا ٣١٥: حَدَّلْنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى بُنُ مُسَهِرٍ عَلَى اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى بُنُ مُسَهِرٍ عَلَى اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عائشة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ وَاعَدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَاتِيْهِ فِيها فَرَاتَ عَلَيْهِ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَاتِيْهِ فِيها فَرَاتَ عَلَيْهِ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِحَبْرِيْلُ قَائِمَ فَيَحْرَج النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِحَبْرِيْلُ قَائِمَ فَحَرَج النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِحَبْرِيْلُ قَائِمَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِحَبْرِيْلُ قَائِمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِحَبْرِيْلُ قَائِمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِحَبْرِيلً قَائِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِحَبْرِيلً قَائِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِحَبْرِيلً قَائِمَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِحَبْرِيلُ قَائِمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِحَبْرِيلُ قَائِمَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِحَبْرِيلُ قَائِمَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٣١٥٣. حَدُنَنا الْعَبَّاسُ بَنُ عُثَمَنا الدِّمَشُقِى ثنا الوَلِيُدُ ثنا عُفِيرَ اللهِ مَشُقِى ثنا الوَلِيُدُ ثنا عُفير ابْنُ مَعُدَانَ ثَنا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ ابى أمامة أنّ امْرَأَةً الله عُفير اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فَاخْبِرتُهُ اللهُ وَجَهَا فِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فَاخْبِرتُهُ اللهُ وَجَهَا فِي اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيهُ أَنْ تُصَوِّرُ فِي بَيْتِهَا للحُلة فَمَنعَها المُحلة فَمَنعَها الوُلهَا اللهُ ا

۳۱۵۰ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان فرمات بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ملا تکه رحمت اس گھر میں وافل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

۱۳۱۵: ام المؤمنين سيده عائش قر ، تى بي كه حضرت جرائيل عليه السلام نے رسول الشعلی الشعلیه وسلم سے ايک مقرر روفت ميں آنے كا وعده كيا بھر تاخير كى تو رسول الشعلی الله عليه وسلم با بر نكلے و يكھا كه جرئيل وروازه پر كھڑ ہے بيں ۔ آپ نے فر ما يا: اعدر آنے ميں وروازه پر كھڑ ہے بيں ۔ آپ نے فر ما يا: اعدر آنے ميں آپ كوكيا مانع تھا؟ فر ما يا گھر ميں كتا ہے اور ہم اس گھر ميں بين داخل ہوتے جس ميں كتا ہو يا تصوير ہو۔

۳۲۵۲: حضرت ابو امامہ ہے روایت ہے کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرا خاوند کسی جنگ میں شریک ہے پھر اس نے اپنے گھر میں ہی تھجور کے درخت کی تصویر بنانے کی اجازت جا ہی تو آپ نے منع فرمادیا۔

ضلاصة الراب من غير ذى روح كى تصوير بنا نا اگر چه جائز ہے ليكن بيدا يك بے فائده صنعت بھى أيس سے آپ سلى الله عليه وسلم نے منع فراه دیا كه بيد قيمتى وقت اور صداحيت كسى اليك صنعت ميں خرج ہوجس سے بائع ومشترى دونوں كو دين 'ونيوى فائده ہو۔

## ٣٥: بَابُ الصُّورِ فِيُمَا يُوُّطَأُ

دیا ب : تصاویر پا مال جگه میں ہوں ۱۹۵۳: ام المؤمنین سیدہ عائشہرضی الله عنها فرماتی میں که میں روشندان پراندر کی طرف پروہ لاکا یا نبی صلی قَالَتَ سَتَرُتُ سَهُوَ أَلَى تَعْنَى الدَّاجِلَ بَسَتُرٍ فِيهُ تَصَاوِيُرُ فَلَمَّا قَدَمَ النَّنَّى عَنِيَهُ هَمَ كَهُ فَجَلَتُ مِنْهُ مَنْوُ دَتَيُنِ فَرَايُتُ النَبِي عَنِينَ مُتَكِنًا عَلَى الْحَدَاهُمَا

### ٣٦: بَابُ الْمَيَاثِرِ الْحُمُرِ

٣٧٥٣ حدَّث ابُو سَكُرِ ثنا ابُو الاَحُوْصِ عَنُ آبِيَ اسْعَقَ عَنُ اَسْعَقَ عَنُ خَاتِمَ عَنُ اللّهِ عَلَيْهَ عَنْ حَاتِمَ اللّهِ عَلَيْهَ عَنْ حَاتِمَ اللّهِ عَلَيْهَ عَنْ حَاتِمَ اللّهَ عَلَيْهِ عَنْ حَاتِمَ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ حَاتِمَ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ حَاتِمَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## ٣٠: بَابُ رُكُوبِ النُّمُورِ

٣٧٥٥ حدَّت ابُو بكُر بُنُ ابئ شَيْبَة نَ زِيْدُ بُنُ الْحُبابِ
ثَ يَحْيَى بُنُ ابُوْبُ حدَّتَى عَيَّاشُ بُنَ عَبَاسِ الْحُميُرِيُ
عَنْ ابئ خُصِيْنِ الْحَجْرِي الْهَيْمَ عَنْ عَامِرِ الْحَجْرِيِّ قَالَ
سَمَعْتُ انا ريْحانة صاحب النَّي عَلِيَّةً يَقُولُ كَانَ
النَّيُ عَلِيَةً بِنَهِى عَنْ رُكُوبِ النَّمُورِ

٣١٥٧ حدد تسا ابُو بكر مَنُ ابِى شَيْسة ثنا و كَبُعٌ عن الى الله الله عن الله الله عن الله ينه عن الله ينهى عن رُكُوب السَّمُور

الله عليه وسلم (جهوس) تشريف لائے تواسے پھاڑوي ميں نے اس كے دو تكيے (غلاف) بنا لئے پھر ميں نے ويكھاكه نبي ان ميں ايك پرفيك لگائے ہوئے ميں۔

چاہ : سرخ زین پوش ( کی ممانعت ) ۱۳۶۵: حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگشتری اور سرخ زین پوش ہے (مردوں کو) منع فرہ یا۔

د اب : چیتون کی کھال پرسواری

۳۱۵۵ صی بی رسول حضرت ابوری ندرضی الله عنه فرمات بین که بی صلی الله علیه وسلم چیتوں کی کھال (کو وباغت دے کربھی اس کی زین بنا کراس) پرسواری ہے منع فرماتے تھے (اس کئے کہ بیہ متکبرین کا شیوہ ہے)۔

۳۷۵۷ حضرت معاویه رضی الله عنه فرماتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم چیتوں کی کھال پر سواری سے منع فرماتے تھے۔

## بِيِّمُ الْحُمَّالِيَّ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيقِةِ الْمُعَالِيقِيةِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمِعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِّ مِلْمِعِي الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِلْمِعِلِي مِلْمِعِلِي مِلْمِي مِلْمِي مِلْمِي مِلْمِعِلِي مِعْلِيمِ

## كِثَابُ الْآوَبِ

## كتاب الا دب

## ا : بَابُ بِرِّ الُوَالِدَيُن

٣١٥٨: حدَّثَ الدُو بِكُرِ مُحمَّدُ ابنُ مِيْمُون الْمَكِيُّ ثِنَا سُفِيانُ بُنُ عُيِينَةَ عَنْ عَمَّدُ ابنُ مَيْمُون الْمَكِيُّ ثِنَا سُفِيانُ بُنُ عُيينَةَ عَنْ عُمارة بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ النِي زُرُعَةَ عَنْ ابني هُرَيْرَة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهُ مَنْ ايرُ ؟
مِنْ ايرُ ؟

قَال "أَمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنُ قَالَ أُمَّدَ مَنُ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنُ ؟ قَالَ اباك قَالَ: ثُمَّ مَنُ قَالَ أَلادُسى فالْادُسى.

٣١٥٩. حَدَّقَا ابُو بَكُرِ بُلُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا حَرِيْرٌ عَنُ سُهَيُلٍ عَلُ ابِينَه عَن اَبِي هُرَيُرةَ قَالَ قالَ رَسُولُ اللّهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لا يَسْجُورِي وَلَـدٌ وَاللّهَ الّا انْ يَجِلَهُ مَمْلُوكًا

## دلان الدین کی فرمانبرداری اوران کے ساتھ حسن سلوک

۳۱۵۷ تعرت این سلامه سلائی فرماتے ہیں کہ نی کے ارش دفر مایا: میں آ دی کو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہول ۔ میں آ دمی کو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہول ۔ تین باریبی فرہ یا ہیں " دمی کو الدے والد کے ساتھ نیز مولی (غلام ' آ قا' دوست' رشتہ دار) کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر جہان کی طرف ہے اسے ایذ این چے۔

٣٩٥٨: حفرت ابو بريره رضى الله عنه فرماتے بيں لوگوں نے عرض كيا اے الله كے رسول ہم كس كے ساتھ حسن سلوك كريں؟ فرمايا: واحدہ كے ساتھ يو چھا چھركس كے ساتھ يو چھا چھركس كے ساتھ يو چھا جو جھنا زيادہ قريب ہواس كے ساتھ۔

9 ۳۲۵ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرہ نے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کوئی او ۱ د اینے والد کاحق ادانہیں کرسکتی الاید کہ واید کو موک غلام

المنشترية المُعتقة .

یائے تو خرید کرآ زاد کردے۔

سلمة عن الله بن عن حمّاد تب سلمة عن عاصم المستمد ابن عبد الوارث عن حمّاد تب سلمة عن عاصم عن ابنى صلح عن ابنى هريوة رضى الله تعالى عنه عن الله تعلى وسلم قال: المقنطار اثنا عشرا آلف اوقية حير ممّا بين الشماء والارض " و قال اوقية حير ممّا بين الشماء والارض " و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الراحل لترفع درحته في المحتمة في هؤل آئى هذا؟ فقال باشتففار وللك

٣٦٦١ حدّ تساهشامُ بُلُ عمّارِ ثنا اسْماعيُلْ بُنُ عيّاشٍ عن بحير بُل سعيْدِ عن حالد بُل مَعُدال عن الْمَقُدامِ ابُنِ مغديكوب رضى الله تعالى عنه انْ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم قال انَّ الله يُؤصيُكُمُ بأمُّها تكُمُ ثلا ثَا إنَّ عليه يُؤصيُكُمُ بأمُّها تكُمُ بالآقُرب الله يُؤصيُكُمُ بالآقُرب "

٣ ١ ٣ ٢: حدّ تساه شام بُنُ عمّارِ قَدَا صدقة بُنُ خالِدِ ثنا عُشَمانُ بُنُ ابنُ الْعاتكة عن علِي بُن يَزِيد عنِ الْقاسمِ عن ابنى أسامة ان رخلا قال بَدا رسُول الله ما حقُ الوالدين على وَلدِهِما " قال هُما جنّتك ونازك "

٣ 1 ٢٣ حدَّث مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ثَنَا سُفَيانُ بُنُ عُيَيْنَة عَنُ عَلَيْنَة عَنُ ابَى الدَّرْ داء سَمِع عَنُ ابَى الدَّرْ داء سَمِع النَّبَى حَيِّنَة الرَّحْمِي عَنُ ابَى الدَّرْ داء سَمِع النَّبَى حَيِّنَة فَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِ

ل الذرداء سمع ہے کہ انہوں نے نمی سلی القدعلیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا:
ب الْحِنْة فَاضِعُ وَلَد (مَال باپ) جنت کا درمیانی دروازہ بیں ابتم
اس دروازہ کوضائع کردویاس کی حفاظت کرو۔

۳۱۹۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ب کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک قنطار بارہ ہزار اوقیہ کا ہوتا ہے اور ایک اوقیہ زمین وآ سان کی درمیا نی کا مُنات اور ہر چیز ہے بہتر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ۔ جنت میں مرد کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ یہ کسے ہوا؟ (میرے ممل تو استے نہ تھے) ارش دہوتا ہے کہ تمہاری اولا و کے تمہارے حق میں استغفار کے سبب ۔

۳۱۱ تصرت مقدام بن معدیکرب سے وایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایہ: اللہ تعالی سمہیں اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کا اسر فرماتے ہیں تین بار بی فرمایا اللہ تعالی حمہیں اپنے باپوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی سلوک کی تاکید فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی شہیں نزد کی تر رشتہ وار سے حسن سلوک کی تاکید فرماتے ہیں کی تاکید فرماتے ہیں کی جراسکے بعد جونزد کی تر ہو ( درجہ بدرجہ ان سے حسن سلوک کی تاکید فرماتے ہیں )۔

۳ ۱۶۲ محضرت ابوا مامه رضی القدعنه سے روایت ہے کہ ایک مرو نے عرض کیا اے القد کے رسول والدین کا اولا دین کا دولا دیے فرمایا: وہ تمہاری جنت (یا) دوز خ ہیں۔

٣٦٦٣ : حضرت ابوالدرواء رضي الله عنه ب روايت

خ*ناصہۃ الباب* یث اگر (شرع کے موافق) انہیں خوش رکھا تو دخول جنت کا سبب ہیں بصورت دیگر دخول نار کا سبب جوں گ۔

# ٢: بَابُ صِلُ مَنُ كَانَ اَبُوْكَ يَصِلُ

٣١١٣ حدثه على بن عبيد مؤلى سى ساعدة عن ابيه ابن إدريس ثنا عبد الله بن ادريس عن عد الرخص بن سليمان عن أسيد بن علي بن غبيد مؤلى سى ساعدة عن البيه عن أبئ أسيد مالك بن ربيعة رصى الله تعالى عنه البيه عن أبئ أسيد مالك بن ربيعة رصى الله تعالى عنه قال سما نحل عند النّى صلى الله علنه وسلم ادا رخل من بنى سلمة فقال يا رسُؤل الله ابقى من بر الوى شىء البر هما به من بعد مؤتهما و ايفاة من بعد مؤتهما و الخرام صديقهما و صدا الرّخم التى لا نوصل الا

# ٣: بَابُ بِرِ الْوَالِدِ والْإِحْسان الى الْبَنَاتِ الْبَنِي الْمَاتِ الْبَنَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاتِ الْمَاتِي الْمِنْ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ ا

قالُوُ نعمُ فَقَالُوا لَكُنَّا وَاللَّهِ مَا نُقِبُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ قَدْ مَرَعَ مُكُمُّ صَلَّى اللَّهُ قَدْ مَرَعَ مُكُمُّ الرَّحْمَة

٣٦ ٢٦: حدَّلنا ابُوْ بِكُر بُنُ ابِيُ شَيْسة ثنا عَفَالُ ثنا وَهُبُّ ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَان بُنِ حُثَيْمٍ عَنْ سِعَيْد ابْن ابِيُ راشدٍ عَنُ يَعُلَى الْعَامِرِي اثَّهَ قَالَ جَاء الْحَسِنُ والْحُسِيْلُ

# جاب : ان لوگوں سے تعلقات اور حسن سلوک جاری رکھوجن سے تمہار سے والد کے تعلقات تھے

۳۲۱۳ مصرت ابواسید مالک بن ربیدرض الله عنه فرمات میں فرمات میں کہ ہم نبی سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنوسلمہ کے ایک مرد حاضر ہوئے اور عرض کیا اے الله کے رسول میرے واللہ بن کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ دسن سلوک کی کوئی صورت میر بعد بھی ان کے ساتھ دسن سلوک کی کوئی صورت میر بالئے ہے؟ فرمایا ہی ! تم ان کیلئے دعا واستغفار کرواور ان کی وفات کے بعد ان کے وعدول کو نبھانا (پور کرنا) ان کے ملئے والوں کا اعزاز واکرام کرنا وران کے خاص رشتہ داروں کے ساتھ صدرتمی کرنا۔

را جوالدکواولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا کرنا خصوصاً بیٹیوں سے اچھا برتا و کرنا ہے۔ ۱۳۹۹: ام المؤمنین سیدہ عائش فرماتی ہیں کہ دیبات کے پچھلوگ نبی سلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ عرض کرنے گئے آپ اپنے بچوں کو چو ہتے بھی بیر؟ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں کہنے گئے بخدا بم تو منبیں چو ہتے اس پر نبی نے فرمایا اللہ تعالی نے تہار سالم دلوں سے رحمت (اور شفقت) نکال دی ہوتو بھے کیا اختیار ہے۔ (کرتمہار بولوں میں شفقت بھردوں)۔ اختیار ہے۔ (کرتمہار بولوں میں شفقت بھردوں)۔ کہ حضرات حسن وحسین رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرات حسن وحسین رضی اللہ عند فرماتے ہوئے کیا کہ حضرات حسن وحسین رضی اللہ عند فرماتے ہوئے کیا کہ حضرات حسن وحسین رضی اللہ عند فرماتے ہوئے کیا کہ حضرات حسن وحسین رضی اللہ عند فرماتے ہوئے کیا کہ حضرات حسن وحسین رضی اللہ عند فرماتے ہوئے کیا کہ حضرات حسن وحسین رضی اللہ عند فرماتے ہوئے کیا کہ حضرات حسن وحسین رضی اللہ عند فرماتے ہوئے کیا کہ حسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ ہے گئے کیا کہ حدمت میں حاضر ہوئے آ ہے گئے کیا کہ حدمت میں حاضر ہوئے آ ہے گئے کیا کہ حدمت میں حاضر ہوئے آ ہے گئے کہ حدمت میں حاضر ہوئے آ ہے گئے کیا کہ حدمت میں حاضر ہوئے آ ہے گئے کہ حدمت میں حاضر ہوئے آ ہے گئے کیا کہ حدمت میں حاضر ہوئے آ ہے گئے کیا کہ حدمت میں حاضر ہوئے آ ہے گئے کیا کہ حدمت میں حاضر ہوئے آ ہے گئے کہ کو حدمت میں حاضر ہوئے آ ہے گئے کیا کہ حدمت میں حاضر ہوئے آ ہے گئے کہ حدمت کیا کہ حدمت کیا کہ حدمت کیا کہ حدمت کیا کہ کا کہ حدمت کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کہ کہ کے کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ ک

يسْعِيْان إلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَضَمَّهُ مَا الَّهِ وَقَالَ انَّ الْوَلَدَ مِنْعَلَةٌ مَحْدَةٌ "

٣٩١٤ حدثنا ابُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثنا زَيْدُ بُنُ الْتُجَابِ
عَنْ مُوسَى بُس عَلِيَ سَمَعْتُ ابِي يَدْكُرُ عَنْ سُرَاقَةَ بُ
مَالَكِ الْ النّبِي عَنْ فَالَ آلا اَدُلُكُمْ عَلَى اَفْصَلِ
الصَّدَقَة الْسَتُكَ مَرْدُودَةً النّبُكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِتُ
عَدُكُ "

٣٩١٨ حدثا الوبكر بن ابى شيئة ثنا مُحمَّد بن بشر عن مسعر الحبربي سعد بن ابرهيم عن الحسن عن صغصغة عمّ الاحم قال دخلت عبى عائشة المرأة معها ابستان لها فاعطتها ثلاث تمرات فاعطت كُلُّ واجدة منهما سمرة صدغت الباقية بينهما قالت فاتى البي صلى الله عليه وسلم فحدَّثته فقال ما عحمك لقد دحلت به الحنة

٣١٦٩ حدَثنا المُحسَينُ بُنُ الْحسَنِ الْمرْورِيُ ثَنا ابْنُ الْمُسارِك عن حرَّملة بْنِ عِمْران قَال سمِعْتُ ابا عُشانة الْمُعافِرِيُ قال سمعَتُ الله عُشانة الْمُعافِرِيُ قال سمعَتُ الله عُشانة الْمُعافِرِيُ قال سمعَتُ عَفْبة نُنِ عامرٍ يقُولُ سَمِعُتُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَليه وسسّم يقُولُ مَن كَان لَه ثلاً تُ بساتٍ فصبر عليهن واطعمهن وسقاهن و كساهن من جدته كُن لَهُ حجانا من الناريوم القيامة.

٢ ٧٠٠ ٢ حدّ ثما المحسين بن الحسن ثما ابن المبارك عن وطرٍ عن ابى سعيدٍ عن الله عبّاس رجى الله تعالى علهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل تُذركُ له النال فيحبن الله عليه الله المال فيحبن الله عما ما صحبتاة ال صحبة ما الااذحكاة

ان دونوں کواپنے ساتھ چمٹا لیا اور فر مایا اولا د بخل اور بز د لی کا ذریعہ ہے۔

٣١٦٧: حفرت سراقد بن مالک ہے روایت ہے کہ نی نے فرمایہ بیس تہمیں افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ تہماری بیٹی جو (خاوند کی وفات یا طلاق کی وجہ ہے) ہوئ کر تمہارے پاس آ گئی تمہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا بھی نہ ہو۔

۱۳۹۱۸ م المؤمنین سیده عائش کے پاس ایک ورت
آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیال بھی تھیں ام المؤمنین رفت اسے تین کھجوریں دیں اس نے دونوں کو ایک ایک دے اسے تین کھجوری دیں اس نے دونوں کو ایک ایک دے رہی آ دھی ان میں تقلیم کردی ۔ ام المؤمنین فر اتی ہیں کہ نی تشریف لائے تو میں نے المؤمنین فر اتی ہیں کہ نی تشریف لائے تو میں نے ساری یا ت عرض کر دی ۔ فر ایا : کیا عجب ہے کہ وہ عورت ای میں کی وجہ ہے جنت میں داخل ہوگئی ۔

۳۲۹۹ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا جس کی تین بیٹی ل ہوں اور وہ ان پر صبر کرے (جزع فزع نہ کرے کہ بیٹیاں ہیں ) اور انہیں کھلائے پلائے۔ پہنا ہے اپنی طاقت اور کمائی کے مطابق تو بیہ تین بیٹیاں پہنا ہے اور کمائی کے مطابق تو بیہ تین بیٹیاں رکھی ) روز قیا مت س کے لئے دوز خ سے آ ژاور رکاوٹ کا سبب بن جائیں گی۔

۳۷۷۰ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ، جس مرد کی بھی دو بیٹیاں بالغ ہو جا کیں اور وہ ان کے سرتھ حسن سعوک کرے ( کھلائے پیلائے اور دینی آ داب سکھائے ) جب تک وہ بیٹیاں اسکے ساتھ رہیں یا وہ مردان بیٹیوں کے سرتھ رہیں کی شدآ نے مردان بیٹیوں کے سرتھ رہیں کی شدآ نے

الُجنة "

١ ٣١٤ خدّ ثما العبَّاسُ بُنُ الوليْد الدّمشُقى ثما على بُنُ عَمَارَة الحُبرَبِى الدّمشُقى ثما على بُنُ عَمَارَة الحُبرَبِى الدّارِثُ بُنُ النُّعُمانِ سَيعَتُ السّعِيدُ بَنُ عَمَارَة الحُبرَبِى الدّارِثُ بُنُ النَّعَمانِ سَيعَتُ أَنْ اللّه عَلَيْتُهُ سَعِمَتُ أَنْ اللّه عَلَيْتُهُ عَنُ رَسُولُ اللّه عَلَيْتُهُ قَال أَكُرمُوا أَوْلادَكُمُ و الحسنُوا آدَبَهُمُ

### ٣: بَابُ حَقِّ الْجَوَادِ

٣١٤٢. حدَّثَنَا ابُو بِكُرِ بُلُ ابني شيبة ثنا سُفيالُ بِس عُييسة عن عسم و بَسِ دِينارِ سمع نَافعَ بَن جَبيرِ يَحْرُ عن ابني شُريْحِ الْحُزاعِيُّ انَ السَّنِّ عَنْقَهُ قَالَ من كان يُؤْمنُ باللّه والْيوم الاحرِ فَلَيُحُسنُ اللي خارِه و مَنكان يُؤْمِنُ باللّهِ والْيوم الاحرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا اوليسَكُثُ

٣٦٤٣: خلقا ابو بكر بن ابى شيئة شايريد بن هارون و عبدة ابن هارون و عبدة بن سليمان ح و حلشا محمد نن رمنح انبأنا الليث بن سعيد جميعًا عن يخيى بن سعيد عن ابنى ينكر ابن مُحمد نن عفرو بن حرم عن عفرة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غال ما زال جسريل يوصيبى بالحار حتى ظلنت الله سيارته

٣٧٥٣: حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكُنِعَ ثَنَا يُؤْنُسُ بُنُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِى هُويُوة قال قال وسُولُ الله عَيْنَ مَعَاهِدِ عَنْ أَبِى هُويُوة قال قال وسُولُ الله عَيْنَ مَا زَالَ جَنْزَائِينُ لُيُوصِينِي بالْجارِ حَتَى ظَنَنْتُ اللهُ سَيُورَ ثُلُهُ مَا زَالَ جَنْزَائِينُ لُيُوصِينِي بالْجارِ حَتَى ظَنَنْتُ اللهُ سَيُورَ ثُلُهُ مَا زَالَ جَنْزَائِينُ لُيُوصِينِي بالْجارِ حَتَى ظَنَنْتُ اللهُ سَيْورَ ثُلُهُ مَا زَالَ جَنْزَائِينُ لُيُوصِينِي بالْجارِ حَتَى ظَنَنْتُ اللهُ سَيُورَ ثُلُهُ .

### ٥: بَابُ حَقِّ الضَّيْف

٣١٧٥ حدَّثُنَا ابُوْ بِكُر بْنُ ابِي شَيْدَ ثِنَا سُفَيانُ بْن غُييُنة عِن اللهِ عَرَابِي شُرِيْح عِن اللهِ شُريْح

دے) تو یہ بیٹیاں اسے ضرور جنت میں داخل کرادیگیں۔
۱۳۹۷ معفرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنه
بیان فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے
ارشاد فرمایا: اپنی اولاد کا خیال رکھو اور ان کو اجھے
آ داب سکھاؤ۔

### دېاب : پروس کاحق

۳۱۷۲: حفرت ابوشری فرائی ہے روایت ہے کہ بی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ جوالتہ پراورروز آخرت پرایمان رکھتا ہوا ہے جائے کہ اپنے پڑوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر ہے اور جواللہ پراورروز آخرت پرایمان رکھتا ہوا ہے جائے کہ بی خاموش رہے۔ رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ بیا خاموش رہے۔ رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ بھل بات کے یا خاموش رہے۔ ۳۲۷۳ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فر مایا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فر مایا حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوی کے حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوی کے رساتھ حسن سلوک کے) بارے میں تاکید کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ بیاس کو وارث میں بھی حق وارث بھی بنا دیں گے (کہاس کا وراشت میں بھی حق

۳۱۷۳: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔

# باب : مهمان كاحق

۳۱۷۵: حفرت ابوشری خزاعی ہے روایت ہے کہ نی نے فرمایا: جواللہ پراور یوم آخرت پرائیان رکھے

الْخُداعي عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال من كانَ اسه طابع كداية مهمان كاعز ازكر اورمهمان وارى يُوُمنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِرِ فَلَيْكُرِمْ صَيْفَةً وَجَائِزَتُهُ يَوُمٌ وَ ليلةً و لا يبحِلُ لهُ انْ يَفُوىَ عِنُد صاحِبه حتَى يُحُوجهُ الصِّيافةُ ثلاً ثهُ أيَّام و مَا أَنفَقَ عَليَّه بَعُدَ ثَلاَ ثَهَ ايَّام. فَهُوَ صدقة

> ٣ ٢٤٢: حدَّثها مُحمَّدُ بُنُ رُمْعِ انْبَأَنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعُدٍ على يزيُّد بن ابني حبيب عن أبي النحيُّر عَنُ عُقْبَة بُل عامِر رصبى اللهُ تعالى عنهُ انَّهُ قَبَالَ قُلُنا لَوَدُنُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم تُك تبعث فَتَنزلَ بقوم فلا يقُرُونا فما ترى في ذالك.

> قبال لنا رسولُ اللّهِ صلّى الله عليه وسلَّم إنّ سرلتم بقوم فامروا لكم بما يتبعي للصيف فاقبلوا وإن لَمْ يَفْعَلُوا فَلْحُدُوا مُنْهُمْ حَقِّقَ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَعِيُ لهُمُ

> ٣١٧٧. حدَّثسا على بُنُ مُحمَّدِ ثنا وكيُعٌ ثبا سُفَيادُ عَنُ منطور عن الشُّعَيُّ عن المقدام اليُ كُويُمة رضي اللهُ تعالى عنه قال قال رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وسلَّم ليُللَّهُ المصَيْف واحبةٌ فال اصبح بفنائمه فُهو دَيْنٌ عليُه فان افتضي و إن شاء ترك.

### ٢: بَابُ حَقِّ الْيَتِيْمِ

٣١٤٨ خَدَّقَنا ابُو نَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدِ الْقطَّان عن ابُن عجُلانَ عَنُ سعِيد بُن آسَى سَعيُدِ عَنُ اسَى هُ رِيْرَةَ قَالَ قَالَ رِسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحرَّ حُقُّ الصَّعيُفيُن الْيَتِيمُ والْمرأة.

٣١٤٩: حدَّثَنَا عليُّ بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا يَحَى نُنُ سُلْمِهِانِ عَنْ

کا ضابط ایک دن اورایک رات ہےاورکس کے لئے ایخ سأتمی (میزبان) کے یاس اتناعرصہ قیام جائز نہیں کہ وہ (ميزبان) تنك مونے كے مهماني تين دن ہے اور تين دن کے بعد جومہمان برخرج کرے وہ صدقہ ہے۔

٣١٤٦ حضرت عقبه بن عامرٌ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول التدصلي الله عليه وسلم كي خدمت ميس عرض كما كه آب ہمیں (جاد کے لئے) سجیج میں اور ہم کی قبیلہ کے پاس بڑاؤ ڈائے ہیں (مجھی ایپ بھی ہوتا ہے کہ ) وہ ہاری مہمانی نہیں کرتے بتائے ایسے موقع پرہمیں کیا كرنا جائة ؟ رسول الله ن بمين فرمايا: اگرتم كسي قبيله کے یاس میزاؤ ڈالو پھر دہتمہارے لئے ان چیزوں کا تحكم كريں جومهمان كيلئے مناسب ہيں (مثلاً كھانا) آرام وغیرہ) تواہے قبول کرلواوراگر وہ ابیا نہ کریں تو ن ہے مہمان کا حق وصول کر وجوا تکوکر نا جا ہے تھا۔

٣١٧٤ : حفرت مقدام ابوكريمه رضي الله عنه فريات الله كدرسول الله في قرمايا: جس رات مهمان آئے اس رات کی مہمانی لا زم ہا گرمہمان میز بان کے یوس میں تک رہے تو اس کی مہمانی میزیان کے ذر قرض ہے عاے وصول کرلے اور ما ہے چھوڑ دے۔

# ياب : يتيم كاحق

٣١٧٨ :حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم نے قرمایا : اے القدییں دو نا توانوں کا حق (مال) حرام کرتا ہوں ایک یتیم اور دومرے عورت۔

٣١٧٩ : حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ

ريْد نن ابني عنّاب نسا ابْنُ الْمُهادِ ك عن سعيْد بْن ابني - رسول القد سليه وسلم نے فرمايا المسلمانوں ميں ايُوْب عَنُ زِيْد بُن عَنَاف عَنْ ابي هُرِيْرة عِن النَّبِيّ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال حير بيت في المسلمين بيت فيه يَتَهُمُّ يُنخسنُ اليَّهِ وَ شَرَّ بِيُتِ فِي الْمُسْلِمِيْنِ بِيُتُ فِيُهِ يتبهمُ يُساءُ الله "

> • ٣٩٨: حدثنا هشام بُل عمار ثا حماه بُن عبد الرُخيمن الكبيُّ ثنا اسماعيْلُ بُلُ الرهيم الانصاريُ عنْ عبطاء بس الني وساح عبل عبيد البكه الدعبّاس قال قال رسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صنَّ عال ثلاثةٌ من الايتنام كبان كبمل قنام ليللة واصام بهارة واعدا وراح شاهنوا سينفة فني سبيل الله و كُنت الا و هو في الحنّة اخبويس كهباتيس أنحتان والبصق اضبعيته الشبابة والوشطى "

### ٢: بَابُ اماطةِ اللهٰ ١٠ عن الطويق

٣١٨ حدتسا الو بكر بن ابي شنية و على بن محمد قالا ثما وكيعٌ عن ابال بن صمعة عن الى الوارع الراسيي عن ابني برزة ألاشلمني صلّى اللهُ عليه رسلم قال قُلْتُ يا رسول الله ذلكي على عمل التقع به قال اغرل الاذي عن طريق المسلمين

٣٦٨٢. حدَّثنا ابْوَ بكر بْنُ ابِي شَيْبة تنا عَبْدُ اللّه بْنُ لُمير عن الأغمش عن ابي صالح عن ابي هُويُوة عن النبي عَيْثَة قال كان على الطريق عصل سحرة بؤذى الناس فاما طها رخل فأذحل المحنة

٣٩٨٣ حدَثنا ابُوْ بكُر بْنُ ابي شيبة تنا يريْدُ بْن هارُوْن البسأب هشدام بن حسان عن واصل مؤلى ابي غييبة على يسخسي من عُقيُل عَلْ يبلحي بْن يعْمر عن الني درّ رضي

سب سے بھلا گھروہ ہے جس میں پیٹیم ہواوراس نے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہوا ورمسلمانوں میں سب ہے برا گھروہ ہے جس میں یتیم ہواور اس کے ساتھ بدسلو کی کی حاتی ہو۔

• ٣٧٨٠ : حضرت ابن عباس رضي التدعنهما فريات بين كه رسول الله حلي الله عليه وسلم نے فر مايا: جو شخص تين تیموں کی کفالت اور پرورش کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جورات بھر تیام کرے دن بھرروز و رئے اور صبح شام موارسونت کراملہ کے راستہ میں جائے ور میں اور وہ جنت میں بھائی جول گ ان دو بہنوں ک طرح اور (یہ کہر کر) آپ نے انگشت شبادت ،ر ورمیانی انگلی ملاوی ۔

باب : رسته سے تکلیف وہ چیز ہٹاوینا ۳۶۸۱ - حضرت ابو برزه اسلمی رمننی الله عنه فرمات ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسوں مجھے ایسا قمل بتاہیج جس ہے میں فائد واٹھاؤں ( اس بڑممل کر کے ) فرمای مسلمانوں کے رستہ سے تکلیف دو چنے بنا دی

٣٦٨٢ . حضرت ابو ہرمہ ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا: رستہ میں ایک درخت کی شاخ تھی جس ہےلوگوں کو ایذ البینچتی تھی ایک مرد نے اسے ہنا دیاای پراہے جنت میں داخل کردیا گیا۔

٣١٨٣ - حضرت ابو ذر عروایت ہے كه نبي كريم صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرہایا: میری امت کے اچھے برے اعمال میرے سامنے پیش کئے گئے۔ میں ن

الله تعالى عنه عن البي صلى الله عليه وسلَّم قال امت ك يجه اعمال مين ايك عمل به و يهما كدراسة غرضت على أمّتى باعمالها حسبها وسينتها فرايت عليف ده چيز من دين ادر امت كير المال في محاسس اغمالها الاذي يُنْحَى عَن الطُّريُق و رايُتُ في سيء أعمالها النَّحاعة في المستحد لا تُدفل.

### ٨: بَابُ فَضُلِ صَدَق المَاءِ

٣٧٨٨: حدَّثنا عليُّ بُنُ مُحمَّدِ ثنا وكينمٌ عَنْ هشام صاحب الدَّسُتواني عن قتادة عن سعيد بن المُستيَّب عن ا سغد بر عُددة قال قُلْتُ يارسُول الله سَيْفَة ايُ الصّدقة افصل ؟ قال سفى المآء

٣٩٨٥ حدثها مُحمّدُ بَنْ عَبُد اللّه النّ نُميّر و عنيّ نَنْ مُحمّدِ قال ثنا وكيُع عَن الاعْمش عَنْ يويْد الرّقاشي عنْ السر بس مالك قال قال رسول الله صنى الله عليه وسلم يضف الساس يؤم القيامة ضفوفا و قال الله تمير أهُ لُ الْحَنَّهِ فِيمُ رُّ الرَّحُلُ مِنُ اهْلِ النَّارِ عِلَى الرَّحُلِ فيقُولُ يا قُلالُ امَّا تَلْأَكُرُ يُومُ اسْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْنَكُ

قَالَ فِيشْمُوعُ لَهُ وَ يَمُرُّ الرَّجُلُ فِيقُولُ امَا تَذَكُرُ يۇم مارڭتك طھۇرا.

قىال ابْسُنُ نُميْر و يَقُولُ يَا فُلانَ امَّا تَدُكُر يَوْمَ بعشي في حاجة كدا و كذا فذهبت لكب؟ فيشْفُعُ لَهُ.

٣٩٨٦: حدد ثنا اللهُ سكر بن ابئ شيبة تنا عبد الله بن لْمَرُو ثَنَا لَمُحَمَّدُ ثُنُّ السُّحِقِ عَنِ الزُّهُويُّ عَنْ عَلْدِ الوَّحُمَلِ ابُس مالكِ بُس جُعُشُم قال سَالَتُ وسُوُل اللَّه عَنْ عَنْ صالّة الإس

میں ویکھا کہ معجد میں ہغم (تھوک وغیرہ) کو دیایا نہیں

# بانی کے صدقہ کی فضیلت

٣٧٨٣: حضرت معدين عياده رضي التدعنه فرمات ہیں کہ میں نے عرض کیا اے املد کے رسول صدقہ کی کون سی صورت زیادہ فضیلت کا باعث ہے؟ فرہ یا يى تى يايە تا \_

٣١٨٥: حضرت الس بن ما لك فرمات بي كرسول اللَّهُ نے فرہ یا ' قیامت کے روز لوگ ( دوسری روایت میں اہل جنت )صفوب میں قائم ہوں گے کہایک دوزخی ایک مرد کے یاس ہے گزرے کا تو کیے گاارے فلال آپ کو یا دنبیل وہ دن جب آپ نے یونی مانگاتھا تو میں نے آپ کو ایک گھونٹ پیلا یا تھا۔ آپ نے فر مایا چنانچہ پیجنتی اس دوزنی کی سفارش کرے گا اور یک مرد گزرے گا تو کہے گا آپ کووہ دن یادنہیں جب میں نے آپکوطہ رت کے سئے یانی و یا تھا چذ نیجہ پیھی اس کی سفارش کرے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ دوزخی کے گاارے فلاں آپ کووہ دن یا دمہیں جب آپ نے مجھے فلاں کام کیئے بھیجاتھ تو میں آ یا کے کہنے پر (اس کام کیلئے) چلا گیا تھا چنا نجے رہی اسکی سفارش کر ےگا۔ ٣٧٨٧ حضرت سراقه بن جعشم رضي الله عنه فرمات ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ مدیبہ وسلم سے یو جیھا کہ گمشدہ اونٹ میرے حوضوں پر آجاتے میں جنہیں میں نے اینے اونوں کے لئے تیار کیا تو اگر میں ان کمشدہ

الحر ان سقلها ٢

قال عمم افي كُلُ ذاتِ كبدٍ حرَى احرّ 9 : بَابُ الرَّفُق

٣١٨٠ حدَثنا عليُّ بُنُ مُحمّدٍ لنّا وكيْعٌ عن الاعْمش عنُ تعيُّم بُن سلمة عنُ عَبُد الرُّحُمنِ ابُن هلالِ الْعِبْسِيُّ عس جريُر بن عبُد اللَّه الْبَحِلِيِّ قال قال رسُوُل اللَّه سَلِّيُّةً من يُخوم الرّفق يخرامم الْخيُو

٣٧٨٨ حدد السماعيلُ بن حفص الايلي تدا الو بكر بْنُ عِياش عِن الاعمش عِنْ ابني صالح عِنْ ابني هُوبْرة عِن السَّى عَرِيلُكُ قَالَ انَّ اللَّهُ رَفِيقٌ و يُحِثُ الرَّفِقُ و يُعطي عليه ما لا يُغطيُ على لُغُمُ "

٣١١٩ حدَّثناابُوْ بِكُر بُنُ ابِيُ شَيْبَةَ ثَنا مُحمَّدُ بُنْ مُضعبِ عس الاؤراعي ح و حدّثنا هشامُ بُنُ عمَّارٍ وعبُدُ الرُّحْمن نَنُ إِنْ وَهِيْمَ قَالا ثِبَ الْوَلِيْلَةِ بُنُ مُسْلِمٍ ثِنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنَ النَّبِيُّ عَنْكُ ۗ قَالَ انَّ اللَّهُ رَفِيُقٌ يُحبُّ الرَّفُقَ فِي ٱلامُر كُلَّهُ

> • ١: بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى المماليك

• ٣٦٩. حدَّثسا البو بنكر لِنُ ابني شلِية ثما وكلِّع ثما الاعْمَـشُ عَنِ الْمُعَرُورِ بْنِ سُويْدٍ عِنْ ابِي دَرِّ رَضِي اللَّهُ تعالى عنه قال قال رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عليه وسلّم اخوانَكُمْ حعمهُم اللَّهُ تَحْت ايديُّكُمْ. فاطعمُوْهُمُ ممّا تَأْكُلُون والْسُوهم ممّا تلسون والاتكلّفوهم ما يعلِهم . قان كَلَّفْتُمُو هُمْ فَعَيْنُو هُمْ.

١ ٣٦٩ حدَّثناابُو بَكُر بُلُ ابني شَيْبة وعليُّ لَلْ مُحمَّدٍ

. عُمْسي حياصي قيدُ لُطنَها لاندي فهلُ لئي من اوتوْس كوياني بلاؤن تو مجھے اجر سے گا؟ فرمایا جي ہاں بر کلیجہ والی ( زندہ ) چیز جس کو پیاس مگتی ہو ( کو <sub>یا</sub> نی یلہ نے اور کھلانے ) میں اجر ہے۔

# چاپ : نری اور مهر بالی

۳۶۸۷. حضرت جرین عبداللدرضی الله تغای عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جونری اورمہر بانی ہے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی ہےمحروم ہے۔

٣١٨٨ حضرت ابو بريره رضي التدعنة فره تے بيل كه رسول التدسلي التدعييه وسلم نے فرمايا: المند تعالى مهربان ہیں اور مہر ہانی کو پہند فر ، تے ہیں اور مہر ہانی کی وجہ ہے وہ کچھ عطافر ماتے میں جو درشتی او رختی پرنہیں فرہ تے۔ ٣٩٨٩. ام المؤمنين سيده عا كشهصد يقه رضي التدنعي ق عنہا ہے روایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے ارشاوفره یا . امتدتعالی مهربان میں اورتمام کاموں میں مہر ہائی کو پسند فر ماتے ہیں۔

# باہ : غلاموں باندیوں کے ساتھ احجهابرتاؤ كرنا

٣١٩٠ حضرت ابوذ رُقر مات بين كدرسول التدك فرمايا یے (غلام باندیال) تمہارے بھائی بیں (اولاد آدم میں)اللہ تعالی نے انہیں تمہارے قبضہ (اور ملک ) میں رے دیا ہے انہیں وہی کھلاؤ جوخود کھاتے ہواور وہی پہناؤ جوخود بينيته مواورانبين مشكل كام كاحكم مت دوا مرمشكل كام کا حکم دونوان کی مدد بھی کرو( کہ خود بھی شریک ہوجاؤ )۔ ٣١٩١: حفرت ابو بكرصد بق رضي الله عنه فره ت بين قالا ثنا استحاق بن سليمان عن مُغيرة نس مُسلم عن فرقد السّبخي عن مُرَّة الطَّيب عن ابنى بكر الصِّدَيْقِ قال قال رسُول الله صلى الله عليه وسَلَم لا يعدُّخُلُ الْحنَّة سَيَّى الله المسلكة قالُوا يَا رَسُول اللهِ آلَيْس أَخْرُتُنَا انَّ هذه اللائمة اكْثُرُ اللهم

#### ممْلُوُ كِيْنِ و يتامى؟

قسال نسعام الساكسر مؤهم ككسرامة الألادكم واطعم وُهُم ممَّا تَاكُلُون القالُوا فما يُعْمَنا في الدُّنيا

قىال فىرس تىرتىطىة تقاتل عىنيه فى سىئل الله مملوكك يكفئك فاذا صلى فهو الحؤك

### ا 1: بَابُ إِفْشَاءِ السَّلامِ

٣ ٢٩٢ حدَثا النو بكر مَنْ الني شيئة ثنا النو أعاوية والنُ سُمين عن الاعمش عن الني هريرة رصى الله تعالى عنه قال قال رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم والله فسي بيده لا تدخُلُوا السحيّة حتى تُؤْمنُوا و لا تُؤْمنُوا حتى تُحابَّمُ الله عليه والله مُؤُمنُوا على الله عليه الله الله ميّا مُحمّد على شيء ادا فعلتُمُوهُ تحاببُتُم المُسْلام بيّاكُمُ

٣٦٩٣ حدّ شدا ابُو بِكُوبُلُ ابِي شَيْبَةَ فَمَا اسْمَاعِيْلُ بُنُ عِيدًا شِي الْمُعَامِيلُ بُنُ عَيْدًا اللهُ فَالْ الْمُوفَا لِيُنَا عَلَى الْمُوفَا لِينَا عَلَى الْمُوفَا لِينَا عَلَى الْمُوفَا لِينَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الْمُعَامِعِينَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ ا

٣٦٩٣ حدّثنا ابُوْ مكُرنَنُ آبِي شَيْبة ثنا مُحَمَّد بَنْ فَضيُلِ عَنْ عَبْد اللّه ابُن عَمْرِو عَنْ عَبْد اللّه ابُن عَمْرِو قَسَلُ عَلَى عَبْد اللّه ابُن عَمْرِو قَسَلُ عَلَى اللّه عَنْ عَبْدُوا السَرَحُمَ وافَشُو السَرَحُمَ وافَشُو السَرَحُمَ وافَشُو السَرَحُمَ وافَشُو السَلام

کہ رسول انتصلی الند عدیہ وسم نے فر مایا ۔ بدخلق مخص جنت میں نہ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں بتایا ہے کہ اس است میں پہلی امتوں سے زیادہ غلام اور یتیم ہوں گے ؟ (بہت ممکن ہے کہ بعض لوگ ان کے ساتھ بدخلق کریں) فر مایا : ہی ہاں لیکن ان کا ایسے ہی خیال رکھوجیسے اپل اولا دکا خیال رکھے ہوا ور انہیں وہی کھلا و جوخود کھاتے ہو۔ صحابہ نے والی عرض کیا ہمیں ونیا میں کون سی چیز فائدہ پہنچ نے والی ہے ؟ فر مایا ، گھوڑ ا جسے تم باندھ رکھواس پرسوار ہو سررا و خدا میں لا و تہا را غلام تہا رہ کے کافی ہے اور جب خدا میں لا و تہا را غلام تہا رہ و جائے ) تو وہ تہا را بھائی وہ نماز پر ھے (مسلمان ہو جائے) تو وہ تہا را بھائی

# چاپ : سلام کورواج دینا (پھیلانا)

۳۹۹۳: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ نے فرمایا استہ عصری جان فرمایا استہ ہیں کدرسول اللہ نے فرمایا استہ ہیں کہ رسول اللہ کا خرمایا استہ ہیں جات ہیں جس کے قبضہ میں محبت کرواور کیا میں تہ ہیں جب تم وہ کرو گے تم باہم میں تہ ہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرو گے تم باہم محبت کرنے گو گے اپنے درمیان سلام کورواج دو۔

۳۱۹۳: حضرت ابواه مدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہا رہے نہیں کہ ہا رہے نہیں کہ ہا رہے کہ کا اُمرفر مایا۔
کا اُمرفر مایا۔

۳۱۹۳ حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنه بیان فره تے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فره یا: رحمن کی پرستش (عبادت) کرواور سلام کو رواج دو۔

### ١٢. باب ردّ السّلام

د ٢١٩٥ حدثها يو بكريل ابني شنبة ف عند الله بُل لُميْرِ ثبا عَيْد الله بُل لُميْرِ ثبا عَيْد الله بُل لُميْرِ ثبا عَيْد الله الله الله الله الله عَيْد الله الله عَيْد الله عَيْ

٣٩٩١ حدثها الو بكو لل الى شبه ثنا عند لرّحيم بل سسمان عن ركونا عن الشّغني عن الى سلمه ال عائشة حدثته ال وسول الله عضية قبال لها ال حيرانيل يقواء عنيك السّلام قالت و عليه السّلام و رحمه الله

# ۱۳: باب رد السلام على الهراد المسلام على الماد الماد

٣ ١٩٨ حدد النو الكر تدالو معاويه عن الاعمش عن منسسم عن منسسم عن منسر وقي عن عائشة الله الله الله الله القاسم فقال من الله في الله القاسم فقال "وعليكم"

٣١٩٩ حدث النوبكر ثما الله ممر على فحقد س السحق على يؤد الله الله حيب على مردد من عند الله اليومني على الدي عند الرخص الخفي قال قال وشؤل الله من الله من الدي الله الله الله الله ود ولا تنداء و هذ بالسلاد ودا سد مؤا علي في فؤلوا وعليكم.

### بإب : سلام كا جواب دينا

۳ ۲۹۵ معزت ابو ہر برہ رضی القدعنہ سے دوایت ب کہ ایک مردمسجد میں آئے رسول القد سلی القد طبیہ وسم مسجد کے ایک کونہ میں تشریف فر ماشتے انہوں نے نماز اداکی پھر حاضر خدمت ہوئے سلام عرض کیا۔ آپ ن فرمایا، وعلیک السلام۔

۱:۳۱۹۶ مالمؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے الن سے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ الساء متمہیں سلام کر رہے بیں انہوں نے جواب میں کہا و ملیہ السلام ورحمة اللہ۔

# پاپ : ذمی کا فرول کوسلام کا جواب کیسے دیں؟

۳۲۹۷ حضرت انس بن ، لک رضی الله عنه فره تے بین که رسی الله عنه فره تے بین که رسوں الله صلی الله علیہ وسلم نے فره یا: جب اہل کتاب میں سے کوئی تنہیں سلام کرے تو جواب میں (صرف اتنا) کہا کر ووہیکم۔

۳۹۹۸ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ت روایت ہے کہ نمی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور کہا ،السام علیکم اے ابوالقاسم! آپ نے فرمایا، وغیکم۔

۳ ۱۹۹ حفرت ابوعبدالرحمن جبنی رضی الله عند فرمات بین که رسول الله صلی الله سلیه وسلم نے فرمایا کل بیل سوار ہوکر یبودیوں کے پاس جاؤں گا تو تم انہیں پہلے سلام نہ کرنا اور جب وہ سلام کریں تو تم صرف وہ یکم کہنا۔

خلاصة الراب الله المام كامعنى برموت - السام عليم تم يرموت آئے بيا تبور في شر رت سے كہا آپ نے بھى جواب ميں صرف وعليم بى كہا كہ تم ہيں بى آئے (موت) كا فرو۔

٣ ا: بَابُ السَّلامِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ ٢٠٠٠ حدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ ثَنَا بُو خَالِد الْآحُمرُ عَنُ حُميْدِ عَن السِ قَالِ اتانَا رَسُولُ اللّهِ عَيْثَةً و يَحْنُ صِبْيَانٌ فَسَلَّم عَلْمَا

٣٤٠١ حدَّثُنا ابُو بِكُو ثَنا سُفَيانُ اسْ عُييُنَة عَنِ اسُ ابى ابى الله عَيْنَة عَنِ اسُ ابى الله عَيْنَ سمعة مِنْ شهر بُنِ حَوْشَب يَقُولُ الحَرَّتُهُ السُمَآءُ بسُتُ يويُد قَالَتُ مَرَّ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً فَى يَسُوفِ فَسَلَم عَيْنَا

### ۵ ا . بَابُ الْمُصَافَحَةِ

٣٧٠٢ حَدَّثَنا عَلَى بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنُ جَرِيْر بُنِ خَارَمٍ عَنُ جَرِيْر بُنِ خَارَمٍ عَنُ حَنُطُلَة الْسَعَبَد الرِّحْمَنِ السَّدَوْسَى عَنُ انَسَ السَّدَوْسَى عَنُ انَسَ السَّمَالِكِ قَالَ قُلُنَا يَا رَسُولَ النَّهِ السُحَى بَغُضَا لِعُصِ السَّمَ السَّمِ السَّمَ الْمَاسَمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ

قَالَ لَا قُلُمَا الْمُعَانِقُ بِعُصَّمَا بِعُصًا قَالَ لَا وَلَـكُنَّ تَصَافِحُوا "

# ١ : بَابُ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُلِ

٣٤٠٨. حدَّثنا ابُو بكر بَنَّ ابِي شيبة ثا مُحمَّدُ بُنَّ

بِ بِی : بیجوں اور عور توں کوسلام کرنا ۲۷۰۰ حفرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہم بیج (جمع) تھے آپ نے ہمیں ملام کیا۔

ا سلام کیا۔

حضرت اساء بنت یزید رضی اللہ تعانی عنبا بیان فرماتی ہیں۔ہم عورتوں کے پاس سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا گزرہواتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرہواتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔

### باپ : مصافحه

۳۷۰۲ حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے بیں کہ ہم نے عرض کیا اے الله کے رسول کیا ہم ایک ووسرے کے لئے جھکا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں ہم نے عرض کیا پھر ایک دوسرے سے معانقة کیا کریں؟ فرمایا نہیں البتة مصافحة کرایی کرو۔

۳۷۰۳ حضرت براء بن عازب رضی للد تعالی عنه بیان فرماتے بیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مایا جو دومسلمان بھی ایک دوسرے سے میس اور مصافی کی ان کے گنا ہ بخش اور مصافی کی ان کے گنا ہ بخش دیے جاتے گئیں۔

# چاپ : ایک مرود وسرے مروکا ہاتھ چوہے

۳۷۰۴ : حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان

ليدى عن ابْن عُمر قال قبلنا يد البّي مَلِيَّةُ

٥ ٣٠ حـدَّث ابو نكر ثنا عبد الله بن اذريس و عُندرٌ واليؤ أسيامة عن شُغبة عن عَمْرُوبُن مُرَّة عن عَنْد الله ابُن سلمة عن صفوان بن عسال الله قومًا من اليهود قبلوا يد السي سيسة و رجليه.

#### 2 ا : بَابُ

### ألإستِنُذَان

٣٤٠٦ حقاتما ابُو بِكُر ثَنَا يَزِيْدُ انْنُ هَارُوْنِ انْبَأْنَا دَاوُدُ بُسُ ابِيُ هِلُدِعِنُ ابِيُ نَضْرَةَ عِنُ ابِيُ سَعِيْدِ الْحُذِرِيِّ انَّ ابا مُـوْسِي اسْتَأْدِن على عُمرِ ثلاَثًا فَلَمُ يُؤْدِنُ لَهُ . فانُصرِفَ فارسل الله عُمر ماردك؟

قبال استاذلتُ الإستندان الدي امريا به رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاثنا فان أدن لنا دحلنا وانَّ لمُ يُوْدِنُ لِسَا رَجِعُنَا قَالَ فَقَالَ لَتَاتِينَى عَلَى هَذَا بَيْنَةٍ أو لافعيس فاتني مخلس قؤمه فناشدهم فشهدؤا لة فحني سببلة

٣٤٠٤ حدَّثَنَا ابْوَ بِكُولِنُ النَّ شَيْبَةَ لِمَا عَنْدُ الرَّحْيُمِ بْنُ ٤٠٥٠ حضرت ابوابوب رضى الله تعالى عند يان سُلیُ مان عَنَ واصل بُن السَّانِ عَن ابني سُورةَ عَنْ ابني ﴿ قَرِماتَ مِينَ كَهِمَ مُ عُرَضَ كِيرِ السَّانِ عَن ابني سُورةً عَنْ ابني ﴿ قَرِماتَ مِينَ كَهِمَ مُعْرَضَ كِيرِ السَّالِينَ عَن ابني سُورةً عَنْ ابني ﴿ قَرَمَا مِنْ السَّالِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ ايُوْبِ الْانْصارِيّ قال قُلْنا يا رسُول اللّه هذا السّلامُ فَمَا ﴿ صَلَّى اللّه عَلِيهِ وَمَكُم ﴾ سلام تو جميس معلوم جو كيا ـ الاستنذاق

فصيله فا يويد بن ابني رياد عن عبد الرحم انس ابني فرمات بي كبيم ت تي كريم صلى الله عليه وملم كاوست مهارک چو ما۔

۵ · ۳۷ : حضرت صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ یمبودیوں کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی القدملیہ وسلم کے ہاتھ چوہے۔

# دیاب : (داخل ہونے سے قبل) اجازت لينا

٣٠٠١ حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه ت روایت ہے کہ حضرت الوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے تین بار اجازت طلب کی حضرت عمر نے ا چازت نه وی (جواب ہی نه دیا) تو حضرت ابوموی اشعری واپس ہو لئے حضرت عمر نے ان کے پاس کسی کو بھیجا (اور يو جيها كه) آب كيول والس بوع فرمان الله على ف تمن باراجازت طلب کی جس کا رسول الله نے ہمیں مر فرمایا کداگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جائیں اوراگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائیں ۔حضرت عمرٌ نے فر مایا

تم اس حدیث کامیرے یاس ضرور ثبوت لا و ورند میں بیکروں گا (حضرت عمرؓ نے محض تا کیدوا حتیاط کے لئے ایس فر وی ورنه حضرت ابومویٰ اشعریؓ خو د ثقه ہتھے ) چنا نچے حضرت ابوموی اشعریؓ اپنی قوم کی مجلس میں آئے اور انہیں قشم دی ( کہ جس نے بیاصد بیٹ منی ہووہ حضرت عمرٌ کی خدمت میں گواہی و بے ) کچھلوگوں نے حضرت ابوموی اشعریؓ کے ساتھ گواہی دی ( کہ ہم نے بھی بیرحدیث نی ہے ) تب حضرت عمرؓ نے ان کوچھوڑا۔

اجازت کیے طلب کی جائے؟ آپ کے فرمایا مرد

قبال يتكلُّمُ الرَّجُلُ تسْيُحةً و تكيُّرةً و تخميدة ويسخم ويؤذن اهل اليت

٣٤٠٨. حدَّث الدُو بكر بُنُ ابنُ شِيدة ثنا ابُو بكر يُنُ عياش عل مُغيرة على المحارث على عبد الله ثر لحي على عبلى قبالىكان لئى منّ رسُول الله عَيْنَ مُدُحلان مُدُحلٌ ساللِّيُل ومُدَخلٌ سالنَّهار فكُنتُ اذا اتبتُهُ و هُو يُصُلِّي

٣٤٠٩ حدد أنسا الوبكر بن ابئ شيئة ثما وكيع عن شعبة عنَ مُحمَّد الن المُكدر عنُ جابِر قال اسْتاذلُتُ على السَّى عَلَيْكُ فَقَالَ مِنْ هِدَا فَقُلْتُ آمَا فَقَالَ النِّبِي عَلَيْكُ انا

١٨: بَابُ الرَّجُل يُقَالُ لَهُ كَيْفَ اَصُبَحُتَ

• ا ٢٥ حدَّثنا ابْوُ بكر شاعيسي ابْنُ يُونُس عن غبدالله نِي مُسُلمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُن سابطٍ عَنْ جابر قال قُلْتُ كنف اضتحت

صائمًا ولم يغذ سقيمًا

١ ١ ـُـ٣. خَـدْثُمَا أَيُوْ السَّحَقِ الْهُرُوكُ ابْرُهَيْمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهُ بْس ابى حاتم تناعَمُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانِ ابْسِ إِسْحِق بْن سعْدٍ ابُن ابسي وقَّاص حدَّثني جدِّي ابُو أُمِّي مالكُ بُنُ حمْرة بُنَ ابِي أُسْيُدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ لَلْعَبَّاسِ بُن عَبْدِ الْمُطّلِبِ و دخل عَلَيْهِمُ فَقَالِ "السّلامُ عَلَيْكُم"

قبالبؤا وغنيك الشلام ورخمة اللبدو بر کاتهٔ

قال. "كَيْفَ اصْسِحْتُمْ ؟ قَالُوْ ابِحِيْر نَحْمَدُ الله فكيف اصبحت

سبحان ابتداور ابتدا کبر' الحمد بتد کیے اور کھنکھ رے اور ابل خانہ کوائی آمدے باخبر کروے۔

۳۷۰۸ حضرت ملی کرم الله و جبه فرماتے میں که رسول الته صلی الله طبیه وسم کی خدمت میں (گھر) حاضری کے لئے میرے لئے دو وقت مقرر تھے ایک رات میں ایک دن میں جب میں آتا اور آپ نماز میں مشغول ہوتے تو ( میرے اجاز ت طلب کرنے یر ) آپ کھنکھار دیتے۔ ٣٤٠٩ حضرت جابر رضي القدعنه فرماتے بیں كه میں نے نبی صلی القد علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا ''میں'' ۔اس پر تی صلی القدمليه وسم نے قرمایا: ' میں میں' ( کیا ہے نام لو )۔

چاپ : مرو ہے کہنا کہ شیج کیسی کی ؟

• ۳۷۱۰ حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے میں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! صبح کیسی کی؟ فرمایا خیریت ہے۔اس مرد سے بہتر ہوں جس یا دسول الله اقال بعیر من رخل لم نطبخ نے روزہ کی حالت میں صبح نہیں کی اور تدی ہے رکی ۔ عياوت کي ۔

اا سے. حضرت ابواسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے بيان فرمايا كدرسول التدصلي الثدعليه وسلم حضرت عباس ین عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس تشریف لے گئے اوران سے فر مایا: السلام علیکم ۔

انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمة ابتدو بركاته به

فربایاکس حال میں صبح کی؟ عرض کیا. خیریت ہے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ۔

سائيسا و أضايا رسول الله قال اصبحت بحير الحمد الله

# ا باك اذا اتاكم كريم قؤم فأكرمؤه

٣ ١ ٣ حدثنا مُحمَّدُ بْنُ الصَّاحِ الْمَاسَعِيْدُ بْنُ مَسْمَةً عِن الْنَ عُمْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ عِن الْنَ عُمْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

### ٣٠: بابُ تشميُت العَاطس

٣٠١٢ حدثنا الو بكر أن الى شبئة ثنا يولد بل هارؤن عن شبئة ثنا يولد بل هارؤن عن شبئة ثنا يولد بل هارؤن عن شبئية ثنا يولد فال عصس رخلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت احدهما و او سنست) و لم يُسَمّت الاحر فقيل با رسول الله عطس عدك رخلان فشمّت احدهما و له يُشمّت الاحراد

فقال الداخمد الله و الدالله يخمد الله

٣٠١٠ حدث على نن مُحمَدِ ثنا وكنعٌ عن عكرمة بن عضار عن الله قال قال عضار عن الله عن الله قال قال رضول لله عن الله عن ا

د ۱ مد حد تساانو مكو نن ابني شيئة تباعثي من مُشهرِ عمل ابن الني ليُسبى عن عيسى عن عند الرّخمل نن ابئي ليُسلى عن عليّ رصبى الله تعالى عنه فال فال عطس احد كنم ف يُعقُل الْحيمُ لا لله وليرة عبيه من حوله مرحمك الله وليرة عليهم يهدينكم الله و يُصلح

ہارے ہاں ہاپ آپ پر فدا ہوں' آپ نے کیے شیخ ک؟ فرمایا ہمدیند میں نے بھی خیریت ہے تیج ک پاک ہے : جب تمہار ہے باس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کا اکرام کرو

۳۷۱۳ حضرت ابن عمر رضی الله عنبی فرمات بیل که رسول الله صلی الله ملیه وسلم نے فرمایا جب تمہار ب بیل کرو۔ بیل کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کا عزاز کرو۔

بِإِنْ : حَجِصِنَكَ والعَالِمُ واللهِ ينا

۳۷۱۳ حفرت انس بن ما مک فر مت بی که رسول الله کی الله کی الله کا الله کی رسول! آپ کے پال الله دومردول کو چھینک آئی آپ نے الن میں سے ایک کو جواب نه دیا (اس کی کیا وجہ جواب دیا ور دوس کے ایند کی حمد کی (الحمد لله کی کیا وجہ دوسرے نے الله کی حمد کی (الحمد لله کی کیا وجہ دوسرے نے الله کی حمد کی (الحمد لله کی کیا وجہ دوسرے نے الله کی حمد کی (الحمد لله کی کیا وجہ دوسرے نے الله کی حمد کی (الحمد لله کی ) اور دوسرے نے الله کی حمد کی (الحمد لله کی اور دوسرے نے الله کی حمد کی (الحمد لله کی اور دوسرے نے الله کی حمد کی (الحمد لله کی اور دوسرے نے الله کی حمد کی (الحمد لله کی الله کی حمد کی (الحمد لله کی مرتبیں کی۔

۳۷۱۳ حفرت سلمہ بن اکوئ رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله سلیہ وسلم نے فر مایا جھینکنے والے کو تین بار جواب ویا جائے اور اس کے بعد بھی چھینک آئے تواہے زکام ہے۔

۳۷۱۵ حفزت ملی کرم القد و جدفر ماتے بین کدرسول اللہ فرمایا: جب تم میں سے سی کو چھینک آئے تو اسے الحمد لله کہنا جا ہے اور پاس والول کو جواب میں مرحمک اللہ کہنا جا ہے چھینکنے والے کو چاہئے کہ وہ ان کو جواب میں کے ایف دہنگنے والے کو چاہئے کہ وہ ان کو جواب میں کے ایف دہنگنے اللہ و یُضلخ بالکہ (کداللہ تمہیں

بالكم

### ٢ : بابُ إكرام الرَّجُل جَلِيُسَة

# ٢٢: بَابُ مَنُ قَامَ عَنُ مَجُلِسٍ فَرَجَعَ فَهُوَ اَحَقُّ به

الدي صالح عن ابية عن ابي هويوة عن النبي صلى الله عن سهيل س الدي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احد كم عن مخلسه ثم رجع فهو احدًى مه

### ٢٣: بَابُ الْمَعَاذِيُر

حدَّثها مُنحَمَّدِ بُنُ اسْمَاعِيْلُ ثنا وكِيُعٌ عنْ

سْفَيان عن ابْن جَريْج عَنِ الْعَبَّاس بَن عَبْد الرَّحَمَن ( هُو ابْنُ مَيَاء) عَنْ حَوْدانٍ عَن النَّبِيَّ عَيْكُ مَثْلَهُ

راہ راست پرر کھے اور تمہارے مال کو درست فرمائے )۔

الرائح : مردا ہے جمنشین کا اعز ازکر ہے ۱۳۵۲ حفرت انس بن یا لک فرماتے ہیں کہ نی جب کسی مرد سے ملتے اور گفتگو فرماتے تو اپنا چبرہ انوراس کی طرف سے نہ پھیرتے (اس کی طرف متوجہ ہے)

یہاں تک کہ وہ وابس ہو جائے (اور اپنا چبرہ دوسری طرف پھیر لے) اور جب آ پ کی مرد سے مصافحہ کرتے یہاں کرتے تو اپنا ہاتھ الگ نہ کرتے یہاں کہ کہ وہ اپنا ہاتھ الگ کرے اور بھی نہ دیکھ گیا کہ آپ نے کو این پھیلائے ہوں۔

آپ نے کی جمنشین کے سامنے پاؤں پھیلائے ہوں۔

آپ نے کی جمنشین کے سامنے پاؤں پھیلائے ہوں۔

والی نے جو کسی نشست سے اسٹھے پھر

واپس آئے تو وہ اس نشست کا زیادہ حقد ارہے

ا ۲۵ : حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جب تم میں ہے کوئی اپنی نشست ہے اٹھے پھر واپس آئے تو وہی اس نشست کا زیادہ حقد ارہے۔

### چاپ : عذركرنا

۳۷۱۸: حضرت جوذ ان فر ، تے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو اپنے بھائی سے معذرت کرے اور وہ معذرت قبول (کرکے معاف) نہ کرے تواس کو محصول لینے والے کی خطاکے برابرگن و ہوگا۔ دوسری سند سے یہی مضمون مردی ہے۔

### ٢٣: بَالِ الْمِزَاحِ

٩ ٣٤١ حدَّثنا ابُوُ بِكُرِ ثَنا وكَيْعٌ عَنْ رَمْعَةَ نَن صَالَحِ عَنْ الرُّهُورِيَ عِنْ وهِب بن عبد رَمُعة عِنْ أَهُ سلمة ح و حدّثساعمليٌّ بْنُ مُحمّدٍ ثنا وكيُعٌ ثنا زمْعةً بُلُ صالح عن الرُّهُويَ عِنْ عَبُد اللَّهِ بُن وهب بُن زمْعة عن أمَّ سلمة قىالىت خىرج ائىۋ سىڭر فنى تجارة الى باھىرى قبل مۇت النِّبِي عَيْنَا بِعام و معه نُعَيْمَانُ و سُوَيْبِطُ بُنْ حَرْمَلُهُ وَ كَانَا شهدا بلزا و كان تُعيَمالُ على الزُّراد و كان سُويُبطُ رجُلا مرَاحًا فقال لنُعيَمان اطَعِمْنِي قال حمَّى يجيَّ ابْوُ بكر قال فلأغينظنك ﴿ قَلاَ فَمرُّوا بِقُوْمٍ فَقَالَ لَهُمْ سُويْبِطُ

قَـالُوْ ا نَعَمُ قَالَ إِنَّهُ عَبُدٌ لَهُ كَلَّامُ وَ هُو قَائلٌ لَكُمْ السي حرِّ قانُ كُنتُمُ إذا قال لكُمْ هذه المقالة تركتُمُوْهُ فلا تُفْسِدُوا على عبُدِى قالُوا لا بل نشتريه منك فاشترُوه منَّهُ بعشر قلائِص ثُمَّ اتَوْهُ فوضعُوا في عُلُقه عمامَةُ اوْ حبُّلا فقال نُعيُمانُ إنَّ هذا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ وِ ابِّي خُرُّ لَسْتُ بِعِبُدٍ فَقَالُوا قَدُ اخْبَرَنَا فَانْطَنَقُوا بِهِ فَجَاءَ أَبُو بِكُرِ فَاخْبَرُوهُ بذالك قبال فَاتُّنع الْقُومَ وَردُّ عَلَيْهِمُ الْقَلائِص . و آخَذَ مُعيْسِمانَ : قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى السَّى عَيْكَةٌ و الحَبرُولُهُ قَالَ لَصْجِكَ النُّمَىٰ عَلَيْتُهُ وَ اصْحَالِهُ مِنْهُ خَوْلًا

تشترُونَ منَّى غَنْدَ لِيُ؟

کگے اس نے ہمیں یہ بات بتا دی تھی وہ لوگ نعیما ن کو لے کر چیلے گئے حصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو لو گوں نے انہیں ، سب ماجرا بیان کیا آپ اس جماعت کے پیچھے گئے اور ان کواونٹ واپس کر کے نعیمان کولائے۔ جب واپس نبی صلی الله عليه وسلم کي خدمت ميں حاضر ہوئے اور آپ کو بيروا قعہ سنايا تو آپ بنس ديئے اور آپ کے صحابہ رمنتی الته عنہم بھی سال بمرتک اس واقعہ پر ہنتے رہے۔

٠ ٣٧٢: خَدَّتْنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عِنْ شُعْبة عَنْ

### دېاپ: مزاح كرنا

19 ٣٤١٠. ام المؤمنين سيده ام سلمه رضى التدعنب فرماتي میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عندرسول اللہ کے انتقال ے ایک سال قبل بغرض تجارت بمری گئے آ ب ک ساتھ حضرت نعیمان اور سویبط بن حرملہ بھی تھے پیہ دوتول حضرات بدر میں شریک ہوئے تھے نعیمان کے ذمه زاو (توشه) تفا اورسو پبط کی طبیعت میں مزاح بہت تھا انہوں نے نعیمان سے کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ كينے كي حضرت ابو بكر رضى الله عنه كوآنے ووسو بيط نے کہا کہ اٹھا (مجھے کھا نانبیں دیا) تو میں تہیں یریثان كرول كا (رستد مين ) ايك جماعت سے گزر ہوا تو سویبط نے (الگ ہوکر) ان سے کہاتم مجھ سے میر، ایک غلام خریدت ہو؟ کہنے لگے ضرور کہاوہ ذرایا تونی ہے وہ تنہیں کہتا رہے گا کہ میں آزاد ہوں اگرتم اس کی با تول میں تکراہے چھوڑ دو گے تو میرے غلام کوخراب مت کرو کہنے لگے نہیں ہم آپ سے خریدتے ہیں۔ الغرض انہوں نے وس اونٹو ل کے عوض غلام سو بیط سے خریدنیا چرنعیمان کے ماس آئے اور گردن میں ممامہ یا ری باندھنے مگےنعیمان نے کہا کہ بہتمہارے ساتھ مُداقِ كررہے ہيں ہيں آ زاد ہوں غلام نہيں ہوں كہنے

۳۷۲۰: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں

ابئى التَّيَّاحِ قَـالَ سَمَعُتُ أَنْسَى بُن مَالِكِ يَقُولُ كَان رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ يُسْحَالِطُنَا حَتَى يَقُولُ لِلَاحِ لَى صَغِيرٍ يَا ابَا عَمَيْرِ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ

قال وكيُعٌ يعْنِي طَيْرًا كان يلْعَثُ به.

گی کاں کہ رسول اللہ جارے ساتھ گھل کر رہتے (اور مزال یہ یا ابا مجھی کرتے) بھی میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے:
اے ابوعمیر کیا ہوا نغیر؟ وکیج فرماتے ہیں کہ نغیر ایک پرندہ تھاجس سے ابوعمیر کھیلا کرتے تھے۔

خلاصة الراب المجازة وران جائي حضور صلى القدعلية وسلم كى ذات مبراكه پركە كد ثين كرام خصور صلى القدعلية وسم كے ايك ايك جملے ہے سينكر وں مسائل اخذ كئے ہيں۔ ابن القاص نے تو اس شمن ميں ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس ميں واضح كيا ہے كہ حضور علية الصلاح كے مزاح كے طور برفر مائے گئے اس جملہ ہو ہے زائد مسائل اخذ ہوتے ہيں۔ (۱) حدود كے اندر رہج ہوئے مزاح كرنا جائز ہے۔ (۲) حضور صلى القد عليه وسلم نے چھوئے بچ كوكنيت ہے يا ابا عمير كہركر پكارا حالا نكہ وہ كى كا باپ نہيں تھا شايد نفيركى منا سبت ہا باعمير فر مايا۔ مطلب يہ ہے كہ چھوئے بچ كى كنيت كوجھوث برخمول نہيں كيا جا سكتا۔ (۳) معلوم ہوا كہ بچوں كو برندہ مبياكر دينا جائز ہے۔ بشر هيكہ مناسب ديكھ بھال كى جائے۔ (۳) يہ بھى ثابت ہوا كہ جو الحرم مدينہ ميں فرق ہے۔ (۵) ہج كے ساتھ لطافت آئيز بات كى اجازت ہوئے كى د بحق كى د لجو كى اس حديث ہوئے كے بھی ہدا القياس اس طرح كئ مسائل اس حديث ہوئے ہوئے ہيں۔ گئے ہيں۔

### ٢٥: بَابُ نَتُفِ الشَّيْب

ا ٣٤٣: حدَّفَت الدُو بكر بَنُ أبئ شيئة ثناعبُدة بَنُ اسكَ شيئة ثناعبُدة بَنُ سُلبَمان عَنْ مُحمَّدِ بَنِ السُحق عَلْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ عَنَ أبيه عَنْ خَدِه قَالَ : نهى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَتُفَ عَنْ نَتُفِ الشَّيْبِ وَ قَالَ هُوَ نُورٌ المُؤْمِن.

٢٦: بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِ وَالشَّمُسِ ٣٢٢. حَدَّثَنَا اَبُوَ بَكُرِ بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ قَا زَيْدَ بَنُ الْحُبَابِ عَنْ اَسَى الْمَشِيَّبِ عَنِ ابْنِ بُوَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْكُ مَعَى أَنَّ يُقْعَدَ بَيْنَ الظَّلَ وَالشَّمُسِ.

٢٠: بَابُ النَّهُي عَنِ الإضطِجَاعِ عَلَى الْوَجُهِ
 ٣٤٢٣: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمِ
 عَنَ الْاَوْزَاعِيَ عَنْ يَحْيى بُنِ آمِى كَثِيْرٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ

# دياك : سفيد بال أكميرنا

۳۷۲۱ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عند بیان فرمات عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی الله علیه دسلم نخطیه دسلم الله علیه دسلم فرمایا اورارشا دفره یا: بیه مؤمن کا نورے ..

بیاب : کی سایدا ور کی دهوب میں بیشنا اسکا دوایت به سال اللہ علیہ دوایت به کی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے دهوب اور سائے کے درمیان بیضنے سے منع فر مایا۔

دیا گئے : اوند ھے منہ کیٹنے سے مما نعت ۳۷۲۳: حضرت طخفہ غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے مجد میں پیٹ کے بل سوتا ہوا یا یا

طخعة العفارى عن ابنه قلا اصاسى رسول الله على المناعى المسحد على بطى فركصى برخله و قال ما لك و لهذا النّوم هذه نؤمة يكرهها الله او يُبعضها الله. الك و لهذا النّوم هذه نؤمة يكرهها الله او يُبعضها الله. ١٣٥٣ حدّ الله عنه أبن خمند ابن كاسب النا السمعين أبن عبد الله الله المعمّد بن العبم بن عبد الله المناط محمّد بن العبم بن عبد الله مرّبى النّي عن ابن طحقة العقارى عن ابى در قال مرّبى النّي صلى الله عليه وسلم رصى و الا مصطحع على بطنى و كصنى بر جله و قال " يا خيدت الما هذه صبحة الهل النّاد.

٣-٢٥ حدثنا يعقون بن خميد بن كاسب تناسلمة نسر رحاء عن الوليد ابن جميل الدمشقى أمة سمع المن عند الرخمن يحدث عن الى أمامة قال مر السي على السي على السي على السي على السي على المسجد مسطح على وخهده فضربة برخده و قال قُهُ واقعَدُ فاتها نؤمة حمد منه الله المستحد المستحد المستحد على حمد منه الله المستحد المس

### ٢٨: بَابُ تَعَلُّم النُّجُوْم

٣٢٢٦. حدّثنا المؤ بكر ثنا يَحَى النُ سعيدِ عنْ عُبيْد اللّه بُس الانحسس عس الوليد تس عبد الله عن يُؤسُف بن ماهك عن الب عبّاس قبال قبال رسُؤلُ اللّه عَلَيْتُهُ من التَحُوم الْحَنِيس شُعْبَةٌ من السّخر زاد ما رَاد

نجوم بھی حرام ہے۔ ۲۹: باپ النَّھی عَنْ سَبَ الرَيُح

خلاصة الباب 🌣

٣٥٢٤: حدَّثنا ابُوْ بكُر ثنا يَحْيى بُلْ سعيْدِ عَنَ الاوراعيُّ

تواپنے پاؤں ہے جمجے ہلایا اور فرہ یاتم اس طرح کیوں سوتے ہو بیسونے کا وہ انداز ہے جواللہ کو پندنہیں یا فرمایا کہ جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں۔

\*\*TOTY : ابو ذرّ ہے روایت ہے کہ آنخضرت مجھ پر گزرے اور میں پیٹ کے بل پڑا ہوا تھ آپ نے لات گزرے اور میں پیٹ کے بل پڑا ہوا تھ آپ نے لات ہے جھ کو مارا اور فرہ یا: اے جندب (بین م ہے ابو ذرکا اور بعض نسخوں میں جنیدب ہے وہ تفییر ہے) جندب ک شفقت اور مہر بانی کیلئے بیتو سونا دوز خے والوں کا ہے۔

شفقت اور مہر بانی کیلئے بیتو سونا دوز خے والوں کا ہے۔

اسکی سند میں یعقوب بن حمید مختلف فیہ ہے۔

۳۷۲۵: حضرت ابوا ما مدرضی القدعنه سے روایت ب
کدآ تخضرت طلی الله علیه وسلم ایک شخص پر سے مُز ر س
جواوند ھے منہ مجد بیں سور ہا تھا' آ ب نے فر مایا انحد س
بیٹھ رید دوز خیوں کا سونا ہے۔ (اس کی سند میں ولید بن
جمیل اور سلمہ بن رج اور یعقو ب بن حمید سب مختف نیہ
بیں )

# پاپ: علم نجوم سیکھنا کیسا ہے

سحر کی حرمت قر آن وحدیث میں دونوں میں آئی ہےاور نبوم کواس کے ساتھ مشابہت دی ہے لہٰ داملم

دِ اِپ : ہوا کو برا کہنے کی مما نعت

٣٢٢٧ ابو بريره رضي الله عند سے روايت ب

عس الرُّهُ رى نسا ثابتُ الزُّرِقَىُ عن ابى هُريَوة قال قال رسُولُ اللَّه عَلَيْهُ لا تسُسُّوا الرَّلْحَ فانَّهَا مِنْ رُوْحِ اللَّه يَاتِيُ سالسَّ خسمة و المُعدّاب ولمكِنَّ سلُوا اللَّه مِنُ خَيْرِ هَا. و تعوَّ ذُوْا باللَّه مِنْ شرَها.

### ٣٠: بَابُ مَا يَستَحِبُ مِنَ ٱلْاسْمَاءِ

٣٤٢٨ حدث ابُو بَكُرِ ثَنا حاللَ بُنُ مَخْلَدِ ثَنا الْعُمَرِيُّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ احَثُ الْالسَمَاء الَى اللَّهُ عَزُّو حَلَّ عَبُدُ الله و عَبُدُ الرَّحْمَى الرَّحْمَى

### ا ٣: بابُ مَا يَكُرَهُ مِن الْآسُماء

٣٤٢٩ حدة سانطر بن على شا شفيان عن شفيان عن سفيان عن البي الربير عن جابو عن عمد بي الحقاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنن عشت ال شآء الله لا نهيل ال يستى رباح و نجيح و افلخ و نافع و يسار ١٣٧٠ حدث النو سكر ثنا المعتمر ابن سليمان على لركين عن ابيه عن سمرة قال نهى رَسُول الله عيلية ان سمى رقيقنا اربعة أسماء افلخ و بافع و رباح و يسار اسمى رقيقنا اربعة أسماء افلخ و بافع و رباح و يسار اسمى مدالة بن سعيد على الشغبي عن مشروق قال لقيت شما مما المفات على الشغبي عن مشروق قال لقيت عمر بن المحالة بن سعيد على الشغبي عن مشروق قال لقيت عمر بن المحالة بن سعيد على الشغبي عن مشروق قال لقيت عمر بن المحالة بن سعيد على الشغبي عن مشروق قال لقيت

فَقُلْتُ : مَسْرُوَقَ بُنُ الْآخَدَعِ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ الاجْدَاعُ شَيْطَانٌ.

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مت برا کہو ہوا کو وہ اللہ کی رحمت لے کرآتی وہ اللہ کی رحمت لے کرآتی سے اور عند اللہ کی رحمت لے کرآتی سے اور عند اللہ بھی لاتی ہے۔ البتہ اللہ جل جلال نہ ہوا کی بھلائی مانگوا وراس کی برائی سے بناہ جا ہو۔

با الله تعالی کو بسے نام الله تعالی کو بستد ہیں؟

۳۷۲۸: ابن عمر رضی الله عنما سے روایت به تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بہتر اور زیادہ بہند ناموں میں سے الله تعالی کے نزدیک بیانام ہیں:
عبدالله اورعبدالرحمٰن۔

### چاپ: ناپىندىدەنام

۳۷۲۹ · حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فر ، تے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر ، یا ، اگر میں زنده ر بات ، نجیح ' افلیح ' نافع اور بیار نام رکھنے سے ضرور منع کردول گا۔

بیار نام رکھنے سے ضرور منع کردول گا۔

الله عليه وسلم في منع فره يا كه بم الله عند فرهات بي كه نبى صلى الله عليه وسلم في منع فره يا كه بم اين غلامول كه نام الله عليه وسلم في رهيس افلح نافع نرباح اوريبار الن جاريس كوئى رهيس افلح نافع نرباح بين كه يس سيّد ناعمر الله الله عنرت مسروق ت فرهات بين كه يس سيّد ناعمر بن خطاب سه ما تو بو جيف في بتم كون بهو؟ بيس في عرض كيا مسروق بن اجدع - اس پر حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه في فرها يا: بين فرها يا: من مروق ، متدصلى خطاب رضى الله عنه فرها يا: بين فرها يا مين من الله عنه من الله عنه مناكه أجدع ايك شيطان كانام الله عليه وسلم كوري فرها ت سناكه أجدع ايك شيطان كانام

خواصة الراب يه الماري الماري المرابي المرابي

والا ۔ پوچھا افتح ہو جواب میں کہا جائے کرنیس تو اس سے بدفا کی تکتی ہے کہ یہاں دولت مندی اور کا میابی نیس ہے۔
صدیث اس سے اس سے اس مرتبوہ یمن کے وقد میں مدینہ آئے حضرت محر سے نام ونشان پوچھا انہوں نے بتایہ سروق بن اجدی۔
میں ایک مرتبوہ یمن کے وقد میں مدینہ آئے حضرت محر سے نام ونشان پوچھا انہوں نے بتایہ سروق بن اجدی۔
میں ایک مرتبوہ یمن کے وقد میں مدینہ آئے حضرت محر سے ان موائن وقت سے ان کے والد کا نام بدل گیا۔ ابن سود کی روایت میں ہے کہ ان کے والد ہی کے نام سے حضرت محر نے پوچھ کرا جدع کے بجائے عبدالرحن نام تجویز کیا تھا۔ بہر حال روایت میں ہے کہ ان کے والد ہی کے نام سے حضرت محر نے پوچھ کرا جدع کے بجائے عبدالرحن نام تجویز کیا تھا۔ بہر حال روایت میں ہوتا ہے کہ عبد فاروق میں نے مشہور شہواروں میں روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبد فاروق میں باپ بیٹے دونوں مدینہ آئے تھے۔ مسروق میں شرکہ میں شرکہ ہوئے وہ بہت تھے۔ مہد فاروق میں اپنے تمین بھائی عبد اند ابو بکر اور شرح کے ساتھ وہ دسیہ کے شہور معرکہ میں شرکہ بوئے تینوں بھائی شہید ہوگئے۔ مسروق کا لاتے تین بھائی عبد ان ہوگی اور سر میں گہرا زخم آبی جس کا نشون ہمیش ہو تھا۔ اس فن میں انہوں نا محبوب رکھتے تھے کہ شیاعت اور جانبازی کی سند تھا۔ وہ سنت میں سروق کا علم خاصہ وسیج تھا۔ اس فن میں انہوں نا کا برسی ہو سے نائے میں حاصر کے تھا۔ اس فن میں انہوں نا کا برسی ہو سے جن میں سروق کا علم خاصہ وسیج تھا۔ اس فن میں انہوں نا کا برسی ہو سے نو کی میں انہوں نا کا برسی ہو گئے اور معاؤ بین جبل رضی التدعنبم اور بہت سی ہیں سے جن کا خاص فن فقہ تھا۔ اتراء میں قاضی شرک ان سے مشورہ ایل تھے۔ وہ عبدالقد بن معود کے ان اسی ہیں سے جن کا خطل کی درس وافق ء تھے۔ افراء میں قاضی شرک ان سے مشورہ ایل کر سر تھھ

### ٣٢: باب تغيير الاسماء

٣٧٣٢. حدثنا ابُو بِكُرِ ثَنا غُدُرٌ عَن شُغدة عن عطاء بِي السَّى مُدُمُون قال سمعت الارافع يُحدَث عن ابئ هُرَيْرة رصى الله تعالى عبه الذرينسب كان السَّمها برَّة فقيل لها تُسركَى نفسها فسمَّاها رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم رئيس

٣٧٣٣: حَدَثَنا ابُو بِكُرِ ثنا الْحَسنُ بُنُ مُوسى ثنا حمَّادُ بَنُ سَلَمَة عَنْ عُبِيْد اللّه اغنُ نَافع عن ابْن عُمرَ انَّ ابْنة لَعُمر كان يُقالُ لها عاصية فسمّاها رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم جميْلة.

٣٧٣٣: حدَّث البُو بكُرِ قَنا يَحَى ابُنْ يَعْلَى ابُو المُحيَّاةِ عَلَى ابُو المُحيَّاةِ عَلَى ابُو المُحيَّاةِ عَلَى عَبُد الله عَلَى عَبُد الله

## چاپ : نام بدلنا

۳۵۳۲: حضرت ابو ہر میرہ ہے روایت ہے کہ حضرت نیب کا نام بر مقا (اس کا معنی ہے نیک اور صالحہ) تو ان سے کہا گیا کہ آپ خود ہی اپنی تعریف کرتی ہیں ان سے کہا گیا کہ آپ خود ہی اپنی تعریف کرتی ہیں (کہ نام بوچھا جائے تو جواب میں کہتی ہیں: بر آہ یعنی صالحہ) اسلئے رسول اللہ نے انکانا م زینٹ رکھ دیا۔

۳۷۳۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه کی ایک صاحبز ادی کا نام عاصیه (نا فرمان) تھا۔ رسول الله علیہ کے ان کا نام جمیلہ رکھ دیا۔

۳۷ ۳۷: حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه فر ، تے بیں که میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں

ال سلام عن عبد الله بن سلام قال: قدمت على رسول حاضر بوارأس وقت ميرا نام عبدالله بن سلام تدتفار الله عظية وليس اسم عشد الله ابن سلام فسمّاني رسول النصلي التعليدوسلم في ميرانا معبدالله بن سلام رسُوْلُ اللَّهِ مَنْ فَيَحَدُ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# ٣٣: بَابُ الْجَمُع بَيْنَ اشْمِ النَّبِيَ عَلِيَّةً وَ

٣٧٣٥ حدثنا ابُوُ بِكُو بِنُ ابِيُ شَيِّبَة لِنَا شُفْيَانُ بُنُ عَيِيْنَة عَنْ اللَّوبِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمَعَتُ ابَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ قَالَ الْبُو القاسم المنطقة تسموا بالسمى و لا تكوا بكنيتي

٣٢٣ حددثما ابو بكر ثنا الو مُعاوية عن الاغمش عن ابئ سُفيان عنُ جابر قال رسُولُ لله عَلِيَّةُ تسمُّوا باسْميُ و لا تكتُّوا بكُنِيني

ـ ٣٤٣ حددثها اليؤ سكر الس ابي شيبة عبدُ الوهاب النَّقَفِيُّ عَنْ خُمِيدِ عَنْ انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالْبَقَيْعِ فِنادَى رَحُلُّ ا رَخُلايا اللَّهُ السَّمَ اللَّهُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهُ صلَّى اللهُ ﴿ عليه وسلم فقال اللي لم اعبك فقال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم تسمُّوا بساسمني ولا تكنُّوا

بياب: نبي كريم عليقة كااسم مبارك اور کنیت د ونو ل کا بیک وفت اختیار کرنا

۳۷۳۵ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ابوالقاتشم صلى القدمليه وسلم نے فرمایا میرا نام اختیار کر لولیکن میری کنیت مت اختیار کرو ۔

۳۷۳۱: حفرت جا بررضی الله عند فرماتے ہیں که رسول التدصلي الله عليه وسلم نے فر مايا: ميرا نام اختيار كرلوليكن میری کنیت مت اختیا رکرو۔

ے۳۷ سے: حضر ت انس رضی اللہ عند فر ماتے میں کہ رسول النَّه سلی الله علیه وسلم بقیع (مدینه کے قبرستان) میں تھے کد کشی مخص نے دوسرے کوآ واز دے کر کہا اے اب القاسم! تو رسول الله صلى الله عليه وسلم أس كي طرف متوجہ ہوئے۔ اُس نے عرض کیا: میں نے آپ عیاضے كونبين يكارا تو رسول الله عليه في فرمايا ميرا نام ا فتیار کریکتے ہولیکن میری کنیت مت اختیار کرو ۔

<u> خلاصیة الرباب</u> ﷺ امام ما لک کا قول ہے کہ حضور کا نام محمد یا احمد اور ابوالقاسم کنیت دونوں جمع کرنا جا ئزنہیں صرف نام رکھنا یا صرف ابوالق سم کنیت رکھنا درست ہے۔ اہام مالک سے دوسری روایت جمع کے جواز کی بھی ہے۔ امام شافعی فرماتے میں كه محمديا احمد نام ركھنا تو جائز بيكن كنيت ابوالقاسم ركھنى جائز نبيل ۔

چاپ : اولاد ہونے سے بل ہی مرد کا ٣٣: بَابُ الرَّجُلِ يُكَنِّى قَبْلَ أَنْ كنيت اختياركرنا يُوْلَدُ لَهُ

٣٤٣٨ : حفرت عمر رضي الله تعالى عنه نے حفرت ٣٥٣٨. حدَّثها ابُو بكر بْنُ ابِي شَيْبَة ثنا يخيي بْنُ ابِي لَكُنُو الله وَهِنُو الله عَلَيْ عَلَى الله مِن عَلَيْلِ عَنْ صَهِيبِ رَضَى اللَّهُ عَلَى عَنْدَ الله مِن عَلْمُ الله حمرة بن صهيب أنَ عُمر قال لصهيب ما لك نكتني تعالى عنه ) كى كنيت ابويكي كيے بجيد آ ب ك اولاد بابی یخبی"

> و ليُسس لك المحمَّدُ و لك ولدُ قال كنَّاسي رسول الله منية بابني يخيي

> ٣٤٣٩ حدثنا ابُو لكر ثنا وكيُّعُ عن هشاه نن غزوة عن مۇلى لىلىزىيىر عن عائشة انها قالت للىكى يَكِيُّكُهُ كُلُّ ازُو اجك كنيَّتهُ غيري قالتُ قال: فانت أم عبد الله • ٣٧٨ حدَّث الو بكر بن ابي شيبة تنا وكيع عن شُعْبة عَلَ امنَى النَّيَاحِ عَلَ اسس قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مَرْتُكُ يَانَيُنَا فَيَقُولُ لاح لني و كان صعيرًا يا ابا عُمير

### ٣٥: بابُ الالقاب

٣٧٣ حددثما الدؤ بكر ثناعبد الله الل اذريس عن داؤد عن الشُّغينَ عن ابني جُبيرة ائن الصَّحاك قال فسًا برلث مغشر الانصار ولاتنابروا بالالقاب

قدم علينا النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم والرّحلُ ـ منَّالية الاسمان والقلالة فكان البِّي صلَّى الله ا عيه وسلم رُسما دعاهم سغض تلك الاسماء فيقال با رسُول اللَّه صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم الله يعصبُ من هذا صرلت و لا تما يرُوْ ا بالالقاب.

### ٣٦: بَابُ الْمَدُح

٣٤٣٢. حدَّثنا ابُو بكُر ثنا عبُدُ الرِّحُمن بْنُ مهْديّ عنْ المنفيان نو حبيب بن ابئي ثابت عن مُحاهد عن ان مغمر عس الْسَفُ داد بُن عَـمُرو قال امَرنادسُولُ اللّه شَيْحَةُ انُ نَحْثُوا فِي وَجُوهِ الْمَدَّاحِيُنِ التَّرابِ.

ې تېيىرى ؟

انہوں نے جواب دیا کہ میری کنیت ابو یجی رسول التدهلي التدهليه وسلم نے رکھی۔

٣٧٣ : امّ المؤمنين سيّده عا تَشَدُّ نِي سلى الله مليه وسلم سے عرض کیا کہ میرے علاوہ تم ہو یوں گی آ ب نے كنيت ركمي \_ آپ ﷺ نے فرمايا تم امّ عبدالله ہو \_ ۴۰ ساس حضرت اس رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ ہی صلی املّہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا' اُ ہے فر ماتے ۔اے ابوٹمیسر ۔

### بِأْبِ: القابات كابيان

٣٤٣١ حضرت ابوجبيره بن ضحاك فره تے بيل كه بهم انسار بول کے بارے میں بیآیت: ﴿ ولا تساسرُ وُا بالانسقاب ﴾ 'مت يكاروبر عقول سے ' نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یاس تشریف لائے ۔ ہم میں ہے کسی مرد کے دو نام منے اور کسی کے تین ۔ تی بھی کس ایک نام سے بکارتے تو آ ب سے عرض کیا جاتا کہا ہے اس نام سے غصر آتا ہے۔اس پر يه آيت ذ زل بمولِّ و لا تنابؤ ؤ ا بالالْقاب .. ﴾

### بياب : خوشامه كابيان

۳۲ ساس محضرت مقدار بن عمرو رضی الله تعالی عنه بین فروت بین که رسول الله صلی الله عدید وسلم نے ہمیں خوشامدیوں کے چبروں برمٹی ڈالنے کا حکم قرمایا به

٣٧٣٣ حدثها ابُو بكر بَنُ ابنَ شيبة ثما غُدُرُ عن شَعِبة عن معْبة عن سغد بُن ابرهيمُ ابُن عبُد الرَّحُمن بُن عوْفِ عن معْبة المُجهني عن مُعاوية رصى اللهُ تُعالى عنهُ قبال سمعُتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ ايّاكمُ والتّمادُح فانهُ الذّبخ

٣٥٣٨ حدث الو يكر شاشبابة شعبة عن حالد المحدّاء عن عبد الرّخمن ان ابي يكرة عن ابيه قال مدح رخل رخلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنى صاحبك مرار ثم قال ان كان احد كم مادخا احاة فليقل الحسنة و لا اركى على الله احدا

۳۷۴۳ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان قرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے سنا یک دوسرے کی خوشامد اور ہے ج تعریف سے بہت بچو کیونکہ بیہ تو ذیح کرنے کے مترادف ہے۔

۳۷ ۳۷ حضرت ابو بحرٌ فرمات بین کدرسول التدسلی
التدملیه وسلم کے پاس ایک شخص نے دوسرے کی تعریف
ک ۔ اس پر رسول التد یے فرمایا: تجھ پر افسوس ہے تو
نے اپنے بھائی کی گرون بی کا ٹ ڈائی ۔ کئی باریبی
د برایا پھر فرہ یا اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی
تعریف کرے تو یوں کیے کہ میرااس کے متعمق یے گمان
ہے اور میں التد کے سامنے کسی کو پاک نہیں کہتا ۔

خلاصة الماب أله منه پرتعریف کرنے ہے منع کیا تا کہ وہ عجب سے نیج ہائے اور تکبر وعجب بہت بخت امراض قلبیہ میں سے تابیا۔

## ٣٤: بابُ الُمُسُتشَارُ مُؤْتَمَنَّ

٣٠٣٥ حدد النوسكر بن ابني شيئة ثنا ينحى نن ابنى للكنير عن شيئة ثنا ينحى نن ابنى للكنير عن شيئة ثنا ينحمير عن ابنى سلمه عن اسنى هريسرة قبال قبال وسؤل المله عليقة المستنبار مؤتمن "

٣٥٣٧. حدثه اأبؤ بكر مُنُ الى شيبة ثنا السودُ مُن عامرِ عن شريكِ عن الاعملِ عن الله عمرو الشيبانِي عن الله مسلّع والشيبانِي عن الله مسلّع والله عليه وسلّم المُنتشارُ مُؤْتمنُ

٣٢٣٠ حدثنا الولكر ثبا يخي بن ركريًا نن الني رائدة

# دِ آبِ: جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ

### بمنزلها مانت داري

۳۷ ۳۵ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند فرماتے ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: جس سے مشورہ طلب کیا جائے (اسے امانت داری سے مشورہ دیتا جائے کیونکہ) وہ امین ہے۔

۳۷ ۳۷ مضرت ابومسعود رضی الله عند فرماتے بیں که رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: جس سے مشورہ طلب کیا جائے (اسے امانت داری سے مشورہ دینا جی کیونکہ) وہ امین ہے۔

۳۷ ۳۷ . حضرت جا بررمنی القدعنه سے روایت ہے کہ

و سلا ، بس هانشه على ابن ابي ليلي عن ابي الوبير عن الرسول التدصلي الله عليه وسلم فرمايا جب تم يين ست جدس قدال رسُولُ اللّه عَلِينَةُ اذا استشار احدُكُمُ احالُهُ فلُسْدُ عليه

### ٣٨: بَابُ دُخُولُ الْحَمَّامِ

٣٤٣٨ حدد ثنا تنا عبدة أبن سُليْمَان ح و حدّثنا على بنُ محمد حبتاتنا حالئ يغلي وجغفرا لل عؤل حميعا عل عبد ترجمن الل وبالإبن العم الافريقي عن عند الراحس نس رافع عن عند المد أن عمرو قال قال رسول الله ملية تُفتخ لَكم ارْضَ الاعاجم و ستحذون فيها لَيُوتَا يُقالُ لها تُنجماماتُ فلا يدخُلُها الرِّحالُ الَّا بارر روامنعُوا النَّساء ال سخلتها الا مويصة أو تُفساء

٣٤٨٩ حدَّثها على بُلُ مُحمَّدِ ثَمَا وَكُيْعٌ ح و حدَّثها النوُ سكر ابلُ ابني شيئة لنا عقالُ قالا لنا حمَّاذُ بنُ سلمَة النالا علم الله ابل شداد على ابني غدرة قال وكان قد ادرك السبى سَيْنَة عن عسائشة انّ السبى سَيْنَة بهبي الوّحيال والمُساء من الُحمَامات ثُمَّ رحْص للرِّجال ان يدُحلُوْها في المارر و لمُ يُوخِصُ للنساء "

٣٤٥٠ حدَّثنا عليُّ بُنُّ مُحمَّدِ ثنا وكَيْعٌ عن سُفيان عنَّ مشفؤر عن سالم بن ابئ المغدعن ابي المنبح الهدلي انُ ينسوةُ من الهل حمص استأدنَ على عايشة فقالتُ لعلَكُنَّ من اللَّواتي يدُخُلُن الْحَمَّامات سمعَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول السما المرأة وضعت ثيابها فيُ غير بيُت زوجها فقد هتكتُ سترما بينها و بين الله

سمسی سے اس کا بھائی مشورہ طلب کرے تو اسے جا ہے کہاہے بھائی کو(احیما)مشورہ دے۔

### حِياب : حمام مين جانا

۳۷ ۳۸ حضرت عبدالله بن عمر و رضى الله عنه فر مات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ مدیبہ وسلم نے فرہ یا مجم کے الماقوں برحمہیں فتح حاصل ہوگی اور و ہاں تمہیں کمرے میں گے ۔جنہیں حمام کہا جاتا ہےان میں مردیغیرازار کے نہ جائمیں اورعورتو ں کوان میں جانے ہے منع کرنا۔ الأبيركه بيمار مويا بحالت نفاس مو ( توستر چيميا كرجاسكتي

٣٥ ٣٥ . أمّ المؤمنين سيّده عائشه صديقة رضى الله تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ مدیہ وسلم نے مردوں اورعورتوں کوجہام میں جانے ہے منع فرمایا۔ پھر مردوں کو تو ازار پہن کر جانے کی اجازت مرحمت فرما دی اور عورتوں کو اجازت نه

۳۷۵۰. حضرت ابوالمليح مذي فرمات بين كهمص كي کچھ عورتوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے ان ک خدمت میں حاضری کی اجازت جابی ۔ آپ نے فرمایا شایدتم ان عورتول میں سے موجوحام میں جاتی ہیں؟ میں نے رسول اللہ کو پیفرہ تے سنا، جوعورت خاوند کے گھر کے علاوہ اپنے کپڑے اتارے اس نے (عصمت وحياء کا) پرده کيهاڙ ديا جوالله اورا سکے درميان تھا۔

## . ٣٩: بَابُ الْإِطِّلاَءِ بِالنُّورَةِ

ا ٣٥٥ حدّ أعلى بن مُحمّد ثنا عبُدُ الرَّحْمنِ ابنُ عبُدِ اللَّهُ لَمَا حمَدُ الرُّحْمنِ ابْنُ عبُدِ اللَّهُ لَمَا حمَّادُ بَنُ سلمة عن ابنى هاشم الرُّمَائي عن حبِيبِ بُس أَيِئَ ثَابِتِ عن أُمَّ سلَمَة انَّ النَّبِي عَلَيْكُ كَالَ اذا اطَّلَى بِدا بعورتِهِ فطَلاها بالنُّورَةِ وسائِرُ جسده آهَلُهُ

٣٤٥٢. حدّ شساع لمى أنس مُحمّد حدّ ثنى اسْحق بُنُ مُصُورِ عن كامل ابى العلاء عن حبيب بُن ابى ثابت عن أمّ سلمة ان النبي عن الله العلاء و ولى عانته بيده.

### ٠ ٣: بَابُ الْقَصَصَ

٣٤٥٣ حيدً ثنيا هشيام بنس عيمًا رِثنا الله قُلُ بن ريادِ ثنا الله قُلُ بن ريادِ ثنا الله و الله على على عمرو ابن شعيب عن ابيه عن حدد الله بن عامر الاشلمي على عمرو ابن شعيب عن ابيه عن حدد الله رشول الله عَلَيْ قال لا يقص على لناس الله المير او مامؤر اومراء

٣٤٥٣ حدثنا على بُنْ مُحمَّدِ ثَنَا وكَيْعٌ عَى الْعُمْرِى عَنُ اللهَ عَلَى الْعُمْرِى عَنُ الْفَصْصُ فَى زَمْنِ وَسُولُ اللهَ عَلَىٰ الْفَصْصُ فَى زَمْنِ وَسُولُ اللهَ عَلَىٰ وَلا رَمْنَ عُمْرٍ. اللهُ عَلَىٰ وَلا رَمْنَ عُمْرٍ.

# دِلْ بال صفايا وُ دُراستعال كرنا

ا سلی اللہ عظرت اللہ سلمہ رمنی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب (بال صفایا وُوْر) لگاتے تو این مقامات پرازواج "مقام سے کوئی لگاتی ۔
میں ہے کوئی لگاتی ۔

۳۷۵۲. حفرت التم سلمة سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بالصفایا ؤ ڈر لگایا اور زیرِ ناف خود اپنے ہاتھوں سے لگایا۔

## دِيْكِ : وعظ كهنا اورقصّے بيان كرنا

۳۷۵۳: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فره ما الله علیه وسلم نے فره ما الله لوگوں کے ساسنے وعظ نہیں کہنا مگر حاکم یا اس کی طرف سے وعظ پر مامور یار یا کار۔

۳۵۵: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ یہ قصد خوانیاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضرات شیخین (رضی الله عنهم) کے مبارک زبانوں میں نے تھی۔

خلاصة الراب ملا مطلب بيہ ك يہ بنده وعظ نہ كم وعظ كنے كے لئے علم كى ضرورت بايا نہ ہوك بيلى اور جہالت كى وجہ بوگول كے عقيده ميں خرابي پيدا ہو جائے ۔ امير المؤمنين حضرت عمر في روق جب كى كوحد بيث بيان مرتے ہوئے سنتے تو شہادت طلب كرتے ۔ حضرت زيد بن ثابت كى بارے ميں معلوم ہواكد وہ نتو كى ديتے ہيں كہ القصاء في نين سے عرف وضوى واجب ہوتا ہے شسل واجب نہيں ہوتا تو امير المؤمنين نے ان سے فر ماياكمة اپنى جان كے دشن ہوكيول اپنى رائے ہے فتو كى ديتے ہو حاصل بيہ بحك د حضرات صحاب كرام كے دور ميں بہت احتياط تھى اس پرفتن دور ميں ہركوئى واعظ بن كي ہوئے ہو عاصل بيہ بحك د حضرات صحاب كرام كے دور ميں بہت احتياط تھى اس پرفتن دور ميں ہركوئى واعظ بن كي ہوئے۔

# ا ٣: بَابُ الشِّعُو شعر كابيان

٣٤٥٥: حَدَثَهُ اللهُ بِكُرِ ثَمَا أَبُو أَسَامَة ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٢٤٥٥ وضرت أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه بيان

المساوك حراسوس عن الرهرى ثنا لو بكو لل عند البرحسس بين لمحارث عن مووان ابن الحكم عل علد البرخس بن الاسود الل عبد يقوت على أبي بن كف ال رسول الله من قال الله من الشقر لحكمة

۲۵۵۹ حدثما أنو بكر نسا أنو أسامة على راندة عن سيماك على عكومه عن ابن غبّاسٍ أن اللَّمَى سَيْنَةٍ كان يَقُولُ و س الشّعر حكما

مدد مع حدث المحمد في الطف عن الفيال من غيبال من غيبال من غيبال من على التي على التي سلمة عن التي هر يوة ال وسؤل لله صلى الله عليه وسلم قال الشدق كلمة فليد

الا تُحلُّ شبيءِ ما حلا اللَّهُ باطلُ و كان أُميَّةُ بُنُ ابني الصّلت انْ يُسُلم

٣٠٥٨. حدّت النوسكر نس الني شيئة تما عيسى بن نونس على عبد الله الن عند الرّخمس نس يغلى على عمر و انس المسريد عن الله قال الشدّت رسول الله على مانة قافية من شغر أمية نس الى الصّلت يقول بنس كلّ قافية هله و قال "كان ال يُسُلم "

### ٣٣: نَابُ مَا كُوهُ مِن الشَّغُو

٩ ٣ ٤٥ حد تشنا ابنو سكر شا حفض و انو معاوية ووكنية عس ألانح مسلس عن ابنى صبالح عن ابنى هريرة قال قال رئسول الله عني الله عنه الله عنه

 ٣٤٩٠. حدثما مُحمَّد بَنْ بِشَارِ ثنا يخي بن سعيْدٍ و مُحمَّدُ بُـلُ حَقْعِ قال ثنا شُعَيةُ حَدَّثِي قتاده عَن يُؤنُس

نر ماتے میں کے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے ارتفاق فر ماید: بعض شعر پُر صَمت ہوئے میں۔ ( یعنی ایے شعر سننے یا کہنے میں کوئی قباحت نہیں )۔

920 الله 92 حضرت ابن عباس رضی الله عنبی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله ملیہ وسلم فریایو کرتے تھے کہ بعض شعر پُر حکمت ہوئے تیں۔

سے دیوں انتد سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا سب کہ رسول انتد سلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا سب نے زیادہ سجی بات جو کسی شام نے کہی ہو ہید کی یہ بات (شعر) ہے۔ '' نور سے سنو االلہ کے ملاوہ جہ بیز فراور قسم ہو جانے والی ہے۔'' اور قریب تھا کہ امنیہ بن ابی الصلے اسلام قبول کر لیتا۔

۳۷۵۸ - حضرت سریدرضی القد عند فریاتے بین کدیمی فی سول القد صلی القد علیہ وسلم کو ائمیہ بن البی الضعت کے اشعار میں سے سو قافیے سنائے۔ آپ علیہ فی بر قافیہ کے بعد فریاتے اور سناؤ اور آپ علیہ نے فرمایا۔ قریب تھا کہ یہ اسلام لے آتا۔

### باب: ناپندیده اشعار

٣٤٥٩. حضرت او ہر برہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ مدید وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد کا پیٹ پیپ سے بھر جائے کہ وہ بیمار ہو جائے یہ بہتر ہے' اس سے کہ شعر سے پیٹ بھر ہے۔ حفص کی روایت میں "' بیمار ہوجائے'' کے الفاظ تہیں ہیں۔

۳۷۹۰ . مفرت سعد بن انی وقاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

السل خبيرِ عن مُحمّد بن سغد بن ابى وقَاصِ عن سغد بن ابى وقَاصِ عن سغد بن ابى وقَاصِ الله الله عن سغد بن ابى وقاصِ الله الله وقاصِ العدكم الله وقاصِ الله عنه وقاص العدكم الله عنه الله

1 ٢٧١. حد الله المؤ بكريس ابني شنبة الله عن عن عنوا عمرو الله عن عن عمرو الله عن الأغماش عن عمرو الله عن عائشة المؤسف السرماهك عن غيله الله غيله الله عنى الله رصى الله الله على عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماعظم الشاس فرية لرحل هاجي رخلا فهاجا القبدة باشرها و رجل ائتهى من ابيه و ربى أمّة

### ٣٣: بَابُ اللَّعِبِ بِالنَّوُد

٣٤٦٢ حدَثنا الو بكر بن ابئ شيبة شاعبُد الرّحيْم بن شيئية شاعبُد الرّحيْم بن شيئية شاعبُد الرّحيْم بن شيئيمان و ابُو أسامة عَنْ عُيَيْد اللّه بن عُمر عن العِ عن سعيد نس ابنى هسُد عن ابنى مُؤسى قال قال رسُولُ الله عَنْ الله ورسُولُهُ اللّه عَنْ الله ورسُولُهُ

٣٤٦٣ حدَّثنا ابُو بِكُرِ ثنا عَبْدُ اللّهِ ابْلُ نُمَيْرِ وابُو أسامة عن شيمان بُنِ بُريُدة عن شيمان بُنِ بُريُدة عن الله عَلَ الله عَلَى الله

سلس بیدوں کی ساب بسویو و سید منظر کے چوسر کھینے والوں کواکٹر ساء کرام کے زور یک چوس کنجف شطرنج و غیرہ حرام میں بیدوہ کھیل ہیں جس کی وجہ سے نماز اور وقت ضائع ہووہ مکروہ ہا اگر شرط لگا کر تھیلا تو جوا ہو گیا اور جوئے کی حرمت قرآن کریم میں وار د ہے۔ اسی طرح اس دور کا تھیل کر آمٹ ہے جو تو م میں کینسر کی طرح سرایت کر گیا ہے اوقات نماز بھی ضائع ہوتے میں اور دوسرے دُنیا کے کام بھی اسی کی نذر ہوج تے ہیں۔

فر مایا تم میں ہے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے یہاں تک کہ وہ بیار پڑ جائے' بہتر ہے اس سے کہ شعر ت تھرے۔

الا ۱۳ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فر ، تی بیں کہ رسول نے فر ، یہ الوگوں میں سب سے براجھوں وہ فض ہے جوک ایک فر ، یہ بوکر نے کرتے پورے قبیعہ کی جو کر دے (کہ ایک شخص کی جو کر نے کرتے پورے قبیعہ کی جو کر دے (کہ ایک شخص کے برے ہونے سے پوری قوم قبری نہیں ہوگئی) اور وہ شخص ہے جواپنے والد سے اپنی نسب کی نفی کرے (اور کسی دوسرے کی طرف نسبت کرے) وراپنی والدہ کے تن میں زنا کا اعتراف کرے (کیونکہ جب اپنے آپ کو اپنی مال والدہ کے شو ہر کے علاوہ کسی اور کا بیٹا قرار دیو تو گویا اپنی مال یرزنا کی تہمت لگائی)۔

# بإب: چوسرَ لهيانا

۳۷ ۱۳ حضرت ابوموی رضی القدعند فره نے ہیں که رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرها یا جو چوسر تھیلے' اُس نے اللہ اور اس کے رسوں (صلی اللہ علیہ وسم) کی نا فرهانی کی۔

۳۷ ۱۳ حضرت بریدہ رضی انتد عنہ فرمات بیں کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چوسر تھیے گویا اُس نے اس کے گوشت اور خون میں ڈیوئے۔

### سم : بَابُ اللَّعُب بالْحمام

٣٧٦٣ حدد ثنا عبد الله من عامر من درارة ما شريك على على محمد بن عمر عن الرخص على على محمد الرخص على عائشة الله السان يتبع طائرا فقال الشيطان يتبع شيطان "

٣٤٦٥. حدّثنا ابُو بَكُرٍ ثَنا الْاسُود ابْنُ عامرٍ عَلَ حَمَّاد بَنِي سلمة عَنُ ابنَ سلمة عَنُ ابنَ سلمة عَنُ ابنَ هُريُرة انَّ النَّبِيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم وأَيُ رَخُلا يتُبعُ شَيْطًانةً.

٣٤٦١. حدد شدا هشام بُنُ عدماد شدا يدخى مَنْ سُليَم المُنْ عدماد شدا يدخى مَنْ سُليَم المُطّان فَى الطَّاان فَى تَنا ابْنُ جُرَيْج عن المحسن بُن ابنى الحسن عن عُثمان مِن عفّان أنَّ دسُول الله صلَّى اللهُ عليْه وسلم داى رحُلا وراء حمامة فقال شيطان يتُبعُ شيطانة

ما ٣٤١ حدّثها ابُوْ مصر مُحمَّدُ بَنُ خَلَف الْعَسْقلانيُّ ثنا رَوْادُ نَنُ الْحَرْاحِ ثنا ابُو ساعدى عنْ اس بن مالك قال رأى رسُولُ اللَّه عَيْثَةً رجُلًا يتَبَعُ حَمَامًا فَقَالَ شَيْطانَ يتَبعُ

# چاپ: كبوتربازى

۱۰۳۷۱۴ م المؤمنین سیّده عائش سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پرنده کے پیچھے لگا ہوا ہے تو شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے تو فرمایا شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔

۳۷۱۵: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا کہ ایک شخص کبوتری کے چیچے لگا ہوا ہے۔ چوشیطان ہے جوشیطان کی کے چیچے لگا ہوا ہے۔

۳۷ ۲۲: حضرت عثمان ہے بعینبروایت مذکور ہے۔

٣٧١٧: حطرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في الكه محض كوكبوتر كلم يتي و الكه محفول كالموات من يتي الكه موات فرمايا شيطان م جوشيطان كي يتي الكاموات -

خلاصة الراب يك كور بازى الى شے بك چھوں پر چڑھ كر پرنده كواڑاتے بيں لوگوں كے كھرور پرنظر پڑتی ہے اوراس پرمستزاديد كہ جوئے كے مرور پرنظر پڑتی ہے اوراس پرمستزاديد كہ جوئے كے سرتھاڑاتے ہيں۔اى لئے اس كوشيعان كہا ہے۔

# چاپ : تنهائی کی کراهت

٣٧٦٨ : حضرت ابن عمر رضى الله عنبما فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الرسميس تنهائى كونت الله علوم موجا كين توكوئى رات بين تنها نه حله -

### ٥٥: بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَاحِدَةِ

٣٤٦٨: حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبَى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنَ عَاصِمِ بُن مُسَيِّبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَاصِمِ بُن مُسَحَمَّدِ عَلَ آبَيْدِ عَس ابْس عُمرَ قبال قبال وسُولُ الله عَنْفَ لَهُ لو خَدةٍ مَا سَار احدُ بلَيْلٍ وخدة

### ٢ م: بابُ إطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ الْمِبَيْتِ

٣٧٧٠ حدّث الو سكر نن الى شئة ثنا الوسلمة ثنا الو المسلمة ثنا الو السامة عن لويد الن عبد الله عن البي برُدة عن اللي مؤسى قال المحتوق بيت بالمدينة على الهله فحدّث اللبي عين المسانه من المسانه في المس

ا ٣٧٧ حَدَّلْ اللهِ بَكُو بَكُو بَنُ أَنِي شَيْنَة ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُمِنْ عَنْ حَامِ قَالَ امرنا مَنْ عَنْ حَامِ قَالَ امرنا وسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم و مهاما قامرها الله مُلْفَى ساحيا

٣٤ : نَابُ النَّهُى عَنِ النَّزُولِ عَلَى اطَّرِيْقِ ٣٤٤٢ حدَثَا المؤبكر بُلُ اللَّ شَيْبة ثَنَا يريُدُ لُلُ هارُوْل الْمَدُنِ شَيْبة ثَنَا يريُدُ لُلُ هارُوْل الْمِدُلُ اللَّهِ عَلَيْهَا المُسْلِمُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَابِرِ قَبَال قَالَ رَسُولُ الْمِدُنِ وَلا تَقْصُوا عليُهَا اللَّهِ عَلَيْهَا وَلا تَقْصُوا عليُهَا الْخَاجات."

### ٨٨: بَابُ رُكُوبِ ثَلاَ ثَهِ عَلَى دَآبَةٍ

٣٧٧٣ حدد ثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ اللهِ شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ اللهِ سُلْبَ مَنْ عَلَى حَدَّتِيى عَبُدُ اللهِ اللهِ عَلَى حَدَّتِيى عَبُدُ اللهِ اللهُ عَفْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْه وسلْم اذا قدم من سفر تُلُقِّى بنا قَالَ بى و مالتحسن او بالخسين قدمنا قال بى و مالتحسن او بالخسين قدمنا قال فحمل أحملنا بَى يديه وَالاحر خَلفَهُ حَتَّى قَدِمُنا المَدينة.

# د ا با ا سوت وقت آگ بجها و ينا

19 سالی الله ملیه وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے کی صلی الله ملیه وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ (جلتی ہوئی) مت چھوڑ اکرو۔

922 حضرت ابوموی رضی الله عند فرمائی تو بی ملی الله عالیہ میں ایک گھروالوں کا گھرجل گی تو بی صلی الله عالیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا ہی آگ شہاری وشمن ہے۔ اس لیے سوتے وقت اسے بحال یا کرو۔

الد سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہے اُمور کا تھم فر مایا اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہے اُمور کا تھم فر مایا اور بہت ہے امور مے منع فر مایا۔ چنا نچی آپ نے ہمیں (سوتے وقت) چراغ گل کردینے کا تھم فر مایا۔

باو : راسته میں پڑاؤ و النے کی ممانعت ۳۷۷۲ حفرت جابر رضی القد عند فرمات بیں کہ رسول القد علیہ نے فرمایا راستہ کے درمیان پڑاؤ مت الا کر (بلکہ راستہ ہے ہٹ کر پڑاؤ و النا چاہیے ) اور خد بی راستہ میں قضاء صاحب (بول و براز) کیا کرو۔

### ٩ م: بابُ تتريب ألكتاب

٣٧٧٣ حدثما ابُوْ بكُربُنُ اللَّي شيَّبة ثنا يربُدُ بْنُ هارُون الساسا سقيَّةُ البأما الو الحمد الدَّمشقيُّ عن الي الرُّبير عن حاسر از رسول الله عَيْقَ قال ترَبُوا صَحَفكُمُ الْجِعْ لها أن النُّراب مُمَارِكُ

### • ٥: بَابُ لا يَتَنَاجَى اثْنَان دُوُن التالث

معاوية و وكيْعُ عن الاغمش عن شقيِّي عن عبد الله قال قال رسُولُ اللّه عَيْنَةُ ادا كُنُتُمُ ثلاثهُ فلا يساحى أثبان دُوْں صاحبهما قال دالک يخزُنُهُ

٣ - ٣ حدَّث اهشامُ بَلُ عَمَارِ ثِنَا شَفِيالُ بِلُ غَيِينَةَ عِلْ عند الله ابن دنيار عن ابن عُمر قال بهي رسُولُ الله عَلَيْهُ

هــــ حدث المحمد ناس عبد الله مَا أَمَيْرٍ ثِمَا الْوُ

ال يتماحي اثبار دُوُن التَّالِث

خ*لاصة الباب الله قر* آن كريم مي بھي ہر ُوش ہے منع كيا گيا ہے خرمايا ہے كہ لوگ اكثر سر گوشيوں ميں خيرا ور بھلا في نہيں ا بہتہ صدقہ کرنے اور بھا، کی کا حکم دینے اور لو ًوں میں صلح کرانے میں سرگوشی اچھی ادر بھا، کی والی ہے حضورصلی اہتہ عدیہ وسلم بہت شفق مہر یان ہیں اپنی امت پر کہ دوآ دمیوں کن سر ً وثی ہے تیسر ہے کور نج اور د کھ ہو گااس لئے منع فر ہیں۔

# ا ٥ بَابُ مِنْ كَانَ مَعَهُ سهامُ

# فَلْيَاخُذُ بِنِصَالِهَا

٣٧٧٨ حدّثنا هِشَامُ بُنُ عمَّارِ ثِنَا سُفِيانُ بُنُ عُيبَةَ قال قُلُتُ لِعَمْرِو مِن دِيْنَارِ سَمِعُتُ جَابِر بِن عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّ رخلّ بسهام في المسجد فقال رسول الله عَيْثَةُ امسك بنصالها قال نعم

٣٧٧٨. حدثها محمَّوْدُ بْنُ عَيْلانَ ثَمَا ابْوُ أَسامة عَنْ بُريْدٍ

# داب: لکھ کرمٹی سے خشک کرنا

س ۳۷۷ حضرت جابر رضی املد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي القد عليه وسلم نے فر مايا. اينے خطوط مثي ے خشک کر میا کر و بیان کے بیے زیادہ بہتر ہے کیونک مٹی ہا برکت ہے۔

چاب : تين آ دمي مون تودو ( آ پس میں ) سرگوشی نہ کریں

۵ کے ۲۳۷ حضرت عبداللہ بین مسعود رضی اللہ عند فر مات ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ارشا دفر ہایا: جب تم تین ہوتو دو تیسر ہے کو چھوڑ کر سر گوٹی نہ کریں۔اس لیے کہاں ہے تیسر ہے کور نج پہنچ سکتا ہے۔

٣٧٤١ حضرت ابن عمر رضي القدعتهما فرمات بيس كه رسول التدصلي الله مليه وسلم نے تبسر ئے آ دمي كو جھوڑ كر د وکوسر گوشی ہے منع فر مایا۔

دا ہے: جس کے پاس تیر ہوتو اے یکان سے پکڑ ہے

٣٤٤٤ :حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عندفر مات بیں کدایک مخص مسجد میں تیر لیے گز را۔ تو رسول التصلی التدمليه وسم نے فرمایا: ان کی نوک تفام لے ( کوکسی کو لگ نہ جائے )۔ اُس نے عرض کیا جی !احجا۔

۳۷۷۸: حضرت ابوموی رضی الله عند سے روایت ہے

عَنْ حَدُهُ النَّي يُرُدَةُ عَنُ ابنُ مُؤسى عَنِ النَّبِيَ مُؤَلِّهُ قَالَ اذَا مَنْ احَدُكُم فَى مُسْجَدُ سَا اوْ فَى شُوقَنَا وَ مَعَهُ نَبُلُ فَنْيُمُسَكُ عَلَى نَصَالُهَا بِكُفَهُ الْ تُصِيِّبُ احَدًا مِن الْمُسْمِيْنُ بَشَيْءً اوُ فَلَيْقُبِصُ عَلَى نَصَالُها

### ۵۲: باب تُواب الْقُرُآن

٣٤٤٩ حدد ثما هشام بن عمّار شاعيسى بن يُؤنس شا سعيد بن ابنى عروبة عن قتادة عن زُرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسُول الله علية الماهر بالقُرْآن مع السّفرة الكرام البررة والّذي يقرؤه يتنغنغ فيه و هو عليه شاق له اخران اثنان

٣٤٨٠ حدث ابُو بكر ثنا غبيد الله بَن مُوسى ابُانا شيانا عن فراس عن عطية عن ابئ سعيد المُحدّري رضى الله تعالى عنه قال قال رسُولُ الله صدى الله عليه وسلّم يمالُ لصاحب القرال ادا دحل الدحمة اقراواضعد في عُراء و ينضعد بكل آيه درجة حتى يقراء آخر شيء معه "

ا ٣٧٨: حدد فسا عَلِى بَنُ مُحَمَّد ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ بَشِيرُ بَنِ مُهَاجِرٍ عَن ابْنِ بُرِيُدة عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُحِىءُ الْقُرْالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرُّجُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُحِىءُ الْقُرْالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرُّجُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُحِىءُ اللهُ وَالْمُأْتُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ

٣٧٨٢ حَدَّلْسَا أَبُو بِكُو بِنُ ابِئُ شَيْبَةَ وَ عَلِي بَنُ مُحَمَّدٍ قَالا ثنا وكَيْعٌ عِي أَلَاعُمْش عَنْ ابئ صالِحٍ عَنْ ابئ هُولِزَةَ قَالا ثنا وكيُعٌ عِي أَلَاعُمْش عَنْ ابئ صالِحٍ عَنْ ابئ هُولِزَةً قال قال رسُولُ اللّهِ صلَّى اللهُ عَليْهِ وسلَّمَ أَيْحِبُ أَحَدُكُمُ اذا رحع إلى الحَلِم أَنُ يعجد فِيْه لَلاَث خَلْفَاتٍ عِظَامٍ اذا رحع إلى الحَلِم أَنُ يعجد فِيْه لَلاَث خَلْفَاتٍ عِظَامٍ سمان؟

کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی
تیر لے کر جماری مسجد یا بازار سے گزر سے تواس کا پیکان
تمام لے ۔ مبادا کسی مسلمان کولگ جائے یا فر ، یا کہ اس
کی نوک پکڑنے ۔

### ها ب : قرآن كاثواب

۱۰۳۷۷۹ المؤمنین سیّدہ عائشہ فرماتی ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن کا ماہر معزز اور نیک ایلجی فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور قرآن کو افک افک کر پڑھے اورا ہے پڑھنے میں دشواری ہوتو اس کو دوہرا اُجریلے گا۔

۳۷۸۰: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندفره تے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرهایا (روز بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرهایا (روز قیامت ) صدحب قرآن که جائے گاکه پڑھاور چڑھ تا جائے گا۔ برآیت چواہے کے بدلدایک ورجہ یہال تک که آخری آیت جواہے یاد ہے پڑھے۔

ا ٣٤٨ : حفرت بريده رضى الله عند قرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: روز قيامت قرآن كريم تفك ماند في فض كي طرح آ من كا وركب كا : من بول جس في تحقيد رات دكايا (قرآن برصف كا : من مصروف ربا) اوردن بحر بياسار با-

۳۷۸۱: حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند قرماتے ہیں کہ رسول القد صلی القد ملیہ وسلم نے قرمایا ہم میں ہے کسی کو بیان میں ہے کسی کو بیان میں ہے کسی کا بیمن موثی عمدہ اونٹنیاں ملیں؟ ہم نے عرض کیا: جی پہند ہے۔ فرمایا تین آیات جوتم میں سے کوئی نماز میں

صلاته حيرٌ له من ثلاث حلفاتٍ سمال عظام.

٣٤٨٣. حدَّث الحمد بن الأزهر ثنا عند الرَّزَّاق البأنَّا مغسرٌ عن أيُوب عن نافع عن ابن عُمر قال قال رسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَشُلُ الْقُوانِ مِثْلُ الْإِبِلِ الْمُقَلَّةِ الُ تنعناهندهنا صناحِتُهنا بعُقُلِها امْسَكُها عليُه و إنُ اطُلق عُقَلها ذَهَيَتُ

٣٧٨٣: حدَّثنا ابُوْ مرُوان مُحمَّدُ بُنْ غَثَمان الْعُثُمانِيُّ ثِنا عبد العزير ابن ابي حارم عن العلاء من عند الرحم عن ابيه عن اسى هريرة قال سمغت رسول الله عَيْكَ يَقُولُ قال اللَّهُ عزُّوجِلُ قَسِمْتُ الصَّلاة بيني و بين عبدي شيطريس فنضفها ليى ويضفها لغبدى ولعبدى ماسال قال فقلا رسُوْلُ اللَّه صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم اقْرَءُ او يَقُوْلُ العبُـذ ﴿ الحمدُ للَّهِ رَبِّ العلمِين ﴾ فيقولُ الله عروجلُ حمديني عشدي و لعندي ما سأل فيقُولُ ﴿ الرَّحُمنِ الرِّحيْم، فيَقُولُ: أثنني عليَّ عَبُدِي و لعندي مَا سال يَفُولُ . ﴿ مَالِكَ يَوْمُ الْمَدْيْنِ ﴾ فَيَقُولُ اللَّهُ مَحْدَنِي عَبْدِ فهندا لئي و هنده الايّة بُنيني و نيْسَ عبدي بطفين يقُولُ الْعَبْدُ ﴿ اِيَّاكَ نَعُلُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ يغيي فهذه بيني وبينن عبُدِئُ و لِعَدُدِي ما سَأَلَ وَآحرُ السُّورَةِ لِعبُدي يقُولُ الْعَبُدُ ﴿ الحَديَا الصَّراطِ الْمُسْتِقِيْمِ صراطِ الَّذِيْنِ المعمن غَيْر المغضوب عليهم ولا الصَّالين ﴾ فهذا لعبُدي و لغبُدي ما سال.

قُلْمَا بعَمْ قَالَ فَتْلاتُ آيَاتِ يَقْرُولُهُمَ احَدْكُمُ فِي ﴿ يِرْ صِحَاسَ كَحْنَ مِن تَيْنَ كَا بَصَنُ موثَى عمره اوسْتُولِ ہے بہتر ہیں۔

۳۷۸۳ حضرت ابن عمر رضی التدعنبی فر ماتے ہیں کہ رسول الندصلي الله عليه وسلم نے فر مايا: قرآن كي مثال أس اونٹ کی ہی ہے جس کا گھٹٹا بندھا ہوا ہو کہ اگراس کا ما لک اے باند بھے رکھے تو زکا رہتا ہے اور اگر کھول د ئو چلاجا تا ہے۔

٣٤٨٠ - حضرت ابو بريرةً فرمات بين كه مين ن رسول ائتد کو بیفر ماتے سا که التد تعالی فرماتے ہیں ا میں نے تماز اینے اور اینے بندے کے درمیان آ وهی آ دھی تقسیم کر دی۔ لہذا آ دمی میرے لیے ہے اور آ دھی میرے ہندے کیلئے ہےاورمیرا بندہ جو مائلے اے ہے گا۔ رسول اللہ علیہ نے قرویا: پڑھو! بندہ کہتا ہے۔ ﴿ الْمُحْمَدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ توانتدع وجل قرمات ہیں: میرے بندہ نے میری حمد بیان کی اور میرا بندہ جو ما کے اسے ملے گا( وُنیا میں ورنہ آخرت میں ) پھر بندہ كَبْنَا: ﴿ السِّرِ خَيْمِ ﴾ تواللهُ تعالى قرمات بين میرے بندہ نے میری ثناء بیان کی اور میرا بندہ جو ا على أس ملى كار بند وكبتاب : ﴿ مالك يوم الدّين ﴾ توالتدتعال فرمات مير، مير، بنده في ميري بزرگی بیان کی ۔ یہاں تک کا حصہ میرا تھا اور آئندہ آیت میرے اور بندہ کے درمیان مشترک ہے۔ بندہ كَبْمَا بِ: ﴿ إِيُّنَاكَ نَعْبُدُ وَ أَيَّاكَ نَسْتَعَيْنُ ﴾ را يت

ہے جومیرے اور بندہ کے درمیان مشترک ہے! ورمیرابندہ جو مانگے اُسے ملے گا اورسورہ کا آخری حصہ میرے بندے کیئے ب- بنده كبتاب: ﴿ اهْدِمَا الْجَراطَ الْمُسْتَقِيْم صِراط الَّدِينَ أَنْعَمَت عَيْرِ الْمُغُطُوبِ عَلَيهِمْ ولا الصَّالِين ﴾ يرمير بندے کیلئے ہے اور میرابندے نے جو مانگا أے مے گا۔ ٣٤٨٥: حدث إلؤ بكر بن ابن شيبة ثنا غندر في شعبة عن عدر بيب بن عبد الرخمن عن حقص ابن عاصم عن ابن سعيد بن المعلى قال قال لي رسول الله عققة آلا أعلمك اغتظم سؤرة في القراد قبل ان الحرج من المسحد؟

قال فذهب النَّيُّ عَيْثَ لِيحُرُج فَاذَكُرُنَهُ فقال. ﴿ الْحَامُةُ لِللَّهِ رِبِ الْعَالَمِينَ ﴾ وهي السَّبُعُ الْمَثابِيُ والْقُرُانُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوْتِيتُهُ

۳۷۸۵: حضرت ابوسعید بن معلی رضی القد عند فرمات بیس که رسول الله صلی القد علیه وسلم نے بیھے فرمایا میں مسجد سے باہر نکلنے سے قبل قرآن کریم کی عظیم ترین سورت نہ سکھاؤں؟ فرماتے ہیں کہ جب نی صلی الله علیه وسلم مسجد سے نکلنے گئے تو میں نے یا د د بانی کرادی۔ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے گئے تو میں نے یا د د بانی کرادی۔ آپ صلی القد ملیہ وسلم نے فرمایا ﴿ الْحَدَمَدُ لِلّهِ وَ بَ الْمُعَالَمُ مِنْ اللّهِ وَ بَ الْمُعَالَمُ مِنْ اللّهِ وَ الْمُحَمَدُ لِلّهِ وَ بَ الْمُعَالَمُ مِنْ اللّهِ وَ الْمُحَمَدُ لِلّهِ وَ بَ اللّهِ اللّهِ وَ الْمُحَمَدُ لِلّهِ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

ف : اشاره باس ارشاد باری عزامه کی طرف: ﴿ولقد اتباک سعا من المثابی والقران العظیم ﴾ (مترجم)

٣٧٨٦: حدَّثنا الو بكر بنُ ابئ شيئة ثنا ابُو سلمة عَنُ شُخة عَنُ ابلُ هُريُرة عِلَى شيئة ثنا ابُو سلمة عَنُ شُخة عَنُ ابلُ هُريُرة عِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْ سُورةً فِي الْقُرُانِ ثَلا ثُونَ آيَةً شععت لصاحبها حتى غُفرلة تبارك الَّذِي بده الْمُلُكُ.

٣٤٩٠: حدَّث ابُو بِكُرِ ثنا حالدُ ابُلُ مَحُلدِ ثَنا سُليُمانُ ثَلُ مَحُلدِ ثَنا سُليُمانُ ثَلُ بِلالٍ حدَّث مِن سُهَيْلُ عَنُ ابيُه عَنُ ابِي هُويُوة قال قال رسُولُ اللَّه عَنْ اللهُ احدٌ تعُدلُ ثُلُت الْفَرْان.

٣٤٨٨ حدث الحسن بن على الحلال الديند بن المحلال الديند بن هارون على جرير بن حازم عن قتاذة عن أنس بن مالك قال وَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ

٣٧٨٩ حددُننا علِى بُنُ مُحَمَّدِ فَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ ابئ قيسَسِ الْآوُدِي عَنُ عَمُرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنُ اَبِى مَسْعُودٍ الاستصارِى قيالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظَةً اَللَّهُ اَحَدٌ اَلْوَاحِدُ الصَّمدُ تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرُانِ.

۲ ۲۵۸۱ حفرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند سے روایت بے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قرآن کریم بیں ایک سورۃ تمیں آیوں کی ہے۔ اس نے اپنے پڑھے والے (اور سجھ کرممل کرنے والے) کی سفارش کی جن کہ اس کی بخشش کردی گئی۔ جنارک الذی ..... کی حتی کہ اس کی بخشش کردی گئی۔ جنارک الذی ..... بیری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ﴿فَلْ هُوَ اللّٰهُ احدٌ ﴾ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ﴿فَلْ هُوَ اللّٰهُ احدٌ ﴾ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ فر مایا: ﴿فَلْ هُو اللّٰهُ احدٌ ﴾ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ فر می اللہ تعالی عند فرمایا: ﴿فَلْ هُو اللّٰهُ احدٌ ﴾ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ فرمایا: ﴿فَلْ هُو اللّٰهُ احدٌ ﴾ تہائی قرآن کے برابر منی اللہ تعالی عند فرمایا: ﴿فَلْ هُو اللّٰهُ احدٌ ﴾ تہائی قرآن کے برابر فرمایا: ﴿فَلْ هُو اللّٰهُ احدٌ ﴾ تہائی قرآن کے برابر فرمایا: ﴿فَلْ هُو اللّٰهُ احدٌ ﴾ تہائی قرآن کے برابر فرمایا: ﴿فَلْ هُو اللّٰهُ احدٌ ﴾ تہائی قرآن کے برابر میں۔

٣٧٨٩: حضرت ابومسعود رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: الله أخلة المواجد المعسمة تهائى قرآن كرابر ب-

ف بعض شخوں میں اس کی جگہ ﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .... ﴾ ہے۔ (سرمم)

*خلاصة الهاب الله سبحان الله! قر آن مريم في الاوت كا اتنابز الواب قيامت كه دن ينيع گا آخ كل قر اوت في تعيم و* معاذ القد نضول خیال کیا جاتا ہے جوسلمانو ں کے لئے بلکہ تمام انسانیت کے بنے بہت بڑی دولات سے منہیں۔القد تعال فرماتا ہے کہ بو وں کو اللہ کے نظل و رحمت پر خوش ہونا چاہئے۔ یہ قرآن ساری دوستوں سے بڑھ کر دولت ہے۔ صدیث ۳۷۸ مطلب اس صدیث کاریت که فاتحه کی سات آیت میں مند تعولی کی حمد و ثناء ہے اور بندہ کی طرف نے باری تعالی کی جناب میں درخواست سے ای واسطے اس سورۃ کا ایک: متعلیم المسلد بھی ہے جس کے معنی میں'' سوال ب تعلیم'' چنانجیسورۃ فاتحہ میں غور کرنے ہے معلوم ہوگا کہ بیساری کی ساری ایک عاجز اند درخواست ہے جو بندوا ہے موں کے سامنے پیش کررہا ہے بیباں اس کی حمد و ثناء بچا ما تا ہے ای کے لائق ہرخو لی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے خالق و ما لک اور ساری کا گنات کا پرورد گار ار رتبان و رحیم اور ما یک روز جزا ہونے کا اقر ار کرتا ہے اور پھراپنی بندگی اور پ ی رگ کا اعتراف کر کے اس سے سیدھی رہ پر قائم رہنے کی تو نیش ما نگتا ہے۔ بیدحدیث احن ف کے مدہب کی تا ئید کرتی ہے کہ ہم ابتد فاتحے کا جز وتبیں ہے۔ صدیث ہے ۲۷۸ جمہور مفسرین کے نزویک ولمقد اتیسنا سبعا می المثانی ہے مرادسہ فاتحے ہے ۔ سبع مثانی ہے مراد فاتحے ہے اس کو میع مثانی اس لئے کہتے ہیں کہ برنماز میں مکرر (یاریار) بزھی جاتی ہے اور بعض علا ،فر ہاتے ہیں کہ بیہورت دویا راتر ی پہنے مُلہ مَرمہ میں پھریدینه طبیبہ میں عبداللہ بن مسعود' عبداللہ بن مر ورعبداللہ بن عباس رضی ابتدعنهم کی روایت میں بیاہے کہ منع مثانی ہے وہ منبع طوال مراد ہیں بیخی سات کمبی سورتیں مراد ہیں سورۃ بقاہ ہے۔ سورۂ ،عراف تک چیسورتیں میں اور ساتویں سورت کے بارے میں دوقول میں بعض کہتے میں کہسورۃ انفاں اورسورۃ تو بہ مل مَرا بَیب سورت ہے اور اس وجہ ہے درمیان میں ہم ایڈنہیں مکھی گئی اور میددونوں سورتوں کا مجموعہ طوال کی ساتویں سورت ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مبع طوال کی ساتویں سورت سورؤ پوٹس ہے اور ان سورتوں کومثانی اس لئے کہتے ہیں کہ ان سورتوں میں فرائض و حدود اور احکام اور امٹال عبرت کو مکرر بیان کیا گیا ہے۔ ابن عبال فرماتے ہیں کہ القد تعالی نے آ تخضرت صلی التدعلیه وسلم پر بروافضل میں کہ بیس تول مثانی آ ہے سبی ابتدعلیہ وسلم کوعطا کیں ۔ آ ہے سلی التدعیہ وسلم کے سوا کسی پیٹمبر کو بیسور تیں عطانہیں ہوئیں ۔ بیا طاصہ اس کا جوشیر ابن کثیرص ۵۵۷ ج ۲ میں بیان ہوا ہے۔

# چاپ : يادالهي كى فضيلت

90 استاد فرمایا: کیا جی حمہیں تمہارا سب سے بہتر عمل نہ ارشاد فرمایا: کیا جی حمہیں تمہارا سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں جو تمہار سے اعمال میں سب سے زیادہ تمہار سے مالک کی رض کا باعث ہوا ورسب سے زیادہ تمہارے ورجات بلند کرنے والا ہے اور تمہارے لیے سونا '

### ٥٣: بَابُ فَضُلِ الذِّكْرِ

٩٠ ٣٤٩٠ حدَّث إِن عَلَمُ اللهِ الرَّحُمنِ عَنْ عَبُد الله بن سعِيْدٍ بْنِ أَبِي اللهُ عِنْ وَالله بن سعِيْدٍ بْنِ أَبِي اللهُ عِنْ وَيَادٍ مَوْلَى ابْن عيّاشِ عَلْ ابنى بخريَّة هندٍ عَنْ رِياد بْنِ ابنى رِيَادٍ مَوْلَى ابْن عيّاشِ عَلْ ابنى بخريَّة عَلْ أَبنى المَدَّرُ ذَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَةً قَالَ آلا أَنبَ ثُكُمُ بِخيرِ اعْمالُكُمُ وَ أَرْضاها عِنْدَ مَليُكِكُمْ وَارْفعها في درجاتكُمُ اعْمالُكُمْ وَ أَرْضاها عِنْدَ مَليُكِكُمْ وَارْفعها في درجاتكُمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

و حيْرٍ لكُمْ مِنْ اعْمَطَاء الذَّهَبِ والورق و مِنَ الْ تَلْقُوُا عَدُوَكُمْ وَمِنْ الْ تَلْقُوُا عَدُوكُمْ و عَدُوكُمْ فِعَضُرِبُوا اغْناقَهُمُ ويضُرِبُوا اعْمَاقَكُمْ؟

قَالُوا و ما دالك يا رسُول الله صلَى الله عليه وسلَم قال ذِكُو الله.

و قبالَ مُعادُ بُنُ حَبِلِ رَصِي اللهُ تَبَعَالَى عَنْهُ مَا عَمَالِ النَّهِ عَزُوجَلَّ " مِنُ ذكر الله "

ا ٣٤٩. حدثنا ابُو لكر بُنُ آبئ شيبة ثنا يحى بُنُ آذم عن عسمار ابْن زريق عن ابئ السحق عن اللاعر ابئ مسلم عن السل هُويُرة و ابئ سعند بشهد ان له على النبي عليه قال ما حسس قوم مبحلت يذكرون الله فيه الاحقيمة و السملانكة و تعشيهم الرحمة و تعرّلت عليهم لسكينة و دكر هُمُ اللهُ فيمن عنده

٣٤٩٢ حدّ تسا ابُو بكر ثنا مُحمّد بن مُضعب عن الاوراعي عن السماعيل لن عُنيد الله عن أمّ الدَرُدآء عن الني هُريُرة عن السَي عَنِيلة قال انَّ الله عزّوجل يقُولُ الله عبدى ادا هُو ذَكرَ و تحرَّكتُ بني شعاتاهُ."

٣٤٩٣ حدّ تسا نو بكر ثما زيد بل النجاب الخبريي معاوية بن صالح الخبريي عمرو بن قيس الكدى عن عبد الله من بنسر ال اغرابيا قال لوسول الله من أن المسرائع الاسلام قد كثرت على فاستى مها بشيء الشيث به قال لا ينوال لسائك رطبا من ذكر الله عزوحل

چاندی خرج (صدقه ) کرنے ہے بھی بہتر ہے اور اس ہے بھی بہتر ہے کہ تم رشمن کا سامنا کروتو س کی گردنیں اُڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اُڑا کیں (اور تمہیں شہید کریں) ۔ صحابہ نے عرض کیا: اے القد کے رسول! ایسا عمل کون ہے؟ آپ نے فرمایا: القد کی یاداور معاذ بن جبل نے فرمایا کہ انسان کوئی ایساعمل شہیں کرتا جویا والہی جبل نے فرمایا کہ انسان کوئی ایساعمل شہیں کرتا جویا والہی

ا ٣٤٩ : حفرت ابو بریرة اور حفرت ابوسعید دونول گوابی دیتے ہیں کہ نی نے ارشاد فرمایا جوتوم بھی کسی مجلس میں یادالبی میں مشغول ہو۔ فرشتے اُسے گھیر لیتے ہیں' رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پرسکیند (تسل اور طمانیت قلب) ارتی ہے اور انتداپ پاس وا۔ اور مقرب) فرشتوں میں اُن کا تذکر ہ فرمانا ہے۔

۳۷۹۲ حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی تعلی التد ملیہ وسلم نے ارش و فر مایا: القد تعالی فر ما تا ہے ہیں التد ملیہ وسلم نے ارش و فر مایا: القد تعالی فر ما تا ہے ہیں ایخ بندہ کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب وہ جھے یا دکرتے اور میرے ( تام یا احکام ) کیلئے اسکے ہوئٹ حرکت کریں۔ ۳۷۹۳: حفرت عبدالقد بن نبر رفنی القد عند فر ماتے ہیں کہ میک و یہاتی نے رسول اللہ عندہ کی خدمت میں عرض کیا: اسلام کے قاعد نے (اعمالِ خیر) میرے لیے تو عرض کیا: اسلام کے قاعد نے (اعمالِ خیر) میرے لیے تو بہت زیادہ ہوگئے ہیں۔ آ ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بہت زیادہ ہوگئے ہیں۔ آ ہے ان میں سے کوئی ایک چیز مجھے بتاہ ہے کہ میں اس کا اجتمام والنز ام کرلوں۔ فر مایا۔ تمہاری زبان مسل یا والبی سے تر رہے۔

ضلاصة الهاب الله المحتلط المح

ہوتا ہے اور دل تمام اعطاء سے اشرف ہے یہی ذکر جہادا کبرہے۔لیکن ذکر کے باب میں یہ بات محوظ رہے کہ جہاں پر ذکر جہرا حضور صلی القد علیہ وسلم سے منقول ہے وہاں جبری ہوگا جہاں سرا ہے وہاں سری ذکر ہوگا اللہ تعانی نے قرآن کر جبرا حضور صلی القد علیہ وسلم سے منقول ہے وہاں جبری ہوگا جہاں سرا ہے وہاں سری ذکر آ بیت ہو کر نہ جا ہے لیکن کچھ کر میں ذکر آ بیت اور عاجزی سے کرنے کا ارشاد فر مایا ہے سور قا اعراف کی آ بیت ۲۰۵ میں غور کرنہ جا ہے لیکن کچھ نا واقف لوگ زور زور سے پہیکر پر یہ ذکر کرتے ہیں بیطریقہ سنت خیرالانا مصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ بیصاف بات ہے کہ جو عمل منہاج نبوت کے خلاف ہوگا وہ مقبول نہیں ہوتا بلکہ مردود ہوتا ہے۔ (علوی)

ندکورہ حدیث باب میں ایک بدو ( دیباتی ) نے نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم سے بیابھی پوچھ تھا کہ ' میرے بیے تو انتقالی خیر بہت زیادہ ہوگئے'' اس سے بچھ نا ہجھ دعفرات بیاعتراض کر جیٹنے ہیں کدمولا نا جب نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم ک موجودگی میں اور اُس وقت جس وقت ابھی حکام کمل نہیں اُتر ہے تھے ایک شخص عاضر ہو کر نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم سے بہر ربا ہے کہ میرے لیے تو عمال خیر بہت زیادہ ہو گئے۔ یعنی اُن پیٹس کرنا میرے لیے ممکن نہیں تو ہم جیسے عامی و گئبگار سے مولا نا آ بے تقاضا کرتے ہیں کہ سنت کی مکمل ہیروی کریں۔

یے تصورا پنے ذہن میں بٹھا لینے ک دو دجوہات ہیں ایک تواہ و بیث کا سرسری نظر سے مطالعہ کرتا اور دوسرا خوہ ہی صرف ایک ہی حدیث یا آبت کو تختہ مشق بنالینا اوراً س سے کوئی مقیجہ اخذ کر لینا۔ چاہے دائستہ ہو یا نا دائستہ ار سے بھائی! اگر بنظر غائز حدیث کا مطالعہ کریں تو واضح طور پر معلوم ہوج ئے گا کہ پچھ لوگوں کی طبیعت میں گبلت پندی ہوتی ہے اور چونکہ صی ہے اور چونکہ صی ہے ان کے ماسنے نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بذات خود موجود در ہی تھی اس لیے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جب بھی نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجس میں حاضر ہوں کوئی الی بات معلوم کریں جس سے بیہ شرت ماصل ہوجائے کہ جنت قریب بی انظار میں کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ اُن کے سوالات سے ایک فائدہ اور حاص : و حاصل ہوجائے کہ جنت قریب بی انظار میں کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ اُن کے سوالات سے ایک فائدہ اور حاص : و حاصل ہوجائے کہ جنت قریب بی انظار میں کوئی۔ ایسی احدیث کوا پنے مقصد کے لیے ہرگز استعمل کنیں کرنا چاہت اور یہ نہیں ہوجائے بی وار ایس کی انداری سے تجارت کو اور زیاوی اٹیل مثلاً ایما نداری سے تجارت کو اور زیاوی اٹیل مثلاً ایما نداری سے تجارت کی دانا للہ وازا الیہ داور ڈیاوی اٹیل مثلاً اللہ اللہ کرتا رہے تو بخشش کی دانا للہ وازا الیہ داجون ۔ ( حاتم ہوں )

# چاپ : لا اله الآ الله کی فضیلت

٣٧٩٠ : حضرت ابو ہریرۃ اور ابوسعیدٌ دونوں شہادت دیتے ہیں کہ رسول اللہؓ نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے "کو اللہ اِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اَتُحَبَّرُ " بَوْ الله تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے سے کہا۔ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں

# ٥٣ : بَابُ فَصُلِ لَا اِللَّهُ الَّا اللَّهُ

٣٤٩٣: حدَّثَمَا آبُو بكُرِ ثَنَا الْحُنْمِيْنُ بَنُ عَدِيَ عَنُ حَمْزَةَ الْمُرَيَّاتِ عَنَ أَبِي مُسُلِمِ اللهُ شهد النَّرَيَّاتِ عَنَ أَبِي السُحقَ عَنِ اللاغرَ ابنُ مُسُلِمِ اللهُ شهد عَلَى السُحيَّدِ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَيْهُ وَسلَم قَالَ إِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم قَالَ إِذَا

قال الْعَبُدُ:

" لا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ "

قال صدق عبدى لا المه الله الله الله المملك و لى المملك و لى الحمد و اذا قال لا المه إلا الله و لا خول و لا قوة الله بالله قال صدق عبدى لا إله الله الله الا خول و لا قوة الا بنى ."

قَالَ الْوُ السَّحِقِ ثُمَّ قَالَ الْآعِرُ شَيْنًا لَمُ الْهَمَهُ قَالَ فَقَالَ مِنْ رُرِقَهُنَّ عِنْد مؤتِه لَمُ تَمَنَّهُ النَّارُ عَلَيْهِ المَّارُ النَّارُ عَلَيْهِ المَّارُ النَّارُ عَلَيْهِ المَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَالِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُولُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ال

تمنیہ النار ۔ بی سے حاصل ہو عتی ہے۔راوی ابوا تخق کہتے ہیں کہ میرے استاذ ابوجعفر نے اس کے بعد کچھ کہا جو میں سمجھ نہ سکا تو میں نے ابوجعفر سے بوچھا کہ کیا کہا؟ فرمایا: جے موت کے وقت بید کلمات نصیب ہوجا کیں اُ اسے نارِ دوزخ نہیں چھوئے

۳۷۹۵: حفرت سعد المریہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد عمر ، طلحہ کے پاس سے گزرے تو فرمایی ہیں کہ مسلم کے انتقال کے بعد عمر ، طلحہ کے پاس سے گزرے تو فرمایا جمہیں کیا ہوا ، رنجیدہ کیوں ہو؟ کیا تمہیں اپنے بچا زاد بھائی کی امارت اچھی نہیں گئی ؟ جواب دیا ہے بت نہیں ہے بلکہ میں نے رسول اللہ کو بی فرماتے سنا: مجھے ایک کلمہ معلوم ہے جو بھی موت کے وقت وہ کلمہ کے گا وہ کلمہ اس کے نامہ اعمال کوروش کرد سے گا اورموت کے وقت اس کی کلمہ کی خوشہو (اوراس کی وجہ سے راحت) وقت اس کی کلمہ کی خوشہو (اوراس کی وجہ سے راحت) اس کے جم اورروح دونوں کوموں ہوگی پھر میں آپ اس کے جم اورروح دونوں کوموں ہوگی پھر میں آپ

اغدمُها هى النَّى الله عمَّة عليُها و لوَ علم السَّيْنَ اللَّجى ﴿ ﴿ وَهُكُمْ وَرَيَا فَتَ مَا كُمْ ﴿ مِنَا كَ مَ إِلَا مَ وَنِيا ﴾ لفه منها لامرة

وہ کلمہ و بی ہے جو آپ نے اپنے پچاہے ( سَبلوانا ) جاہا تھا اور اگر آپ کومعلوم ہونا کہ کوئی چیز اس کلمہ ہے بھی زیادہ آپ کے پچاکے لیے باعث بنجات ہے تو ان کے سامنے و بی رکھ دیتے۔

٣ ٣ ٢ ٣ حدث غبد المحميد بن بيار الواسطى ثنا حالِد نن عبد اللهِ عَنْ يُونُسُ عَنْ حَميد بن هلال عن هطان بن الكاهل عن هطان بن الكاهل عن عبد الرّحمن بن سمرة عن معاد بن حبل قال قال رسول الله عبد ما من نفس تمون تفهد الله الله الله الله عبد الله الله عبد عن الكالك الى قلب مؤقى الاعفر الله عبد عن الكالك الى قلب مؤقى الاعفر الله لها.

٣٧٩٠ حدثنا ابرهيم بن المندر الحرامي ثا زكريا نن مسطور حدثني محمد بن عقبة عن أه هاسي قالت رسول المد عني لاالسه الا الله لا ينسقها عمل و لا تتاك دنيًا.

۲۷۹۸. حدث البؤ بگر شا زید بن الخداب عن مالک بس اس اخبرین شمی مؤلی ابنی بگر عن اسی صالح عن ابنی هریرة قال قال وسؤل الله منافقه من قال فی یؤم مانة مرزة الا الله الا الله و خده الا شریک له له الملک و له السح خدا و هو علی کل شیء قدیر کان له عدل عشر رقاب و کتبت له منه حسبة و محی عنه مانه سینه و کش له حززا من المقیطان سانر یؤمه الی الدیل و له مات احد مافصل مها اتی به الا من قان اکثر

٣٤٩٩ حدث البؤ بكر بل ابئ شية تنا بكر بن عند المرخمين ثنيا عيسي المُختار عن مُحمَد ابن ليلي عن عطية العوقي عن ابن سعيد عن النبي سيسة قال من قال عن دبر صلاة العداة لا الله الا الله وخدة لا شريك له

۳۷۹۱ حضرت معاذبن جبل قرماتے ہیں که رسول التد صلی اللہ علیہ وسم نے ارش د فرمایو، جس غس کو بھی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں (صلی اللہ علیہ وسم) اور یہ گواہی دل کے یفتین سے ہوتو اللہ اس کی بخش فرمادیں گے۔

٣٤٩٧: حضرت الم بانى رضى الله عنها فرماتى بيس كه رسول الله صلى الله مليه وسلم نے ارشا دفر ماید الله سالاً الله سالة اور بيكسى گذه كو (باتى ) تهيس سكة اور بيكسى گذه كو (باتى ) تهيس رستنے ديتا۔

۳۷۹۸ حفرت ابو ہریرہ رضی القد عند فرہ تہ ہیں کہ رسول اللہ نے فر مایا جود ن میں سو بارا اللہ ... کے اسے گا اور اُسے وہی غلام آ زاد کرنے کے برا ہر تواب ملے گا اور اس کے لیے سوئی ہا میں گی اور اس کے سوئن ہا میں دیئے جا کیں گے اور یہ کلمات اس کے لیے تمام دن ارات تک شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں ورکوئی بھی اس سے بہتر عمل نہیں کرتا اللہ یہ کہ کوئی شخص ہے کی سے سوئے ہیں در کوئی سوسے بھی زیادہ مرتبہ کیے۔

٣٤٩٩: حضرت او عيدً ئ روايت بك أي ألله عليه وكلم في ارشاد فر مايا جو نماز فجر ك بعد يكلمات برعيد ( لا الله الله الله و خده لا شويك له له الله المحمد بيده الحير و هو على كلّ

لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَدُ بِيده الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴿ شَيْءٍ قَدَيْرٌ ﴾ أَ صَحَرَت الطَّحِلُ كِي وَلا وَهِلَ صَـ قَدَيْرُ كَانَ كَعْنَاقَ رَقَبَةٍ مَنْ وَلَدَ السَمَاعِيْلَ. " ﴿ الْكِنْ عَلَامَ آرْ وَكُرْ نَے كَا ثُوّا بِ طَحُكًا \_

تفاصة الربي يه مطلب يه بك كفيحده ميحده كمرتجيدكو پرهيس ي پر اكلماس طرح پرهيس. لا السه الا الله و حده لا شريك له له السملك و له الحمد و هو على كل شى قدير لا اله الا المه و الله اكبر و لا حول و لا قوة الا مالله العلى العظيم.

# ۵۵: بَابُ فَضُلِ بِأَبُ وَالوں كَى اللّه كَى حَمْدُ وَثَنَاءَكُر نِهُ وَالوں كَى اللّه كَلَّهُ عَمْدُ وَثَنَاء كُر نِهُ وَالوں كَى الْحَامِدِينَ عَدِينَ الْحَامِدِينَ فَضِيلَتَ وَلَا اللّهُ الْحَامِدِينَ فَضِيلَتَ وَالوں كَى الْحَامِدِينَ عَدِينَ اللّهُ اللّهُ

٣٨٠٠ حدّ شما عند الرَّحْمَنِ بُنِ الرَّهِيْمِ الدَّمَشْقَى ثنا مُوسِيَمِ الدَّمَشْقَى ثنا مُوسى بَنْ ابْسِرهَ بَمِ النَّمِ كَثِيرٍ بِسِ بِشَيْرٍ بُنِ الْعَاكَة قال مسمعت طلحة بُل خراس بُنِ عَمَّ جابرٍ قال سمعت جابر نس عند الله يَقُولُ المُصلَ نسول الله عَنْ يُقُولُ المُصلَ الدَّكُر لا الله الله الله الله و المُصلُ الدُّعاء المُحمدُ لله

سير مؤلى العصرين قال سمغت قدامة بن ابرهيم المندر الجزامي تا صدقة بن ابرهيم الخصمحي يُحدَث الله كان يخلف إلى عبدالله ابن عمر ابن الحطاب رصى الله تعلى عنهما و هو عُلام و عليه توبان معضفران قال فحدثنا عبد الله بن عمر رصى الله تعلى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم ان عندا من عباد الله قال يا رب لك الحمل كما ينبغى ان عندا من عباد الله قال يا رب لك الحمل كما ينبغى لحلال وجهك و لعظيم شلطانك فعضلت بالملكين فلم بندر ياكيف يكتابها قصعد الى الشماء و قال يا رسان عبدك قد قال مقالة لا نذرى كيف نكتابها قال على المناف عندى المناف الما و هو اعلم بما قال عبدي المناف ال

۱۰۸۳ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: ایک اللہ کے بندے نے کہا یہ رب ... ''اے اللہ! آپ بی کے لیے تمام تعریفیں۔ جوآپ بزرگ ذات اور عظیم سلطنت کے شایانِ شان ہے 'تو فرشتوں ( کرامنا کا تبین) کو دُشواری بوکی اور انہیں سمجھ نہ آیا کہ اس کا ثواب کیے لکھیں۔ چنانچہ دونوں آسیان کی طرف چڑھے اور عرض کیا اے مطاب پروردگار! آپ کے بندے کی اس کا ثواب کیے لکھیں؟ اللہ عنہ میں سمجھ نیس آیا کہ اس کا ثواب کیے لکھیں؟ اللہ عنہ میں سمجھ نیس آیا کہ اس کا ثواب کیے لکھیں؟ اللہ عنہ واقف ہے بندہ کی اس بات ہے واقف ہے بندہ کی اس بات ہے واقف ہے بیدہ کی اس بات ہے واقب ہے بیدہ کی اس بات ہے واقف ہے بیدہ کی اس بات ہے واقف ہے بیدہ کی اس بات ہے واقب ہے بیدہ کی اس بات ہے بیدہ کی بات ہے بیدہ کی اس بات ہے بیدہ کی بات ہے بید

عراء حل لهسا انحب ها كسما قبال عندي حتى يلقاني ابتد عايم كلم لكودور جب وه مجھے مطاكا تو مي خود فاشرمة بها

> ١٠٢ ﴿ خَدَّثْمَهَا عَلِينَى مُنْ مُنْ صُعَبِدِ ثَنَّا يَحْيِي بُلُّ آوَمَ ثِنَا السرائيل عَمَ ابي السخاق عَنْ عبد الحبّار بن والل عَنْ ابد قنال صَلَيْت مع اللَّبِي عَلَيْتُهُ فَقَالَ رَحَلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ح حَسدًا كليسرًا رجُلَ ٱلْحَمَدُ لِلْهِ حَمَدًا كَنَيْرًا طَيْبًا مُباركًا فيه فلمَّا صلَّى رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ مِنْ دالَّدِي قَالَ هذا؟

> قبال الرُّخُنُ إِمَا و مَا اردُتُ اللَّا لَحِيْرٍ فَقَالَ لَقَدْ فُتحتُ لِهَا ابُواتُ السُّماء فَمَا نَهُنهَها شيُّةٌ دُوْنِ الْعرُّشِ مشطنؤر نس عند الرخمس عن أمّه صفية سَت شيدة عن الُحِمَدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنَعْمِتِهِ تَبُّمُ الصَّالِحَاتُ واذَا راي ما يَكُرُهُ قَالَ الْحَمَدُ لِلَّهُ عَلَى كُلِّ حَالَ.

> ٣٨٠٣ حدَّقَنَا عليُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثنا وكينعٌ عن مُؤسى بُن عُبيُدة عنُ مُحمَدِ بن ثابتٍ عَنُ ابيُ هُريُرة انَ السِّي عَلَيْكُ كان يقُولُ اللَّحمَدُ للله عَلى كُلِّ حَالَ ربِّ اغْوَذُ مك منُ حال الهل النَّار

> اعطاهُ افضل ممَّا اخذ "

٣٩٠٣ حدَّثها هشامُ بُنُ خالدِ الازُّرقِ الوِّ مزوان ثنا الوللد بْسُ مُسْلم ثنا زُهَيْرُ بُنُ عَبُد اللّهِ بْسُ مُحمّدِ عَنْ عائشة قالت كان رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ادا رائ ما يُحتُ قال

٥ - ٣٨. حدَّثنا الحسل بنُ على الخلَّالُ ثنا ثنا ابْوَ عاصِم عَنُ شَبِيْبِ ابْنَ بَشِيْرِ عَنُ انْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ما الْعِمِ اللَّهُ على عَبُدٍ بِعُمةٌ فَقَالَ ٱلْحَمَٰذُ لِلَّهِ الَّا كَانِ الَّذِي ا

اس کا'اُ س کواجردوں گا۔

۳۸ ۰۳ : حضرت وائل رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے نی کے ساتھ نم زادا کی ۔ایک مرونے کیا. الحمد ... جب رسول الله مماز اواكر يكي توفر مايا بيحركس في کی؟ أس مرد نے عرض کیا میں نے اور میرا خیراور بھلائی کا ہی ارادہ تھا۔فرمایا:اس ( کلمہ ) حمہ کے لیے آ سان کے درواز ہے کھول دیئے گئے اور عرش ہے نیچ کوئی چیز بھی اے روک ندسکی۔

٣٨٠٣: امّ المؤمنين سيّده عا تَشْدَصد يقه رضي الله تعال عنها بيان فرماتي ہيں كەرسول التەصلى التدعليه وسلم جب کوئی پیندیده چیز (یا بات) و یکھتے تو ارشاد فرمات المحمد للب اللذي ينغمته تعمم الصالحات اورجب نا يسنديد و چيز و کيميت تو فرمات: البحد مذلله على كلّ حَالِ.

۳۸ • ۳۸. حضرت ابو ہر بریا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ً نے قربایا: کرتے تھے '' ہر حال میں اللہ بی کے لیے تعریف (اورشکر) ہے۔ اے میرے پروردگار! میں ابل دوزخ کی عالت ہے آپ کی پناہ مانگناہوں۔'' ۳۸۰۵: حضرت انس فرماتے بین که رسول الشصلی الله عليه وسلم نے فرمایا الله تعالی کسی بنده بر نعمت فر ما تميں اور وہ نعت پر الحمد لللہ کھے تو اس بندہ نے جو دیا وہ بہترے اس سے جوأس نے لیا۔

خلاصیة الها ب ته الندند کی حمد ہے خوش ہوئے ہیں اس کوافعنل ترین دی قرار دیا ہے۔

۳۸۰۲ سبحان الله رب ذ والجلال این حمر ہے کتنے خوش ہوتے ہیں اور پے کلمات عرش تک جا پہنچتے ہیں معلوم ہوا كەالتەتغالى عرش يرے۔

## ٥٦: بَابُ فَضُلِ التَّسُبِيُح

۲ - ۳۸ : حدثما ابو بشر و غلى بن مُحَمَّدٍ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بَن مُحَمَّدٍ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بَن فُصيرُ إِي ذُرَعَة عن ابي بَن فُصيرُ إِي ذُرَعَة عن ابي هُريُرةَ قال قال رسُولُ الله عَلَي كَلَمَتَانِ خَفِيْفَتَان عَلَى اللَّمَان تَقِيدُ لَتَان فِي الْمَيْزَنِ 'حَبِيْبَتَان الْي الرُّحُمِن: اللَّمَان تقييلتان فِي الْمَيْزَنِ 'حَبِيْبَتَان الْي الرُّحُمِن: سُبُحان اللهِ الْعَظِيم

۳۸۰۷ حداث ا ابو بنگر بن ابئ سيبة تما عقال ثنا حماد لل سلمة على ابئ سنان عن عُنمان بي ابن سؤدة على ابن سؤدة على ابن سؤدة على ابن هريرة ان وسؤل الله عَنْ عُمَّ به و هو يغرس غرسا فقال با اسا هريرة ما الذي تغرس ؟ فقلت غراسًا لى قال آلا اذلك على عراس حير لك من هذا"

قال بالمى يَا رسُول الله قال قُلْ سُبُحان الله والحمد لله و لا اله إلا الله والله اكر يُعرس لك مكل واحدة شحرة في البحة

٣٨٠٨. حدثنا انو تكر بن ابئ شيئة أما مُحمّد بن بشر شدا مسعرٌ حدّشي مُحمقًا بن شيئة أما مُحمّد بن بشر شدا مسعرٌ حدّشي مُحمقًا بن عبد الرّخص عن ابئ وشديس عن ائن عبّاسٍ عن جُويُرِية قالتُ مرّ بها وسُولُ اللّه عَيْنَة حيْس صلّى العداة او بعد م صلّى العداد و هي تذكرُ اللّه فرحع حيْن ارْتفع النّهازُ اوْ قال انتصف و هي كذالك فقال لقد قُلتُ مُنذُ قُمْتُ عَنكِ ارْبع كلماتٍ ثلاث مرّاتٍ و هي اكثرُ و ارْجعُ أوْ اوْ رالُ مسّا قُلْتِ شَبْحان اللّه وضا نفسه سُبْحان الله وضا نفسه سُبْحان اللّه ومداد كلِمَاتِه."

٣٨٠٩ حدث نا ابُؤ بشر بكُرُ بُنْ خَلَفِ حَدْثِنَى يَحْى نَنْ
 سعيد عن مُؤسى بُن ابئ مُؤسى الطَّحَان عن عون
 ائن عند اللَّه عن بيّه أو غن الحيّه عن التُّعمان بن بشير

# دِيابِ: سِمان الله كَهْمُ كَي نَضيلت

۳۸۰۸ حضرت جویریه رضی الله عنها فرماتی بیل که رسول الله صبح کی نماز کے وقت یا صبح کی نماز کے بعد ان کے پاس سے گزرے ۔ یہ ذکر الله بیل مشخول تقییں ۔ جب دن چزھ گیا یا دو پہر ہوگئی تو آپ دائی تقییں ۔ جب دن چزھ گیا یا دو پہر ہوگئی تو آپ دائی کر تشریف لائے ۔ یہ ای حالت بیل (ذکر الله میں) مشغول تقییں ۔ فرمایہ جمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے یہ جانے کے بعد میں نے یہ جانے کے بعد میں ان کہے ۔ وہ تمہارے ذکر میں الله مداد سے بڑھ کراوروزنی اور بھاری ہیں ۔ نامنحان الله مداد سے بڑھ کراوروزنی اور بھاری ہیں ۔ نامنحان الله مداد سے بڑھ کراوروزنی اور بھاری ہیں ۔ نامنحان الله مداد

۳۸۰۹ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے بیں کہ نی نے فرمایہ: جوتم اللہ کی بزرگ کا ذکر کرتے ہو مثل اسجان اللہ ... الحمد بند یکمات اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں اور

رصى الله تعالى عنه قال قال وشول الله صلى الله عليه وسنم ان مما للأخرو من حلال الله لتسسح والتخليل والتخليف والتخليف عيد عن التخليف عليه المرافعة عليه المرا

۳۸۱۰ حدثنا الرهيم بن المندر الحرامي تما ابو يخيى ركريًا ابن مَنْظُورِ حدثنى مُحمّ بن عُقبة ابن عُقبة بن ابن مالك عن أمّ هالمي قالت اليث الى رسول الله عَيْنَة في مالك عن أمّ هالمي قالت اليث الى رسول الله عَيْنَة وفقت يها رسول الله فلى على عمل فالى قد كرت وصعفت و لدلت فقال كبرى الله مائة مرّة و الحمدى الله مائة مرّة وخير من مائة فرس ملحه مسرح في سيل الله و حير من مائة لدية و حير من مائة وحير من مائة و حير من مائة وحير من مائة و

الرَحمن بن مهدي ثنا شفيان عن سدمه أن كهين عن الرَحمن بن مهدي ثنا شفيان عن سدمه أن كهين عن هلال بن يساف عن سمرة بن حندب عن السَي عليه قال الربع يدأب شيحان الله والحمد لله و لا اله إلا الله والله كر "

٣٩١٢ حدّ تسا سطر بن عدالزخس الوشتاء ثناعلة المرحمس الممحادبي عن مالك بن الس عن شمي عن ابنى صالح عن الى هريوة قال قال دسؤل الله عليه من قال سنحان الله و بحمده مانة مرّة عفرت له ذِئوله و لؤكات مثل ديد السخو "

٣٨٠٣ حدَث على لن محمد ثنا اللو مُعاوية على غير بن راشبه عن ينحى لنن الله كلير عن الى سدمة الله عليه المرخد من عن الله عليه المرخد من عن الله الله عليه عليك بلنده الله والحمد لله و الا الله الا الله والله

شہدگی تھیوں کی طرح بھنبھنت ہیں۔ اپنے کہنے والے کا ذکر (اللہ کی بارگاہ میں) کرتے ہیں۔ کیاتم میں کوئی یہ پند کرتا ہے کہ بمیشہ (اللہ کی بارگاہ میں) اُسکاذ کر کرنے ۔ ب (تو اُسے جاہیے کہ ان کلمات پردوام اختیار کرے)۔

ما ۱۳۸۱: اتم باقی فر ماتی جیس که میس رسول الله کی خدمت میس حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے الله بے رسول ! مجھے کوئی میں عمر رسیدہ نا توال اور بھاری میں عمر رسیدہ نا توال اور بھاری بدن والی ہوگئی ہول (مشقت والی عبدت وشوار ہوگئی بول (مشقت والی عبدت وشوار ہوگئی بین و برالله اکبر کہ کرواور سوبار الجمد لله کہ کرو اور سوبار الجمد لله کہ کرو اور سوبار الجمد لله کہ سواور سوبار سیحان الله کہ کرو ۔ بیٹم بیار سے لیے را والی میں اور ساخول سے بہتر ہیں اور ساخول سے بہتر ہیں اور ساخول سے بہتر ہیں ۔ اونول سے بہتر ہیں ۔ اور سے ایک اللہ اللہ کا عند سے اللہ اللہ کو اللہ کا عند سے کا دور کا میں کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کیا کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کی کا دور کی کا

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ والحد اللہ و اللہ و

۳۸۱۲ · حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرمات بیں کہ رسول الله سلی اللہ مایہ وسلم نے ارش و فرمایا جو سُنہ حان اللّه و بحمدہ سوبار کج آس کے گناہ بخش و بے جاکیں اگر حمند دکی حجاگ کی مانند

٣٨١٣ حضرت ابوالدردا، رضى الله تعالى عنه بين فرمات بين كدرسول الدصلى الله سليه وسلم في ارش و فرما يا الله حال الله و الا المه الله الله والله أكبر كا اجتمام كياكر وكونكه بيركنا بول كواليه حجمال

كُسرُ فَالَهَا يَعْنِيُ يَخْطُطُن الْخَطَايَا كَمَاتَخُطُّ الشَّحرة و ﴿ وَيَتَ فِينَ فِيكِ وَرَفْتَ الِيَّ ( سُوكُ ) كِيَّ جَمَّارُ وَيَا رِقَهَا "

ضلاصیة الراب به ۱۳۸۰ استفرا سان کلمات کو ہروقت ورد زبان رکھنا چاہئے۔ امام بخدری نے اپنی چامن سی بخدری و منطق بخدی و منبی کلمات پرختم فرمایا ہے۔ ۳۸۱۳ گنا ہوں کے پخشنے کا بہت آسان طریقہ ہوت نا منداورالمدلقہ ہے۔ سین از کا رہے صفائ بخشے جاتے ہیں کہیرو گنا و تو بدواستغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔

#### ۵۵: بَابُ الْإِسْتِغُفَار

٣٨ ٣٨ حدثنا على بن مُحمّد ثنا ابو أسامة والمُحاربي عن مُحمّد بن سُوقة على مافع على عن مُحمّد بن سُوقة على مافع على ابُس غَمر قال كُنّا لنعُدُ لرسُول الله عَنْ الله عَنْ أَلَا الله عَنْ المُحسس يَفُولُ ربّ اغْفَرُ لَي و ثُنْ عَنَى انْك الله التّوال الرّحيْم مائة مرّة

٣٨١٥ حدثنا ابُو بكر بُنُ ابى شيبة ثنا مُحمَدُ بْنُ بشُر عن مُسحمَد بْنِ عَمْرِو عن ابنى سلمة عن ابنى هريرة قال قال رسُونُ اللَّه عَيْقَةُ انّنى لاستغُفرُوا للَّه و اتُونُ الله فى اليوم مانة مرّة.

١٠ ٣٨١ حَدَّ لَنَا عَلِي بُنُ مُحمَّدِ لَنَا وَكِيْعٌ عَنُ مُغَيْرةً بِسِ السِي الْحُرِّ عَنْ سَعِيْد بُس آبِي بُرُدَةَ بُس آبِي مُوسى عَنْ آميهِ عَنْ جَدَه قالَ قال رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةٍ لَنَا آبُو بَكْرٍ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ ابني السُحق عَنْ ابني المُغِيْرة عَنْ حُذَيْقَة قال كان في عَسْ ابني السُحق عَنْ ابني المُغِيْرة عَنْ حُذَيْقَة قال كان في لسَاسي ذَرَبٌ عَلَى الهَلِي و كان لَا يَعْدُوهُمُ الى عير هم فسلاكوث دالك للسَبي عَيْنَة فيقال ايس السَاس

# باب: الله تعالى ي بخشش طلب كرنا

۳۸۱۳. حطرت این عمر رضی القد عنهما فرمات بین که بم شار کرتے تھے رسول اللہ مجلس میں سو بارفر ماتے رب اغفر لی .. الرحیم ۔ ''اے میر ۔ پروردگار! میری بخشش فرم اور تو بہ قبول فرما۔ بلاشبہ تو تو بہ قبول کرنے والم مہر بان ہے۔''

۳۸۱۵ حضرت او بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں' دن میں سوم رتیہ۔

۳۸۱۷: حفزت ابوموی رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمای میں الله سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں ون میں ستر

۱۸ ۱۳ : حفرت حذیفه رضی القدعنه فرماتے ہیں کہ اپنے اہل خانہ سے بات کرنے میں میری زبان ہے قابوتھی لیکن اہل خانہ سے ہڑھ کرسی اور کی طرف تجاوز نہ کرتی تھی (کہ ان کے والدین یا کسی اور رشتہ دار کے متعلق کچھ دوں البتہ ان کے متعلق کوئی سخت سست کلمہ زبان سے نکل جاتا تھ) میں نے نبی علیہ سے سے نکل جاتا تھ) میں نے نبی علیہ سے سے نکل جاتا تھ) میں نے نبی علیہ سے سے اس کا تذکرہ

الاشتغفارا

#### تستغفروا الله في اليوم سبعيل مرة

٣٨١٨: حـ قشا عـ مُورُ بْنُ عُقْمَان ابْن سَعَيْدِ بْن كثيرِ بْنِ دَيسَار الْسَحَمُ مُنَّا ابِي ثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَلْد الرَّحْمِنِ ابْنِ عَلَى السَّحَمُ وَ الْسَعَلَى عَلَى السَّعَ عَلَى السَعْمَ عَلَى السَعَاعِ عَلَى السَعْمَ عَلَى السَعْمَ عَلَى السَّعَ عَلَى السَّعَ عَلَى السَّعَ عَلَى الْ

٣٨١٩: حدثسا هشام بَنُ عَمَّادٍ ثنا الوليَّدُ بَلُ مُسَلَمٍ ثنا الحكمُ ابْنُ مُصَّعبٍ عَنْ مُحمَّ دٍ بْنِ عَلَيَ بْنِ عَبْد اللَّه بُن عَلَى ابْنُ مُصَّعبٍ عَنْ مُحمَّ دٍ بْنِ عليَّ بْن عَبْد اللَّه بُن عَلَى اللَّه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال قال وسُولُ اللَّه لَهُ الله صلى الله عنه وسلم مَن لَوْمَ الاستعُفار جعل الله لَه له من كل هنه فرخا و من كل صيق محرحا و روقة من من كل هيه فرخا و من كل صيق محرحا و روقة من حيث لا يختسبُ "

• ٣٨٣ حدّثنا ابُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبة ثما يريدُ بُنُ هارُون على حمّاد بُن سلمة عَنْ علِيّ بُنِ زَيْدٍ عن ابى عُثَمان عنْ عائشة الله الله عَلَى الله عَلَيْه وَسلّم كمال يقُولُ اللّهُمَّ عائشة الله الله على الله عليه وسلّم كمال يقُولُ اللّهم الحمليني من الدين إذا الحسنو السنت شروا و اذا اسأوًا استغفرُ وا

#### کیاتو فرمایا تم استغفار کیوں نہیں کرتے۔ روز اندستر مرتبداستغفار کیا کرو۔

۳۸۱۸ حضرت عبداللہ بن بُسر رضی اللہ عند فرہ تے ہیں کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے أس كے ليے جوا ہے نامه أعمال میں بكثر مت استغفار یائے۔ اس کے لیے جوا ہے نامه أعمال میں بكثر مت استغفار یائے۔

۳۸۲۰ امّ المؤمنین سیّدہ عائشصدیقد رضی اللہ تعالی
عنب سے روابیت ہے کہ نی ڈع میں فرمایا کرتے تھے
''اے اللہ! مجھے أن لوگوں میں سے بنا دیجئے جونیکی کر
کے خوش ہوتے میں اور برائی سرز دہو جائے تو استغفار
کرتے ہیں۔''

خلاصة الراب به ۱۳ ۳۸۱۳ تا ۳۸۲۰ استغفار كى بركت سے تكاليف دور ہوجاتی بین روزى كشاده ہوتی ہے مال واو ۱۰ عنايت كى جاتى ہے۔ رحمت باراں كا نزول ہوتا ہے اس كى تائىرسورة ہود ميں موجود ہے۔

# باپ: نیکی کی فضیلت

ا ۳۸۲: حضرت ابوذر فرماتے ہیں که رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائے أے در مایا: اللہ تعالی فرمائے ہیں جو ایک نیکی لائے أے در گنا اجر ملے گا اور اس سے بوھ کر بھی اور جو بدی مائے تو بدی کا بدرہ اس بدی کے بقدر ہوگا بلکہ پھی بخشش بھی ہوجائے گی اور جو ایک بالشت میرے قریب ہو میں ایک

### ٥٨: بَابُ فَضُلِ الْعَملِ

ا ٣٨٢: حدَّقَ اعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَا وَكُنِعٌ عَنَ الْاَعْمَشَ عِن الْاَعْمَشَ عِن الْاَعْمَشَ عِن الْسَعُولُ وَيَ مِن اللهُ تَعَالَى عَنَهُ عِن اللهُ تَعَالَى عَنَهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَعَلُولُ اللّهُ تَالَقُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَعْفُولُ اللّهُ تَبارك و تَعَالَى : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرًا اَمُعَالِهَا وَ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

تَـقَرَّبُ مِنْكُي شِبُرُا تَـقَرَّبُتُ مِنْهُ ذِرَاعًا و مِنْ تَقَرَّبُ مِنْكَ ذراعًا تَـقَرَّبُتُ مِنُهُ بَاعًا و مِنْ اتَابِي يَمشِّى اتَيْتُهُ هُو وَلَةً ر مِنْ لَـقَينِينَ بِقربا الآرُض حَطِيْنَةٌ ثُمَّ لَا يُشَرِكُ بِيُ شَيِّاً لقيتُهُ بِمِثْلِها مِغْفِرةً

٣٨٢٢ حدد ثنا ابُو مُعَاوِيَة عَنِ الْاعْمِشِ عَنُ ابِي صَالِحِ عَنُ آبِيُ فَحَمَّدٍ قَالا ثنا ابُو مُعَاوِيَة عَنِ الْاعْمِشِ عَنُ ابِي صَالِحِ عَنُ آبِي فَالا ثنا ابُو مُعَاوِيَة عَنِ الْاعْمِشِ عَنُ ابِي صَالِحِ عَنُ آبِي هَرِيْرِدة رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عليه وسَلّم يَقُولُ اللّهُ سُبُحانَهُ أنا عند طن عبُدِي اللهُ عليه وسَلّم يَقُولُ اللّهُ سُبُحانَهُ أنا عند طن عبُدِي بين و الله عند طن عبُدِي بين و الله حيد حين يعدُّ كُون منى فإن ذكر بنى في مقيم ذكر أنهُ في مقلاء ذكر أنهُ في مقلاء ذكر أنهُ في مقلاء حير مشهمُ و ان التعربالي شيرًا التعربية اليه جراعًا و الله حيد مشهمُ و ان التعربالي شيرًا التعربية اليه جراعًا و الله الناسي يهمشي النيئة هرولة."

٣٨٢٣. حدَثنا أَبُو بِكُوبُنُ ابِي شَبَهَ ثنا ابُو مُعاوية وَكَنعٌ عِن ابْلُ هُويُرة قالَ وَكِنعٌ عِن اللّهِ عَلَيْهَ ثنا ابُو مُعاوية قال رَسُونُ اللّهِ عَلَيْهَ كُلُ عَمَلِ ابْنِ آدَام يُضاعفُ لَهُ الْحَسنةُ بِعَشُو الْمُشَالِها اللّه سبُع مائة صغفِ قال اللّهُ سُبُحانة اللّه الصّوم فَإِنّهُ لِي و اجْزى به "

ہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور جواکی ہاتھ میرے قریب
آئے میں دوہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور جو جل کرمیر ب
پاس آئے میں دوڑ کر اُسکے پاس جاتا ہوں اور جوز مین ہم
خط کمی کر کے میر ب پاس آئے لیکن میر ب ساتھ کہ میم کا
شر یک نہ کرتا ہوئیں اُس قدر مغفرت کے کرائی سے ساتا ہوں۔
شریک نہ کرتا ہوئیں اُس قدر مغفرت کے کرائی سے ساتا ہوں۔
قر مایا میں اپنے بند ہے کے میر بے متعلق گمان کے ساتھ
ہوں (اسکے موافق معالمہ کرتا ہوں) اور جب دہ بجھے یاد
کر بے میں اسکے ساتھ بی ہوتا ہوں اگر وہ مجھے (اپنے
بی میں یاد کرتے تو میں بھی اس کواپنے بی میں یاد کرتا ہوں
اور اگر وہ مجھے ہجمع میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر بجمع میں
اسکو یاد کرتا ہوں اور اگر وہ ایک باشت میر نے قریب ہوتو
میں ایک ہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور اُسر وہ چل کر
میں ایک ہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور اُسر وہ چل کر
میں سے باس آئے تو میں دوڑ کر اُسکے یاس آتا ہوں۔
میرے یاس آئے تو میں دوڑ کر اُسکے یاس آتا ہوں۔

۳۸۲۳ - حضرت ابو ہر رہ فق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ تعلقہ نے فرمایا ۔ ابن آ دم کا ہر ممل دس گنا ہے سات سو گنا تک بڑھایا جو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روز ہ اس ہے مشتیٰ ہے کیونکہ روز ہ میری خاطر ہوتا ہے ۔ میں خود ہی اس کا مدلہ عطا کروں گا۔

خلاصة الراب على سبحان الله! ما لك ارض وسى على حيم بيل كه بنده كي تفوزى ت محنت پراپنا قرب و رضاً ، مطافر مات بيل - اس حديث مباركه سے أن حضرات كى تائيد ببوتى ہے جو بدكتے بيل كه ذكرات يخفى طريقة سے كيا ہو ، ئے كه جوارح و اعضاء بالكل حركت نذكريں - واقعى اس ميں اخلاص ہے اورا خلاص سے تھوڑ انگل بھى كافى بوجا تا ہے -

دِيَّاتِ : لَا حَوُلَ وَ لَا قُوُّةَ اِلَّا بِاللَّهِ كَيْفُصْلِت

٣٨٢٣ : حفرت ابوموى رضى الله تعالى عنه بيان

9 ٥: بَابُ مَا جَاءَ نِيُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

٣٨٢٣ حدثنا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأْنَا جِرِيْرٌ عنْ عَاصِمٍ

ا الاختول عين ابئي عُشْمان عن ابني مُؤسى رصي الله تعالى عَنَّهُ قَالَ سَمِعِينُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ امَا اقْوَلُ لا حوَّل و لا قُوَّة الَّا بِاللَّهِ قَالَ يَا عَبُدَ اللَّهُ بِي قَيْسَ آلا اذلُك على كلمةِ من كُلُور الحنّة °

قُمَلَتُ بَسِي يَا رَسُولَ اللَّهَ قَالَ قُلَّ لِاحْوَلَ وَ لاَ قُوْةَ الَّا بِالْمَهِ"

٣٨٢٥ حدَّثنا عليُّ بنُ مُحمَّدِ ثنا و كَيْعٌ عن الاعْمش عل مُحاهدِ عنْ عبُدِ الرَّحُمن بُن ابي يُلي عنْ ابي ذُرِّ قال قال لي رسُولُ الله عَلَيْ ألا ادْلُك على كر من كُور الْحَمَة قُلْتُ بدى يا رسُول اللّه عَلِينَة قال لا حول و لا قُوّة الأبالك.

٣٨٢١ حدَّثسا يَعَقُونُ بْنُ حُمِيْدِ الْعِدِينِي ثِنَا مُحمَّدُ بُنُ معُن تنها حاللة بْنُ سعيْدِ عن ابني زيس مؤلى حازم ابن حرر معة عل حازم بن حرمعة قال مررث بالبّي كالمع ققال لى يا حارمُ اكتر من قول لا حول و لا فُوة الا مالله فانها مَنْ كُنُور الْجَنَّة.

فرماتے میں کہ نی صلی اللہ مدید وسلم نے مجھے لا حسول و لا قُوَّة الله بالله كبيّ منا و فرمايا. الع عبدالله بن قیں! (پیان کا نام ہے) میں جنت کنزانوں میں ہے ایک کلمہ تمہیں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: ا \_ الله کے رسول! ضرور فرما ہے ۔ فرمایا 'کبو لا حول و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"

۳۸۲۵: ووسری سند ہے بھی یہی مضمون سروی ہے۔

۲ ۳۸۲۲ حضرت حازم بن حر مله رضي التدتعالي عنه بيان فرماتے میں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ے گزرا تو (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ) فر مایا حازم! لا حبوُلُ و لا قُوَّة الآبالله" بكثرت كهاكروكيونكه بيه جنت کا ایک فزانہ ہے۔

خلاصة الراب يه الكلمدك" فزائن جنت" مي سے ہونے كا مطلب يه بهى ہوسكتا ہے كہ جو تحض بوكلمه احداث س س تھ پڑھے گا اس کیسے ہے ہر اجر و واب کا خزانداور ذخیرہ جنت میں محفوظ کیا جائے گا جس سے وہ آخرت میں دیب ہی ف کدہ اٹھا ئے گا جبیبہ کے ضرورت کے موقعوں برمحلو ظفر الول ہے اٹھا پا جاتا ہے اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ حضورت سلی الند عابیہ وسلم کا منشاءاس لفظ ہے کلمہ کی صرف عظمت اور قدرو قیمت بتانا ہے بینی بیا کہ جنت کے خزانوں کے جواہرات میں بیا تیب جو ہر ے کسی چیز کو بہت قیمتی بتانے کے سئے یہ بہترین تعبیر ہو علق ہے'' ماحول ولاقو ۃ ال بالند'' کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے لئے سعی و کوشش وحرکت اوراس کے کرنے کی توت وطاق بس اللہ ہی ہے ل سکتی ہے کوئی بندہ خود پچھیس کرسکتا۔ دوسرا مطلب جواس کے قریب ہی قریب ہے رہیمی بین کیا گیا ہے کہ' گناہ سے بازآ نااوراطاعت کا بجالہ نااہلّہ کی مددوتو فیق کے بغیر بندے ہے مکن نہیں'۔

# السالخالي

# كِثَابُ النُّعَامِ

# کتاب دُ عاکے ابواب

#### ا : بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ

٣٨٢٧. حَدَّثُمَا الْوُ نَكُر بُلُ ابِي شَيْبة و على نُنُ مُحمَّدٍ قَالَ ثَسَا وَكِيْعٌ ثَسَا أَنُو المُليْحِ الْمَدَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالَحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ مِنْ لَمُ يَدْعُ اللّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ مِنْ لَمُ يَدْعُ اللّهِ مُنْ اللّه عَنْ أَبِى هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَنْ أَبِى هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَنْ أَبِى هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَنْ أَبِى اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَا عِلْمَا عَلَا عَلَاعِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

٣٨٢٩: حدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى ثَنَا بُنُ دَاوُدَ ثَنَا عَمُراَنُ الْفَطَّالُ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ اللّهِ سَلِيدِ بُنِ الْحَسْنِ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ عِن النّبِي عَلَيْهِ قَالَ لَيُسَ شَيْءٌ أَكُرَمَ عَلَى اللّهِ سُبُحانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ اللّهِ سُبُحانَهُ مِن الدُّعَاءِ اللّهِ عَلَى اللّهِ سُبُحانَهُ مِن الدُّعَاءِ

## جاب : دُعا ك فضيلت

٣٨٢٧ : حضرت الوہر مرہ رضى اللہ تغالى عنه بيان فرماتے ہيں كه رسول اللہ عَنْ فَا فَا ارشاد فرمايا جواللہ پاك سے دُعا نه مائكے' اللہ تعالى أس سے ناراض ہوتے ہيں۔

۳۸۲۸: حضرت نعمان بن بشیررضی القد تعالی عند فرمات بین که رسول الله صلی القد علیه دسلم نے ارشاد فر ایا: ؤعا عبد دست می تو ہے۔ پھر میہ آیت تلاوت فرمائی: "اور تمہارے پروردگار نے فرمایا: مجھ سے وُعا کرویش قبول کرول گا۔"

۳۸۲۹. حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ سے روایت بے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: اللہ پاک کے نزد کی دُعا سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز مہیں ۔

خلاصة الراب بي المالات المالا

## ٢: بابُ دُعَاءِ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيُّهُ

مائيس ثار وكيع في سنة خمس و تشعس و مائة قال ثلا مائيس ثار وكيع في سنة خمس و تشعس و مائة قال ثلا سفيان في محلس الاعمس مُنذ خمسين سنة ثما عمرو بسفيان في محلس الاعمس مُنذ خمسين سنة ثما عمرو بسن مُرة الحملي في زم خالد عن عبد الله اس الحارث الممكنب عن قبس بن طلق الحقي عن بن عبس رضى الله تعالى عنهما ان البي صلى الله عليه وسنم كان يقول الله تعالى عنهما ان البي صلى الله عليه و المضرئي و لا تنطئ على و المضرئي و لا تنطئ على و المضرئي و لا تنطئ على و المضرئي و يسر اللهدى على والمضر على من بغى على رب اخعلني لك مُطيعًا الي والمضر على من بغى على رب اخعلني لك مُطيعًا واحت دغوني والهد قلبي و سدد لسائي و ثبت حجميل واحت دغوني والهد قلبي و سدد لسائي و ثبت حجميل والمنال سخيمة قلبي."

# دِلْنِ : رسول الله عَلَيْنَةُ كَى وُ عَا كَا بِيانَ

قال اللو لحسن الطّافسيَّ قُلْتُ لوكِعِ اقْوَلُهُ في قُلُوْت الوَّرُ قال بعغُ."

٣٩٣٠ حدث يغفّؤ ث بن ابرهيم الدّؤراقي و مُحمّد نيل مشار قالا ثما عبد الرّخم بن مهدي ثنا سفيال عن ابني السحق عن اليي الاخوص عن عبد الله عن السبي عين المن الله كان يقول الله الله الله الله عن التقليم الله كان يقول الله الله الله الله الله الله والتّقي والتّقي

ابوالحن طنافس كہتے ہيں ميں نے وكيع ' ہے كہا كہ ميں وتر ميں بيدُ عارِثِ ھاليا كروں؟ فرمايا . جى ہاں۔

اسما المسترد ابو ہرری فرماتے ہیں کہ سیّدہ فاطمہ ہی کی ضدمت ہیں فادم مانگنے کے بیے حاضر ہو ہیں۔ آپ نے ان سے فرہ یا میر نے پاس (خادم) نہیں کہ مہیں دون وہ والی ہو گئیں۔ اس کے بعد نی ان کے پاس تشریف لے والی ہو گئیں۔ اس کے بعد نی ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا جوتم نے ، نگا وہ جمہیں زیادہ پند ہے یا اس کے بہتر چیز جمہیں پند ہے ۔ انہوں نے کبی عرض کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہو ''اے اللہ! ساست آ عانو کے رب اور عرش فظیم کے رب ہی دے رہ اور ہر چیز کے رب تو رات انجیل اور قرآن فظیم کو نازل فرمانے والے۔ آپ تو رات انجیل اور قرآن فظیم کو نازل فرمانے والے۔ آپ بی اول ہیں۔ آپ سے بعد کھی نہوگا۔ آپ فعا ہم (غالب) ہیں۔ آپ سے بعد کھی نہوگا۔ آپ فعا ہم (غالب) ہیں۔ آپ سے بر ھاکر کوئی چیز نہیں اور آپ پوشیدہ ہیں۔ آپ سے بر ھاکر کوئی چیز نہیں اور آپ پوشیدہ ہیں۔ آپ سے بر ھاکر کوئی چیز نہیں ۔ مارا قرض اوا فر اور ہمیں فقر سے غزاء عطا فرماد ہے نے۔

 علمُ مَا وَالْمُحَمَّدُ لَلَهُ عَلَى كُلَّ حَالَ وَاغُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ النَّارِ عَدَابِ النَّارِ

٣٨٣٣ حدّثنا مُحمّدُ مَنْ عبد الله اس لميرِ ثما الاعمشُ عن يعزيزيْد الرَّقَاشِيَ عن انس بن مالک رصى الله تعالى على قال كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكثِرُ ان يغُول اللَّهُمُ ثَبِّتُ قَلْبَىٰ على ديسك فقال رجُلٌ يا رسُولُ الله تحاف عليها

وقد اما یک و صدقه اک بما حلت به قفال ان الفَفُلُوب بنس اصبعنین من اصابع الرّخمی عزّوجلً تقلّها واشار الاغمش باضبعیه.

٣٨٣٥ حدَّ شبا مُبحمَدُ لَنُ رَمْحِ ثبا اللّبَكُ بُنُ سَعْدِ عَنَ بِرِيْدِ بُنِ النِي حَبْب عن ابن لكُو الضَّذِيق رصى اللهُ تُعَالَى عَنْهُ اللهُ عَلَيْه وسَدَّم عَلَّمُنِي عَنْهُ اللهُ عَلَيْه وسَدَّم عَلَّمُنِي اللهُ عَلَيْه وسَدَّم عَلَّمُنِي وَعَنْه اللهُ عَلَيْه وسَدَّم عَلَّمُنِي اللهُ عَلَيْه وسَدَّم عَلَمُنِي وَعَنْه اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٨٣٠ حدّ فساعلى بن مُحمّد فا وكيع عن مِسْعوعن السي مَسَرُوْق عن السي والله عن السي أمامة السّاهليي رصى الله تعالى عنه قال حرح علينا وسُول الله صلّى الله عليه وسكه و شكى عصا فلمّا وآيناة في الله عليه وسكه و هو مُتّكى عليه على عصا فلمّا وآيناة في منا فقال لا تفعلوا كما يفعل الهل فارس بعظمائيها وقلنا يا وسُول الله صلّى الله عليه وسلم لو دعوت الله لنّا قال السكف ما أعضر لسا وارح مسا وارض عسا و تقسل منا وادخ لسا السجنة و بجا مِن البّار و اصلح له شائنا

فر ماد بیجئے ۔ ہرحال میں اللہ کے لیے تعریف اور شکر ہے اور میں دوز خ کے عذاب سے اللہ کی بناہ ما تکتا ہوں۔ ٣٨٣٣ : حطرت الس بن ما لك فرمات بين كدرول اللهُ بكثرت بيوُعا ما تكاكرتے تھے: ''اے اللہ! ميرب وِلِ کُواہینے وین برا سنقامت عطافر ما دیجئے ۔ ایک مرد نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو تھارے بارے میں اندیشہ ہے مالا تکہ ہم آ ب یرایمان لا کیا اور جودین آپ لائے اس کی تقیدیق کر چکے۔فرہایا · بلاشیہ ول اللہ کی الگلیوں میں سے دو الگلیوں کے درمیان ہے۔ وہ ان کو بلث دیتے ہیں اور اعمش " (راوی) نے اپنی و ونو ں انگلیوں سے اشار و بھی کیا۔ ٣٨٣٥ - حفرت ابو يمرصد بق "في رسول الله كي خدمت میں عرض کیا مجھے کوئی وُ عاسکھا دیجئے ۔ جونماز میں بھی ما نگا کروں \_ فرمایا 'کہو '''ا ہے ابتد! میں نے این جان پر بہت ظلم کیا اور آپ ہی گنہوں کو بخشنے والے ہیں۔ للندا میری بخشش فر ، دیکئے۔ اینی یارگاہ ے (خصوص ) مغفرت اور بخشش اور مجھ پر رحمت فرمایے بلاشبه آب بهت بخشف والے اور بہت مہربان بن ۔ ' ٣٨٣٦: حضرت ابوامامه بالمي فرمات جي كدرسول التدّب بر تشريف لائے۔ آپ لائمي پر فيك لكائے ہوئے تھے۔ جب آ ب نے دیکھا کہ ہم کھڑے ہو گئے تو فر مایا: ایسا مت

كرو جيها فارس كے لوگ اينے برول كے ساتھ كرت

ہیں۔ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ہمارے

حق میں وُعا فرما دیں ۔ فرمایا: اے اللہ! ہماری بخشش فرما۔

ہم پررحمت فرمااور ہم سے راضی ہو جا اور ہماری عبادات

قبول فريا اور بميں جنت ميں واخل فريا اور بميں ووز خ

خُلَهُ "

قَالَ فَكَانَمَا أَخْبِهُا أَنْ يَرِيُدُ نَا فَقَالَ أَوْ لَيُسَ قَدُ حَمِفَتُ لَكُمُ أَلَامُو؟

٣٨٣٠ حدد الله عياسى نن حماد المضرى أنبأنا الليث بن سغد عن العله عماد المفرى عن العله عماد بن الله سعند المفرى عن العله عماد بن الله سعند المفروة يقول كان وسول الله على الله يقول الله الله الله الله الله الله عن علم لا يشع و من قلب لا يشع و من دعاء لا يسمع و من دعاء لا يسمع

ے نجات عطافر ما اور ہمارے تمام کام درست فرما۔ راوی کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ آپ ہمارے لیے مزید وعافر مائیں۔فرمایا: میں نے تمہارے لیے ہر کاظ سے جامع و عانہ کردی۔ (یعنی یقیینا کردی)۔

۳۸۳۷. حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کید وعا ما نگا کرتے تھے: "اے اللہ! بس چار چیزوں ہے آپ کی بناہ چاہتا ہوں: ایسے عم سے جونفع نہ وے ایسے دل سے جو ڈرے نہیں (متواضع نہ ہو) ایسے بیٹ سے جو سیر نہ ہواورا کی دُعا سے جو قبول نہ ہو۔

# ٣ باب ما تعوّد منه رسُوْلُ اللّه صلّى اللهُ عَليْهِ وسلَّم

سمير حو حدثسا على بن محمد تا وكغ حميعا عن المدن سمير حو حدثسا على بن محمد تا وكغ حميعا عن هشام ابس غروة عن ابنه عن عائشة ان بسى صلى الله عنيه وسلم كان يدغوا بهؤلاء الكلمات النهم الى اغو دبك من فتمة النار و عداب المار و من شر فتمة العسى و شر فتمة النار و عن شر فتمة المسنح الدحال المكلمة اغسل حطاياى بماء النكح والرد ويق قلى من المكلمة اغسل حطاياى بماء النكح والرد ويق قلى من المحل المعدى و بين حطاياى كما باعدت بن المسرق والمغرب النهم اسى اعوديك من الكسل و الهرم والماته النهم اسى اعوديك من الكسل و الهرم والماته والمعرم

٣٩٣٩ حدث النو بكر نل الى شده تدعد لله لل الدرس عن حصل عن هلال عن فروه الله فقال الدرس عن حصل عن هلال عن فروه الله والله الله عن دعاء كال يقول الله صلى الله عليه وسلم المعالمات كال يقول الله أنى اغود دك من شرّ ما عدمت و من شرّ ما لما أغما

• ٣٩٣ حدّ تما الرهبة بن المدر الحر مي ت بكر تن سنية حدّ تنى خميد الحراط عن كريب مولى بن عبّاس عن ابن عباس وصى الله تعالى عنهما قبال كان رشؤل الله صلى الله عليه وسلم لعلما هذا الذّعاء كما يُعلّم النّيرة من القران النّهة الني اغوديك من العداب

# دِابِ: ان چیزوں کا بیان جن سے رسول اللہ سالیقہ نے بناہ ما گی

۲۸۲۸ سیده عاتش سے روایت نے کہ نبی ان کلمات ت وْعَا مَا نَكَا كُرِيَّ تِنْ عِينَ "إي اللَّه! مِينَ يَاهِ مَا نَكُمَّ بُولِ وَا زُنَّ کے فتنہ سے اور دوزخ کے عذاب ہے اور و نگری نے فتنہ کے شر سے اور ناداری کے فتنہ کے شر سے اور مسے ( کانے) دجال کے فتنہ کے شر ہے۔ اب ابند! میری خطاؤل کودهو ژال برف اوراولوں کے بیانی سے اورمیر ہے د ل کوخطاؤں سے ایسے صاف کردیجئے میں آ ب نے سفید سکیٹر ہے کومیل ہے صاف بنایا اور میر ہے اور میری خطاول ئے درمیان اس طرح ذوری پیدائر ویجے ( مجھے خطاول ت ا تا دُور َرد یجنے ) جس طرح آپ نے مشرق ومغرب ئے ورمیان دوری کی۔ اے اللہ! میں آپ ور پاہ مانکن ہول ستی اور پیرھائے ہاور مناوے اور تاوان ہے۔ ٣٨٣٩ حضرت فره وين وقل فريات جي كيين ك سيده عاشش عدريافت أبيا كدرسول التدأيا وعامانه كرت يتي فرمات لكيس آت بيدوما ما كاكرت ستے ''اے اللہ! میں آپ کی پناہ یا لگانا دول' ان کاموں کے شریعے جو میں نے کئے اور ان کاموں کے شرہے جو میں بے نہیں کئے۔''

۳۸ ۳۸ حضرت ابن عباس فره تے بیں که رسول الله بمیں میہ دما اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھا تے تھے۔''ا ۔ الله! بیس مذاب جہنم ہے آپ کی بناہ مانگتا ہوں اور نلذاب قبر سے آپ کی بناہ مانگتا ہوں اور کانے دجال کے فتنہ سے آپ کی بناہ مانگتا ہوں اور کانے دجال کے فتنہ سے

المحيا والممات "

٣٨٠ حدث الوكويش التي شيبة ثنا الوأسامة ثما غبيد اللَّه اللَّ عُمرَ عَلْ لُحِمَّد بُن يَحْيَى ابْن حَبَّان عن الاعبرج عن ابني هوينوة وضبي الله تتعبالبي عُنهُ عن عائشة وصبى اللاتبعالي عنها قباليث فقذت وسُؤل الله صلى الله عليه وسلم دات لينعة مِن قراشه فالتمستة فوقعت يدى عدى بطن قندميه والهوافي المشجد و خسما مستضوَّ بتان و هو يقولُ اللَّهُمُ انَّى برصاك منَّ شحطك والمعافاتك من غفونتك واغوذبك مسك لاأخصى تساء عللك الست كمما الميت على

٣٨٣٢ حدَّثها النو بكر ثنها مُنحمَدُ بْلُ مُطعب عَن الاوراعيني على الشحاق الن علد الله على حفهر بن عيّاص عن التي هو نوة قال قال وسُولُ اللَّهُ سَيْنَكُ تَعُودُوا باللَّهُ مَن العفر والفله والدله والانطلم او تطالم

٣٨٣٣ حدَّثــا عليُّ لنَّ لمحمَّدِ تنا وكلِّعٌ عن أسامة لن ريند عنن فنحنضندنن المنكدر عن حابر قال قال وسؤل الله على بالعاو تعودوا بالله من علم لا يلفع

٣٩٣٠ حدّتها علي لن محمّد تما وكليعٌ عن السرائيل عن اللي الشبحق عن علمرو بُس مشمول عن غمر ال السي تلجيُّة كان يتعوَّدُ من الْحُسِّ والْلَحْنِ وارْدِلِ الْعُمْرِ وعداب القبر وفتية الضذر

قبال وكنبغ ينغني الرّخن يلمؤت عني فتنة لا يستعفر الله منها

جهه واغز ذبک من عداب القبر و اغؤ دبک من فشه آپکی پناه ما نگتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنہ سے آپ کی بناہ ، نگمآ ہوں۔''

اس سلم المؤمنين سيّره عائشٌ فرواتي بين كه ايك شب میں نے رسول الله کو بستر برند یا یا تو تلاش کیا۔ میرا ہاتھ (اندھیرے میں) آپ کے تلووں کو لگا۔ آب محديل تفاور (تجده ميں) آپ كے ياذن کھڑے تھے۔ آپ یہ دُعا ہانگ رہے تھے: ''اب الله! عن آپ كى رضا مندى كى پناه جابتا مول \_ آپ کی نارانسگی ہے اور آ ب کے درًسزر کی پناہ جا ہتا ہوں' آپ کی سزا ہے اور میں آپ ہی کی پناہ حیاہتا ہوں' آپ ہے۔ میں آپ کی تعریف پوری نبیں کرسکتا۔ آپ ایسے بی بیں جیسے آپ نے خودا پی تعریف فرمائی۔

۳۸ ۳۲ حضرت او بربره رضی الله تعالی عنه فرمات میں کہ رسول ابند ؓ نے فرہ یا، ابتد کی بناہ و مگومتی بی ہے۔ اورقلت ہےاور ذلت ہاور فالم بننے ہے اور مظلوم <u>خے ہے۔</u>

۳۸۴۳. حضرت جابر رمنی القد عنه فرمات بین که رسول الله عَنْ فَيْ مِنْ مِا مِا: الله على مَا فَعَ مَا نَكَا كُرُو اورهم نیم نافع ہے ابندی بناوما نگا کرو۔

۳۸۴۴ سیدنا عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی صلی القد ملید وسلم پناہ ما نگا کرتے تھے ہز ولی ہے' بخل ہے اور رؤیں عمری ہے اور مغراب قبر ہے اور دل کے فتنہ ہے۔ وکیج فروتے ہیں کہ در کے فتنہ سے مراد یہ ہے کہ '' دمی نعط عقیدہ برم یے اورا ہے اس عقیدہ ہے تو یہ کا موقع

خواصية السوب جائزة خيرة حديث مين رسول القدملي القدمديية وسلم سنة جو وعاشي ما تؤرومنقول بين جوآب المسلى الله مليه مسم نے مختف او قات میں القدتعالی کےحضور میں خود کیس یا. مت کوان کی تعییم وتلقین فر مانی ان میں زیاد ہ تر وہ میں جن میں ا

التہ تی لی سے کی و نیوی یا اخروی اروحانی یا جس نی انفرادی یا اجتہ کی فعت اور بھلائی کا سوال کیا گیا ہے اور شبت طور پر کسی حبت اور ضرورت کے لئے استدہ کی گئی ہے اس سلسد ہیں چند دعا کیں گزشتہ باب میں گزر پھی ہیں س باب میں ان وعاؤں کا ذکر ہے جن ہیں کی خیر وقعت اور کسی شبت حاجت وضرورت کے سوال کے بجائے دنیا یہ آخرت کے کسی شرسے اور کسی بلا اور آفت سے پناہ ہ گل گئی ہے اور رفع ظت و بچہ ؤکل استدہ کی گئی ہے۔ ان دعاؤں کو پیش نظر رکھ کر ہے کہنا بالکل میح ہے کہ دنیا اور آفت سے پناہ ہ گل گئی ہے اور تو گئی ہے اور آفت سے بناہ ہ گل گئی ہے اور وفع ظت و بچہ ؤکل بلا اور آفت اس عالم وجود میں المی شیس ہے جس سے رسول اللہ صبی اللہ عدید وسلم کا نہایت روش مجرہ ہے کہ آ ہے کہ دعا کیں انسانوں کی و نیوی و اخروی اروحانی اور جس نی رسول اللہ عدید وسلم کا نہایت روش مجرہ ہے کہ آ ہے کہ دعا کیں انسانوں کی و نیوی و اخروی اروحانی اور جس نی انفرادی اور اجنی شہری اور خش سے دفی اور بور کی سے دنیا ہو گئی ہو اور اربیا کی میں اور بور کسی کہ ہو ہو اور کی ہو اور ایس کے انفرادی اور اجنی کی جو سے بناہ ہ نگی ہو اور اربیا کی ہو اور اربیا کی ہو کہ وہ سے کہ آ ہے کہ تر ہی اور خور کی ہوں اور خش ہو گئی ہو اور انہیا کی ہو اور انہیا کی ہو اور انہیا کی ہو حور اس کے تنہ ہو کہ ان کہ سے انسان کے بار اور انہیا کی ہو حس کی تا وہ گلی گئی ہو ان میں میں اور بور کسی ہیں اور جن کی ہو اور کسی ہو کہ کہ تر اور جن کی با وہ گلی گئی ہو ان میں سے ہو کہ اور جنوں کے ختر انسان کے سے اور خصوص مسلمان کے لئے یہ آخرت میں خت معنم نور تافع کی خور کا فید کی اور خصوص مسلمان کے لئے یہ آخرت میں خت معنم نور تکیف و سے والی ہو میاں حور پر تمرکا فید کی سے در نوگر کھر وشرک میں گزر رہ کے کہ کر کہ کے تر ت میں خت معنم نور تافع کی میں دو تو کہ کو ترک کے دیاں سے معامل کے لئے یہ آخرت میں خت معنم نور تکیف و سے والی ہو معالی حور پر تمرکا فید کو ترک کی کھر وشرک میں گزر رہ کے کہرک کو ترک میں سے معامل کے کہرک کو ترک کی میں دیا تو تو کی بی کو ترک کے دیا ہو کہ کسی کو ترک کی میں دیا تو کہ کو تو کو کا کو ترک کی کھر ترک کی کھر ترک کو تو کہ کی کو ترک کے کی کو ترک کے دیا کہ کو کو کو کو کر کی کو کر کو کر کر کے کر کو کر کر کے کر کر کو کر کر کر کی کو کر کر کر کر کر کر کر کر کر کے کر ک

## سم: بَابُ الْجَوَاهِعِ مِنَ الدُّعاءِ

٣٨٣٥ حدّ الله المؤبّ كُو ثنا يزيد بن هارُون أنْسأنا الله مالك سعد بن طارق عن أبيه أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلّم وقد اتناه رَجُلٌ فقال يَا رسُولَ الله كيف الله عليه وسلّم وقد اتناه رَجُلٌ فقال يَا رسُولَ الله كيف الله عَلَي السّالُ رَبّعي ؟ قبال : قُلُ اللّهُمُ المُعرُلي وارْحمين و جمع أصابعه وارْحمين و جمع أصابعه الارْبع الله الأبهام فبال هؤلاء ينجمع لك دينك و دُنيك و

٣٨٣٦ حددُّ فَمَا أَبُو بَكُو بِلُ أَبِى شَيْسَةَ ثِمَا عَفَّانُ ثَمَّا حَمَّادُ بُنُ سلمَة اخْيَرَنِى جَبُرُ بُنُ حَبِيْبٍ عَنْ أُمَّ كُلُتُومٍ بِنَتِ آبِي بكُرِ عَنْ عائشة رضى الله تعالى عَنُهَا انَّ دسُول الله صَلَّى

# چاپ: جامع دُعا ئيں

۳۸ ۳۵ : حفزت طارق فرماتے ہیں کہ نبی کی خدمت میں ایک مر وعاضر ہوا اور عرض کیا اے القد کے رسول !
میں ایک مر وعاضر ہوا اور عرض کیا اے القد کے رسول !
میں اپنے رب سے (وعا) ما گوں تو کیا عرض کروں ؟ فرمایا :
کہا کرو' اے القد! میری بخشش فرم ۔ مجھ پر رحمت فرم ۔
مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرم اور آپ نے انگوشے کے علاوہ بی آ نگلیاں جمع کر کے فرمایا کہ بیکمات تمہارے دین اور دُنیا کوجع کر دیں گے۔
تمہارے لیے تمہارے دین اور دُنیا کوجع کر دیں گے۔
تمہارے کے تمہارے دین اور دُنیا کوجع کر دیں گے۔
نے انہیں بید عاتقیم فرمائی '' اے القد! میں آپ سے تمام خیر مانگی ہوں۔ دُنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ جو مجھے خیر مانگی ہوں۔ دُنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ جو مجھے

٣٨٥٠ حدث النوسف بن مؤسى القطان ثا حريرٌ عن الانحسس عن الني صالح عن الني هُريرة قال قال وسؤلُ المنحسس عن الني صالح عن الني هُريرة قال قال وسؤلُ الله عن القولُ في الصلوة؟ قال اتشهد ثم السال الله الحنة و اغوذُه من الناو اما والمد ما أخسس دندنتك ولا دندمة مُعادِ قال حولها بدندن

معلوم ہے اور جس کا جھے ملم ہیں اور میں آپ کی بناہ ہا گئی ہوں تمام ترشر ہے وی کے اور آخرت کے جس کا جھے علم ہیں اس ہے جس سے اور جس کا جھے علم ہیں اس ہے جس سے اور جس کا جھے علم ہیں اس ہے جس سے اور جس کا جھے علم ہیں آپ کی بناہ ما گئی ہوں جو آپ ہے آپ کے بندہ اور نبی آپ ہوں اور اس کے قریب اللہ! میں آپ ہے جنت ما گئی ہوں اور اس کے قریب کرنے والے اعمال واقوال بھی اور میں آپ کی بناہ ما گئی ہوں دوز نے کے موں دوز نے ہے اور ہر اس قول و میں آپ کی بناہ ما گئی موں دوز نے ہے اور ہر اس قول و میں آپ کی بناہ ما گئی فیلے جو دوز نے کے قریب کر ہے اور ہر اس قول و میں آپ ہو دوز نے کے قریب کر ہے اور میں آپ ہے ہے سوال کرتی ہوں کہ ہر فیملے جو آپ نے میر کی بہت فرمایا اسے خیر بناد ہے ہے۔ فیملے جو آپ نے میر کی بہت فرمایا اسے خیر بناد ہے ہے۔ میں کہ بی ہے فیملے کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد اللہ تی کی زمیں کیا پڑھتے ہو؟ عرض کیا ۔ شہد کے بعد اللہ تی کی اور دوز نے سے بناہ اللہ تی کی سے دور نے بناہ اللہ تی کی دور نے سے بناہ اللہ تی کی سے دور نے سے بناہ ما گیا ہوں اور دوز نے سے بناہ ما گیا ہوں اور والند! میں آپ کی گئیا ہے نے اور معاؤ (جو

ہمارے اوم ہیں) کی گنگنا ہٹ نبیں سمحتا (کرآب اور

معاذ کیا دع ، لگتے میں) فرہ یا: ہم بھی ای کے گرد (جنت کا

سوال اوردوزخ سے بناہ) گنگناتے ہیں۔

خلاصة الهاب جثر ان دعاؤں کے یک ایک جزیرغور کیا جائے 'انسان کو دنیا اور آخرت میں جس چیز کی بھی ضرورت ہو محق ہے بیان سب پر حاوی میں باہ شبہ جس کو دنیا و آخرت میں عافیت اور مغفرت کا پر داندمل جائے اسے سب پچھل گیا ہے اور جنت کا حصول تو ہر مسلمان کا مطلوب و مقصود ہے۔ ہر مسلمان پر مازم ہے کہ ان دعاؤں کو حفظ کر لے اور ان کے ذریعے المتد تحالی سے منا جات کرے۔

۵: بَابُ الدُّعَاءِ بِالْعَفُوِ

#### وَ الْعَافِيَةِ

٣٨٢٨ حدُّثنا عَيُدُالرُّحُمن بِنُ ابْرِهِيْمِ الدَّمَشُقِيُّ ثَنَا ابْنُ ابئي فُدنکِ انحبرنئي سَسمة بُنُ وَدُدانَ عَنُ انسِ بُن

چاپ : عفو( درگزر )ادرعافیت (تندری ) کی وُ عامانگنا

۳۸۴۸. حضرت انس بن ما لک فرماتے میں که نبی کی خدمت میں ایک مخص حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ

ه ملک ف اسی سنی شخصی رخی فعد ، رسول الله ای کرسوں! ولی دید افضل ہے؟ قرمایا اپنے رہ ت اللہ عام اللہ عام اللہ ای اللہ عام اللہ ای خدمت اللہ عام اللہ ای خدمت والا مواج اللہ ای خدمت اللہ ای میں صافر ہو کر عرض کیا ہے اللہ کے رسوں! کیا دیا اللہ ای میں صافر ہو کر عرض کیا ہے اللہ کے رسوں! کیا دیا اللہ ای اللہ ای اللہ ای میں صافر ہو کر عالم اینے رہ سے مفواور عالمت طلب اللہ عام فضل سے؟ قرمان اسے رہ سے مفواور عالمت طلب اللہ عام فضل

قسال سال ربك العفو والعافية في الدُليا والاحرة ثم اتدة في اليؤم الثالث فقال باسي الله ائ لذعاء افتصل قال سال ربك العفو والعافية في الدُليا والاحرة فادا أعطيب العفو والعافية في لدُليا والاحرة فقد افتاحت

سمعت شيم سمعت شعة عن ريدس خمير قال سمعت شيم سعت شيم سعاعيل السحلي الدسمة ابالكو رصلي الله بعلى عد حلى قبص السي صلى الله عليه وسلم يقول فام رشول الله صلى الله عليه وسلم فول في مقامي هذا عام الأول (تم بلي الوبكر رصلي الله سعالي عنه) شم فال علكم بالصدق ابو بكر رصلي الله سعالي عنه أي شم فال عليكم والكذب فاله مع فالمد و هما في المحتة و يتاكم والكذب فاله مع المفخور و هما في المر و سنو الله المعافرة فاله لم يؤت المخور و هما في للر و سنو الله المعافرة فاله لم يؤت المخور و هما في المر و سنو الله المعافرة و لا نحاسدوا و لا المعافرا و الانتهام أو الانتهام المنافرا و الانتهام الله المعافرا و الانتهام الله المعافرا و الانتهام المنافرا و الانتهام المنافرا و الانتهام المنافرا و الانتهام و الانتهام المنافرا و الانتهام و المنافرا و الانتهام و الانتهام المنافرا و الانتهام و الله المنافرا و الانتهام و المنافرا و الانتهام و الانتهام و الله و الله المنافرا و الانتهام و الانتهام و الانتهام و الله و الكفران الله المنافرا و الانتهام و الانتهام و الانتهام و الله و النافرا و المنافرا و الانتهام و النافرا و النافرا و الله و النافرا و الكفران المنافرا و الانتهام و الله و النافران و الانتهام و النافران و النافرا

٣٩٥ حديسا على ابل لمحمد تدوكيع عن كهمس
 س الحسن على عبد الله لل بُريدة على عابشة بها قالت
 بارشول لله صلى الله عليه وسلم ارالت ال و ففت ليلة

کرسوں! یوسی دیا افضل ہے؟ فرہ یو اپنے رہ سے مفوادر عافیت ، گو۔ پھر دوسر ۔ روز آپ کی خدمت میں حاضر ہو تر مرض کیا ۔ ابلد کے رسوں! کیا دیا افضل ہے؟ فرہایا اپنے رہ سے مفوادر عافیت طلب افضل ہے؟ فرہایا اپنے رہ سے مفوادر عافیت طلب کرہ ۔ پھر تمبر ے روز حاضر خدمت ، و کرموض کیا اب مدت نے کیا! کیا دعا افضل ہے؟ فرہ یا اپنے رہ سے ذی و آ فرت میں عفوادر عافیت کا سوال کرو۔ جب متہیں دیا آ فرت میں عفوادر عافیت ال جائے و تم فرائی فرت ہوگئے۔

۳۸ ۳۹ حفرت اوسط بن المعیل بجلی فرمات میں که جب نی اس دنیا سے تشریف ہے گئے تو انہوں نے سیدنا او بکڑ کو بیفر مات سا که رسول املهٔ میری اس جَداً مزشته سال کھڑے ہوئے۔ س کے بعد حضرت ابو بکر کورونا آ گیا۔ یکھ در بعد فرہ یا تج کا اہتمام کرو کہ یہ یکی کے ساتھ ہی ہوسکتا ہے اور یہ دونوں چیزیں جنت میں ( ب جائے والی ) ہیں اور جھوٹ ہے بچو کیونکہ جھوٹ گن ہ کے مہاتیر ہوتا ہے اور بیدونوں دوزخ میں ( ہے د بے واپ ) ہیں وراللہ تعالی ہے عافیت اور تندری ما نگنے رہو کیونکہ ک کوبھی یقین (ایمان) کے بعد تندر تی ہے بڑھ کر کو کی نحت خبیں دی گئی اور یا ہم حسد نہ کرو۔ بیک دوسرے سے بغض ندرکھو۔ایک دوسرے سے قطع تعلق (بلا مذر شرعی ) نه کرواورانک دوسرے ہے مندمت موڑ وکہ یشت اس کی طرف رکھواور بن حاؤامند کے بندے! بھائی بھالی۔ • ٣٨٥ امُ المؤمنين سيّده عا نشرٌ نے فرض كيا. بالله کے رسوں افر مائے اگر مجھے شب قدر نفیب ہو جائ تو كيا دعا كرور؟ فرمايا كهن الا الله! آب بهت فاغف عب

٣١٥١ حدثما على نُسْ مُحمَدِث وكَيْعُ عن هشام صاحب الدَّسْنوانيُّ عل قتادة عن العلاء بن ريادِ العدويُّ عن الى هرسرة فال قال وسُؤلُ الله من ما من دعوةِ يدعو بها العند افصل ص اللَّهُمُ الَّي اسْالُكَ الْسُعَافاة فِي لذنيا والاحرة

# ٢: بَابُ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمُ فلبدأ بنفسه

٣١٥٠ حندث التحسيل لين عني الحكال ثنا ولله بل البحداب تب شفيان عن ابئي اشحق عن سعيد بن لحيثو عن اس عباس قال قال رسُولُ اللَّهُ مُنْكُمُ يَرْحَمَنا اللَّهُ وَ

# 2: باب يستجاب لاحدكم ما لمُ يعجلُ

٣٨٥٣ حدَّت عبليُّ لن لمحمَّدِ ثنا السَّحقُ بن سُعيْمان عن منالك الني النس عن الرُّهُويُّ عِنْ التي عُليْد مؤلى عبيد السرحيمين من عنوف عن ابني هريبوه أن رسول المد يخ فال ينسحان لاحدكم مالم بعجل قتل و كِف بعجلُ يا رسُول الله عَنْ قَال بِفُولُ قَدْ دعوتُ الله فلم يستحب اللَّهُ لَيْ

# ٨: بابُ لا يقُولُ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَي انُ شئت

٣٨٥٠ حدثما الوِّ بكر تساعدُ اللَّه اللَّ ادريس

المعذر ما ادغوا قال تَقُولُين اللَّهُمَ الك عَفُوِّ تُحتُ الْعَفُو ﴿ وَرَكُرُ رَفَّرُ مَا لَ وَالَّحِ مِينَ وَرَكُرُ رَكَرَ لَ كُو يَهِندُ مَرْ تَ میں اس لیے بھی ہے درگز رفر مائے۔

ا ۳۸۵ حضرت ابو ہر رہ رضی القد تعالی عنه فرمات میں ك بنده اس وعا ہے بہتر كو كى وعانبيں ما نَكَّمًا: ( (المسلَّقِينِهِ الله السالك المعافاة في الدُّنيا و الاحرة)) ١١٠ ـ الله! میں آپ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگن

باب : جبتم میں ہے کوئی دع کر ہے توایخ آپ ہے ابتداءکرے(پہلے اپنے لیے مانگے) ۳۸۵۲ : مصرت این عباس رضی التدعنهما فر ، تے بین كەرسول الله على فى فرمايا: الله تعالى جم پر اور قوم عا د کے بھائی ( ان کی طرف مبعوث نبی حضرت جود 🗝 یہ السلام بررحمت فره ئے۔

باب: دُ عا قبول ہوتی ہے بشر طیکہ جلدی نەكر \_\_

٣٨٥٣ : حفرت ابو بريرة سے روايت ہے كه رسول الله عَيْثُ نَ فِر مايا. تم ميں ہے ايك كى د عاقبول ہوتى ہے بشرطیکہ جلد ہازی نہ کرے ۔کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! جدد ہازی کیسے؟ فرمایا: یہ کہے کہ میں نے اللہ ہے دیا مانگی تگرالند نے قبول بی نہیں کی ۔ ( یعنی

باب: كوئي شخص يون نه كيم كه اسالله اكر آپ جا ہیں تو مجھے بخش دیں ٣٨٥٣٠ حضرت او جريرةٌ فريات بين كه رسول التدّ

اسى هُويُوهُ وصِبى اللهُ سعالَى عَنْهُ قِبَالَ قِبَالَ وَسُؤَلُ اللَّهِ ا صبلى اللاعليب وسيلم لايقؤلن احدثكم اللهم اعْصَرْلَى إِنْ سَنُت ولْيَعْرِمُ فِي الْمَسْالة قالَ الله لَا مُكُره

عن الن عبعلان عن اسنى كسؤسادعن ألاغرج عن من فرمايا. تم مين كوئى بركزيين كم السالله! اكرآب عابين تو مجھے بخش ویں۔ مانگٹے میں پچنگی اختیار کرنی عاہے ( کہا ہے اللہ! آ پ ضرور مجھے بخش دیں کہ آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والانہیں) کیونکہ اللہ برکوئی زبراتی کرنے والانہیں ۔

خواصية الهواب 🖈 حديث ٣٨٥ ٣١٦ ، مطلب يه به كه ومرول كے سنة وعا كرت سے يہيم اسينا كئے كر ب اس میں تواضع ہے اور نیز ہر بندہ مختاج ہے۔ نیز دعا کرنے والے کو ثبلت اور جعد ہاری ہے منع کیا گیا ہے بعض لوگ دیا سرتے میں نیکن قبویت کے آثار جب نظر نہیں آتے تو وعاکر ، چھوڑ ، سے بیں ایسا سر ، باری تعال کی جن ب میں ہے ، الی ت\_مسلمان کی وع خرم بھی رائيگال نہيں جاتی يا قووي چيزال جاتی ہے جو ، نَسّات بيات کي برَت سے نا مباني آفت ، مصيبت مُل جاتي ہينه يواس و ملايرآ خرت ميں اجروثواب مل جائے گا۔

# ٩: يَابُ اسُم اللَّهِ الْاعْظم

٣٨٥٥ حدَثنا ابو بكرِ ثنا عيْسي بَنْ يُؤنْس عَنْ عَبُد اللَّه س اللي ريبادٍ عن شهر من حؤشب عن السماء ست يزيد فالتُ قال رَسُوُلُ اللَّهِ عَلَيْكُ اسْمُ اللَّهِ فَيْ هَاتِيْسَ ٱلايتين وَ الهُـكُمهُ اللهُ واحدٌ لا ال الا هو الرَّحْمَلُ الرَّحْيَمُ و فاتحة سُورة ال عمران.

٣٨٥٢ حدَّثُما عبدُ الرَّحْمن بنُ الرِّهيْم الدَّعشُقيُّ ثَنَّا عسنسرُو بُسنُ ابئي سلمة عنُ عَبُدِ اللّه بُن العلاء عن الْقاسِم قبال السُمُ اللَّه الاعظمُ الَّذِي ادا دُعي به احاب في سُور ثَلاثِ الْبقرة و ال عمران و طّة.

حدَّثنا علدُ الرَّحُمن بُنُ ابْرِهِيْم الدَّمشُقيُّ ثنَا عمرو نس ابني سلمة قسال ذكرت دالك لغسي بن مُوسى فيحدَّث عَن أَنَّهُ سَمِعَ غَيْلان بُن الس يُحدِّث عَن القاسم عن ابني أمامة عن النبتي عليه يخود

٣٨٥٧ حَدَّتنا عليُّ بُنُ مُحمَّدِ ثنا وكِيغٌ عنْ مالك بْن

# وإب: اسم اعظم

۳۸۵۵ : سیّده اساء بنت بزید رضی الله عنها فر ماتی میّن كەرسول الله عَلِيْنَةُ نِے فرمایا. اسم اعظم ان دوآ يول ش ب: وَ إلسه كُم الله واحدٌ لا الله الا هُو الرَّحْمنُ السرُّحيام اورسوره آل مران كي ابتداء ﴿ اللَّهُ هالله لا الدالَّا. . . 🛊

٣٨٥٢ - حضرت قاسم فرمات بين كه الله تعالى كا اسم اعظم جس کے ساتھ ؤ عا ہ گئی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ تین سورتوں میں ہے۔ سورہ بقرہ ' سورہ آ پ عمران اور

یہ حدیث قاسم ہے بواسطہ ابوایا مہرضی ابند عنەمرنو عأمروي ہے۔

٣٨ ٥٧ : حضرت بريدةٌ فر مات بهل كه نيٌّ كوا يك شخص

معول الدسمعة من عند الله بس بُريدة غن أبيه قال سمع ﴿ كُوبِ كُتِ مِنَا اللَّهُمُّ إِنِّي أَسُأَلُكَ بِأَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ السئى تي وخلا يفول اللهة الى اسالك بالك الت اللَّهُ الاحدُ الصَّمدُ الَّذِي لَمُ يلدُ و لَمْ يَوْلدُ و لَمْ يكُنْ لُّهُ كُفُوا احدُ فقال رسُولُ اللّهِ صلّى الله عليْه وسلَّم لقدُ سبال الملَّة بناسُمه الاعظمُ الَّذِي اذا سُمَّل به اعْظَى و إذَا ذعر به احاب "

> ٣٨٥٨ حدّتها على بن مُحمّد شا وكيّع ثنا ابُو خُولِمَة عنُ انسس بُن سيربُس عن اسس بُن مالكِ قال سمعُ المبي سَنِي اللهُ رِجُلا يَقُولُ اللَّهُ مَ إِنِّي اسْأَلُک بِأَنَّ لَکَ البحمد لا الله الله الله الت وخذك لا شريك بك المُمَّانُ سديمع التسموت والارص دوالجلال والاكرام فقال نقذ سبال اللَّه بالسِّمِه الاعْطمُ الَّذِي إذا سُئل به اعْطى وَ إذا وُعي به اجابَ.

> ٣٨٥٩. حَدَّثُنَا ابْوُ يُوسُف الصَّيْدَ لانيُّ مُحمَّدُ بْنُ احْمد لرَقيُّ ثنا مُحمَّدُ بُنُ سلْمَة عن الْفزاري عن ابي شيبة عنْ عبد الله بن عُكيم الْجُهنِي عَنْ عابْشَة قالْتُ سمِعْتُ رسُول الله عَيْكُ اللَّهُمْ إِنِّي اسْأَلُك بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطِّيِّب المُساركِ الْاحْبِ إِلَيْكِ الَّذِي إِذَا مُعِيْتَ بِهِ اجبُت و اذا سُنلُت به أعْطَيْتُ وَ إِذَا اسْتُرُحِمْتَ به رحمَت و إذَا اسْتَفُرجُت به فَرُجُت

> قَالَت وَ قَالَ ذَاتَ يَوْم يَا عَالِشَةُ هُلُ عَلِمُتِ انَّ اللَّهُ قَدُ دُلِّينٌ عَلَى الْإِسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ آجَابَ؟

\* فَالَنِثُ فَقُلُتُ يَا دَسُوُلَ لَلْهِ! بِابِي ٱنْتِ وَ أَمِّيُ لْعَلَّمُنِيْهِ قَالَ انَّهُ لا يُنْبَغِي لَكِ يَا عَالِشَةٌ قَالَتُ فَتَتَخَيُّتُ وَ جلستُ ساعة ثُمَّ قُمْتُ فَقَبَّلَتُ رَاسَة ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللُّهِ عِلْمُنهُ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبُغِي لَكِ يَاعَاتِشَهُ أَنْ

ٱلآخة الصمة الذي لم يَلِدُ ولم يُؤلدُ ولم يَكُن لَهُ كفوا احد توفر ماياس فالتدتعالى ساسم اعظم کے ذریعیہ موال کیا جس کے ذریعیہ موال کیا جائے تو وہ ما یک عطا فرماتا ہے اور اس کے ذریعہ دعا کی جائے تو الله تبول فرما تا ہے۔

٣٨٥٨: حفرت اتس بن ما لك فرمات بيس كه ني صلى الله مليه وسلم نے ايک مرد کو ( وُعا مِمِس) په سکتے سا' اللَّهُمُّ إِنِّي اسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْد . تُو فرمایا: اس نے اللہ تعالی کے اسم اعظم کے ذریعہ اللہ ہے سوال کی جس کے ذریعہ مانگا جائے تو اللہ عطا فرما تا ہے اور اس کے ذریعہ دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرما تاہے۔

9 ٨ ٣٨: امّ المؤمنين سيّده عائشٌ فرماتي بين كدمين في رسول الله عَلَيْنَا كُو (وعامل ) يه كتيم سنا: ((اَلهُ أَهُمَّ الِّهِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُمَّ الَّهِي أسْألُك باسمِكَ الطَّاهِر الطَّيْبِ الْمُبَارَكِ ...) اورایک روز آپ نے فر مایا: اے عائشہ! تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے اپناوہ نام بتا دیا ہے کہ جب وہ نام لے کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! میرے مال باب آپ برقربان۔ مجھے وہ نام سکھا ویجئے۔فرمایا: تہارے لیےوہ مناسب نہیں اے عائشہ۔ فرما تی ہیں بيه من كرييں ہث گئي اور پچھ دير جيھي' پھر كھڑى ہوئى۔ آ پ صلی الله علیه وسلم کا سرمبارک چویا به پھرعرض کیا : ا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے وہ اسم تعلیم فر ما ویجئے ۔ فرویا: عائشہ! تمہیں سکھاٹا تمہارے لیے ہی

أعلَمك الله لا يلبعني لك ان تشالي به شنت من الذُّبُ قَالَتُ فَقُمُتُ فِتُوصَاتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ رِكُعِتِينِ ثُمَّ قُلُتُ اللَّهُمَّ اللَّيُ اذْغُـوْكِ اللَّهُ وَ اذْغُوْكِ الرَّحْسِ وَ ادْغُوْكِ البُّرُّ الوّحيّم

واذعوك ببانسميانك الخنسي كلهاما عسمت ملها و ماله اغله ان تعفرني و ترحمني فالت فاستضحك رسول الله عليه ثنم قال أبه لقي الإسماء التي دعوت بها

موزوں نہیں' اس لیے کہ من سب نہیں کہ تم اسم کے ا فاربعید دنیا کی کوئی چیز مانگو به فرماتی میں اس پر میں کھٹری ا ہوئی' وضو کیا اور دور کتات ادا کیں۔ پھر میں نے دیا م كلي ( (اللَّهُ مَّ انْهَى ادْعُوك اللَّه و ادْعُوك ) كبر ((ما عبلهُ منها و ما لهُ اغلهُ انْ تعْفُولِنْيُ و تىز حىمنى) يەن كرآپ سىلى اللەملىيە وسىم مسكرات اور ارش دفر مایا. وہ اسم انہیں اساء میں سے ہے' جن ہے تم نے (ابھی) دُیو ہا گگی۔

خلاصیة الراب با ۱۳۸۵۵ ۱۵۱ مادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امتد تعالی کے اسامشی میں سے بعض وہ بیں جن واس حالا ہے خاص عظمت وانتیاز حاصل ہے کہ جب ان کے دیر چدد عالی جائے قو قبولیت کی زیاد ہ امید کی جائنتی ہے اے اسا ، کو مدیث میں ''اسم اعظم' ' کہا گیا ہے لیکن سفانی ورصر احت کے ساتھوان ومتعین نہیں کیا گیا ہے بلکہ کی درجہ میں مہم رھا کیا ے اور بیا یہ ہی ہے جیسا کہ یلتہ القدر کو ورجمعہ کے دان قبویت دعائے فاص وقت کومبہم رکھا گیاہے وہ یث ہے بیٹھی پید چیتا ہے کہ انقد تعالی کا کوئی ایک ہی اسم یا ک' اسم اعظم' انہیں جیسا کہ بہت سے اوک سمجھتے ہیں بعد متعدوا ہا جسنی و' اسم عظم'' کہا کیا ہےا نہیں ہے''الہ'' بھی اسم اعظم ہےاور ذیوا بجاری وی کرام اور حنان ومنان وریفظ البداور برالرحيم بھی میں اور باب کی احادیث ہے بھی بھاری تا میر نو تی ہے۔ حضرت شاہ و کی القدمحدث و بلوی جس کو القد تعالی نے اس نو ٹاک علوم ومعارف ہے خاص طور پر نوازا ہے انہوں نے ان احادیث ہے بہی تمجیا ہے ۔ وابٹد علم یہ

# • ١: بَابُ اسْماءِ اللَّهِ عزَّوجلَ

٣٨٦٠ حدثسا ابُو بكر بُنُ ابني شيبة عندةُ نن سُلِمان عَنْ فَحَمَّد بْنَ عَمْرُو عَنْ ابني سَلْمَة عَنْ ابني هَرِيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَيُّكُ أَنَّ لِلَّهُ تَسْعَةً و تَسْعِنْيَ اسْمَا مَالُةُ الَّهُ واحذا من اخصاها دحل البعنة

٣٨٧١ حدثنا هشام بُنُ عمار تناعبُدُ الملك بَنْ مُحمَدِ الصَّعالِيُّ ثِنَّا الْمُو الْمُدُورُ وُهِيْرُ بُلُّ مُنحِيمُد التَّيمِيُّ ثِنَا مُؤْسِي بِنُ عُقْبِة حِدِّثِي عَنْد الرَّحُمِنِ الاغرخ عن ابئ هُريُرة رصى اللهُ تعالى عنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ

#### باب: التدعز وجل کے اساء کا بیان

۲۰ ۳۸ حضرت ابو ہر برہ ورضی اللہ عنہ فر مات میں کہ رسول الله عَنْ فَيْ مِنْ مَايا: الله تعالىٰ كه ايك كم سويعني ا ننا نوے نام بیں ۔ جوانہیں یا د کر لیے (سمجھ کراوراس کے مطابق اعتقاد بھی رکھے )وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ٣٨٦١: حضرت ابو ہر ہر ہ ہے روایت ہے کہ رسول اینڈ نے فرمایا: اللہ تعالی کے ننا نوے نام ہیں۔ ایک کم سویہ الله تعالی طاق بن طاق کو پسند فرہ تے بیں جو ان ناموں کومحفوظ کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ

صلَّى الله عليه وسلَّم قال أنَّ لله تشعة و تشعيل السَّمَا مائة الا واجدا انَّهُ وتُدرُّ لِنحبُ الوتُو مِنْ حَفَظها دحل البحسة و هي الله الواحد الصَّمدُ الاولُ الاحرُ الطاهرُ الساطن المحالق السلام المفومل المهيمل العزي الحتار المتكير الرخمل الرحية اللطيف الحيير الشميغ السصيل العابسة العطية لبار المتعال الحليل الحميل الحيئ القيوء القادر القاهر العلي الحكيم القريت المُحيب العبيُّ الوهابُ الوذوذ الشُّكُورُ الماحدُ الوجدُ الواللي الرَّاسَدُ الْعَفُورُ الْعَفُورُ الْحَلَيْمُ الْكُويْمُ الْتَوَاتُ الرَّثُ السحيلة الولئ الشهيد المبين اللزهان الزؤف الزحية المنسدى السمعيذ الباعث الوارث القوئ الشديذ الصار السافع الساقمي الوافئ الحافض الرافع القابض الباسط المنبعر الممدل المفسط الرزاق ذوالفؤة المتيل القامل البذائبة الحافظ الوكيل الفاطر الشامع المغطى المخيى المسميث المساسع المجامع الهادئ الكافي الابد العالم التصادق النَّوْزُ الْمُنيُرُ النَّامُ الْقَديمُ الوبرُ الاحدُ الصَّمدُ الدى لم يعذو لم يؤلذو لمُ يكُن لهُ كُفوا احدُ

انَ اوَلَهَا يُفتحُ بِقُولَ اللَّالَهِ اللَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لا شريُكَ لَهُ لـهُ الْمُلَكُ و لهُ الْحَمَدُ بيده الْحَيْرُ و هُو على كُلَّ شيءٍ ـ قدير لا اله الا الله له الاسماء الخسي

ا المامية مين الله أن المالة عالى كا الت ك لي مخصوص ہے۔ نیبرا مند پراس کااطلاق نبیس : ویکنا 'نہ عیقنا تدي زأيه اس ذاتي نام يُوجِهورُ كرياتي جِيَّتْ نام بيس وه سب صفاتی نام میں ۔ بعنی اللہ تحالی کی کی صفت ہی ک التباري بين دانيو احدًا يك يُونَى أس كاثم يك منيل - العسمال مروراكال جوسب س باياز اورسب اس کے محتاج ۔ بعنی ذات وصفات کے امتیار ہے ایب کامل مطلق کہ وہ سی کامخیات نہیں اور سب ہیں۔ ك مخان بن - الأول سب ت يبد يعن ال ت يهد كولً موجود فه تقار الاخسار السب ت يجيا العني جب کوئی شدے وہ موجو درے گا۔ السط اھیز ' م شکارا' ہر چنے کا وجود تلہور اللہ تعالی کے وجود ہے ہے' لبذا كا نُنات كَيْ مِ بِرِيْجِ إور مِ مِ ذِرواس كَي مِتْ اور وجود پر روشن دلیل ہے لبندا اللہ تعالیٰ خوب خام ہے۔ اس کا ایک مطاب یا لب بھی ہے یعنی و دایب نیب وال ہے كاس ساه يروني قوت نيس به انب طن یوشیده ۱۰ اس کی از ات کی کنداوراس کی صفات کے حقائق قبال زُهنِيرٌ فيسلغها من غير واحد من الهل العلم تك عقل كرس في نبيس عديس كي صفت كا احاط بهي کوئی نہیں کرسکتا۔ ندانی رائے ہے اس کی کھے کیفیت بیان کرسکتا ہے ابندا اس اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی یوشیدہ مبیں ہے۔ بیروہ ایسا جھیا ہے کہ اس ہے پر ہے

كوني حكينين جهاراس كي آكوي اوجهل جوكر بناول يمكه ان خدن في مشيت اور حكمت كرمطابق نهيك الداز و کرنے والا اوراس انداز و کےمطابق پیدا کرنے والا۔اس نے ہر چیز کی ایک خاص مقد ارمقرر آپر دی۔کسی وجیونا اورکسی کو برژا ورکسی کوانسان اورکسی کوحیوان' کسی کویپ ژا درکسی کو پنجرا ورکسی کونکھی اورکسی کومچھرغرض برایک کی ایک خاص مقدار مقرر ردی ہے۔ الباری باکس اصل کے اور بلاکس فلل کے پیدا کرنے والا۔ المصور المرحط ت کی سورتیں بنانے والہ کہ ہرصورت دوسری صورت سے جدااور متازے۔ انصابک مورث فی تربیراور تعرف

مِي مِنْدَ رِمُطلق \_ المحق ' عليت اور برحق \_اس كي خدا ئي اورشهنشا ئي حق ہے اور حقیقی ہے \_ اس كے سواسب غير حقیقی اور يَجَ بِ-السَّلامُ " آفول اور بيبول يه سالم اورسلامتي كاعطاكر في والا - المُوفِّ جِن الحلوق كو آفول عامن وين والا اورامن كمامان بيراكرف والا- المهيمن برجز كانكبان العزيز عزت والا اورغلبوالا كوئى اس كامقا بله نبيس كرسكتا اورنه كوئى اس يرخلبه ياسكتاب-ائبجبان جبرا ورقبروالا يوث بوت كاجوزن والااور مگڑے ہوئے کا ورست کرنے والا۔ الممتكبر ' انتہائی بلنداور برتر 'جس كے مامنے سب حقير ہيں۔ الرَّ حُمن ' نها يت رحم واله السرَّ جيئيم برامهر بان - السلّطينف ابريك بين يعني ايح تفي اور باريك چيزول كاادارك كرنه واا، جہاں نگا ہیں نہیں پہنچ سکتیں۔ بوالطف وکرم کرنے والابھی ہے۔ ائے خبینے ' بوا آگا ہ اور باخبر ہے۔ وہ ہر چیز ک حقیقت کوج نتا ہے۔ ہر چیز کی اس کوخبر ہے۔ بیہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہوا وراللہ کواس کی خبر نہ ہو۔ السیسے میٹع م كي الله البصير والا - البصير والله العليم والله العليم والله العليم والله العليم والله المعالم تمام کا نتات کے ظاہراور باطن کومحیط ہے۔ ا<u>نبعہ خان</u>ے میں بہت عظمت والا۔ البسیار ہی ارجیماسیوک کرنے والا۔ انه متعال مهت بلند البجليل بزرك قدر فيجهيل بهت جمال والا الحج أن بذات خووزنده اورقائم بالذات جس كي ذات قائم بوذجس كي حيات كويهي زوال نبيس - انقيُّه و مُن كا مُنات عالم كي ذات وصفات كا قائم ركت والا ادر تفامنے والا ۔انے فیال و 'تعرب والہ۔اے اپنے کام میں کی آلہ کی بھی ضرورت نہیں اور وہ بجز اور لاحار گی ہے ياك اورمنزه ب- القاهل فلبوالا- العدي في بهت بلندوبرتر كداس سے اوبرس كامرتبنيس- المحكيم برى تھکتوں والا۔اس کا کوئی کا م تھمت سے خالی نہیں آوروہ ہر چیز کی صلحتوں سے واقف ہے۔ انے قریب 'بہت قریب۔ الْمُجِينِكِ وعاوَل كاقبول كرنے والا اور بندوں كى يكاركا جواب دينے والا۔ الْغنى في برا بے نياز اور برواه۔ اے کسی کی حاجت تبیں اور کوئی بھی اُس سے مستغنی نہیں۔ انسو تھائے ابغیر غرض کے اور بغیرعوض کے خوب اینے والا۔ بندہ بھی کچھ کے بخشش کرتا ہے مگراس کی بخشش ناقص اور ناتمام ہے کیونکہ بندہ کسی کو پچھرو پیپے بیبیدو ہے سکتا ہے مگر صحت اور عافیت نہیں وے سکتا جبکہ اللہ تعالی کی بخشش میں سب پھھ ہی داخل ہے۔ البو رُو رُو رُو مجت کرنے والا ۔ یعنی بندول کی خوب رعایت کرنے والا اور ان پرخوب انعام کرنے والا۔ الشُّنگو رُن بہت قدروان۔ المماجل بری بزرگی والا بزرگ مطلق۔ انسو اجنڈ منی اور بے برواہ کہ کس چیز میں کسی کامختاج نہیں یا بیمعنی کہ اپنی مرا دکویانے والا جو جا ہتا ہے وی ہوتا ہے۔ الَّهِ اللَّمِ اللَّمِ أَن كار مهاز اور ما لك اور تمام كامول كامتولى اور منظم۔ اللَّم اللَّبِيثُ والست برلانے والا۔ الْعَقْقُ ، بهت معاف كرنے والا \_ الْعَقُو ز بهت بَخْتُ والا \_ الْحاليم ، براى برد بار \_اى ليے علانيه نافر مانى بھى اس کو مجرمین کی فوری سزا برآ ماو و نہیں کرتی اور گنا ہول کی وجہ ہے وہ رزق مجی نہیں روکتا۔ انسیکے بیٹے 'بہت مبر بان التَّوَّ ابُ وَبقول كرنے والا - الرَّبُ يروردگار - المحيدُ نيز ابزرگ - ووايي ذات اور صفات اور افعال یں بزرگ ہے۔ اللولم علی مدوكاراوردوست ركھےوالالعن اہل ايمان كامحت اور ناصر۔ الشهيد عاضرونا ظراور

ظ ہر و باطن پرمطلع اور بعض کہتے ہیں کہ امور ظاہر و کے جاننے والے کوشہید کہتے ہیں اورمطلق جاننے والے کوعلیم کہتے ہیں۔ انکمبنیٹ وہ طل کوجدا جدا کرنے والا۔ البُرُهان ، دلیل۔ الرَوَّف برائ مہر بان جس کی رحمت کی غایت اورانتہ بنہیں۔ الرّ حیّے' بے صدم ہربان۔ الْمُعَبْدی نے ' کہیں بارپیدا کرنے والا اور عدم ہے وجود میں لانے والا۔ المصعیٰ فی دوبارہ پیدا کرنے والا۔ مہلی بار بھی أسی نے پیدا کیاا ور تیامت کے دن بھی وہی دوبارہ پیدا کرے گااورمعدومات کو دوبارہ ہتی کالباس پہنائے گا۔ الْباعث مر دوں کوزندہ کرکے قبروں ہے اُنھانے والااور سوتے ہوؤں کو جگانے والا۔ انہ ہو او منٹ تمام موجودات کے فنا ہوجائے کے بعد موجودر ہے والا۔ سب کا وارث اور ما لك جب ساراء م فنا كے كھاٹ اتار ديا جائے گا تووہ خود بى فرمائے گا ﴿ لِمنِ الْمُلْكُ الْيوْم ﴾ '' آج كے دن كس كى با دشای ہے؟''اورخودی جواب دے گا۔ ﴿لِلَّهِ الواجِدِ الْفَقَارِ" ''ایک قباراللدک''۔ الْقوی بے' بہت زور آور۔ انشَديُكُ عند الصلام النَّافعُ صرر بيجان والانفع بيجان والالعن نفع اورضررسباس كم باته من ہے۔خیراورشراورنفع وضررسباس کی طرف ہے ہے۔ الْہاقی نے ہمیشہ ہاتی رہنے والا یعنی دائم الوجو وجس کو بھی فنا نہیں اور اس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں ۔القد تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ ماضی کے اعتبار ہے وہ قدیم ہے اورمستقبل کے لحاظ سے و د باتی ہے۔ ورنداس کی ذات کے لحاظ سے وہال نہ ماضی ہے اور نہ متعقبل ہے اور وہ بذات خود باتی ہے۔ الُو اقع ` عَان والا - انتخافض الرَّ افع ستكرن والااور بلندكر فوالا ـ وه جس كويا ب يستكر . اورجس کوچاہے بلند کرے۔ انقابض، تنگی کرنے والا۔ انْبَامسط، فراخی کرنے والا۔ یعن حسی اورمعنوی رزق کی تنگی اور فر، خی سب س کے ہاتھ میں ہے۔ کس پررزق کوفراخ کیااور کس پرتک کیا۔ ائے معز المُدَلُ ، عزت دیے والا اور ذلت دینے والا۔ وہ جس کو چاہے عزت دیاور جس کو چاہے ذلت دی۔ انٹ شعب طی عدل وانصاف قائم کرنے والا۔ السرز اف بہت بزاروزی ویے والا اورروزی کا پیدا کرنے والا۔رز ق اورمرز وق سب اس کی مخلوق ہے۔ <u>زُو الْـ قُـوَّة</u> وَقُت والا \_ الْـ متنين مُن شديد قوّت والاجس مين ضعف اضمحلال اور كمز ورى كاا مكان نهين اوراس كي توت میں کوئی اس کامقابل اورشر یک تبیں۔ انقائم المیشہ قائم رہے والا۔ اللَّائم المرض برقرار۔ انتحافظ بیانے والا۔ الله كنين كارسازيعن بس كى طرف دومرے اپنا كام سر دكردي وہى بندوں كا كام بنانے والا ہے۔ الفاطن ' پيراكرنے والا \_ السّامعُ عنے والا \_ الم غطي ' عطاكرنے والا \_ الم خصي ' زندگي دينے والا \_ المُممِيْثُ موت دين والا - المُمانعُ وك دين ظابروباطن برمطنع اوربعض كتي بين كدامورظا بره كي جائن والے کوشہید کہتے ہیں اورمطلق جاننے والے کوئلیم کہتے ہیں۔ انسے مبینے من و باطل کوجدا جدا کرنے والا۔ انبرُهان ويل - الرو فف يراي مهربان بس كارحت كا عايت اورانتها عبين - السرّ حيم من بعد مہربان۔ افْمَبْدی ، میلی بار پیداکرنے والا اور عدے وجود میں لانے والا۔ افْمَعَیْد ، ووبارہ پیداکرنے والا۔ پہلی ہ ربھی اُسی نے پیدا کیااور قیامت کے دن بھی وہی دو ہارہ پیدا کرے گااورمعدو مات کو دو ہار وہستی کا لباس پہنائے

میں مختار مطلق۔ السحیق من ابت اور برحق -اس کی خدائی اور شہنشائی حق ہے اور حقیق ہے -اس کے سواسب غیر حقیق اور نیج ہے۔السَّلامُ 'آفتوں اور عیبول ہے سالم اور سلمتی کا عطا کرنے والا۔ المُحوُّم نُ 'مخلوق کو فتول ہے امن وين وال اورامن كے سامان بيداكر في وارا - الْهُ فِينِمن أَ برجيز كائلهبان - الْعزيز ، عزت وارا اور خليوال -كوكى اس كامقا بلينييل كرسكنا اور شدكوكى اس برنلبه پاسكتا ب- المنجب أن جبرا ورقبر والا يو في بوع كاجوز نه والا ور مركز بوع كاورست كرنے واله - المنكبر في التهائي بلنداور برتز جس كے سامنے سب حقير بيں - الدّ خصف ` تهايت رحم والا - الرّحيم عن المريان - اللّطيف ورك بين يعن الي فق اورباريك جيزول كااد رك كرت وال جہاں نگا ہیں نہیں پہنچ سکتیں۔ بزالطف وکرم کرنے والابھی ہے۔ الْمختبیر ' بڑا آ گاہ اور باخبر ہے۔ وہ ہر چیز کی حقیقت کو ج نتا ہے۔ ہر چیزی اس کوخبر ہے۔ یہ تاممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہوا ورالقد کواس کی خبر نہ ہو۔ السیس میسیعی سب بچھ سنے و لا - الْب صير أنسب بجود يكف والا - السعدايم ، بهت جان والا - جس سے كوئى چرخف نبير ہوسكتى - اس كاللم تمام كائنات كے ظاہراور باطن كومحيط ب\_ نعضائيم بہت عظمت والا۔ البار " برااحچا سلوك كرنے والا۔ المنتعال " بهت بلند\_ انْجِيدُنْ بزرگ قدر الجمدُنُ بهت جمال والا \_ انْحے من بذات خودز عده اور قائم بانذات جس كى ذات قائم ہو'جس کی حیات کو بھی زوال نہیں۔ الْقَیُّومُ ' کا کناتِ عالم کی ذات وصفات کا قائم رکھنے وایا اور تھا منے ویا۔ السقادر 'قدرت والا اساسے این کام میں کس آلد کی بھی ضرورت نہیں اوروہ بجز اور لا جارگ سے یا ک اورمنزہ ہے۔ المقاهر 'غلبدوالا - العلم في بهت بندوبرتر كداس ساويركى كامرتبنيس - المحكيم برى عكمتول والداس كا كوكى كام حكمت عن خالى بين اوروه برييز كى صلحوں سے واقف ہے۔ الْقَريْبُ بہت قريب الْمُجنيبُ دعاؤں کا قبول کرنے والا اور بندوں کی پکار کا جواب دینے والا۔ انسٹ نے '' بڑا بے نیاز اور بے ہرواہ۔ اے کسی کی حاجت نہیں اور کوئی بھی اُس ہے مستغنی نہیں۔ الْہ و بھائب بغیر غرض کے اور بغیرعوض کے خوب دینے والا۔ بندہ بھی کچھ بخشش کرتا ہے مگراس کی بخشش ناقص اور نا تمام ہے کیونکہ ہندہ کسی کو پچھےرو ہیہ پیسدد ہے سکتا ہے مگرصحت اور یا فیت نہیں دے سكما جبكه القدتعالي كى بخشش ميں سب كچھ بى داخل ہے۔ الكيسيو أو أن برامحت كرنے والا يعنى بندوں كى خوب رہ يت كرفي والااوران پرخوب انعام كرنے وا ١- الشُّكُور ' بہت قدردان - المماجل برى بزرگ والا بزرگ مطلق -انے اجب ' غنی اور بے پرواہ کہ کر چیز میں کسی کامتی جنہیں یا بیمعنی کہ اپنی مرادکو یانے والا 'جو جا ہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ الْوِ الْبِي ﴿ ﴾ كارسازاور ما لك اورتمام كامور كامتولي اورمنظم - الترّ اشيدً ، راوراست يرلانے والم - انسعفو ، ببت معاف كرنے والا۔ الْعَقُورُ "بہت بخشے وا ۱۔ الْحديثِم برائى برد بار۔اى ليے علد نيا فرمانی بھى اس كوجر مين كى فورى سرايرة ، وه نيس كرتى اورگن بهوس كى وجهد وه رزق بهى نيس روكة \_ السك ريدم به بهت مهر يان - الشَّوَّ اب توبة تبول كرے والا۔ السرَّبُ بروردگار۔ انسمجینی برابزرگ۔وہ اپنی ذات اور مفات اورا فعال میں بزرگ ہے۔ السويه أن مدوكا راوردوست ركف والدين ابل ايمان كامحب اورناصر - الشهيد و صروناظراورها بروباطن يرمطع

اوربعض کہتے ہیں کہامور ظاہرہ کے جاننے والے کوشہید کہتے ہیں اور مطلق جاننے والے کومٹیم کہتے ہیں۔ افسمبیل 🚉 🕯 حق وباطن کوجدا جدا کرنے والا۔ اکبٹر کھانے کے ولیل۔ الرَّ وَ فُن بِرَا ہی مہر بان جس کی رحمت کی غایت اور انتہاء نہیں۔ الرَّحیٰمُ بے صدمہر بان۔ المُمُدئ فی البہا بربیدا کرنے والا اور عدے وجود میں لانے والا۔ المُعیْدُ د و بار دپیدا کرنے والا پہلی پارٹیمی **اُسی نے پیدا کیا اور قیامت کے دن بھی وہی دویار ہپیدا کرے گا اورمعد د مات کو دویار ہ** بستی کالباس ببہنائے گا۔ الْب<u>ےاعب ٹ</u>ی ممر دوں کوزندہ کر کے قبروں ہے اُٹھانے والااورسوتے ہوؤں کو جگانے والا۔ انسے ار بھے ممام موجودات کے فناہو جانے کے بعد موجودر ہے والا۔سب کا وارث اور مالک جب سرراع لم فنا کے جواب و عد گار ﴿ لِللَّهِ الْواحِدِ الْفَهَارِ" '' الكِ قَهَار اللَّهَ لِي أَرِيانُ فَوى لَيْ الْمُتَلِيدُ الْمُتَارِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَدَيْرُ الْمُتَارِينَ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهِ اللّ انطنگ و النّافع م صرريبي في والا فع بينيان والا يعن نقع اورضررسب اس كه باته ميس بـ فيراورشراورنفع وضرر سب اس کی طرف سے ہے۔ البیاقی بمیشہ ہاتی رہنے والا یعنی دائم الوجود جس کو کبھی فنا شہیں اوراس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں۔اللہ تعالی واجب الوجود ہے۔ ماض کے اعتبارے وہ قدیم ہے اور مستقبل کے لحاظ ہے وہ باقی ہے۔ورنہ اس کی ذات کے لحاظ ہے وہاں نہ ماضی ہے اور نہ منتقبل ہے اور وہ بذات خود باتی ہے۔ انسو اقبے من بھائے والا۔ المنخافضُ الرَّ افع ع يست كرت والا اور بلندكرن والا وه جس كوجاب يست كرا ورجس كوجاب بلندكر ... الْق بعنی علی کرنے والا۔ الْبُ سط فل فراخی کرنے والا۔ یعن حسی اور معنوی رزق کی تنگی اور فراخی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ کی بررزق کوفراخ کیااور کی پرتک کیا۔ المصعبر المضفل المنفال عزت دینے والااور ذلت دینے والا۔وہ جس کو ج يجز ت دياورجس كوجا ب ذلت دي- المُقسط عدل وانساف قائم كرنے والا - الرَّزَّ اقَ عبت براروزي دیے والا اور روزی کا پیدا کرنے والا۔ رزق اور مرز وق سب ای کی مخلوق ہے۔ کو انْقُوَّ ہَ ' تَوْت والا۔ انْمَتَیْ کُ شدید قوّ ت والا جس میں ضعف ٔ اصمحلال اور کمزوری کا امکان نہیں اوراس کی قوت میں کوئی اس کا مقابل اورشر یک نہیں۔ انقائم بيشة قائم ريخوالا - إلدَّائم برقرار - المحافظ بجان والا - الوكيل كارسازيعي جس كي طرف دوسر \_ابنا كام سير دكردي و بى بندول كاكام بنانے والا ب \_ الف احل ن پيدا كرنے والا \_ المنساھع ' سننے والا \_ الْمُغْطِينَ فِي عظاكر فِي والا - الْمُحْدِينَ وَمُركَى وين والا - الْمُمنيَثُ موت دية والا - المُمانعُ موك دیے والا اور بازر کھنے والا ۔ جس چیز کو وہ روک لے کوئی اس کود ہے بیں سکتا۔ الہے اھٹی سب لوگوں کوجع کرنے والا یعنی قیامت کے دن اور مرکب اشیاء میں تمام متفرق چیزوں کوجمع کرنے والا۔ الْھادی سیدھی راہ دکھانے اور بتائے والا کہ بیراہ سع دت ہے اور بیراہِ شقاوت ہے اور سیدھی راہ پر چلانے والابھی ہے۔ انکا فیے 😲 کفایت کرنے والا۔ الابذ الميشر برقرار العالم والتوالا الصادق على النهور ووبذات فودظا براوروش باوردوسون کو ظاہر اور روٹن کرنے والا ہے۔ تو راس چیز کو کہتے ہیں کہ جوخود ظاہر ہوا ور دوسرے کو ظاہر کرتا ہو۔ آسان و زمین سب ظیمت عدم میں جھے ہوئے تھے۔اللہ نے ان کوعدم کی ظلمت ہے نکال کرنو رو جود عطا کیا۔جس سے سب ظاہر ہو گئے۔اس

ليه وه "نور السموت والارض" ينن "آسان وزمين كاثور" بهد السمنير وثن كرف والا - التّام " بركام و بوراكر في والا - التّام " بركام و بوراكر في والا - الفقديم ازلى - المو تُز " كِمّا (طاق اكيلا) الاحد والته وصفات من يكتا وريكان - يعن به مثال اور بنظير - الصّمد في محكى كامحان نبيل - برايك اس كامتان بهد المّن في يلذ بس كى اولا نبيل - و له يولد الم يكن في الله من كاولا ونبيل - و له يولد الده من كاولا ونبيل - و له يكن له من فوا احد الدوك أس كامسرنبيل -

# ١١: مابُ دَعُوَةِ الْوَالِدِ وَ دَعُوةَ الْمَظْلُوم

٣٨ ١٣: حدّثنا مُحمّدُ بُنُ يحيى نا انو سلمة حدَّثَنَا خِبابةُ ابُدةُ عـ خُلانَ عن أُمّها أُمّ حفص عن صعيّة بثت

# چاپ : والداورمظلوم کی زی

۳۱ ۱۳۸: حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه بیان کرت بین که رسول الله صلی الله طبیه وسم نے ارشاد فرمایا تین دعا کیں قبول ہوتی بین ان بیں کچھ شک نہیں۔(۱) مظلوم کی دعا اور (۳) والدکی دعا اولا دے حق بیں۔

۳۸۶۳: حضرت الم تحکیم بنت وواع خزاعیه رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتی میں که میں نے رسول الله صلی الله

حريْدٍ عَنْ أُمَّ حَكَيْمٍ بِنْتَ جَرِيْدٍ عَنْ أُمَّ حَكَيْمٍ بِنْتَ و دَّاع عليه وسلم كويه ارشا و فرمات سنا: والدكي وعا (الله ك الُخزاعيَّة قالتُ سمعتُ دِسُولُ اللَّهِ عَيْثَتُ يَقُولُ دُعاءُ الُوالد يُفْضيُ إلى الْحِجَابِ "

#### ٢ ا : بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ

٣٨٢٣ حدَّثها أَبُو بِكُر بُنُ ابني شيبة لها عقَّانُ لها حمَّادُ بُسُ سلمة السأما سعيدُ البحريريُ عن الي بعامة انَّ عبدُ الله نن مُعفّل سمع ابنة يقُولُ اللَّهُمّ انَّى اسْأَلُك القصر الابيس عن يسين السجنَّةِ اذا دخلتُها فقال اي بنيَّ سل اللَّهُ الْبِحِيَّةُ وَ غُلِدُتِهِ مِنَ النَّارِ فَاتِّي سِمِعَتُ رِسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم بفول سيكون قوم يعتدون في

### ١٣ : بَابُ رفع الْيَدَينِ فِي الدُّعاءِ

٣٨٦٥ حدثها ابُوْ مشر مَكُرُ بَلُ حَلْفِ ثِمَا ابْنُ ابِي عَدَى عَنْ حَغُفُر بُسِ مَيْسُمُونَ عَنُ ابِي غُثُمانِ عَنْ سَلُمانِ عَنْ النبي صلى الله عليه وسلَّم قال انْ ربَّكُمُ حيّ كريمٌ يستخيى مِنْ عبَده ان يرَفعَ الْيُه يدَيِّه فَيرُدُّهُما صفَّرًا ﴿ اوُ قال، حانبتيينا

٣٨٦٢ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثنا عائدُ بْنُ حبيب عَنُ صِالِحِ بِي حَسَّانِ عَنُ مُحمَّدِ بُن كَعْبِ الْقُرَظِي عِن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ادا دَعُوْتَ اللَّهِ فَادْعُ بشطُور كَفَيْك و لا تدع بِطُهُورِهِمَا فإذَا فرغت فامسخ بهماو ځهک

عاص) محاب تک پُڑنج جاتی ہے۔ ( یعنی قبول ہوتی

بان : وُ عامیں صدیے برو هنامنع ہے ۳۸ ۲۳٪ حضرت عبدالله بن مغفل نے اپنے صاحبز اوے كويدوعا ما تكت سنا: "اب الله! من آب س ما تكتا ہوں سفید محال جنت کے دائیں حصہ میں جب میں جنت میں داخل ہوں۔'' تو فر مایا: پیارے بینے! اللہ ہے جنت ما نگواور دوز خ ہے اللہ کی پناہ مانگو (اوربس) کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیفر و تے سنا عنقریب کچھ لوگ وعامیں حد سے برحن شروع کر دیں گے۔

#### دلي : وْعَامِينَ بِاتْحَدَاهُمَا مَا

٣٨ ٢٥: حضرت سلمان مے روایت ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا:تمہار پروردگار بہت با حیاءاور کریم (معزز و مہربان اور جواد و فیاض ) ہے۔اسے اس ہات سے حیاء آتی ہے کہ اُسکا بندہ اس کے سامنے اینے دونوں ہاتھ پھیلائے پھروہ اسکے ہاتھ خالی اور نا کا م لوٹا دے۔

٣٨٦٦: حطرت ابن عبائ فرماتے ہیں كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا د فرمایا: جب تم اللہ سے دعا مانگوتو پی ہتھیلیاں او ہر رکھواور ہاتھوں کی پشت اوپر مت رکھواور جب فارغ ہو جاؤ تو دونوں ہاتھ اپنے

ت*طلصیة الباب 🌣 🕏 دعاییں باتھ*ا تھا نااورآ خرت میں ہاتھ منھ پر پھیر، رسول اللہ صبی التدعلیہ وسلم ہے قریب قریب بتواتر ٹا بت ہے۔ ا، م نو وی نے شرح مہذب میں قریباً تمیں حدیثیں اس کے متعلق کیج کر دی ہیں اور تفصیل ہے ان حضرات کی غد فہمی کی حقیقت واضح کی ہے جن کو حضرت انس رضی القدعنہ کی لیک روایت سے غلط نہی ہوئی اور انہوں نے و عالیس ہاتھ ر انھائے کا انکارکرویا ہے۔

# ٣ ا : باب ما يدُعُوا به الرَّجُلُّ إذا

#### اصْبَح وَ اذَا امُسى

قال فرأى راجل رسول الله سين في ما يرى السائم فقال ما رسول الله إنّ ابا عيّاش يروى عنك كذا و كدا فقال صدق ابُو عيّاش

المعرف من ابئ حازم عن شهيل عن بنه عن ابئ هريرة المعرف من ابئ هريرة المعرف من ابئ حازم عن شهيل عن بنه عن ابئ هريرة قال عال وسؤل الله عن الله عن الما المسخلة عفولوا الله عن الله المسخلة و الما المسخل و المحد المسئلة و الما المسئلة و المدينة و المد

٣٨ ٩٩: حدّ شا مُحمَد بنُ سَشَار تنا انو داؤد شا ابن ابى الزياد عن الله عن الان ابن غلمان قال سمغت عُتُمان بن عقال يقول ما من عبد عقال يقول ما من عبد يقول هي صاح كل يؤم و مساء كل ليلة بنسم الله الدى لا يصرُ مع السمه شيء هي الارض و لا هي السماء و هو السماء و هو السماء و هو السماء عن السماء و هو السماء و الله و السماء و السماء و الله و الله

# ېاب : صبح وشام کې ؤ عا

٣٨ ٦٧ حضرت ابوعياش فرماتے بيں كەرسول الله عَلَيْنَةً نَهُ وَمِن جُومِع كَ وقت بيدي ما عَلَى: لا الله الا المكة وخدة لا شربك توأح حضرت المعيل أن اورا دمیں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابراج ٹ گا اور اس کی دس خطا نمیں معا ف کر دی جا نمیں گی اور وہ شام تک شیطان ہے محفوظ رہے گا اور شام کو یبن کلمات بڑھے تو صبح تک ایبا ہی رہے گا۔ راوی کہتے میں ایک مرد کو خواب میں رسول اللہ علیہ ک زیارت ہونی تو انہوں نے مرض کیا اے اللہ کے رسول! ابوعیاش آپ کی طرف منسوب کر کے بیا یہ صدیث بیان کرتے ہیں۔فر مایا،ابوعیاش نے بچ کہا۔ ٣٨٦٨ . حضرت ابو ہربرہ ٌ فرماتے ہیں که رسول اللہ ً نے فرمایا صبح کو بید دعا پڑھا کرو'''اے اللہ! ہم نے صرف آپ کی وجہ ے (قدرت سے ) صبح کی اور آپ بی کی قدرت ہے شام کی اور آپ بی کی خاطر جئیں گے اور آپ بی کی خاطر جان دیں گے اور شام ہو ق بھی یمی ؤ عاما نگا کرو۔

۳۸ ۲۹ معرت ابان بن عثان فرماتے بیں کدیں ۔
سیّدناعثان کو بیہ فرماتے سنا کدیں ۔ رسول اللہ کو بیہ
بی فرماتے سنا: جو بندہ بھی ہر روز صبح اور ہر شام کو بیہ
کلمات کیے: ہم اللہ ، العلیم عین بار ۔ بینبیں ہوسکت
کداسے کوئی ضرر پہنچ ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابان
کو ہ لیج تقار ایک مخض اُن کی طرف ( تعجب سے )

قبال و كانَ اللهُ قلدُ اصابَهُ طرف من الْقَالِجِ فجعل الرَّجُلُ يِنْظُرُ اللهِ فقال لَهُ ابانٌ ما تَنْظُرُ اليَّ.

ان إنّ السحيديث كما قدّ حَدَّثُتُك ولكنّى لمُ اقله يؤمند للمُضى اللهُ على قدره

٣٨٧٠ حدَثنا ابُو بكُربُنُ ابِي شيبة لها مُحمَدُ بَنُ يشُو ثما مشعرٌ حدَثنا ابُو عَقِيلِ عَنْ سابِقِ عَنُ ابئ سلّام خادم النبي شَيْطَة عنِ النّبي صلّى اللهُ عليّهِ وسلّمَ قال ما من مُسَلم اوُ انسان اوْ عَبُدِ يقُولُ حَيَنَ يُمُسئى و حيْن يُطبحُ رصيت باللّه وثا اللّاكان حقًا عَلَى الله ان يُؤخية يوم القامة "

٣٨٤٢. حد ثنا على بن مُحمد ثنا ابُرهِيْم بن عُيينة ثنا الْولالله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَى الله عليه وسلّم وسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله الله الله الله الله عليه عهدك و وعدك ما استطفت اعْوُدُ مك من الله علي عهدك و وعدك ما استطفت اعْوُدُ مك من شرّ ما صدفت آمُو عُ بنغمتك و آبُو عُ بدنيلى فاغفرلى الله عليه عليه فاغفرلى

و یکھنے لگا تو حضرت ابان نے اس سے کہا و یکھنے کیا ہو۔ حدیث ایسے بی ہے جیسے میں نے بیان کی لیکن ایک روز میں پڑھند سکا (بھول گیا) تا کہ اللہ تعالی ابنی أشل تقدیم جھے یہ جاری فردویں۔

• ٣٨٤: رسول القد كے خادم حضرت الوسلام رضى الله عند سے روایت ہے كہ نبی عظی الله خوبمی مسلمان یا انسان یا بندہ (راوی كولفظ میں شك ہے كدكيا فرمایا تھا) صبح شم ہے كلمات كيم دصيف بالله دبنا.... تو الله تعالی أسے روز قیامت ضرور راضی اور خوش فرما كيم گے۔

ا ۲۸۷ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنما بیان فرمات عیر کدرسول الله طلیه وسم صبح شم به فرمات مین کدرسول الله صلی الله طلیه وسم صبح شم به دع کی شهیس میموژ اکرتے منتھ ۔ (لیمن ضرور ما تگتے کے ) . ((الله ته استُرعوزاتی و آمن رؤعاتی و الحفظ نی من بیس بدی و من حفی و عن بمینی و عن الحفظ نی من بیس بدی و من حفی و عن بمینی و عن شخصال من شخصال من اغتمال من تختی ))

و کی نے کہا کہ آخری جملہ میں رہنے ہے بناہ ما گی۔

۲۸۷۲ حضرت برید قفرماتے بیں کدرسول اللہ نے فرمایا:
(سیّد الاستغفار) اے اللہ! آپ میرے پردردگار میں۔
آپ کے ملدوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ نے مجھے بیدا فرمایا۔
میں آپ کا بندہ ہوں۔ میں آپ کے عہد (عبد الست) اور
وعدہ پر بقد راستطاعت قائم ہوں۔ میں نے جوکام کیے اسکے
شرے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ کے انع مات کا

فانَّهُ لا يغُفرُ الذُّنُوِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ .

ليُلته فمات في ذالِك اليوم ارُ تلك اللِّلة دحل المُجنَّة من بير جوبنده بيكمات ون يارات من كم يحراى ون يارات ال شاءُ اللَّهُ تعالى

قائل اورمعترف ہوں اورائے گنا ہوں کا اقراری۔ اسے ق ل قال رسُولُ الله عَنْيَكُمْ من قالها فِي يومه و ميري بخشش قر، ديجيَّ كركن بور كوصرف آب بي بخشَّة كوأسيموت آجائ تووهان شاءاللد جنت مين داخل بوگا\_

خلاصة الهاب الله به الله عن ك سئ رات كے بعد مبح بوتى ہاور دن ختم بونے پرش مآتى ہے كويا بر مبح اور باش م زندگی کی ایک منزل ہے ہوکراگلی منزل شروع ہوج تی ہے رسول القد سلی القد ملیہ دسم ے اینے ارشادات اورایے عملی حمونہ ے امت کو مدایت فرمائی کہ وہ برختے وشام العدت لی کے ساتھ اپنے تعلق کوتا ز وومتحکم کرے۔ اس کی نعبتوں کاشکراوا کرے ا ہے قصوروں کے اعتراف کے ساتھ معانی مانگے اور سائل اور بھکاری بن کررب کریم ہے مناسب وقت و عائیں کر ۔۔۔

ہاہ : سونے کے لیے بستریر آئے تو کیاؤی ا\_نگے؟

١٥: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ اذا اوى إلى فراشه

٣٨٤٣ ، حضرت ابوبريرة ے روايت ہے كه ني علیہ جب سونے کے لیے بستریر آئے تو یہ دعا مانگا کرتے۔''اے القدا آ عانوں اور زمین کے رت! اور ہر چز کے رت! دانے اور گفتلی کو چرنے واپ (أ گانے والے) تورات انجیل اور قرآن عظیم کو نازل فرہ نے والے۔ میں ہرجانور کی برانی ہے آپ ک پناہ میں آت ہوں کہ جس کی پیٹانی آپ کے تبد میں ہے۔آ باوال ہیں'آ ب سے پہلے کوئی چیز نہھی اورآ ب بی آ فر ہیں' آ ب کے بعد کھے نہیں۔ آ ب بی ظاہر میں آ ب سے او پر کوئی چیز شہیں اور آ ب بی باطن

٣٨٤٣ حدثنا محمد بن عبد السلك بن ابي الشُّوارب ثما عبُدُ الْعزيُزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثِنَا سُهِيلٌ عن ابيه عَنْ اللَّي هُويُوة وصى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ اللَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم الله كان يقول اذا اوى الى فراشه اللهم رب الشموت والارض ورب كل شيء فالق المحت والتوى مُنْدِلُ التَّوْرَاةِ وَالْالْحِيْلِ وَالْقُرَّانُ الْعَطِّيْمِ اغْوْدْبِكَ مِنْ شرَ كُل داَّنَةِ الْتِ آخِذُ بِناصِيتِها الْتِ الاوْلُ فَلَيْسِ قللک شنیءُ و انت الاخر فلیس بغدک شیءٌ و الت النظاهر فنيس فوقك شيئة وانت الناطل فنيس دُونك شيءٌ اقض عيني الدين واغسي من العقر.

۳۸۷ مفرت ابو بریر ہ ہے روایت ہے کہ رسول الله نے فروایا: جبتم میں سے کوئی اینے بستریر مینے کا ارادہ کرے تو اینے ازار کا کنارہ کھول لے اور اس ے اپنا بستر جھاڑ لے۔اسلئے کہ أےمعلوم نہیں کہ اس

ہیں کہ آپ سے زیا د ہ پوشید ہ کوئی چیز نہیں ۔ میری طرف سے قرض ادا کر دیجئے اور مجھے مفلس نے نی کر دیجئے ۔ ٣٨٧٣ حدَّثنا ابُو بكر الله عبد الله سُ لُميْر عن عُبيد اللَّه عن سعيند بُن ابئ سعيد عن ابئ هريرة رضى الله تعالى عسنة أنَّ رسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا اراداحدُكُمُ ان يصطجع على فِرَاشه فليسُرع داحلَةَ ازاره

ثُمَّ الْمِهُ فَصَ بِهِ الْوَاشَةُ فَامَّةً لَا يَذُرَى مَا حَلَقَةُ عَلَيْهِ ثُمَّ ﴿ كَا يَجِي بَسْرَ بِرَكِيا بَكِيمَ آيا (كُولَى مُوزَى چَيزَ بَى آسَكَى ليصطجع على شقه الايمن ثمَّ اليقل ربِّ بك وضعتُ جنسى و بك العُهُ قَانُ أُسكَّتَ نَفْسِي قَارُحَمُهَا وَإِنَّ ارُسلْتِهَا فَاحُفْظُها بِمَا حَفِظُتُ بِهِ عِبادَكِ الصّالحِينَ.

> بیدار ہوں ) تو اس کی ایسے بی تھا ظت فر مایئے جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فر ماتے ہیں۔ د٣٨٤ حدقنا ابُو بكر تا يُؤنُسُ بن مُحمَدِ وسعيدُ بن شُـرُحبيُـل انْبأْما للَّيْتُ بنُ سغدٍ عنُ عُقيُل عن ابْن شهابِ

بی کے امرے میں اٹھوں گا۔ اگر آ پ میری جان روک

انٌ عُرُوةَ ابُنِ الزُّبيُو الحُبرة عنْ عائشة انَ النَّبيِّ عَلَيْتُ كان ادا احد مُطلعه مقت في يديُه وقرأ بالمُعوَذَتِين و

مسح بهما حسدة.

٣٨٤٦ حدثها على نُنْ مُحمَدِثا وكَنِعُ ثامُ فَيانُ عَنْ الله السَّحَاقُ عَنَ الْمِرْآءِ بُنِ عَارْبِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وسلّم قال لرخل ادا اخذُت مصجعك او اوليت الي فبراشك فقلل اللهلم اشلمت وجهني النك والحاث طهرى البُك و فسوّضت المري البُك رغبة و رهبة النِك لا ملحا ولا مُلجا مِلك الله النِك لا ملجا و لا مسحا مسخ الا اللك امست بكتابك الذي الزلت و مِيْكَ السَّدَى ارسسلُست فسان مثَّ من للبلتك مِثَّ عبلي الفيطرة وإن اصبخت اصبخت وقداصيت حيرًا كثيرًا.

٣٨٤٠: حدد تساعملي بُل لمحمَّدِ ثنا وكيعٌ عن اسْرَائيل عَنْ اسْتِحَاقَ عَنْ ابِنْ غَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ رَصِي اللَّهُ تَعَالَى عَمُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صِيلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَذَا أَوْى الى قىراشىه وضع يدة ( يعنيُ الْيُمْنِي ) تَجْتَ حَدِّه فُمُّ

ہے) پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جائے۔ پھر یہ دعا ير هے: رب بک رضعت حنبی "اے اللہ! آ ب، ای کے بھروسہ پر میں نے اپنی کروٹ رکھی (لیٹا)اور آپ

لیں تو اس پر رحمت فر ما ئیس اور اگر حچیوژ و میں ( اور میں

٣٨٧٥. امّ المؤمنين سيّده عا نَشه صديقة رضي الله تعالى عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایج بستر يرتشريف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں پھو تکتے اورمعو ذتين پزھتے اور دونوں ہاتھ پورے جسم پر پھير

۳۸۷۲ • حضرت براء بن عازب ؓ ہے روایت ہے کہ نمی مثلاثہ نے ایک شخص ہے فرہ یا: جب تم سونے کے لیے اینے بستریر آؤتو بیدعایر هاکرو: ''اے اللہ! میں نے اپنا چرہ آ پ کے لیے جمکا ویا اورا بی پشت آ پ کے سہارے یر رکھی اور ابنا معاملہ آپ کے سپر دکر دیا۔ آپ کی طرف رغبت سے اور آپ ہی کے خوف سے کوئی ٹھکانہیں اور کوئی پناہ نبیں آپ ہے مگرآپ بی کا ڈر ہے۔ میں آپ کی کتاب برایمان لایا جوآب نے اتاری اور آب کے تی یر (ایمان لایا) جنہیں آپ نے بھیجا۔ اگرتم ای رات میں مر گئے تو تمہاری موت فطرت ( دین حق ) برآئی اور اگرتم نے صبح کی توخمہیں بہت بھلائی حاصل ہوئی۔

٣٨٧٤ . حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ ی سی ایس میں ہونے کے لیے اپنے بستر پرتشریف لاتے تو اپنا دایاں ہاتھ رُخسارِ مبارک کے پنچے رکھتے بحركتة: ''اے اللہ! مجھائے عذاب سے بحاد بحقے۔

قسال اللَّفِيةَ فسنى عدابك يو تَبْعَثُ ( اوْ تَخْمَعُ ) جَمَّ روز آپ اَ پِيَّ بَنْدُول كُواَ هُي كُيل كَ جَمَع كريل عادك

خلاصة الهابي جائم نيندكوموت سے بہت مش بہت ہے سونے والد مرد ہے ہی کی طرح دینا و مافیبا سے بخبر ہوتا ہے اس ی ظ سے فیند بیداری اور موت کے درمیان کی لیک حاست ہے۔ اس نے رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم ؟ کید ک ساتھ ہدایت فر ماتے تھے کہ جب سونے لگو تو اس سے پہلے دھیان اور اہتمام سے اللہ کوید کرو۔ گن ہول سے معافی ما گو اور اس سے مناسب وقت دعا کیں کروم مجملہ ان دعاؤل کے معوذ تین کا پڑھنا تھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جواوگ او اور اس سے مناسب وقت دعا کیں کروم مجملہ ان دعاؤل کے معوذ تین کا پڑھنا تھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جواوگ او اور اس مناسب وقت دعا کیں کروم مجملہ بیاس ترین پڑھائیں اور باتھوں پر ہُوک مار کرتمام جسم پر پھیر لیس تو بہی ان ش والد کا فی جو یہ سے گا۔

١١: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ إِذَا انْتَبَهَ مِن اللَّيُلِ

قَالَ الْولِيُدُ: أَوْ قَالَ ذَعَا اسْتُحَيْثَ لَهُ قَالَ قَامَ فَعُوضًا ثُمُّ صَلَّى قَبِلَتُ صَلاتُهُ.

٩ ـ ٣٨٧. حدث النو بكر بَنُ ابنَ شَيْبَة ثنا مُعاوية بُنُ هشام البُسَاسَ شَيْبَا ثَنا مُعاوية بُنُ هشام البُسَاسَ شَيْبالُ على يحينى عَنُ ابنَ سلَمة الله ربيعة بُن كغب الاسلمى الحبرة الله كان يبيئتُ عِنْد باب رسُول الله عَنْ الله و كان يسْمع رسُول الله عَنْ يَقُولُ . من اللّيل سُنحان لله ربّ العلمين الهوى ثم يَقُولُ سُبْحان الله و بحمده لله ربّ العلمين الهوى ثم يَقُولُ سُبْحان الله و بحمده هم حدث على بُنُ مُحمّد ثنا وكيعٌ ثما سُفيانُ على مُنافعانُ على الله عنهانُ على الله عنها على الله عنهانُ على الله عنهانُ على الله عنهانُ على الله عنه عنهانُ على الله عنهانُ على الله عنهانُ على الله عنها على الله عنها على الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها على الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله على الله عنها الله على الله عنها الله عنها

المناب : رات میں بیدار ہوتو کیا پڑھے؟

۳۸۷۸ حفرت عبادہ بن صد مت رضی اند تعالی عند
ایان فرماتے میں کہ رسول اللہ نے فرمایا جورات میں
اچا تک بیدار ہواور بیدار ہوکر بید عابر ہے. ((لا السه
الله رحده لا شریک له له الملک

پھر بیدوع مانگے: ''اے اللہ! میری بخشن فر مادیجے۔'' اُس کی بخشش ہوجائے گی۔راوی حدیث ولید کہتے ہیں کہ یا میرے استاذ'اہ م اوزاعی رحمة اللہ سبیہ نے بیہ الفاظ کہے کہ کوئی بھی وعا مانگے قبول ہوگی۔ پھراگر کھڑا

ہو کر وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ سیسیا

۳۸۷۹ حضرت ربیعه بن کعب اسلمی رضی الله عنه فرمات بین که وه رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دروازه کے پاس رات گزارتے اور وه رات بیس نی کو بہت دیر تک میر کہتے سنتے: سجان الله رب العالمین پھرآ یہ علیہ فرماتے سبحان الله و بحده۔

• ۳۸۸ : حفرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں

على المملك بن عُميْرِ عن ربُعيَ بن حراشٍ عن خذيفة قال كان رسُولُ الله عَيْثَةُ اذا النّبه من اللّيْلِ قال الحمّدُ لله الّدى اخياما بقد ما امَاتِما و اليّه النّشُورُ

ا ٣٩٩ حدَّثنا على بَنُ محمَّد ثنا ابُوَ الحسيْس علْ عبَاد بَس سلمة علْ عاصم ابُنِ آبى النَّجُود بَس سلمة علْ عاصم ابُنِ آبى النَّجُود بَس سلمة علْ عاصم ابُن آبى النَّجُود بَس سلمة علْ عاصم ابُن آبى النَّجُود عَنْ شهُو بُن حوْشَب علْ ابِي ظَبْيية علَ مُعاد بَس جبلِ قال قال رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً ما منْ عبْدِ بَات على هُهُ وْرِ ثُمَّ تعارُ من النَّيْل فَسَال اللَّهُ شَيْنًا منْ آمُر الدُّيا اوُ منَ امْر الاحرة إلَّا اعْطاهُ

كدرسول التدسكي الله مليه وسلم جب رات مين بيدار بوت تو كيت: ((ألب مله للله الله كيت الحياما بغد ما المات والنه السُمُوزي)

۱۸۸۱ - حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بنده بھی رات کو باوضوسوئے پھر رات میں اچا یک اُس کی آ نکھ کھلے اُس وقت وہ و نیایا آخرت کی جو چیز بھی ما نگے گا الله تعالیٰ اُسے ضرور عطا فرما کیں

خلاصیة الهاب به ۱۲۰ اس حدیث میں بشارت سائی گئی ہے کہ جو بندہ رات کو آنکے کو سنے پرالقد تعالی کی تو حیدہ تمجیداور تعبیج وتمحیدا دراس کی مدو کے بغیرا پنی عاجزی و بے بسی کے اعتراف کے بیہ کلے پڑھے اوراس کے بعداللہ تعالی سے اپنی مغفرت و بخشش کی دیا ماکئے یا ورکوئی دی کرے تو وہ ضرور قبول فرمانی جائیگی۔

#### ١ : ١١ ؛ الدُعاءِ عِنْد الْكُرْب

ہائی : محتی اورمصیبت کے وقت کی ڈیما ہے۔ ۳۸۸۲ : حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کا گائی ہا مسلم نہ

۳۸۸۲ خطرت اساء بنت میس رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے کھات سکھائے جو میں مصیب میں بڑھتی معل

((اللَّهُ رَبَّىٰ لا أَشْرِكُ به شَيْئًا ))

٣٨٨٣ - حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الله تعالى عنهما عند روايت بي كريم صلى الله على بوسم مصيبت كوقت بيدعاما نگاكرت شير: ((لا السه الا السلسة السحيليشة المكريشة. )) وكلى راوى في الكريشة بركله كساته لا السه الا الله كا اضافه بيم كله كساته لا السه الا الله كا اضافه بيم كله \_

خطاصیة الرا<sub>ب</sub> بئاسجان القد سول التدمینی المتدمانی المترمینی است کو برشم کی دیا نمی تنقین فر ما دی میں خوش کے موقع ہوں یا مصیبت و ہریشانی کے موقع کی مطلب میہ ہے کہ بندہ ہروقت الفدتو کی ہے مناجات کرے اور اس کواپنا ہجا اور ماوی تمجھے۔

### ٨ · باب ما يدُعُوا به الرَّاجلُ اذا

### خرج مِنُ بيُتِه

٣٨٨٠ حدد أبو سكو بن إبى شيبة ألا عُبيدة بن المسلمة وضى الله المسلمة وضى الله المسلم عن أم سلمة وضى الله العسالى عنها أن السبى صلى الله عليه وسلم كان الخصوص من مسوله قسال اللهم اللى اغو دبك ال اضل الواصل الواطم أو الحهل الويخهل المسلم الواطم الواجهال الويخهل على.

اسى فدنيك حدّثها عبدُ الرَّحُمنِ بَنُ إبرهيمُ الدَّمشَقَى ثنا النُّ السي فُدنيك حدّثهى هارُون بُنْ هارُون عن الاغرح عن السي هُديك حدّثهى هارُون بُنْ هارُون عن الاغرح عن السي هُريُرة رضى الله تعالى عنه انَّ السَّى صدّى الله عليه وسلّم فلا إدا خرج الرَّجُلُ مِس بَاب بينه واوُ من باب فالله قالا أو من باب فاردا على علم ملكان مُوَّكُلان به قادًا قال بسّم اللهِ قَالا دُوتِكُ وَ هُديت و اذا قَالَ لا حُول وَ لا قُوَّةَ الله بالله قالا وُقِيتُ وَ اذا قال بُو كُلْتُ على الله قال تُفيت قالَ فَيلُقاهُ اذا قال بُو كُلْت على الله قال تُخفيت قالَ فَيلُقاهُ قَريَاهُ فَيقُولُون مَا ذَا تُريُدان من رَجُلٍ قدُ هُدى و كُفى وَ قَريَاهُ فَيقُولُون مَا ذَا تُريُدان من رَجُلٍ قدُ هُدى و كُفى وَ

کیا (شرک کروانا ) چاہتے ہوجس کی راہنما کی ہو چکی' کفایت ہو چکی' حفاظت بھی ہو چکی ۔

### ہاہ : کوئی شخص گھرے <u>نک</u>ے تو بیدُ عام نگے

٣٨٨٠: حفرت الم سمر شعر روايت ب كرنى جد اپ دوت كده سے بابرتشريف ب بات قريد كہتے "اب اللہ! ميں "پ كى بناه چاہتا ہوں گراہ ہونے" پھسل جانے ہے ظلم كرنے ہے ظلم كئے جانے ہے' جہالت كرنے ہے اور اس ہے كہ ميرے ساتھ كوئى جہالت كابرتاؤ كرے۔"

٣٨٨٥ : حضرت ابو بريره رضى الله عند سے روايت ب ك نبى كريم صلى الله عليه وسم سے جب اپنے دوست كده سے باہر تشريف لاتے تو ارشاد فرماتے سنسم الله لاحول و لافقة الله بالله التكلال على

۳۸۸۲: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی نے ارشا دفر مایہ جب مردانی کے دروازہ سے باہر آئے تو دوفر شنے اس کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں۔ جب یہ ہیں۔ ہیں۔ اللّٰہ ۔ تو وہ کہتے ہیں تیری میں۔ جب یہ کہ بہ ہے اللّٰہ ۔ تو وہ کہتے ہیں تیری راہنمائی کی گئی اور جب وہ کہت ہیں : تیری حفاظت کی گئی اور جب وہ کہت ہیں : تیری حفاظت کی گئی اور جب وہ کہتا ہیں : تیری حفاظت کی گئی اور جب وہ کہتا ہیں : تیری حفاظت کی گئی اور جب کو میں تیری کو گئی ۔ پھر اس سے اس کے دونوں شیطان کے میں تیری سے کہتے ہیں تیری کے میں تو وہ کہتے ہیں تیری کے میں تو وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تیری کے میں تو وہ کہتے ہیں تو وہ کے کہتے ہیں تو وہ کہ

ہاہ : گھر داخل ہوتے وفت کی دُ عا ٣٨٨٧: جابر بن عبدالقدِّ ہے روایت ہے کہ انہوں نے ابن خربي اخبرنى ابو الزُّعيْر عن جابر بن عند الله رصى الله تعالى عنه الله سمع البي صلى الله عند وسلم يقول ادا دخل الرّحُلُ بيته فنذكر الله عند وخوهله وعند طعامه قال الشّيطان لا ميت لكم و لا عشاء و اذا دخل و له بند كُرْ الله عند و اذا دخل اله بند كُرْ الله عند واذا دخل السهيت عند و اذا له كنه السهيت عند و اذا له عند و اذا له بند كر الله عند طعامه قال ادور كنه المهيت و العشاء

نی کویے فرماتے سنا۔ جب مردا پنے گھر میں داخل ہواور داخل ہوت ہیں داخل ہوت ہوئے اللہ کو یا دکر ہے اور کھاتے دفت بھی (مثلاً ہم اللہ کہ) تو شیطان (اپنے لشکر ہے) کہتا ہے جہد ہم اللہ کے (اس گھر میں) نہ سونے کیلئے جگہ ہے نہ داخل ہو ہے نہ داخل ہو ہے اور داخل ہو ہے وقت اللہ کو یا و نہ کرے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات کیلئے ٹھکانہ کل گیا اور جب شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات کیلئے ٹھکانہ کل گیا اور جب شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات کیلئے ٹھکانہ کل گیا اور جب

کھاتے وقت اللہ کو یا دنہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے کہ تہمیں رات کیلئے ٹھکا ندا وررات کا کھا نا دونوں مل سنے ۔

### ٢٠: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

٣٨٨٨ حدث الو بكر الناعبُدُ الرّحيْم النّ سُعُمان و النو مُعاوية عن عاصم عنَ عند اللّه بْنِ سَرْحس قال كَان رسُولُ اللّه عَيْنَ يَعْمُ وَ عَنْ عند اللّه بْنِ سَرْحس قال كَان رسُولُ اللّه عَيْنَ يَعْمُولُ ( وَ قال عبُدُ الرّحيْم يتعوّدُ) اذَا سَافر اللّهُ مَ النّى اغوذ بك من وعناء السّعر و كابة المُنقل و المحور بعد الكور

و دغوة المطلوم و سُوَّء المنظر في الآهل والمال

و زاد ابْوُ مُعاوِية فاذا رجع قَالَ مِثْلَها ٢١: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَاى السَّحَابَ وَالْمَطَرَ

٣٨٨٩. حَدُننا أَبُو بِكُو بِئُ ابِئُ شَيْبَةَ ثَنا يَزِيْدُ بُنُ الْمِقْدَامِ بَن ابِئِ شَيْبَةَ ثَنا يَزِيْدُ بُنُ الْمِقْدَامِ عَنْ ابِيْهِ أَنْ عائشة رَضِى اللهُ تعالىٰ عنْهَا آخَبَرَتُهُ أَنْ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَانَ إِذَا لَا اللهُ عَنْهَا آخُبَرَتُهُ أَنْ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَانَ إِذَا رَاى سحابًا مُقْبِلًا مِنْ أُفْقٍ مِن اللافاقِ ترك ما هُو فِيه و الله الله مُقْبِلًا مِنْ أُفْقٍ مِن اللافاقِ ترك ما هُو فِيه و الله الله مُ إِنَّا اللهُمُ إِنَّا اللهُمُ إِنَا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ عَنْهَا اللهُمُ صَيْبًا اللهُمُ عَنْهُ اللهُمُ عَنْهَا اللهُمُ عَنْهُ اللهُمُ عَنْهُ اللهُمُ عَنْهَا اللهُمُ عَنْهَا اللهُمُ عَنْهَا اللهُمُ عَنْهَا اللهُمُ عَنْهُ اللهُمُ عَنْهَا اللهُمُ عَنْهُ اللهُمُ عَنْهَا اللهُمُ عَنْهُا اللهُمُ عَنْهُا اللهُمُ عَنْهُ اللهُمُ عَنْهُا اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ عَنْهُا اللهُمُ عَنْهُا اللهُمُ عَنْهُا اللهُمُ عَنْهُا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُمُ اللهُمُ عَنْهُا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ عَنْهُا اللهُمُ عَنْهُا اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الله

### باب : سفر کرتے وقت کی دُعا

۳۸۸۸ حضرت عبداللہ بن سرجس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سفر کے وقت بید وعالا ہے ''اے اللہ! میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ۔ سفر کی تھکا وٹ اور تکلیف ہے اور سفر سے لوٹنے کے بعد بری ھائت ہے (کہنا کا م لوٹوں یا پہنچوں تو گھر میں مالی' جانی نقصان یا بیاری کی حالت و کھوں) اور ترقی کے بعد تنزلی ہے اور مظلوم کی بدؤ ما ہے اور مظلوم کی بدؤ ما روایت میں ہے کہ والیس پر بھی آپ بہی و عافر ماتے ۔ روایت میں ہے کہ والیس پر بھی آپ بہی و عافر ماتے ۔ والیت میں ہے کہ والیس پر بھی آپ بہی و عافر ماتے ۔ وقت

### ىيەدْ عاي<u>رْ ھ</u>ے

۳۸۸۹: ام المؤمنین سیدہ عائش فرماتی بیں کہ نی اسکتہ کسی بھی افق ہے بادل آتا ویکھتے تو جس کام میں مشغول ہوتے اُسے چھوڑ دیتے اگر چہ( لفلی ) نماز ہی کیوں نہ ہواور اس کی طرف مُنہ کر کے کہتے ۔''اے اللہ! ہم آپ کی بناہ میں آتے ہیں۔ اس شرے جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا''ا اُسر وہ برستا تو فرماتے ''اے اللہ! جاری

حمد اللهُ على دلك.

• ٣٨٩. حدّثنا هشامُ بْنُ عَمَّادِ ثِنَا عَبُدُ الْحَمَيْدِ بُنُ حبيب بس ابسي الْجِشُرِيُنَ ثَمَا الْأَوْزَاعِيُّ احْبِرِينُ مَافَعٌ اللهِ الُقاسم لَى مُحمَّدِ الحيرة عنْ عادشة انْ دِسُؤَلِ اللَّهَ عَيْسَةً كان اذا راي المطرُّ قال اللَّهُمُّ اجْعَلُها صبِّها هيئنا

بُنُ مُعادِ عن ابْنُ حُرِيْجِ عَنُ عطاءِ عنْ عائشة رضى الله تعاليى عنها قالت كان وسؤل لله اللهة الحعلها صيتا هنينا اداراي محبّلة تلوّن وجُهُهُ و تعيّر و دحل و حرج واقسل وادبر فادا اضطرت شرى عنه قال فدكرت له عانشة رصى الله تعالى عنها بغض ما رات مله فقال و ما يُدُرِيْكِ العِلَّةُ كَما قَالَ قَوْمُ هُوْدٍ فَمَا رَاوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْسِل اوُديته مُ قَالُوا هذا عارضٌ مُمَطرُها بلُ هُو ما اسْتغحلْتُمْ به الآية .

### ٢٢: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إلى أهُل الْبَلاءِ

٣٨٩٢ حددثا على بُنُ مُحمَّدِ ثنا وكلِغُ عن حارحة بُن مُضْعب عن الى يخيى عمرو بن ديسار ( و ليس مصاحب ابُس غَييْسة) مؤلى إل الزُّبَيْر عنْ سالم عن ابْن عُمرَ قَال قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ قُجنة صَاحِبُ بلاءٍ فقال الحَمُدُ للله الدي عافائي ممَّا تُتلاك به و فيضِّلني على كَثِيْر ممَّنْ حلق تفصيلا غوفي مِن ذالك البلاء كانبًا ما كان.

مافغا مؤتنين او ثلاثة وإن كشفة الله عوو حل ولم يُمطو اورنا فع ياني عطافرمادويا تين مرتبداورا كراللد كامرت باول حبيث جاتاتو تياس پراللد كاشكر بجالات\_

٠٩٠ : ام" المؤمنين سيّده عائشه صديقه رضي الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ ملید وسلم بارش و تحصة توارشا وفرمات : اللَّفِهمَ اجْعلْها صيناً هنيثا

اله ٣٨٩ امّ المؤمنين سيّده عا نَشَةٌ فرماتي بين كه رسول الله عبر ابر د مکھتے تو آپ کا چبر ومتغیر ہوجاتا' رمگ بدل جاتا۔ آپ جمبی اندر آٹ جمبی با ہر جاتے بہمی سامنے آتے اور مبھی ننہ پھیر لیتے (غرض اضطراب اور بے چینی طاری رہتی ) جب بارش ہوتی تو آ ہے گی ہے کیفیت جاتی رہتی۔ میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا جمہیں کیا خبرا شاید بداییا ہی ہوجیسے قوم ہود نے کہا جب انہوں نے اپنی واویوں کی طرف أبرآتا و یکھا کہ بیہ باول ہےجوہم پر ہر ہےگا (اس میں یانی نہیں ) بلکہ بیو ہی عذاب ہے جس کی تنہیں جلدی تھی۔ آیت کے آخرتک۔

### د اب: مصیبت ز ده کود کیھے تو

### يەدُ عايرْ ھے

۳۸ ۹۲: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنبما فرماتے بيں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا جو ا جا مك مصيبت زوه كود كيم كريه برسع: المحفد للسه الَّذَيُ عَافَانِيُ مِمَّا لِتلاك به و فضَّلني على كثير ممَّنْ حَلْقَ مَفْصِيلًا لَوْوواس مصيبت سے عافيت ميں رے گا کواه کوئی' کسی شم کی مصیبت ہو۔

## كِثَابُ ثُنْكِبِيْنُ الرُّوْبِاحِ

## خوابوں کی تعبیر سے متعلق ابواب

خلاصة الهاب ہے خواب کی حقیقت کیا ہے اور یہ واقعی چیز ہے یا جمرہ خیانات ہیں طویل بحثیں ہیں۔ مثلا اطلبا کا خیال ہے کہ آ دمی کے مزاج میں جس خلط کا غیبہ ہوتا ہے اس کے مناسبات خیال ہیں آتے ہیں جیسے کسی کا مزاج بلغی ہوتو پانی اوراس کے متعلقات دریا سمندر پانی ہیں تیرنا وغیرہ دیکھے گایا ہوا ہیں اڑنا وغیرہ اس طرت دوسرے اضاط خون اور سودا حال ہے ۔ فلا سفہ کے نزد یک جو واقعات جہاں میں رونما ہوتے ہیں ان کی صورت مثالیہ فو نوکی طرح عام بالا میں منقوش ہے اس لئے نفس کے ساسنے ان میں ہے کوئی چیز آتی ہے تو اس کا اندکاس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ اقوال مختلفہ ہیں ۔ اہل سنت کے نزد یک یہ تصورات ہیں جو کوئی چیز آتی ہے تو اس کا اندکاس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ اقوال مختلفہ ہیں ۔ اہل سنت کے نزد یک یہ تصورات ہیں جو کوئی تعالی شانہ بندہ کے در میں پیدا کرتے ہیں جو کھی ہوا سط فرشتے ہیں ۔ اہل سنت کے نزد کیک یہ تصورات میں کوئی تعالی شانہ بندہ کے در میں پیدا کرتے ہیں جو کھی ہوا سط فرشتے ہیں اور کھی شیطان کے ذریعہ ہے ۔

( ماخوذ از شائل ترمذي خصال نبوة شرب شخ ايديث عفرت مو ، نامجمه زَسريا )

باب:مسنمان اچھاخواب دیکھے یااس کے بارے میں کسی اور کوخواب دکھائی دے

۳۸۹۳ حفرت انس بن ، لک رضی الله تعیالی عنه بیان کرتے بیں که رسول الله صلی الله عیه وسلم نے ارشاد فره یا: مردِ صالح کا نیک خواب نبوت کا چھیالیسواں

۳۸۹۳ حفرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

## ا: بَابُ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسلِمُ اَوْ تُرَى لَهُ

٣٨٩٣ حدَّثنا هشامُ لِنُ عَمَادٍ ثَمَا مَالَكُ بُنُ انسِ حَدَّثنِي اللَّهِ بَنِ ابِي طَلَّحة عَنُ آسِ بُنِ مَالِكَ قَالَ آسِ مُنِ مَالِكِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْكَةَ الرُّوْلِيا الْحَسَنةُ مَنَ مَالكِ قَالَ قَال رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَةَ الرُّوْلِيا الْحَسَنةُ مَنَ الرَّحُل الصَّالحِ حُرُةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ارْبَعِين جُزُةٌ مِن النَّبُوّةَ الرَّحُل الصَّالحِ حُرُةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ارْبَعِين جُزُةٌ مِن النَّبُوّة مَن النَّهُ وَ الْمَعَيْدِ عَنْ اللَّهُ الْمُعَلَى عَنُ ١٨٩٣ حَدَّثَنَا الْهُ وَمَكُولُ مُنْ ابِي شَيْعة عَبُدُ الْاعْلَى عَنُ مَعْمَدٍ عَن الزَّهُ وَيَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ النَّهُ هُولُوةً عَن مَعْمَدٍ عَن الوَّهُ وَيَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ النَّهُ هُولُوةً عَن

السِّي عَيْنَا فَيْ قَالَ ذُولِمَا المُولِّمِن جُزَءٌ مِن سَنَة و الزيعين خُرُءَ ١ رشادِ قرماي مؤمن كا خواب نيوت كا جِعي ليسوال حضد من النَّبُوَّةِ

> ٣٨٩٥: حَدَّثنا ابُؤُ بِكُونِنُ ابِي شَيْدة و انْوُ كُونِبِ قالا ثنا غبيدُ اللّه بْنُ مُؤسى أَنْبأنَا شَيْبانُ عَنْ فراس عَنْ عَطَيَّة عنُ ابئ سعِيْدِ الْمُحدُرِي عن السَّبِي عَيْثُ قَالَ وَوْيَا الرَّحُلِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ جُزَّةً مِنْ سَبْعِيْنِ جُرْءٍ مِن السُّوَّة

> ٣٨٩ . حدَّثها هارؤنُ بنُ عبد الله الحمَّالُ ثنا سَفْيان بُنُ عُيينَةَ عَنْ عُبِيَّهِ اللَّهِ بُن أبي يزيُّه عن الله عن سِباع بُن ثابتِ عَنْ أُمَّ كُورُ الْكُعْبِيَّة قالتُ سمعُتْ رسُول الله صلى الله عليه وسَلَّمَ يقُولُ ذهبت انُّوهُ و بقيت المبشر ث

> ٣٨٩٠: حدثنا على بُنُ مُحمَّدِ ثنا ابُوُ أَسَامَةُ وَ عَبُدُ اللَّهُ ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمرِ قال قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الرُّولِيا الصَّالِحَةُ خُرَّةٌ مِنْ سَبْعِيْنِ جُزَّةً مِنِ السُّوَّةِ

> ٣٨٩٨ حدثنا عبليُّ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكُبْغُ عَنْ عَلَيْ بْن المبارك عن يمنى بن ابئ كثير عن ابي سلمة عن غسادة بن الصّامت قالَ سَأَلُتُ رسُول اللّه صلّى الله عليه وسلَّم عن قول اللَّهِ سُبُحَانة لهُمُ الْبُشُري في الْحِياة الـدُّنيـا و فِــى الاخرةِ قَالَ هِـى الرُّوْيِا الصَّالِحَةُ يراها المُسْلَمُ أَوْ تُرى لَهُ.

> ٣٨٩٩. حَدَثَنَا اِسْحِقُ بُنُ اِسْمَاعِيْنِ ٱلْآيْلِيُّ ثِنَا سُفِيانُ بُنُ المُستة عن سُلَيُعان بُنِ سُحيُم عَنُ إِبُرِهِيْم بُن عَبُد اللَّهِ بُن معدد بُن عباس عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن عبَّاس قال كشف رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسَيْم السَّمَارة في مرصه وَ الصُّفوف حلِّف ابني بكر فقال ايُّها النَّاسُ الَّهُ لَهُ يَنِق مِنْ مُبشِّرات السُّبُوة الَّا الرُّولِيا الصَّالحةُ يراها الْمُسْلَمُ اوْ

۳۸۹۵ حفرت ابوسعید خدری رضی الله تع ب عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مسممان نیک مرد کا خواب نبوت کے ستر حصو ل میں سے ایک ہے۔

٣٨ ٩٦ : حفرت الم تعبيه فر ماتي مين كه مين نے رسول القدصلي الله عليه وسلم كوبيها رشا دفر ماتے سنا: نبوت څتم ہو چکی (اب کسی قشم کا کوئی نبی نہیں آئے گا) اور خوشخبری ويينے والى باتميں باتى ميں ۔ (ان ميں نيك خواب يھى داخل ہیں )۔

٣٨٩٧ حضرت ابن عمر رضي القدتع لي عنهما فر ماتے بيس که رسول التدصلی التد علیه وسلم نے ارش و فر ماید انیک خواب نبوت کے ستر حقول میں سے ایک ہے۔

۳۸ ۹۸ تفر مات عیاده بن صامتٌ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی ہے اللہ تعانی کے ارشاد: لھے م الْبُشُوى في الْحَيَاةِ الدُّنْيا . كَلَّقْير وريفت كي ( ترجمہ یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں خوشخبری ہے ) فرمایا: اس ہے مراد نیک خواب ہے جومسلمان دیکھے یامسلمان کے بارے میں کوئی اور دیکھے۔

۳۸ ۹۹ . حضرت ابن عباسٌ فرماتے بیں کدرسول اللہ ﷺ نے مرض وفات میں (اینے حجرے کا) پردہ ہنایا۔ (ویکھاتو) نماز کی صفیں ابو برصدیق سے بیجھے قائم کیں ۔فرہ یا: اے بوگو! نبوت کی خوشخبری دینے والی چیزوں میں بچھ باقی نہ رہا ( کہ نبوت ہی ختم ہو چکی ) البت نیک خواب ان میں سے باقی میں۔ جومسمان دیکھے یامسلمان کے متعلق کوئی اور دیکھے۔

تري لة.

خلاصة الراب المحمد الما على قارى فرماتے بيں كه بہتريہ به كه چونكه اس كوهم نبوت كا ايك بزوفر مايا ب اور علوم نبوى انبيا عليهم السلام بى كے ساتھ مخصوص بھونا جا ہے مجملاً اتنا معلوم بوئى بى كے ساتھ مخصوص بھونا جا ہے مجملاً اتنا معلوم بوئى ہونا كائى ہے كہ مبارك اور اچھا خواب ايك بروى بثارت ہے جونبوت كے ابزاء بيل ہے ايك بزوب ہائى اس كى شرافت اور عظمت كے لئے كائى ہے باتى نبوت كے چھياليس بزونى بى صحيح طور پر معلوم كر علتے بيل اس لئے وہى اس بزوء كوسي طور پر معلوم كر علتے بيل اس لئے وہى اس بزوء كوسي طور پر مجھ سكتے بيل كہ بہ چھياليسوال بزوكي ہوا۔ بعض فرماتے بيل كه نبوت كے جھياليس اجھے خصائل بيل ہونے دواب بھى ايك اجھى خصائت ہے۔ اور اس سے حضور صلى القد عليہ وسلم كى نبوت سے قبل كے چھا ہ بھى مرا دہو سكتے بيل كونكہ نبوت كازمانہ ۲۲ سال ہے جس كى چھياليس ششہ بيال ہوتى ہيں ۔ پہلے جھا ہ دويا صادقہ ہيں ۔

### ٠ ٢: بَابُ رُوْيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فِي الْمَنَامِ

٣٩٠٠: حدد ثنا على بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وكيعٌ عن سُفَيَال عَنَ الله وضى الله الله وضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عنه عن النبي حسلى الله عنه عن النبي حسلى الله عليه وسلم قال من وآيى على السمنام فقد وآنئ في اليقطة قان الشيطان الا يتمثل على ضؤونني

٣٩٠١ حدّث البُو مرُوان الْعُثَمَانِيُّ قال شاعبُدُ الْعَزِيْزِ مُنُ الى حارم عن الْعَلاء بُنِ عَبُدِ الرَّحْمنِ عَنُ الِيْدِ عَنَ آبِي هُريُوةَ قال قالَ وسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنُ وآنِيُ فِي الْمَنامُ فَقَدْ وآني فانُ الشَّيْطان لا يَعَمَثُلَ بِيُ.

٣٩٠٢ حدَّقًا مُحَمَّدُ بُلُ رُمَحِ ٱلْبَأْنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعُدِ عَنُ ابِسَ اللَّيْتُ ابْنُ سَعُدِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

٣٩٠٣ حَدَّثِهَا ابُوْ بِكُو بِنُ ابِي شَيْنَة وَ آبُوُ كُرَيُبٍ قَالَا ثَنَا بِكُو شَيْنَة وَ آبُو كُرَيُبٍ قَالَا ثَنَا بِكُو بِنُ الْمَخْتَارِ عَنِ ابْنِ ابِي بِكُو بُنُ الْمَخْتَارِ عَنِ ابْنِ ابِي لِيَكُو عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ مِنُ لِيكُ مَعِيدٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ مِنُ لِيكُ مَعِيدٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ مِنْ لِيكُ

باه :خواب میں نبی علیہ کی زیارت

۳۹۰۰: حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ نی اسے نے فرمایا: جس نے مجھے خواب میں ویکھا' اُس نے مجھے بیداری میں ویکھا ہے ( ایعنی اس کی مثال ویکھا ہے مجھے بی ویکھا کسی اور کونہیں ) کیونکہ شیطان بھی میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

۱۹۹۰: حضرت ابو ہریر ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فر مایا: جس نے جھے خواب میں دیکھا تو اس نے جھے خواب میں دیکھا تو اس نے جھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

۳۹۰۲: حفرت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ روایت ہے کہ درسول الله عند الله عند عند الله عند میں کہ درسول الله عند الله عن

۳۹۰۳ حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے مجھے خواب میں ویکھا' اُس کے مجھے خواب میں ویکھا' اُس کے مجھے جھے جی دیکھا کوئکہ شیطان میری صورت اختیار

نہیں کرسکتا۔

رآبى فى المسام فقد رآبى فان الشيطان لا يتمثل بى المسام فقد رآبى فان الشيطان لا يتمثل بى عبد الموحدة بش يعين نا سليمان ابن عبد المرحمن المعشقى ثنا سغدان ئن يحى نس صالح المنحمي شاصدقة بن ابى عمران عن عون نس الى خطيفة عن ابيه عن رسول الملة قال من رآبى فى المسام فكاتما رآبى فى المفام فكاتما رآبى فى المفام فكاتما رآبى فى المفام فكاتما رآبى فى المفام فكاتما رآبى فى

۳۹۰۵: حضرت ابن عباسٌ فرمائے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای جس نے مجھے خواب میں دیکھا اُس نے مجھے دواب میں دیکھا اُس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

٣٩٠٣ : حضرت ابو جميفه رضي الندعنه سے روايت ہے

که رسول التدصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جس

نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اُس نے مجھے بیداری

میں ویکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار ہی نہیں مر

د ٣٩٠٥ حدّ شدا مُحمَّدُ بُنُ يخيى تدا انو الوليْد قال ابُوَ عوادة شدا عن جابر عن عمّار هُو الدُّهُدَّى عن سعيْد بُنِ جَبِيْرِ عس ابُنِ عَبَاسٍ قالَ قال رَسُولُ الله عَيْنَةً من رآسى في المنام فقد رآنى فانَ الشَيْطان لا يتمثَلُ بي.

خلاصة الراب بن مطلب بيت كرنواب روران اگر شخص خصوصلى القدملية وسلم كى ذات گراى كو يكها تواب يقين كر ليزاي بيئ كداس نة پهى كى ذات كرزيات بيرت كى روايات بيل آتاب كه شيطان ديگر برخص ك شكل وصورت ميم متمثل بو سكن به يكر الله تعالى بن اس كو بيقد رست نبيل دى كروه نبي آخر الزمان صلى القدعلية وسلم كي شكل وصورت كے مشابه بن كركى الله ايران كودهو كدو بي الغرضيكة جب خواب و كيفن والے دل ميں بياب آجائك كدوه حضوم القدملية وسلم كى ذيارت به مشرف بور با به تو بجرات يقين به وب نه بي بن كرية بهى في ذات بخواه دوران خواب ديكھى جانے والى شكل وصورت حضر مشرف بور با به تو بجرات يقين به وب نه بي تربي كى ذات بخواه دوران خواب ديكھى جانے والى شكل وصورت حضر الله عليه وبلم كوخواب ميل آپ كى شمان كے خلاف من مارت ميكل وصورت بي بي تو بعض تاريخى هوات كی طرف اشاره بهوتا به يا پجر خودخواب ديكھنے والے آدى ميل كوئي تقص بوت نامن سب شكل وصورت سے بيا تو بعض تاريخى هوات كی طرف اشاره بهوتا به يا پجر خودخواب ديكھنے والے آدى ميل كوئي تقص بوت ميل الله بوتا به لابدا اس كواب خواب ميل خواب ميل ذات آق نبي كريم سلمان الشد عليه وبلم كي نظر آتى به كيان اس ذات تو بي موتو وه و شير منظر آتى بهاى طرح خواب ميل ذات تو نبي كريم سلمان الله عليه وبلم كي نظر آتى به كيان اس ذات اقدس كے ماتھ جواحوال اوراوساف نظر آتے بيں وه خواب و كيھنے والے كي خواب ميل والے دي تو الله كي ترغيب و سات كے ماتھ زيارت نصيب بوگى مثل جو خواب ميل دي اس وي كھنے والے كي ظمات كاشول خواب ميل وي كھنے والے كي ظمات كاشول بي كوروكمي كمرود فعل كے ارتكاب ميل بلاار ده جنتا ہے دوالت القدام ميل وي كھنے والے كي ظمات كاشول بي كوروكمي كمرود فعل كارتكاب ميل بلاار ده جنتا ہے دوالته الكم ميل وي كوروكمي كمرود فعل كے ارتكاب ميل بلاار ده جنتا ہے دوالته الكام دورائي مانے كى ترغيب و سات و ي كھنے والے كي ظمات كاشول ميل وي كوروكمي كي دوركمي كيل و دوركمي كيل و دورت كيل كيل كيل كيل كيل كوروكمي كوروكمي كيل كوروكمي كيل كيل كوروكمي كيل كوروكمي كيل كيل كيل كيل كوروكمي كيل كيل كوروكمي كوروكمي كوروكمي كوروكمي كوروكمي كوروكمي كوروكمي كيل كوروكمي كور

٣: بَابُ الرُّوْيَا ثَلاثٌ بِي الرُّوْيَا ثَلاثٌ بِي الرَّوْيَا ثَلاثٌ بِي الرَّوْيَا ثَلاثٌ بِي الرَّوْيَا ثَلاثُ بِي الرَّوْيَا ثَلاثُ اللهُ اللهُل

سَاعَوْتَ عَلَ مُحَمَّد بَن سَيُرِين عَنَ ابِي هُرِيْرةَ عَلَ اللَّهِ وَحَدَيْتُ اللَّهِ وَحَدَيْتُ اللَّهِ عَن اللّهِ وَحَدَيْتُ اللّهَ عَنْ اللّهِ وَحَدَيْتُ اللّهُ فَسَرَى مِن اللّهِ وَحَدَيْتُ اللّهُ فَسَلَ وَاذَا رَاى احَدُكُمْ ذُوْيًا السّفُس و تَنجُويُكُ مِن الشّيطن قاذا راى احدُكُمْ ذُوْيًا السّفُس و تَنجُويُكُم مِن الشّيطن قاذا راى احدُكُمْ ذُوْيًا تَعْمَلُهُ فَلَا يَفُصُهُ لَا يَعْمَلُهُ وَالْمُ رَاى شَيْنًا بِكُرِهُهُ فَلَا يَفُصُهُ عَلَى احدِ ولْيَقُمْ يُصَلّى.

2- 99 حدث البساه أن عمّار ثنا يحيى الله حمزة أما يوني أن حمزة أما يوني أن عيد الله مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك رصى الله تعالى عنه عن رسول الله مسلم الله عليه وسلم قال إن الرويا ثلاث منها المنه أبه الساويل من المقيطان ليخون بهائن آدم و منها ما يهم به المرحل في يقطته فيراه في مامه و منها جوء من ستة و الربعين جرء من النوة قال قلت له آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم آنا سمعته من رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

فرمایا خواب تین قتم کا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے خوشجری ول کے خیالات اور شیطان کی طرف سے دراوا۔ البندائم بیں ہے کوئی ایبا خواب دیکھے جواسے اچھا معلوم ہوتو چ ہے بیان کر دے اور اگر کا پندیدہ چیز دیکھےتو کسی کونہ بتائے اور کھڑا ہوکر نماز پڑھے۔ سبول اللہ نے فر مایا: خواب تین قتم کا ہوتا ہے۔ ایک ربول اللہ نے فر مایا: خواب تین قتم کا ہوتا ہے۔ ایک شیطان کی طرف ہے ہوئن ک اور ڈراؤ تا خواب تاکہ انسان رنجیدہ و پر بیٹان ہو۔ دوسرا آ دمی بیداری میں جوسو چتا ہے ای بارے میں خواب بھی و کھتا ہے۔ تیسرا بنوت کا چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے (مسم بنوت کا چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے (مسم بنوت کا چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے (مسم بنوت کا چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے (مسم بنوت کا چھیالیس حصوں میں نے کہا کہ آ ب نے خود بن ہوت رسول اللہ ہے ہیں) میں نے کہا کہ آ ب نے خود بنود یہ بات رسول اللہ ہے ہیں اللہ کے میں نے خود یہ بات رسول اللہ ہے ہیں۔ دومر شرتا کیدافر بایا)۔

فالصة الراسي به ان احدیث میں خواب کی تین قشمیں بیان کی گئی ہیں۔ (۱) رہمانی خواب اس قشم کے خواب الله تعالی کی جانب ہے ایک قشم کا القاء ہوتا ہے بیخواب ہمیشہ سے ہوئے ہیں۔ (۲) نفسانی خواب اپنے خواب کا انحصار خود انس نی خیالات پر ہوتا ہے۔ جس طرح کے کئی لات و نظریات ہوئے ہیں اس کو اس قشم کے خواب نظر آتے ہیں۔ (۳) شیطانی خواب بعض اوقات شیطان بھی انسان کے در و د ماغ میں کئی قشم کے تو ہوت ڈ النا ہے یا ڈراتا ہے ایسے خواب کے ہوئے اور خیر کا سوال کرے اور کروٹ تید میں کرکے سوجائے۔ اور کروٹ تید میں کرکے سوجائے۔

### بِأْبِ: جونا پنديده خواب ويكھ

۱۳۹۰۸: حضرت جابر بن عبدالله کے روایت ہے کہ رسول اللہ عنوی نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ناپہند بدہ خواب دیکھے تو ہائیں طرف تین بارتھو کے اور

### ٣: بَابُ مَنُ رَأَىٰ رُؤْيَا يَكُرَهُهَا

٣٩٠٨ حدّثنا مُحمَّدُ بُنُ رُمْحِ الْمِصْرِى انْبَأَنَا اللَّبُ بُنُ سَعُدِ عَنْ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ سَعْدِ عَنْ الله عَنْ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَا الله عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَ

وَلُيتحوِّلْ عَنْ جنَّبِهِ الَّذِي كَانِ عَلَيْهِ

٣٩٠٩: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ رُمْحِ ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنُ يخي ابُن سعيُدٍ عن ابي سلمة ابُن عُند الرَّحْمن بُن عوْفِ عَنْ ابِي قَسَادُة أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَةً قِبَالِ الرُّولِيا مِنِ اللَّهِ والْحُلْمُ مِنَ الشَّيُطَانِ فِإِنَّ زَاى أَحِدُكُمُ شَيِّنًا يَكُوهُهُ فَلْيَبْضُقُ عَنُ يُصَارِهِ ثَلَاقًا وَلَيْسَتِعِذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثَلَاقًا وَ لَيْنَعُولَ عَنْ جُبِهِ الَّذِي كَانِ عَنْهِ.

• ١ ٣٩: حَدَّثُمُ عَنِي أَنُ مُحَمَّدِ ثِنَا وَكَيْعٌ عِنِ الْعُمرِيّ عَنْ سعيد الْمَقَبُويَ عَنْ أبي هُويُوة قال قالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اذا رأى أَحَدُكُمُ رَوْيًا يَكُرَهُهَا فليتحوَّل ولَيتُفِلُ عَنْ يساره ثلاثًا و لَيَسْال اللَّهُ منْ حيهرها وليتعوُّذُ مِنُ شرّها.

### ۵: بَابُ مَنُ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ

١ ١ ٣٩ حدَّثُنَا ابُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللُّهِ بْنِ الزُّبِيرِ عَنْ عُمرِ بُنِ سِعِيدِ بْنِ ابِي حُسينِ حَدَّثِنِي عَسَطَاءُ بُسُ ابِسَى رَبَاحِ عَنُ ابِئَي هُويُوةَ قَالَ جاء وحُلِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكُ فَقَالَ إِنِّي زَايَتُ وَاسِيُّ صُوبٍ فِوايتُهُ يَتَدَهُدُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ الى احدِكُمُ فيَتهوَّلُ لَهُ ثُمَّ يَغُدُو يُخَبِّر النَّاسُ.

٣٩١٢. حدَّثَتَ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَمَا ابُو مُعَاوِيّةً غَن الاغتميش عنُ أبيُ سُفَيَانِ عنْ جَابِر رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قُسَالُ أَنِي النَّبِيُّ صِيلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلُّمْ رَجُلٌ و هُـو يـخُـطُبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَايَتُ البارحة فيُما

فَلْيَنْصِقُ عَنْ يَسَادِهُ ثَلَانًا ولَيستعذُ بِاللَّهُ مِنَ الشَّيُطانَ ثَلاثًا ﴿ تَمْنَ بِارْشِيطانَ عَ اللَّهَ كَيْ مَ لے) اور جس کروٹ برتھا' أے بدل لے۔

۱۳۹۰۹: حضرت ابوقیا وہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے كەرسول الله ﷺ ئے فرمایا: احیما خواب منجانب الله ہوتا ہےاور براخواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی بُراخواب دیکھے تو تین بار بائیں طرف تنتكار و ب اورتين بارتعوذ پيژھے اورجس كروٹ پرتفاأے بدل کر دوسری کروٹ اختیار کرے۔

٣٩١٠: حضرت ابو ہر بری میان کرتے میں که رسول اللہ " نے فر مایا: جبتم میں ہے کوئی ناپندیدہ خواب دیکھے تو کروٹ بدل لےاور یا ئیں طرف تین یا رتفتکا رے اور اللہ سے اچھے خواب کا سوال کرے اور یُرے خواب ہے بناو مائگے۔

دیاہ: خواب میں جس کے ساتھ شیطان کھیلے تو وُہ وہ خواب لوگوں کو نہ بتائے

٣٩١١: حضرت ابو ہر رہے ہیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نی کی خدمت میں حاضر ہواا درغرض کیا: میں نے ( خواب میں ) دیکھا کہ میرامحراُ ژادیا حمیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ محوم رہا ہے۔رسول اللہ نے فرہایا: شیطان تم میں سے ایک کے پاس آ کر ڈراتا ہے چروہ محص صبح کولوگوں کو بناتا ہے(ایبانبیں کرنا ماہے)۔

٣٩١٢: حضرت جابرٌ فرماتے ہیں که رسول الله ٌخطبه ارشادفر مار ہے تھے کہ ایک فخص حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے خواب میں ویکھا کہ میری گردن کاٹ وی گئی اور سر گر گیا اور میں اس کے پیچیے يُسرى السَّسَائِمُ كَانَّ عُنُقِي صُوبِيتُ وَسَقَطَ وَاسِيُ فَاتَسْعُتُهُ فَاحِدُتُهُ فَآعَدُتُهُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثَنُ به النَّاس.

٣٩ ١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ آنَبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعَدِ عَنُ اللهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنُ جَابِرِ عَنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَم احَدُّكُمُ فَلاَ يُخْبِرِ النَّاسِ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَان بهِ فَي الْمِنام

کیا اور آٹھا کرائی جگہ واپس رکھ دیا تو رسول اللہ کے

تھیلے تو وہ خواب ہرگز لوگوں کے سامنے بیان مت کیا

فرمایا: جبتم میں ہے کسی کے ساتھ شیطان خواب میں یہ

ضلاصیة الهاب جلا شیطانی خواب کے متعلق ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم ہے کہ کس کے سرینے بیان نہ کرے۔ بلکہ علاء فر ماتے ہیں کہ مسج کواٹھ کرصد قہ وخیرات کرے تو امید ہے کہ مصیبت نہیں آئی گی۔

چاپ: خواب کی تعبیر جیسے بتائی جائے (ویسے ہی) واقع ہوجاتی ہے لہذا دوست (خیرخواہ) کے علاوہ کسی اور

### خواب ندسنائے

۳۹۱۳: حفرت ابو زرین سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا: خواب ایک پرندہ کے پاؤں پر ہوتا ہے۔ جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے۔ جب تعبیر دے دی جائے تو (بتانے کے موافق بی) واقع ہوجاتا ہے (ایدا عموماً ہوتا ہے لیکن یہ لازم نہیں) اور خواب نبوت کا چھیا لیسوال حصہ ہے۔ اسے دوست یا سمجھدار کے سامنے ہی ذکر کرنا جا ہے۔

و اب کی تعبیر کیسے دی جائے؟ ۱۹۱۵ : حفرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فره یا: خواب کی

 ٢: بَابُ الرُّوْيَا اِذَا عُبِرَت وَقَعَتُ فَلَا
 يَقُصَّهَا

### إلَّا عَلَى وَادِّ

٣٩١٣: حَدْثَنَا اَبُو بَكُرٍ ثَمَا هُسْيَمٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءِ عَنْ وَكِيْعِ بُنِ عُطَاءِ عَنْ وَكِيْعِ بُنِ عُلَا اللهُ وَكِيْعِ بُنِ عُلَى اللهُ وَكِيْعِ بُنِ عُدُسُ اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ وَيَا عَلَى رِجُولِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَرُ فَإِذَا عَبِرَتُ وَقَعْتُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَى وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

### 2: بَابُ عَلَى مَا تُغْبَرُ بِهِ الرُّولْيَا

٣٩١٥. حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ نَمَيْرٍ ثَنَا الْاعْمَشُ
 عَلْ يَنزِيُـذَ الرَّقَاشِيَ عَنُ آنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَشُولُ

اللّه عليه اعتسروها بالسمانها و كنوه مكاها والروال تعبيرنام اوركنيت وكيم كر بتاؤ اورخواب بهل تعبير وي لاۇل عابىر

### ٨: بَابُ مَنُ تَحَلَّمَ خُلُمَا كَاذِبًا

٣٩١٧: حسدُ تستسا مِفْسِرُ يُسنُ هلال البطَّوَّافُ حِدُثُمَنا عَنْدُ الْمُوارِثُ بُنُ سَعِيْدِ عِنْ أَيُّوْبِ عِنْ عِكْرِمةً عِن انس عبّاس وضبى اللهُ تُسعسالي عشهُ مساقسال قسال وسول الله صلى اللاعليه وسلم من تحلم حُلُمًا كاذبًا كُلِف انْ يعْقد بَيْن شعيْرتيْن و يُعذَّبُ على ذالك

### 9: بَابُ أَصُدَقُ النَّاسِ رُوْيَا أصُدَقُهُمْ حَدِيْثًا

١٤ ٣٩ حدَثَا احْمدُ بْنُ عَمْرو بْنِ السَّرْحِ الْمضريُّ لِي بشُسرُ بُن بكُو تِنا الْاوُزاعيُ عِن اس سَيْرِيْن عِنْ اليُ هُويُوة قال قال رسُولُ الله عَيْثُ إِذَا قَرُب الرِّمالُ لَمْ تَكَدُّ رُوْيا المناوس تكذك واضدقهم زؤيا اضدففه حديثا ورزيا الْمُؤْمِلُ خُرَّةُ مِنْ سَتَّةٍ وِ ارْبِعِيْنِ خُزُةُ مِنِ النَّوْةِ

### تُعْبِيُوُ الرُّوْيَا

٣٩١٨ حدَّثنا يعُقُونُ بُنُ حُميْدِ بُن كاسب المدينُ ثبا سُفَياد بْنُ عِيبُة عَنِ الزُّهُويَ عَنْ عُبِيْد الله سُ عَدُ الله عِن ابُن عَبَّاس رضي اللهُ تعالى عُنَّهُمَا قال اتى النَّبَى صلَّى اللهُ عليَّه وَسلُّم رَجُلٌ مُسُصرَفَهُ مِنْ أَحُدٍ فِقَالَ بِا رَسُولُ اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم البي وايت في الماء طلة تنطف سمنا وعسلاً و رايت النّاس يتكفّفون مِنها فا الْمُسْتِكُثِرُوْا الْمُسْتِقِلُ وِرَايْتُ سِبِيًّا واصلاً إلى السَّماء .

والے کی تعبیر کے موافق واقع ہوتا ہے۔

### - دپاہے:حجوث موٹ خواب ذکر کرنا

۳۹۱۲:حضرت این عباس رضی القدعنهما بیان کرتے ہیں که رسول اللہ کے فرمایا: جس نے (خواب نہ دیکھا) اور حجموث موث ذکر کیا کہ میں نے ایب ایب خواب دیکھا۔اُ ہے جو کے دانول کے درمیان ً ٹر ہ لگانے کا حکم ہوگا اور (چونکہ گرومگن ناممکن ہے اسلنے ) ایبانہ کرنے ہے پھرعذاب دیا جائے گا۔

## بِاب: جوشخص گفتار میں سچا ہوا سےخواب بھی تے ہی آتے ہیں

٣٩١٧ حضرت بو بريرة بيان كرتے بل كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا. قرب قیامت میں مؤمن کا خواب جھون نہ ہوگا اور اس کا خواب سے ہوگا جو گفتار میں ( بھی ) سیا ہوگا اورمؤمن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے۔

### هاه: خواب کی تعبیر

۳۹۱۸ حضرت ابن عبائ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه ﷺ جنگ اُحد ہے واپس ہوئے تو ایک مخص حاضر خدمت ہوااور عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے خواب دیکھا کہ ایک س ئیان ہے ( 'برکا مکڑا ) جس میں ہے تھی اور شہد ٹیک ریا نے اور دیکھا کہ لوگ ہاتھ بھیلا پھیلا کراس میں ہے لے رہے ہیں کسی نے زیادہ س اور کسی نے کم اور میں نے دیکھا کہ ایک رشی ( زمین رائت احدات به فعلوت به أمّ احد به رحل بغدة فعلا به أمّ احد به رحل بغدة فعلا به أمّ احدابه رحل بغدة فانقطع به أمّ وصل له فعلا به فقال ابو بكر (رضى الله تعالى عَهُ) دعنى اغبرها يا رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال اغبرها قال آمّا الطّلّة فالاشلام والسّمن فهوا الفرّ آن حلاوته ولينه وامّا ما يتكفّف منه الناس فالاخذ من الفرّ آن حلاوته ولينه وامّا ما يتكفّف منه الناس فالاخذ من الفرّ آن كثيرا وقليلا و منا السّبا الواصل الى السّماء فما الت عليه من الحقّ اخذت به فعلا بك أمّ السّماء فما الت عليه من الحقّ اخذت به فعلا بك أمّ يا حد في فقو به ثم آحر في فلو به من الحق اخذة وخل من بغدك فيغلو به ثم آحر في فلو به من واخطات بغضا قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه أقسمت عليه وسلّم لنخوري الله عليه وسلّم لنخوري الله عليه وسلّم لنخوري عليه وسلّم لا تُقسم يا ابا بكر (رضى الله تعالى عنه)

حدثنا ألمحمّد أن يلحيى ثنا عبد الرّزاق البأنا مغمرٌ عن الرُّهُوى عن عُبيد الله عن ابْنِ عباس رضى الله تعمالى عنه معالى عنه معالى عنه معالى عنه الله ألى وأله ألى وأله ألى وأله ألى وأله ألى وأله ألى والله الله عليه وسلم الإالم تنطف سمنا و غسلاً فدكو التحديث نحوة.

ے ) ال ربی ہے اور آسان تک سینچی ہے۔ میں نے ویکھا کہ آ یے نے اس رہی کو تھا ما اور او مر چیے گئے۔ آ یا کے بعد ایک اور مخص نے اسے تھا ماا دراو پر جلا گیا پھرا یک اور مرد نے تھا ماتو وہ رسی ٹوٹ گئی لیکن پھر جوڑ دی گئی با لآخر وه بھی او ہر چلا گمیا۔اس برحضرت ابوبکڑ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کا موقع دیجئے ۔ آپ نے فرمایا: ٹھک ہے! بتاؤ کیا تعبیر ہے؟ عرض کیا: سائبان ( اَبر کا مُکڑا ) تو اسلام ہے اور جو گھی اور شہداس سے نیک ریا ہے وہ قرآن ہے۔اس کی شیرین اور نری ہے اور جواس کو ہاتھ پھیلا بھیلا کر لے رہے ہیں و وقر آن حاصل کرنے وائے ہیں' کوئی کم لے رہااورکوئی زیادہ اور وہ رتی جو آ سان تک پہنچتی ہے اس ہے وہ حق مراد ہے جس پر آ يُ قَائمَ مِن (يعني تحقيد اسلام) - آ يُ ن ا عقاما اورای حالت میں اُو ہر چلے جائیں گے۔ پھرآ پ کے بعدا یک شخص اے تھا ہے گا (آپ کا خلیفہ ہے گا) اور اس کے ذریعہ اُو پر جلا جائے گا پھر ایک اور شخص اے تھاہے گا اور اس کے ذریعہ اوپر چلا جائے گا۔ پھر ایک اورم داہے تھاہے گا تو اس کے لیے رشی نوٹ جائے گی۔ پھراس کے لیےا ہے جوڑا جائے گااوروہ بھی اس

کے ذریعہ اوپر جلا جائے گا۔ حضرت عثان ترک خلافت کے لیے تیار ہو گئے تھے پھر خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ نے فر مایا: اے عثان! جو گرند (خلافت) اللہ نے تہمیں پہنایا ہے اپنی خوشی ہے اسے مت أتارنا۔ بیدار ہو کئے۔ آپ نے فر مایا: تم نے بچھ درست ہو کے۔ آپ نے فر مایا: تم نے بچھ درست بیان کیا اور پچھ خطاء ہوئی تم سے ۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا. اے اللہ کے رسول! میں آپ کوشم ویتا ہوں مجھے ضرور بتا ہوں کیا گئے کہ میں نے کیا خلطی کی اور کیا صحیح بیان کیا؟ فر مایا: اے ابو بکر اقتم مت دو۔

حضرت ابن عباسؓ نے ابو ہر رہے ہی ایس ہی روایت نقل کی ہے۔

٣ ١ ٣ ٣ - حدَّثَنا إبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْلِرِ الْحراميُّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُن مُعَادٍ الصُّعَانِيُّ عِنْ مَعْمَو عَنْ الزُّهُرِي عِنْ سَالَم عَن ابُس عُمَم قَالَ كُنْتُ غَلامًا شَابًا عَرَبًا فِي عَهْدِ رَسُول اللهِ عَلِينَهُ فَكُنْتُ ابيتُ فِي الْمَسْجِدِ فكان مِنْ رَايَ مِنَا رُوْيَا يَقُصُها عَلَى النَّبِي عَلِيُّكُ فَقُلْتُ اللَّهُمُ إِنْ كَانَ لِي عِنْدُكَ خِيرٌ فارني رُولِيا يُعبَرُ هالِي لنَّبِيُّ عَيْثُ فنمُتُ فرايُتُ ملكَيْنِ اتِيانِيُ فَانْطَلْقَابِي فَلِقَيهُما مِنكُ آخرُ فَقَالَ لَمُ تُسرعُ فَانُطَلَقَابِيَ إِلِي النَّارِ فَإِذَا هِي مَطُويَّةٌ كَطَيُّ الْشُرِ وإِذَا فَيُهَا نَاسٌ قَدُ عَرَفَتُ بِعُصُهُمْ فَآخَذُو ابِي دات الْيميُن فَلمَّا اصْبِحْتُ ذَكَرْتُ ذلكَ لِحَفْصة فزعمتُ حفضةُ انَّهَا قَصَّتُهُ اعلى وَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ فَقَالَ انَّ عَبُدِ اللهِ رَجُلٌ ا صابح لو كان يَكُثِرُ الصَّلوة مِنَ اللَّيُل.

قَالَ فَكَانَ عَبِدُ اللهِ يُكْثِرُ الصَّلْوة مِي اللَّيُلِ

ام المؤمنين سيده هفصدرضي القدعنها كويتا يا انهول نے بتايا كدريخواب انهول نے رسول القصلي القدعليه وسلم كي خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ مروص کے ہے اگرریت کونماز زیادہ پڑھا کرے (تو بہت اچھا ہو) راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (اسی دجہ ہے ) رات کوزیا دونما زیڑ ھا کرتے تھے۔

• ٣٩٢٠: حَدَّقَتَا أَبُو بَكُو بَنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ ١٣٩٢٠: حفرت قرشه بن ح قرمات على كرين مُوسى الْاهُيتُ ثَنَا حَبَّادُ بْنُ سَنْمَةَ عَنْ عَاصِم بْنِ بْهُدَلَّة عَنِ الْمُسيِّبِ بُنِ رَفِع عَنُ خُوشَة بُنِ الْحُرَ قَالَ قَدِّمْتُ المَدينة فَجَلَسُتُ إلى شِيَحَةٍ فِي مسُجِد النَّبِي عَلِيُّتُهُ فَجَاءَ شَيْحٌ يَتوكُّا على عصالَهُ فَقَالَ لَقُومُ مَنْ سرَّهُ الدِّينَظُرُ إلى رَجُل مِنْ اهُل الْحِنَّةِ فَلْيَنظُرُ إِلَى هذا فقام حَنفَ ساريةٍ فَصلَّى زَكْعَتُبُنِ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ قال بِعُصُ الْقَوْمِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْجَنَّةُ لِلَّهِ يَدْجِلُهَا مِنْ يَشَاءُ وَ إِيِّي رَأَيْتُ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْضَةً رُؤْيَا وايْتُ كَأَنَّ رَجُلًا أتَانَى فَقَالَ لِي الطَّلِقُ فَلْهَبِتُ مَعَهُ فسلكَ بِي فِي مَنْهِج

۳۹۱۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر « تے ہیں کہ میں غيرش دي شده نو جوان تفا رسول التدصلي التدييليه وسم کے زمانہ میں ۔ چنانچہ میں معجد ہی میں رات گزارتا تھا ہم (صحابہؓ) میں سے جوہمی کوئی خواب و کھتا تو نبی صبی القدعليه وسلم كي خدمت ميں عرض كرتا ميں نے وعا وانگي اے اللہ اگر میرے لئے آپ کے یہال نیر ہے (اور میں اچھا ہوں) تو مجھے خواب و کھا ہے جس کی تعبیر مجھے رسول التدصلي التدعليه وسلم بتائيس مين سويا لا ويكصاكه دو فرشتے یاس آئے اور مجھے لے کر چیے پھر انہیں اور فرشته ملا اوراس نے ( مجھے ) کہا گھبرانا مت وہ دونوں فرشتے مجھے دوزخ کی طرف لے گئے۔ اور اس میں انسان ہیں کچھکو میں نے پیچان لیا پھروہ مجھے دا کیں طرف لے گئے میچ ہوئی تو میں نے اپنا خواب اپنی ہمشیرہ

حبیبہ حاضر ہوا اورمسجد نبوی میں چندعمر رسیدہ افراد کے ساتھ بیٹھ گیا اتنے میں ایک معمر مخص اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے تشریف لائے تو ہوگوں نے کہا جے جنتی مردکو و کیھنے سے خوثی ہوتو وہ ان کی زیارت کر لے وہ ایک ستون کے پیچھے کھڑ ہے ہوئے اور دورکعتیں اوا کیں میں ان کے یاس گیا اور ان ہے کہا کہ سیجھ لوگوں نے بیہ بات کی فرمانے لگے الحمدللد جنت اللہ تعالی کی ہے اللہ تعالی جے جا ہیں گے جنت میں داخل فر ماکیں گے ہیں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کے عبد ميارک ميں

عطيُم فغرضتُ عليَّ طريَّقٌ عَلَى يَسَارَى فَارَدُتُ انُ اسْلُكها فقال النَّكُ لَسْت مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ عُرضَتُ علِيٌّ طريُقٌ عَن يَمِيْتِي فَسَلكُتُهَا حَتَّى إِذَا انْتَهِيْتُ إِلَى جَبَل زَلَق فاحد بيدي فَرَجُل بي فَإِذَا أَنَا عَلَى ذُرُوتِه فَعَم اتقارُو لَمُ أَتُمَاسِكُ وَ اذَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيْدِ فَيْ ذُرُوْتِهِ حَلْقَةٌ مِنْ دهستَ فأحدَ بيَديُ فَرجُل بيُ حتّى اخذُتُ بالْغُرُوة فَقال اشتمسكت فلت نغم فضرب الغمؤد برجله فاشتمسكت بالغزوة

فقال قصصتُها على النُّبيِّ عَلَيْتُهُ قَالَ وايْتُ حَيُوا امًا السملهجُ العظِيمُ فالمُعَشرُ وَأَمَّا الطَّريُقُ الْتِي عُرضتُ عن يسارك فطريق اهل النَّار و لسُت مِنْ اهلها و امَّا لطَرِيْقُ اهُلِ الجِنَّةِ وِ أَمَّا الجَبِلُ الزِّلقُ فَمِنْزِلُ الشُّهِداءِ وِ امًا الْغُرُوة الَّتِي اسْتَمُسَكَّتَ بِهِا فَغُرُوةَ الْإِسْلَامِ فاستمسِكُ بها حتى تمُوُتُ.

فالا ارْجُوان اكُون منَ اهُلِ الْجَدَّةِ فاذا هُو عَبُدُ اللُّهِ بْن سلام.

خواب ویکھا میں نے ویکھا کدایک مرومیرے پاس آیا اور کہا چنویں اس کے ساتھ چل دیاوہ مجھے لے کرایک بڑے رستہ میں چلا مجرمیرے سامنے ایک رستہ آیا جو میرے و کیں طرف کو میں نے اس پر چلا جا ہا تو وہ بولا كرتم اس رسته والول من سينبين \_ مجر مجهد ابني دائيں طرف ايك رسته وكھائي ديا ميں اس په چلا - يہاں تك كديس ايك بهسلن والے بہار ير بہنيا تو اس نے میرا ہاتھ تھا م لیا اور مجھے سہارا دے کر چلا یا جب میں اس کی چوٹی پر بہنچا تو و ہال مفہر نہ سکا اور نہ ہی کسی چیز کا سہارا لے سکا اچانک ایک لو ہے کا ستون دکھائی و یا جس کی چونی برسونے کا ایک کڑا تھا اس مخض نے مجھے پڑااورزوردیا بہاں تک کہ میں نے س کڑے کو تھام لياتو كين لكاتم في مضبوطي سے تعام ليامين في كها: مال تو اس نے ستون کو تھوکر لگائی لیکن میں نے کڑے کو تھاہے رکھا۔ وہ معمر مخص کہنے لگے کہ میں نے بیخواب نی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آ ی نے

فرمایا جتم نے اچھاخوا ب و بکھا برد اراستہ میدان حشر ہےا ور جوراستہ یا نیں طرف دکھائی دیا تھا وہ دوز خیوں کا راستہ تھا اورتم دوزخی نبیں اور جوراسته دائی طرف د کھائی دیا وہ جنتیوں کا راسته تھا اور پھسلن والا پہاڑ شہداء کی منزل ہےاور جو کڑاتم نے تھا ماوہ اسلام کاکڑا ہے اسے مرتے ؤم تک مضبوطی ہے تھا ہے رکھنا اس لئے مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوں ( حضرت خرشہ فر ہ تے ہیں کی محقیق ہے معلوم ہوا کہ ) وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں۔

١ ٣٩٢ حَدُّنَا مَحْمُودُ بْنَ غَيْلانَ نْنَا أَبُو أَسَامَةَ ثَنَا بُويُدةً ١ ٣٩٢٠ حَفرت الوموى رضي المتدتّع الي عندييان قرماتٍ عن ابسى بُرُدةَ عن ابنى مُؤسى عن النَّبِي عَلِينَةً قَالَ رَأَيتُ ﴿ إِلَى كُمْ تِي كُرِيمُ صَلَّى الشَّمَلِيهُ وَمَلَّم مِنْ النَّهِ وَمَلَّم مِنْ النَّهِ عِن النَّبِي عَلِينَةً قَالَ رَأَيتُ ﴿ إِلَّ اللَّهِ مِلْ الشَّمَلِيهُ وَمِلْمَ مِنْ السَّمَا وَفَرْ مَا يَا : مِن فِي المنام أنِّي اهَاجِرُ من مَكَّةَ إلى أرْض بِهَا نحُلُّ فَذَهب و هلتي اللي أنَّها يمامةُ أوْ هجَرٌّ فَإِذَا هِنِي الْمَدِيْنَةِ يَشُرِبُ ورايُتُ في رُولِياى هذه إِنِّي هَزِرْتُ سِيْقًا فَانْقَطَعَ صَدَّرُهُ فَاذَا هُو مَا أُصِيب مِن الْمُؤْمِنِينَ يوم أُحُدِ ثُمَّ هزرُتُهُ فعاذ

نے خواب میں دیکھا کہ میں تھجوروں والی زمین کی طرف ججرت كرريا ہوں تو مجھے بيدخيال ہوا كه بديمامه ججر بےلیکن وہ تو مدینہ بیٹر ب تھااور میں نے ای خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو اس کا سراا لگ ہو گیا

الحسن م كان فادا لهو ما حآء الله به من الفتح واختماع المُهُوّمين و رئي فيها ايشا بقرا والله خير فادا هم النّفر من المُهُوّمين يوم أحد و اذا المخير ما حاء الله به من الحير مفد و ثراب الصّدق الّذي آناما الله به يوم بدر الحير مفد و ثراب الصّدق الله شيئة ثنا مُحمَد بُنُ بشير شما مُحمَد بُنُ بشير شما مُحمَد بُنُ عمروع عن ابئ سلمة عن ابئ هريرة قال فسا مُحمَد بُنُ عمروع عن ابئ سلمة عن ابئ هريرة قال قسال وسُولُ الله منطقة وانست فسي يدي سواوين من فسال وسُولُ الله منطقة وانست فسي يدي سواوين من دهب عده خنه ما فاوّلتهما هذين الكذّاب مسلمة والعسي

سائع عن سماك عن قابُوس قال قالت أه العضل يا صائع عن سمائع عن العضل يا صائع عن سماك عن قابُوس قال قالت أه العضل يا رسُول السه ارايت كان في بيتي عُصُوا من اعصائك قال خيرًا زايت تلله فاطمة عُلامًا فترضعيه فولدت خسيسًا أو حسنًا فارضعته بلبي قُدم قالت فجنت به الى الشي يَرَيِّ في وضعته في خجره قبال فصرنت كنفة فقال النه عَنْ الله عند النه احمك الله

اللَّهِي عَنْيَاتُ فَوضَعْتُهُ فَى حَجْرِه قبال فصرتُ كَتَفَهُ فقال اللَّهِ عَنْقَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْقَتُ اوْ حَعْتَ انْنَى زَحَمَكَ اللَّهُ كى زوجيت مِن تقى مِين اس بچه كو لے كر نبى سلى امتدعليه وسلم ك مِينْ بِكروي تو مِين نے اس كے كندھے پر مارواس پر نبى سلى الله

٣٩٢٣ حدَّف مُحمّد بُنُ بشارٍ ثنا ابُوَ عامرٍ الحرنى ابْنُ خُريْجِ الْحَبرنى مُؤسى بَنُ عُقَبة الْحَبرنِى سالمُ بُنُ عبُد اللّه عَنْ عبُد اللّه عَنْ عبُد اللّه عَنْ عبُد اللّه عَنْ عبُد اللّه بَنْ عُمر عن رُوْيا النّبي عَيْنَ اللّه قال رأيت المُواة سؤداء ثنائرة الرّاس خوحت مِن المُديّنة حتى قامت سأمهيعة و هي المُجمّعة فَاوَلتها و باءً بِالمُديّنة فَلقَل الى الْحُجْعة.

٣٩٢٥ حددً شدا بُنُ رُمُحِ الْمِأْنَا اللَّيُثُ ابْلُ سَعْدِ عَلَا ابْلُ

معلوم ہوا کہ بیدہ و نقصان تھا جواحد کے روز اہل ایمان کو ہوا پھر میں نے دو یارہ تلوار کو حرکت دی تو وہ پہلے ہے بھی اچھی ہوگئی میدوہ فتح ہے جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی۔

۳۹۲۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں ہاتھ میں سونے کے دوکٹن ویکھئے میں نے انہیں پھو مک ماری (تو وہ از گئے) میں نے اس کی تعبیر سے مجھی کہ سے دونوں کذاب مسیلمہ اورا سودعتی ہیں۔

۳۹۲۳ - حضرت ام الفضل رضی القد عنها نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا کہ میر ب گھر بیں آ پ کے اعضاء میں سے کوئی فکڑا ہے آ پ گھر بیں آ پ کے اعضاء میں سے کوئی فکڑا ہے آ پ نے فر مایا تم نے اچھا خواب دیکھا فاطمہ کے یہاں لڑکا ہوگا تم اس کو دو دھ پلاؤ گی۔ چنا نچیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ عنہا ہوئے قو میں نے انہیں و دو ھیلایا اس وقت میں قشم

کی زوجیت میں تھی میں اس بچہ کو لے کر نبی صلی امتدعلیہ وسلم کی خدمت میں مائی اور آپ کی گود میں بٹھا دیا بچہ نے بیٹ ب کردیا تو میں نے اس کے کندھے پر مارااس پر نبی صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا .تم نے میرے بچہ کو تکلیف دی'التد تم پررحم فر مائے۔

۳۹۲۳ . حضرت ابن عمر رضی القد تعی لی عنبما سے روایت بے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا . میں نے خواب میں دیکھا ایک سیاہ فام عورت بکھر سے بالوں والی مدینہ سے نکلی اور مہیعہ مجھہ میں جا تشہری تو اس کی تعییر میں نے یہ مجھی کہ مدینہ میں ویا بھی جے محفہ کی طرف منتقل کر دیا گیا۔

۳۹۲۵: حفرت طلحه بن عبیدالقدرضی الله عنه سے روایت

الهاد عنْ مُحمَد بن ابرهيم التَّيْمي عن ابي سلمة بن عبد الرَّحْمَلِ عِنْ طِلْحة بْلِ عُبِيدِ اللَّهِ انَّ رَجُلِيْنِ مِنْ بِلِيَّ قدما على رسُول اللهِ عَيْنَةً وَ كن اسلامُهُما حميْقا فكانَ احدُهُ ما اشدًّا حتهادا من الآجر فعزا المُجتهدُ منهُما فاستشهد ثم مكث الآحر بغدة سنة ثم تُؤفّي قال طلحة فرأيتُ في المسام شِيا الماعنُدياب الْحَيْة الذا الما يهما فحرح حارح من الحثة فاذن للّذي تُوفي الآحر مبهما تُسَمُّ خبرج فبادن للَّذَي اسْتُشْهِد ثُمُّ رحع اليَّ فقال ارْجعُ . فانْكِ لَمُ يال لك بغذ.

فناطبنج طلكحة يتحدث بنه الثناس فعجثوا للدالك فيلع دالك رسؤل الله عظي وحذفؤه المحديث فقال من اى ذالك تعطول فقالوا يا رسول الله هدا كان اشدُّ الرَّجُلين احْتهادًا ثُمَّ اسْتشْهدُ و دحل هدا الآحرُ البحيَّة قبُّدة فقال رسُؤلُ اللَّه عَيُّهُ النِّيس قىدمكت هذا بغدة سنة فالوا بلى قال و ادرك رمصان فنصنام وصلى كدا وكذا مرسخدة في سنة قالوا بلي قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلِينَةً فِيما بِينَهُما بَعُدُ مِمَّا بِنِي السَّماء وألازص

ے کہ دُ ور دراز ملاقہ ہے دوخض نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک ساتھ مشرف باسلام ہوئے ان میں ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر جدو جہد ا ورعبادت ورياضت كرتا تھا بيەز يا دەعبادت كرنے والا لزائی میں شریک ہوا ہالآ خرشہید ہو گیا دوسرا اس کے بعد سال بھر تک زندہ رہا پھرانقال کر گیا۔ حضرت طلحہ رضی القدعنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں دیکھٹا ہوں کہ میں ان دونوں کے قریب ہی ہوں جنت کے اندر سے ایک تخض نگلا اور ان میں ہے بعد میں فوت ہوئے والے کو ( جنت میں داخلہ ) کی اجازت دی کچھ دیر بحد پھر کا اورشہید ہونے والے کواجازت دی۔ پھر ہوٹ كرآيااور مجھے كہنے لگاوا پس ہو جاابھی تمہاراوفت نہيں ہواضیح ہوئی تو میں نے لوگوں کو پیے خواب ستایا' لو گوں کو اس سے بہت تنجب ہوارسول القدمللي اللہ مليہ وسلم كويہ معلوم ہوااورتمام قصد سنایا نو فرمایا جمہیں کس بات ہے حیرانگی ہو رہی ہے؟ سحابے نے عرض کیا اے اللہ کے رسورًّ! ان و دنول میں بیبلاشخص زیاد ہ محنت و ریاضت

کرتا تھا پھرشہید بھی ہوا اور ( اس کے باو جود ) دوسرا جنت میں اس سے پہلے داخل ہوا فر مایا . کیا دوسرا اس کے بعد ایک برس زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل رہا۔ فرمایا سے رمضان تقیب ہوا تو اس نے روز ہے رکھے اور سال تجرمیں اتنے استے تجدے کئے (تمازیں ا داکیس) صی بدنے مرض کیا بیہ بات تو ضرور ہے رسول القد سلی المقد ملیہ وسلم نے فرمایا کیجرتوان دونوں کے درجوں میں آسان وزمین سے زیادہ فاصلہ ہے۔

٣٩٢٦ حدَّثنا عليُّ بُنُ مُحمَّد ثنا و كَيْعٌ ثنا انوُ بكر ٣٩٢٦ حضرت ا وبريره رضى الله عند قريات بين مين الله ذلتي عن انس سيَرين عن اللي هُريُوة قال قال رسُولُ ﴿ خُوابِ مِن ﴿ كُلِّي مِن ﴾ طوق كو احيه تهين سمجهم اور المنه عليه اكره المغلّ و أحث المقبّد الفيّد ثبات في (ياذَن من ) بير ي كواجهم بمحت بون كيوتك بدرين من الذين

نابت قدمی ہے۔

# كِثَابُ الْمِثْنِ

## فتنول كابيان

ضلاصة الرباب به فتن جمع ہے فتنہ کی اس کا معنی آ ز مائش اور نساو نیز عذا ب میں مبتلا کو فتنہ کہتے ہیں یا مسلم نوں کا آپی میں و نگا فساد اور جھٹڑا کرنا اس کو فتنہ کہتے ہیں اور شریعت حقہ کے مقابلہ میں اپنی خواہش ت کے مطابق عقیدہ بنا نا اور عبد دات کے طریقے نکالنا بھی فتنہ ہے جیسے سحابہ کے آخری ز مانہ میں سبائی فرقہ پیدا ہوا ای طرح دوسرے فرق باطمہ نمودار ہوئے اب تک پیدا ہور ہے ہیں اس ز مانے کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ فتنہ قادیو نیت ہے اور فتنہ انکار صدیث ۔ ہندوستان میں انگریزوں نے گئی وگوں کو فرید کرمسلمانوں میں فتنے کھڑے کے ہیں اللہ جل شاندا ہے فضل و احسان سے تمام فتنوں ہے حقوظ کر کے ۔ (آمین)

### دیا دیا الله الا الله کینے والوں سے ا نہاتھ روکنا

۳۹۲۷ حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند فرہ تے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: مجھے بی تھم ہے کہ لوگوں سے قبال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہدلیں تو انہوں نے اپنے خون اور مال مجھے سے محفوظ کر لے اللہ یہ کہ کسی حق کے بدلہ میں ہو (مثلاً حدیا قصاص) اور ان کا حساب اللہ براہ میں ہو (مثلاً حدیا قصاص) اور ان کا حساب اللہ بروجل کے سیرہ ہے۔

٣٩٢٨: حضرت جابر رضي الله عنه فرمات بي كه رسول

## ا بَابُ الْكَفِّ عَمَّنُ قَالَ الله إلّا الله

٣٩٢٠ حَدَثَنَا آبُو لَكُو بَنُ آبِي شَيْبة ثنا الو مُعاوية و حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنِ الاعْمشِ عَلَ الى صالحِ عَلَ آبِي حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنِ الاعْمشِ عَلَ الى صالحِ عَلَ آبِي حَفُم وَلَي اللهِ صَلَى حَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وَسلَّم أَمرُتُ اللهُ أَقَالَ النَّاسِ حَتَى يَقُولُوا لَا اللهُ عَليه وَسلَّم أَمرُتُ اللهُ أَقَالَ النَّاسِ حَتَى يَقُولُوا لَا اللهُ عَليه وَسلَّم أَمرُتُ اللهُ أَقَالَ النَّاسِ حَتَى يَقُولُوا لَا اللهُ عَلَى اللهِ عَرَّوجلً والموالهُم الله عَرَّوجلً

٣٩٢٨: وحدَّثُمُ السُولِدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَمَا عَلِيُّ مَنْ مُسُهِدٍ عَنِ

الاعسس عن آبِئ سُفيان عن جَابِرِ قَالَ قال رسُولُ الله عَنْ جَابِرِ قَالَ قال رسُولُ الله عَنْ جَابِرِ قَالَ قال رسُولُ الله عَنْ جَابِرِ قَالَ قالَ الله الله عَنْ يَقُولُوا لا الله الله الله عَصْمُوا مَنَى دماء هُمُ و الله فاذا قالُوا لا الله الله عَصْمُوا مَنَى دماء هُمُ و الله أمُوالهُمُ الله بحقها وحسابُهُمُ علَى الله

٣٩ ٢٩ حدَّثَنَا أَبُو بِكُو بِنُ ابِي شَيْبَةً ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ يَكُو الشَّهُمِيُ ثَنَا حَاتِمْ بَنُ آبِي صَغِيرَةً عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ سَالِمٍ أَنَّ عَمْرُو بَنِ اوْسِ آخَبَرَهُ أَنْ آبَاهُ أَوْسًا آخَبَرَهُ قَالَ انَّ لَقُعُودُ عَمْرُو بُنِ اوْسِ آخَبَرَهُ أَنْ آبَاهُ أَوْسًا آخَبَرَهُ قَالَ انَّ لَقُعُودُ عَنْدَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وسلَّمَ و هُويَقُصُ عَلَيْهَ و يُذَكِّرُنَا عَنْدَ النَّبِي صَلَى اللهُ عليه وسلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وسلَّمَ اللهُ عليه وسلَّمَ اذُاتاهُ رجُلٌ فَسَارَهُ فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُولُ اللّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ هِلُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوا دالك حرُم عَلَى حَمَّم عَلَى دَمانُهُمْ و امُوالُهُمْ.

٣٩٣٠ حدَّفَ اسُوبُدُ بَنُ سَجِدُ ثناعَلَى بَنُ مُسْهِ عَنْ السَّمَ الْسَيْدِ عَنْ عَنْ عِمْران بَنِ السَّمَ يُو عَنْ عَنْ عِمْران بَنِ السَّمَ يُو عَنْ عَنْ عِمْران بَنِ السَّمَ يُو واصحابُهُ فَقَالُوا السَّحَابُهُ فَقَالُوا السَّحَابُهُ فَقَالُوا السَّحَابُهُ فَقَالُوا السَّحَابُهُ فَقَالُوا السَّحَدُ يَا عَمْرانَ قَالَ مَا هَلَكُ فَ قَالُوا بَلَى قَالُ مَا الَّذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ الَ

الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مجھے تھم ہے كه لوگوں ہے قبال کرویہاں تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ کہیں جب وہ لا الله اللہ كے قائل ہو جائيں مے تو مجھ ہے ا نے خونوں اور مالوں کو محفوظ کرالیں کے ۔ الا پیا کہ کسی تخص حق کے عوض ہوا وران کا حساب اللہ کے سیر د ہے۔ ٣٩٢٩ : حضرت اوسٌ فر ماتے ہیں کہ ہم نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ہمیں واقعات سا رہے تھے اور تھیجت فرمار ہے تھے کہ ایک مرد آپ کے پاس آیااورآپ سے سرگوش کی آپ نے فرمایا: اسے لے جاؤاور قبل کرد و جب اس نے پشت پھیری تو رسول اللہ " نے اسے بلا کر یو چھا: کیاتم مواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجمی معبود نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فر مایا لے جاؤا اسکارستہ چھوڑ دو ( کچھینہ کہو) کیونکہ مجھے امرے کہ اوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ وہ لا الداما القدكے قائل ہوجا كيں جب وہ ايبا كرليں گے تو مجھ بران کےخون اور مال حرام ہوجا کیں گے۔

۳۹۳۰: حضرت سميط بن سمير فرماتے بيں كه نافع بن ازرق اوران كے ساتھى (حضرت عمران بن حصين رضى اللہ عنہ كے باس ) آئے اور كہنے گے آ پ تو ہلاك ہو گئے فرمایا بین ہلاك نہيں ہوا۔ كہنے گئے : كيول نہيں (تم ہلاك ہو گئے اور كان كي كر ہلاك ہوا كئے لگے اللہ تعالى كا ارشاد ہے اور كانا رسے قبال كرتے رہو كي اللہ تعالى كا ارشاد ہے اور كانا رسے قبال كرتے رہو كياں تك كہ فتنہ بہتی نہ رہے اور سب و بين (نظام) اللہ كا ہو جائے۔ فرمایا ہم نے كانا رسے قبال كيا يہاں تك كہ انہيں ختم كرديا اور دين (نظام) سب كا سب اللہ كا رقائم) ہو گيا اگرتم جا ہو تو میں تنہيں ایك حدیث (قائم) ہو گيا اگرتم جا ہو تو میں تنہيں ایك حدیث (قائم) ہو گيا اگرتم جا ہو تو میں تنہيں ایك حدیث

قال فسكت عنه رسُولُ الله عَنَى علم ينبث الله عَنَى فلم ينبث الله يسيرُ احتى مات فذفتًا فأضبح على صهر الارض فقائوا لعلَّ عندوً السشدة فدفيّاة ثُمّ امرُد الارض فقننا لعلَّ العدمان تعشوا فدفيّاة ثُمّ حرشاة بالقسد فاصبح على طهر الارض فالقيّاة في بَعض تنك استَعاب

حدثنا السماعيلُ بُنْ حقص الايلى ثنا حفض بُنْ عياتٍ عن عاصم عن السّميْط عن عمران بُنَ الْحُصيْنِ عياتٍ عن عاصم عن السّميْط عن عمران بُنَ الْحُصيْنِ قال بعثما رسُولُ اللهِ عَيْنَةَ في سرية فحمل رجُلٌ مِن الْمُسُلميْنِ على رجُلٍ مِن الْمَشُركِيْن قد كر الْحديث و الْمُسُلميْنِ على رجُلٍ مِن الْمَشُركِيْن قد كر الْحديث و الْمُسُلميْنِ على رجُلٍ مِن الْمَشُركِيْن قد كر الْحديث و الله الارض فأحر الشي عَيْنَةَ و قال إنَّ الارض لله عنه و لكنَّ الله احت ال يُريكُمُ تعظيم لعنه و لكنَّ الله احت ال يُريكُمُ تعظيم خُرْمَة لا الله إلَّا الله.

علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کا پیٹ چیر کراس کے دل

کی بات کیوں نہ معلوم کرلی؟ عرض کرنے لگا اے ابتد

کے رسول اگر میں اس کا پیٹ چیرتا تو کیا مجھے اس کے

ول کی حالت معلوم ہو جاتی ؟ فرمایہ پھر س کی زبانی

ہات ہی قبول کر پہتے جبکہ تم اس کے ول کی ہات کسی

روایت بھی اسی طرح ہے اس میں بیاضا فد بھی ہے کہ جب زمین نے (تیسری بار) بھی اسے با برڈ ال ویا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوا طلاع وی گئی آئی نے فر مایا: زمین تو اس سے برے آ ومی کو بھی قبول کرلیتی ہے لیکن اللہ تعانی تنہیں لا الدالا اللہ کی حرمت وعظمت و کھانا جا ہے ہیں۔

ان لوگول نے حضرت عمران رضی القدعنہ ہے فتنہ (مسمانوں کے باہمی اختلاف ت) کے زمانہ میں قبال کے لئے کہ اور سمجھے کہ بیآ بیت میں قبال کا عظم فتنہ فروکر نے کے لئے ہے۔ حضرت نے بتایا کہ فتنہ ہم اوشرک ہے اور بیاکہ لا الد الا اللہ کہنے والوں سے قبال کرنے والوں کا حال وہی ہوتا ہے جومیر ہے اس عزیز کا ہے۔ القد تعالی اہل اسلام کو با بمی نزاع سے ختم کرکے کفار کے مقابلہ میں متحد ہونے کی توفیق عطافر ہائے۔

## ٣: بَابُ حُرُمَةِ دَم الْمُؤْمِنِ

٣٩٣٢ حدَّثَسَا ابُو الْقَاسِمُ مُنُ اَبِى ضَمُّرةَ نَصُرُ بُنُ مُسَدِّمَةِ نَصُرُ بُنُ مَسِحَمَّدِ بَنِ سُلْمَان الْجِمُصِى ثَنَا ابِى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِى قَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ ورضِى اللهُ تعالى عَنَهُ قَنْسِ الشَّطرِيُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ ورضِى اللهُ تعالى عَنَهُ قَالَ رايَتُ رَسُول اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْه وسلَّم يطُوُقُ قَالَ رايَتُ رَسُول اللَّهِ صَلَى الله عَليْه وسلَّم يطُوُقُ

### پاپ: اہل ایمان کے خون اور مال کی

### ثرمت

۳۹۳۱ - حفرت ابوسعید قرماتے ہیں کدرسول اللہ نے جیت الوداع کے موقع پر فرمایا : غور سے سنوسب سے زیادہ حرمت واللہ آج کا دن ہے سنو! سب سے زیادہ وحرمت واللہ ہیں نہ ہمینہ ہے سنو! سب سے زیادہ وحرمت واللہ ہیں نہ ہمینہ ہے سنو! سب سے زیادہ وحرمت واللہ ہیں اللہ ہیں ہے فور سے سنو تہارے و مسلم نول کے ) خون اوراموال تمہارے او پرای طرح حرام ہیں جیسے آج کے دن کی اس ماہ اوراس شہر میں حرمت بتاؤ کیا میں نے پہنچا دن کی اس ماہ اوراس شہر میں حرمت بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا ہیں ہے ہوں کہ میں نے ویاسب نے عرض کیا جی ہاں ۔ فرمایا: اے اللہ گواہ رہنا۔ دیاس مقرت عبداللہ بن عرق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ گود کھی آپ کھب کا طواف فرما رہے جے اور فرہ ہوت کے اور تیری خوشبوکس قدر اچھی ہے تو رہنا صدب عظمت ہے اور تیری حرمت کمتی عظیم ہے تیم

سالْکغیّة و یقول ما اطیبک و اطیب ریعک ما بال دات کی جسکے قبطہ میں محمد کی جان ہمومن کی اعطمك والخطم خرمتك والدي غس محمد بيده لخرمة المؤمن اغظم عند الله خرمة ملك ماله و دمه وانُ نَظُنُّ بِهِ إِلَّا حَيْرًا.

> ٣٩٣٣. حدَّثنا بكرُ بُنُ عَبْد الوهابِ ث عَبْدُ اللّه بْنُ نافِع ويُولُسُ بُنُ يعجيي جعمِيُعًا عَنْ داؤد بْن قَيْس عَنُ أَبِي . سَعَيُندِ مَوْلَى عَبُد اللَّهِ بُن عَامِر بُن كُرِيْزِ عَلِ ابني هُرَيُرَةَ انَّ رسُول اللَّه عَيْثَةَ قال كُلُّ المُسْلم على المُسْلم حرامُ دمُهُ و مالُهُ و عِرُضُهُ

> ٣٩٣٣ حَدَّثُنا الحَمَدُ بْنُ عَمُرُو بْنِ السَّرُحِ الْمِصُوتُي ثَنَا عبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ عِنُ ابِي هانِيُّ عِنْ عِمْرِو بُنِ مالكِ البحنيبي انْ فصالة بن عبيد حدثه الَّ السَّى عَلَيْهُ قال الْمُولِّمِنُ مَنْ امنُسةَ النَّساسُ عدسى المُوالِهِمُ وَ انْفُسِهِمُ والمهاجرُ منَ هجر الحطايا والذُّنوب

### ٣: بَابُ النَّهِي عَنِ النَّهُبَةِ

٣٩٣٥ حدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بِشَارٍ وَمُحمَّدُ نُنُ الْمَشْنَى قَالَا ثن ابُوُ عاصِمِ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ ابى الرُّبيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُد اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكُ مِن الْتَهَا لُهُمْ عَلَيْكُ مِن الْتَهَا لُهُمَّةً مشهورة فليس منا

٣٩٣١. حَدَّثَنَا عَيْسَى بُنُ حَمَّاهِ ٱلْبَأَنَا النَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عُفَيْل عَل الن شِهَابِ عَنْ أَبِي بِكُو بْنِ عَبُدالرَّحْمِنِ بْنِ الْحارِث بُنِ حِشَام عَنُ أَبِي هُزَيْرَة انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثَةً قَالَ لَا يَرُبِي الزَّانِي حَيْنَ يَزُنِيُ وَهُو مُؤْمِنُ و لا يَسُوقُ السَّارِقْ حِيْنَ يَسُوقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لا يِنْتَهِبُ نُهْبَةُ يُرُفَعُ النَّاسُ الَّذِهِ ٱبْصَارُهُمْ حِيْنَ يَنْتَهَبُنَا وِ هُو مُؤْمَنَّ.

حرمت استكے مال و جان كى حرمت الله كنز و كيك تيرى حرمت عظیم تر بادرموس كساته بدگانی بهی اى طرح حرام ہمیں تھم ہے کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کریں۔

mamm : حفرت ابو برريه رضي التد تعالى عنه بيان فر ماتے ہ*یں کہ رسو*ل انتہ صلی انتہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا: ہرمسلمان کی جان مال اور عزت دوسرے ملمان برحرام ہے (اور اس کے لئے قابل احترام

٣٩٣٣: حضرت فضاله بن عبيد رضي الله عنه فر ماتے بيس ك رسول القد صلى القد عليه وسلم نے فر مایا: مؤمن تو و بی ہے جس ہے لوگوں کی جانیں اراموال امن میں رہیں اور مہا جر وہی ہے جو گنا ہوں اور برائیوں کو چھوڑ

### چاپ: لوٹ مار کی ممانعت

٣٩٣٥: حضرت جابر رضي الله تعالى عنه بيان فرمات میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: جو علانیاوٹ مارتا کھرے وہ ہم (مسلمانوں) میں ہے مبير مولال پ

٣٩٣٧: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت ہے كەرسول التەصلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جب زانی زنا۔ کرتا ہے وہ مؤمن ہو کر زنانہیں کرتا اور شراب پینے والامومن ہو کرشراب نہیں پیتا اور چورمومن ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا اورلوٹ مار کرنے والالوث مار نہیں کرتا کہ لوگ اپنی نگاہیں اس کی طرف اٹھا رہے۔ ہوں اس حال میں کہ و ہمومن ہو۔

٣٩٣٠ حدَّث الحميد بن مسعدة ثا يزيد بن زريع ثا خيبينية نسبا السحسين عن عِمُران بَن الْتُحصين انّ وسُؤل الله عَلِينَةُ قال من انتهب نُهُبةً فليس منا.

٣٩٣٨ حدَّثسا ابْنُو بِكُر نُنُ النَّى شَيْبَة ثنا الو الاخوص عن سماك عن ثغلبة بن الحكم قال اصبنا غيا للُعَدُوّ فانتهب اها فصباها قدورنا فمر البي صلى الله عليه وسلَم بِالْقُدُورِ فِامِرِيهِا فِأَكْفِنتُ ثُمَّ قَالِ انَّ اللَّهُبة لا

٣٩٣٧ · حضرت عمران بن حصين رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الٹہ صلی اللہ علیہ دسکم نے فر مایا جو ڈا کہ ڈالے وہ ہم میں ہے نہیں۔

۳۹۳۸: حضرت ثغبه بن حکم رضی التدعنه فر ماتے ہیں کہ ہم نے وسمن کی بچھ بحریاں بکڑ لیس ہم نے (تقسیم سے تبل ہی ) انہیں لوٹ کرانی ہانڈیاں چڑ ھادیں نبی ان ہ نڈیوں کے پاس ہے گزرے تو امر فر مایا: چنانچہ سب انٹ دی گئیں پھرفر ما مالوٹ جا ئزنہیں ۔۔

خلاصہة الرباب ﷺ ان احادیث میں لوٹ ہار کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے کہ لوٹ مار کرنے والے ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ بہ کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ چوری کرے یالوٹ مجائے۔

### م: بَابُ سِبَابُ الْمُسَدِم فَسُونَى و قَتَالُه كُفُرٌ

٣٩٣٩ حدثها هشام بُنُ عمّار لنا عيسى بُنُ يُونُس لنا الاعدمش عل شقيق عن ابن مسعود رصى الله تعالى عنه قال قال رسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليُه وسلَّم سَبابُ الْمُسُلِّم فسُوُق ر قتالُه كُفُرٌ

٣٩٣٠ حدثها ابُوْ سِكُو بُنُ ابِي شَيْبة تَا مُحمَّدُ بُنُ المحسن الاسدى تسا أبؤ هلال عن ابن سيرين عن ابي هُرِيْرِة عِن النِّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتالُهُ

٣٩٨١. حدد ثنا علِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنا وَكَيْعٌ عَنْ شَرِيْكِ عنُ اللهُ السَّحاق عنْ مُحَمَّدِ بُن سَعْدِ عنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رسُوُلُ اللَّهِ عَيْثَتُهُ سِبابُ الْمُسْلِمِ فَسُوَقٌ و قِنالُهُ كُفُرٌ

### چاہے:مسلمان سے گالی گلوچ ' فسق اور اس سے قال کفر ہے

۳۹۳۹: حضرت این مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کیہ رسول الله تسلى الله عليه وسلم في فرمايا . مسلمان سے گالي گلوچ<sup>و</sup> ق ہےاور سے قال *کفر*ے (بشرطیکہ بلاوجہ شرعی ہوشری وجہ ہوتو جائز ہے مثلاً بعاوت )۔

۳۹۳۰: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا مسلمان ہے گالی گلوچ فسق ہے اور اس ہے تا ل کفر

۳۹۴۱: حضرت سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الندسلي الله طيه وسلم نے فرمايا: مسلمان سے گالي گلوچ نسق ہےاوراس ہے قال کفر ہے۔

# ۵: بَابُ لا ترجعُوْا بغدى كُفَارا يَّضُرِبُ بَعْضُكُمُ رِقَابِ نَهُ مَا

بغض

٣٩٣٠ حدثنا مُحمَدُ مَنْ بِشَارِ ثَا مُحمَد الله حَعْمِ و عَبْدُ الرَّحْمِس بُلُ مَهْدِي قالا ثنا شَعْبَةُ على على لل مُذرك قال للمستغث الما وُزْعة بُل عَمْرو بَل حرير لحدث على حرير بَل عند الله الله والمؤل اللّه قال في حجّة الوداع سلصت الباس فقال لا تنزجعُوّا لعُدى كَفَّارًا يَضُوبُ بعَضَكَهُ وقاب لعص فقال لا تنزجعُوّا لعُدى كَفَّارًا يضوب بعضكهُ وقاب لعص ٣٩٣٠ خدثنا عبد الرّخمس بُل الرهب ثنا الوليدُ بَل مُسلم الحسولي عُمرُ بَل مُحمَدِعن الله على الله على الله عمر ال وللول الله تَنْ عَمرُ بَل مُحمَدِعن الله على الله عمر الله منا وليحكم (او ويدكم) لا ترْحعُوا لعدى كُفّارًا يضوب لعص

مه ١٩٥٠ حدث ملحمد بن عند الله نس نمير نداين و محمد بن اين و محمد بن مشر قال ثما السماعيل عن قيس عن الضابح الاختمسي قال وشؤل الله صلى الله عليه وسلم الااتى فرطكم على الحؤض و إين مكاثر يكم ألامم فلا تُقتَلُنَ بغدي

# ٢ : باك المُسلمُون في ذمّة الله عَزَّوجَلَ

٣٩٣٥: حدث عد مر بن عشمان بن سعيد بن كثير بن ديناد المحمص ثنا الحمد بن حالد الفعيل ثنا عدد العرير الذ الى سلمة المساجشون عن عند بن ابوهيم على عون على سعد بن ابوهيم على عابس اليمامي ( اليماني) عن أبي بكر الصديق قال قال رسه ل الله عن صلى الشهرة وقال الله والمد تر على المشرخ وقو في ذمة الله علا تُحفروا الله

## ہان: رسول اللہ کا فرمان کہ میرے بعد کا فر نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اُڑانا شروع کر دو

۳۹۴۴ حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنه سه روایت ہے کہ جمعة الوداع کے موقع پر رسول الله صلی الله علیہ الله علیہ الله علیہ والله علیہ الله علیہ والله علیہ فرمایا اوگول کو خاموش کراؤ پھر فرمایا میرے بعد کا فرند ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔

سه ۱۹۷۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ج که رسول الله صلی الله ملیه وسلم نے فرہ یا تا دانو! میر ب بعد کا فرند جو جانا کہ ایک دوسر سے کی سرونیں اڑائے سگو۔

۳۹۴۴ حضرت صنائج الممسی رضی الله عندفر ، تبدی که رسول الله صلی الله ملیه وسلم نے فر ، یو ، غور سے سنو میں حوض (کوش) پرتمهارا چیش خیمه بهواں اور تمهاری کشرت پر دوسری امتوں کے مقابله میں فخر کروں گااس لئے میر بعد ہر گز (کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی ) قبل نہ کرنا۔

پاپ:تمام اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے ذمہ (پناہ) میں ہیں

٣٩٣٥ : سيدنا حضرت ابوبكر صديق رضى القد عنه فرمات بين كدرسول القدسلي القدمليه وسم نے فرمايا . جو نماز فيح ادا كرے وہ القد كے ذمه (پناه) ميں ہے لبذا القد ذمه مت تو ژو (اس كومت ستاؤ) جوا يسے فخص كوقل كرے القد تعالى اے بلوا كر اوند ہے منہ ، وزخ ميں

ڈ الی*ں گے*۔

في عهده فمن قتلة طلبة الله حتى ينكبة في لنار على وخهه. ٣٩٣٦ حدد المحمد بن بشار شارؤخ الل عادة شا الشعث عن الحسن عن سفرة الل حُلُدب عن اللّبي عَلِيَّةً قال من صدى الصّبح فهو في ذمة الله عزّوجل

- ٣٩٣ حدثسا هشام بن عمّار ثنا الوليد بن مُسلم ثنا حسمّاد بن مُسلم ثنا حسمّاد بن سلمة ثنا أبو المهرّم يريد بن سفيان سمغت ابنا فريرة يقُول قال رسُول الله على الله عروجل من بغص ملائكته.

### >: بَابُ الْعُصْبِيَّةِ

٣٩٣٨. حدثنا مشر بن هلال الضواف تنا عبد الوارث لل سعند ثنا ابُوْل على عبلان بن حرير عن رباد بن رباح على الله عَلَيْتُ من قاتل تخت على الله عَلَيْتُ من قاتل تخت راية عسمية يدغوالى عضية أو يعص لعصية فقتلته حادية

٣٩٣٩ حدث المؤ لكر بن الى شيدة ثنا ربادُ النُ الوّبيع المُخمديُ عن عبّاد بن كثير الشّامي عن المراة منهم يُقالُ لها فسيلة قالتُ سمعتُ ابى يقُولُ سالتُ البّي عَلَيْتُهُ فَقَلْتُ يا رسُول اللّه عَيْقَةُ امن العصبيّة ال يُحت الرّحُلُ قومه قومة قال لا و لكن من العصبيّة ال يُعين الرّجُلُ قومة على الطّنه

۳۹۴۷ · حضرت عمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جونما زصبح ادا کرے وہ اللہ عزوجل کے فرمہ میں ہے۔

۳۹۳۷ حضرت او بریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن اللہ کے بزد کر لائق اعزاز اورمحترم بزد یک بعض فرشتوں سے بڑھ کرلائق اعزاز اورمحترم

### باب: تعصب كرنے كابيان

۳۹۳۸ . حضرت او ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے میں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اندھا دھند حجنٹہ سے ہوکرلڑ ب ورعصبیت کی طرف بلاتا ہویا عصبیت کی وجہ سے خصہ میں آتا ہوتو اس کا مارا جانا جا بلیت (کی موت) ہے۔

سور تفری نے دالد کو سیلہ فر ماتی ہیں میں نے اپنے والد کو سیفر ہت ساکہ میں نے رسول التد سلی اللہ ملیہ وسلم سے دریا فت سیا اللہ اللہ کے رسول کیا ریجی تعصب ہے کہ آ وی اپنی قوم سے محبت کرے؟ فر مایا جنہیں ریتعصب سیس بھی تنہیں بلکہ تعصب ریا ہے کہ آ دی ( ناحق اور )ظلم میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دے۔

خلاصة الهاب به مطلب بيرب كدنبي كريم تعلى المتدملية وسم في زمانه جا ببيت ك مصبيت كومنايا اور يختى سيمنع فرمايا كالمستحق فرمايا كالمستحق فرمايا كالمستحق مورى كي لئن دوسر بي قبيله بيد به نداز بي حضور صلى المدخلية وسم في فرمايا كداسلام كي زمانه بير بيري كو في بغير شرى وجه كواز افي كرياس كالقلم بيمى جا ببيت جيسان بيعني ايسا تمخص عذاب كامستحق موكانه كد وال بالم

### ٨: بَابُ السُّوادِ الْآغظم

- ٣٩٥: حدثسا العبَّاسُ بُنُ عُثمان الدّمشُقِيّ ثنَا الْوَلِينَةُ بُسُ مُسْمِع ثنا مُعان بُنُ رفاعة السّلاميُّ حدّثي ابُو خَلَفِ الْاعْسَى قال سمعُتُ انس بُن مالكِ يقُولُ سمعُتُ رسُول لله عَيْنَةُ يقُولُ نَّ أَمْسَى لا تحتمعُ على ضلالةٍ فاذا رائِعُهُ احتلاقً فعليُكُمْ بالسّواد الاعطم

### دپاہ: سواداعظم (کے ساتھ رہنا)

ستماب الننتن

۳۹۵۰: حضرت انس رضی الله عند فره تے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسم کو بید فره تے سا بلاشبہ میری امت گراہی پر مجتمع (متفق) نه ہوگی جب تم اختلاف دیکھوتو سواد اعظم (قرآن وسنت پر عمل بیرا)

خلاصة الهابي الله تربعت پرقائم رہنے والے لوگ جو وقت کے اوس مطبع فر و نبردار ہوں اور فاتنوں سے بینے والے سواد اعظم ہیں ان کا دوسرا نام اہل سنت والجماعت ہے بیلوگ برعات ورسوم باطلہ سے کوسوں دور رہتے ہیں ان آ برکس روافش فوارج اور دوسر سے مبدهین میر فر مدقلیلہ ہے حق سواد اعظم کے ساتھ ہے۔ اس لئے یہ جماعت میں بہتا ہوں تا بعین اور شبع تا بعین اور ائمہ مجہدین کے طریق پر اور ان کی تمبع ہے۔ جا ہے کسی زمانہ ہیں یہ تعداد آم ہی ہوں پھر بھی سواد اعظم ہی ہوں گ

### 9 : بَابُ مَايِكُونُ مِن الْفتن

٣٩٥١ حدثسا مُحمَدُ بُسُ عبد الله بُن بُميْرِ و عَلَى مُحمَدِ قَالَ ثَسَا ابُوْ مُعاوية عن الاعْمَسُ عن رحاء الانصاري عن عبد الله بُن شدّاد نس الهاد على مُعادِ سَ الانصاري عن عبد الله بن شدّاد نس الهاد على مُعادِ سَ حسلِ قَالَ صلّى رسُولُ الله صلّى الله علله وسلّم يؤما صلاة وطال فيها فدما انصرف قلّا ( اوْ قالُوا) يا رسُولُ الله اطلّت اليؤم الصّلاة قال الى صلّيت صلاة رغبة ورفية سألت اليوم الصّلاة قال الى صليت صلاة رغبة ورفية سألت الله عزّو حلَّ لا متى تلاثا فاعطابى السُبين ورفية من واحدة سالتُه الله يمعل باسهم بينهم فرة عيرهم فاعطابيها و سالته الله يمعل باسهم بينهم فرة ها علي.

٣٩٥٢: حدَّثنا هشامُ بْنُ عَمَّارِ ثنا مُحمَدُ بْنُ شُعِيْب بْنِ شابُور ثن سعيدُ بْنُ بشير عنْ قتادة آنة حدَّثُهُمُ عنُ ابي

### پاہے: ہونے والے فتنوں کا ذکر

۳۹۵۱: حضرت معافی بن جبل فرماتے بیں کہ رسول اللہ اللہ ایک روز طویل نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سمام پھیرا تو صی ہے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے سمار آئی نماز طویل کی فرمایی: میں رغبت اورڈ رکی نمازادا کی۔ اللہ عزوجل سے اپنی امت کے حق میں تین چیزیں ، تمیں دوتو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطافر مادیں اور تیسری پھیردی میں نے اللہ سے مانگا کہ سب پرکوئی غیر دشمن مسلط نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ ، نگا کہ میں کہ میری تمام امت ڈوب کر ہلاک نہ ہواللہ تعالیٰ سے یہ ، نگا کہ میں نہ دی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ، نگا کہ میا ہیں نہ دی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ، نگا کہ میآ ہیں نہ دی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ، نگا کہ بیآ ہیں میں نہ دی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ، نگا کہ بیآ ہیں میں نہ دی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ، نگا کہ بیآ ہیں میں نہ دی اور میں اللہ علیہ وسلم کے آ زاد کر دہ نمال معنوں رہ ایت ہے کہ رسول اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

قلاية المجرمي عليد الله بن زيد عن الى السماء الرَّحييّ عَن تُؤْبِان مَوْلِي رِسُولِ لِلَّهِ عَلَيْكَ أَنَّ رِسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ رويت لي الارض حتى رايت مشارقها و معاربها و اعْطِيْتُ الْكُرِيْنِ الاصْفَرِ ( او الاحْمَرَ) والابيصَ يعْنَيُ الدُّهب فالفضَّة وَ قَيْلَ لِي إِنَّ مُلْكَكِ الْي حَبُّ ذُوى لك و انَّني سَالُتُ اللَّهُ عَزُّوجِلَ ثَلاثًا أَنُ لا يُسلِّط على أمتني جوغا فيهلكه لمهدبه عامة وان لا يلبسهم شيعاو يُلذَيْق بِعُصُهُمُ مَاسَ بِعُض و انَّهُ قَيْل ليَّ اذا قَصَيْتُ قَصَاءً مرد له و اتني لن اسلط على أمتك جُوعًا فَيُهَلكَهُمُ فيه ولن احَمع عليُهمُ من بيهن اقطارها حَتَّى يُفَنِي بُعضْهُمُ بغضا ويقتل بغضهم بغضا واذا وضع الشَّيْف فِي أَمْتي فللن يُرفع عُهُمُ الى يؤم القيامةِ و إنَّ ممَّا الْحَوَّفُ على أُمَّتِنَى السَّمَّةُ مُنطَّلَيْنِ وَسِتَغَيْدُ قِيالِلْ مِنْ أُمِّتِي الْأَوْثَانِ وَ ستلحق قبائل من أمّتي بالمُشُركِين و ان بين بدى السَاعة دجَّالين كلَّا مين قريبًا من ثلاثين كُلُّهُم يزْعُمُ اللهُ سيٌّ ولن ترال طائفة من أمَّتي على المعقّ منطورين لا بضُرُّهُمْ منْ حالفَهُمْ حتَى ياتي امْرُ اللَّه عزُّوحلُّ

قَالَ اللهِ مَنْ هَذَا الْحَدِيْثُ قَلَا مَا اهُو لَهُ.

النُدْصِلَى النَّه عليه وسلم نے ارشا دفر مایا. زبین میرے لئے سمیٹ وی گئی یہاں تک کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا اور مجھے دونوں خزانے زر د (یاسرخ) اور سفید لینی سونا اور جاندی دیئے گئے (روم کا سکہ سونے کا اور ایران کا جاندی کا ہوتا تھا ) اور مجھے کہا گیا که تمهاری (امت کی) سلطنت و بی تک ہو گی جہاں تک تمہارے لئے زمین سمیٹی گئی اور میں نے اللہ عز وجل ہے تین د عائیں مانگیں اول بیا کہ میری امت یر قحط نہ آئے کہ جس ہے کثر امت ہلاک ہو جائے۔ ووم پیر که میری امت فرقوں اور گرو ہوں میں نہ بے اور ( سوم بدکه ) ان کی طاقت ایک دوسرے کے خلاف استعال نه ہو (لینی یا ہم کشت و قال نه کریں) مجھے ارش و ہوا کہ جب میں (اللہ تعالی) کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو کو کی اے رہبیں کرسکتا میں تمہاری امت یرابیا قط برگز مبط نه کروں گا جس میں سب یا ( اکثر ) بلاکت کا شکار ہو جائیں اور میں تمہاری امت بر اطراف واکن ف ارض ہے تمام دغمن انتہے نہ ہوئے دوں گا۔ یہاں تک کہ سآ بس میں ندلزیں اور ایک دوسرے کو قل کریں اور جب میری امت میں مکوار چلے

گ تو قیا مت تک رکے گئیں اور مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیاد ہ خوف گمراہ کرنے والے حکمرانوں سے ہے اور منقریب میری امت کے پچھے قبیلے بتول کی پرستش کرنے لگیں گے اور (بت پرتی میں) مشرکوں سے جاملیں گے اور قیامت کے قریب تقریباً جھونے اور د جال ہول گے ان میں سے ہرا کیک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میری امت میں ایک طبقہ مسلسل حق پر قائم رہے گا ان کی مدو ہوتی رہے گی (منجانب اللہ) کہ ان کے خالف ان کا نقصان نہ کرسکیں گے (کہ پالک بی ختم کر دیں عارضی شکست اس کے منافی نہیں) یہاں تک کہ قیامت، آبائے۔

ا مام ابوالحن (تلمیذابن ماجه) فرماتے ہیں کہ جب امام ابن ماجه اس حدیث کو بیان کرکے فارغ ہوئے تو فرمایا: بیصدیث کتنی ہولناک ہے۔ ٣٩٥٣ حددُثنا الْوَاسِكُو لِمَنْ اللَّي شَيْبَة نِهَا شَفْيَانُ لِمُنْ غَيِينَة ٣٩٥٣ : حفرت زينب بنت جَش رضى الله عنها فرما تى عن المؤهري عن غيزوة عن رنب انبة أمّ سلمة عن ﴿ مِن كدرسول التدسلي التدبيلية وسلم تيند ہے بيدار ہوئة حيبة عن ريسب بنت حخش الها فالت استيقظ وسؤل اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نُوْمِهِ وَ هُوَ مُحَمِّرٌ وَخُهُهُ وَ هُـو يَـقُـوُلُ لا السَّه الَّا اللَّهُ ويلُّ للعرب مِن شرٍّ قداقُترب فسح اليوم مل رذم ساخوح و ما خوج وعقد بيديه

> قال زيست قُلْتُ يا رسُول الله الهلك و فيا ا الصَّالِحُون ؛ قال اذا كُثُر الْحِبُّ

> ٣٩٥٣: حدَّثها واشد بْنُ سعيْد الرَّمُليُّ ثِنا الُوليْدُ بْنُ مُسْلِم عِن الولِيْد بُن سُليْمان بْن ابي السّانب عَنْ عليّ بُس يبريُد عن الْقاسم ابني عبْد الرَّحْمن عن ابني أمامة قال قال رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ستكون فتن يُضبحُ الرَحْلُ فَيُهَا مُوَمِنا وينمسي كافرا الَّا مِنْ احْيَاهُ اللَّهُ بالعنه

> ٣٩٥٥ حيدت المحتملة تبل عند الله تراتمير ته الوا مُعاوِية و ابني عن الاغمش عن شقيق عن خديهة قال كُمّا خلوسا على غيمر فقال الكُمُ يخفظ حديث رسول اللَّهِ مُنْكُمُ فِي اللَّهِ عُلَا قَالَ خُلِيْفَة فَقُلْتُ المَا قَالَ انَّكَ لنجري قَالَ كَيْفَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَسَهَ الرَّحُلُ فِي اهله وولده وحاره تككفرها الصلاة والصياء والصدقة والامر بالمغروف واللهلي عن المُلكر فقال غمر ليس هذا أريد الَمَا أُرِيَدُ الَّتِي تَمُولُ كَمَوْحِ الْبَحْرِ فَقَالَ مَا لَكُ وَ لَهَايَا الليز المفؤمين أزبيتك وبيلها بالالمعلقا قال فيكسر البات و يفتخ قال لا بل يكسر قال داك اخدر أن لا بعنق

آ ہے کا چبرہ انورسرخ ہور ہاتھا۔ فرہ یا: خرالی ہے مرب کے سے ایسٹر کی وج سے جو قریب آج کا آئ ، جو ن ما جوج کی سرمیں ہے اتنا کھل گیا اور آپٹے نے انگلی ہے وس کا ہندسہ بنایا حضرت زینب فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں صال ہوگ ہوں تب بھی ہم ہلاک ہو جا تمیں گے؟ فرمایا (بنی ہاں) جب برائی زیادہ ہوجائے۔

٣٩٥٣: حضرت الوامامه رضي الله عنه قرمات بيس كه رسول التد صلى الله عليه وسلم نے فروایا عنقريب ايت فتنے ہوں گے کہان کے دوران مرد ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور شام کو کا فرین چکا ہو گا سوائے اس کے جے اللہ علم کے ذریعہ زندگی ( بمان ) مط فرهائية

۳۹۵۵ . حضرت حدیقه رضی الله عنه فره ت بین که جم سید ناعمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ا فرمانے کگےتم میں کس کوفتنہ کے متعلق رسول المدنسلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا و ہے؟ میں نے کہا مجھے۔فر مایا تم بہت جراُت (اور ہمت ) والے ہو ( که رسول ایتد صلی امتد عليه وسلم ہے وہ ہاتیں پوچھ پیتے تھے جو دوسرے منیں یو جھ یاتے تھے) فرمایا کیسے فتنہ ہوگا؟ میں آب کہ میں نے رسول التد صلی اللہ سلیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا آ دمی کیپئے فتنہ (آ زمائش وامتحان ) نے اہل خانہ اور اور و اور پڑوی ( کہ جھی ان کی وجہ ہے آ دمی غفلت کاشکار ہو جاتا ہے ) اور اس آ ز مائش میں

كما يغلم أنَّ دُون عبدَ اللَّيْلة أبِّي حدَّثُتُهُ حدِيثًا ليُس بالإعالكط

فسالة فقال غمرً

فَكُنَا لَحُدَيْفَةَ اكَانَ غُمَوْ يَعِلَمُ مِنَ الْبَابُ قَالَ نَعِمُ ﴿ أَكُرُ آ وَمِي صَغِيرِهِ كُن ه كا مرتكب بهو جائے تو) نمازا روزے صدقہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا کفارہ بن ج تے ہیں ۔حضرت غمر رضی القدعنہ نے فر مایا عهنسا ان مشالهٔ من الباب عقلُنا لمسلوُوق سلّهُ ميري مراء بيفته نبيس ربيس في تواس فتنه كم متعلق كها ہے جو سمندر کی طرح موجزن ہوگا ۔ تو حضرت حذیفہ

رضی ابتد عنہ نے کہا اے امیر انمؤمنین آ ہے کو اس اس فتنہ ہے کیا غرض آ ہے کہ اور اس فتنہ کے درمیان ایک درواز ہ ( حائل ہے جو ) بند ہے فر مایا وہ دروازہ تو ڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ عرض کیا کھولانہیں جائے گا بکہ تو ڑا جائے گا فرہ یا پھر تو وہ بند ہونے کے قابل نہ رہے گا ہم ( حاضرین ) نے حضرت حذیفہ رضی الندعنہ ہے عرض کی کہ کیا حضرت عمر رضی اللّه عنہ کوعلم تھا کہ درواز و ہے کون مراد ہے فر مایا: بالکل وہ تو ایسے جانتے تھے جیسے انہیں یہ معلوم ہے کہ کل دن کے ا بعد رات آئے گی میں نے انہیں ایک حدیث سائی تھی جس میں کچھ مقالطہ اور فریب د ہی نہیں ہے ہمیں حضرت حذیفہ۔ رضی القدعنہ کی ہیبت ما نع ہوئی کہ یوچھیں کہوہ درواز ہ کون شخص تھااس لئے ہم نے مسروق سے کہاانہوں نے یو جھرلیا تو فرمايا كدحضرت عمررضي التدعنه خود تنهيب

> ٣٩٥٢ حدثما المؤكريب ثما المؤ لمعاوية وعبد الرَّحْمن المُماحاريثي ووكيُّعُ عن الاعْمش عنْ ريْد بْن وهب عنْ عند الرَّحْمن بن عند ربّ الْكَعْبة قال انْتهيْتُ الى عند الله بس عشرو بُن العاص و هُو حالسُ في ظل الْكَعْبة والسَّاسُ مُحُسَمِعُون عليْه فسمعُتُهُ يَقُولُ بِيَّا نَحُنُ مِع رسُؤل اللهِ عَنِينَهُ فِي سَفَرِ إِذْ نَرِلَ مُنْزِلًا فَمِنَا مِنْ يَضُرِبُ خياء ة وَ منَّا منَ يَنْتَضِلُ و منَّا مَنْ هُو في جشره اذْ ناذى مُباديْه الصَّلاةُ حامِعةٌ فَاحْتَمْهَا فَقَالِ الْهَلْمُ يَكُنُ نِبِيِّ قَبْلِيُ الْا كان حقًّا عليه أنْ يَدُلُّ أُمَّتِهُ على مَا يَعْلَمُهُ حَيْرٌ لَهُمُ رَ يُسُدُر هُمُ مَا يَعُلَمُهُ شَرًّا لَهُمُ وَ أَنَّ أَمَّتُكُمُ هَذَه جُعَلَتُ عَافَيْتُهَا فِنِي اوَلَهَا وِ انَّ أَحْرِهُمُ يُصِيبُهُمُ بِلاءٌ وِ أُمُورٌ تُسكرُ وُنها ثُمَّ تُسحىءُ فِينَ يُرفَقُ بِعُضُها نَعْضَا فِيقُولُ الْمُوْمِنُ هِدِهِ مَهْلَكِتِي ثُمَّ تِنْكِشِفُ فِمِنْ سَرَّهُ انْ يُرخُرِح عن البار و يُذخل الجنَّة فَلْتُدرَكُهُ مَوْتَتُهُ وَ هُو يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

٣٩٥٦ : حفزت عبدالرحمن بن عبد رب الكعيه فرماتي میں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آ ب کعید کے سائے میں تشریف فرما تھے لوگ آب کے گرد جمع تھے میں نے انہیں پیفرہ تے سنا ایک بار ہم رسول التدصلی امتدعلیہ وسلم کے ہمراہ سفریس تھے کہ ایک منزل پریڈاؤ ڈالا ہم یں ہے کوئی خیمہ لگا رہا تھ کوئی تیرا ندازی کررہا تھا۔ کوئی اینے جانور جرانے لے کمیا تھا اتنے میں رسول الندصلي المتد مليه وسلم كے مناوى في اعلان كيا كه نماز كے لئے جمع ہو جائيں ہم جمع ہو گئے تو آئے نے قرویا: بلاشبہ مجھ ے بل ہرنی پر لا زم تھا کہ اپنی امت کے حق میں جو بھلی یا ت معلوم ہو وہ بتائے اور جو یا ت ان کے حق میں بری معلوم ہواس ہے ڈرائے اور تمہاری اس امت کے شروع حصہ میں سلامتی اور عافیت ہے اور

والسؤم الآحر وليات الى الله الله الله يُحتُ الْ يأتُوا الله و الى كه آخرى حصه من آزمائش بوكى اور الى الى من بابع امامًا فاعُطاهُ صفَقة يمينه و ثمرة قله فليُطعُهُ ما باتول كى جن كوتم برالمجمو كے پھرا سے فتذ بول كى كه استطاع فان حاء احزياز عُهُ فاصُر بُوا عُلُق الآحر. ايك كه مقاجه من ووسرا بلكا معلوم بوكا تو مومن كه كا استطاع فان حاء احزياز عُهُ فاصُر بُوا غُلُق الآحر.

قَالَ فَادَحَلُتُ راسى مَنْ بَيْسَ النَّاسَ فَقُلْتُ النَّهُ اللهُ عَنِيْتُهُ قَالَ النَّهُ اللهُ عَنِيْتُهُ قَالَ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّالُ النَّامُ النَّالُ النَّالُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّمُ النَّمُ الْمُلْمُ النَّمُ النَّامُ النَّامُ

اس کے آخری حصہ میں آ زمائش ہوئی اور الی الی باتوں گی جن کوتم براسمجھو کے پھرا سے فتند ہوں گے کہ ایک کے مقابعہ میں دوسرا ہلکا معلوم ہوگا تو موش کے گا۔
کہ اس میں میری تباہی ہے پھروہ فتنہ حجیت جے گا۔
لہذا جے اس بات سے خوشی ہوکہ دوز نے سے نی جائے اور جنت میں داخل ہوتو اے الی حالت میں موت

آئی جا ہے کہ وہ القد تعالی پر اور ہوم آخر پر ایمان رکھتا ہوا ورا سے چاہئے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ رکھے جیسا وہ
پیند کرتا ہو کہ لوگ اس کے ساتھ رکھیں اور جو کی حکمران سے بیعت کر سے اور اس کے ہاتھ میں بیعت کا ہاتھ و ہے اور
دل سے اس کے ساتھ عہد کر بے تو جہاں تک ہو سکے اس کی فرما نیر داری کر سے پھر اگر کوئی دوسرا شخص آئے اور
(حکومت میں) پہنے سے جھگڑ ہے تو اس دوسر سے کی گرون اڑا دو حضرت عبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے
در میان سے سر ٹھا کر کہا میں آپ کو اللہ کی تم و بیتا ہوں بتا ہے آپ نے خود سے صدیث رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے تی
تو حضرت عبد اللہ بن عمرو نے اپنے کا نوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میر سے دونوں کا نوں نے بیاصد بیث تی اور
میرے دل نے اسے محفوظ رکھا۔

فلاصة الهاب ہنا ال صديت بيں ہزارات اوبو ، کو بوجة ہيں اور وہاں پر جا نور ذرخ کرتے ہيں اور غير اللہ کو تجد برست ہيں۔ ترخم بور بے ہيں ہزارات اوبو ، کو بوجة ہيں اور وہاں پر جا نور ذرخ کرتے ہيں اور غير اللہ کو تجد برت ہيں۔ نيز تين جيوے وجا يوں بير ست آيد و جال غلام احمد قاديا في ہے جس نے ہندوستان ميں فقت كرا آيا اور بھى كل قتم كے فقتے ہيں۔ ١٩٥٣ حديث كا مطلب واضح ہے كہ جب خباشيں زيادہ ہو جائيں تو نيك لوگوں كی موجودگی عذاب خداوندی اور ہلاکت ہيں بچائتی ـ ١٩٥٥ مطلب بيہ كه دصرت امير المؤشين نم فاروق رضى الله عندكى ذات بابر كت تمام فتوں اور مصر ب سے روك تقى جب حضرت مرفاروق رضى الله عندكى شہاوت : بوئى تو الله عندكى ذات بابر كت تمام فتوں اور مصر ب سے روك تقى جب حضرت مرفاروق رضى الله عندكى شہاوت : بوئى تو بيرا بوگئى آخر ہوا ئيوں نے فعاد بيا كر كر بنا ب امير المؤشين كو بن ك به دردى اور بے بى كى حالت بيں شہيد كر ديا ہو تو فقتے ایس بھيل گئے كہ آئى تك قائم ہيں۔ ١٩٥١ اس حديث ہيں، جس بيعت كا بيان ہوہ وہ بيعت مراد ہو بول المرشيں بوسكانے بي مطلق بيعت مر دئيس ہے۔

### ١٠: باب التَّنْبُت فِي الْفِتْنَةِ

عدد ٣٩٠ حدثنا هشام بن عماد و محمد بن الصباح قال تساعب العزيز بن ابن خازم حدثنى ابن عن عمادة بن حزم عن عند الله ابن عمر وال رسول الله صلى الله على الله عيد وسلم قال كيف بنحم و برمان يؤشك الايابي يعر بل الساس في عنربلة وتبقى خشالة من الناس قد مجت عهر فهم و المراتهم فاختلفوا و كانوا هكدا (و شبك نيس اصابعه) قالوا كيف بايا وشول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان دالك قال تأخلون بسا تعرفون و تدرون و مدعون ما تنكرون و تقبلون على حاصتكم و تدرون امهرعوامكم.

### ولي في: نتنه مين حق ير ثابت قدم ربنا

۳۹۵۷ حضرت عبداللہ بن عمرة سے دوایت ہے کہ رسول التصلی التدعلیہ وسلم نے فر ہایا کہ تہا رااس وقت کیا حال ہوگا جب لوگ (آئے کی طرح) چھانے جاکیں گے اور چھانی میں بعنی دنیا میں) آئے ہموے کی طرح برے لوگ باتی رہ جاکیں گے ان کے عہداورا، نتیں خلط ملط ہو لوگ باتی رہ جاکیں گے ان کے عہداورا، نتیں خلط ملط ہو جاکیں گی اور بر الوگ مختلف ہوکرا یسے ہوجا کیں گے یہ کہ کرآ ہے نے اپنی انگیوں میں انگلیوں واض کیں سی ب انگیوں میں انگلیوں واض کیں سی ب و بات نے عرض کیا انتد کے رسول ہم اس وقت کیا کریں جو بات اچھی سمجھو (قرآن و سنت کے دلائل ہے) اسے اختیار کر این اور جو بری سمجھو اسے ترک کر و بنا اور صرف اپنی فکر کرنا اور عوالم کی محال ان کے حال پر) چھوڑ و بنا۔

٣٩٥٨: حضرت ابو ذررضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اے ابوذر!

اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگوں پرموت طاری ہوگا وہ ہے )حتی کے قبر کی قبت علام کے برابر ہوگ ہیں نے عرض کیا جوالقداوراللہ کے مطام کے برابر ہوگ ہیں نے عرض کیا جوالقداوراللہ کے رسول میر ب لئے پہند فرما کی یا کہا کہ القداوراللہ کے رسول کو ہی ہم ہے (کر کیا کرنا چ ہے ) آپ نے فرما یا کہا کہ القداوراللہ کے صبر کرنا اور فر ، یا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب لوگوں پر بھوک طاری ہوگا حتی کہ تم صبحہ آ و گے تو واہی ایٹ بستر (گھر) تک جانے کی ہمت واستطاعت نہ ہوگی اور بستر ہا انھ کر مجد نہ آ سکو گے ہیں نے عرض ایج اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے (کہ اس کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے (کہ اس کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے (کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میر کے لئے پہند

اذكن بنتك فيكث ما وسنول الله فان فيعن بنعلي قال ان ﴿ قَرِمَا كَبِي رَفْرُمَا يَا أَسُ وقت حرام عند نجيت كا فصوصى حشیک آن پنهبرک شعاع الشیف قال طرف ردانک - اجتمام کرنا بهرفر ویا اس وقت تنهاری کیا حالت ہوگ على وخهك فينوء باثمه والممك فيكول من اضحاب مجب لوگول كاقل عام بموكار يبال تك كدج رة الزيت (مرینه میر، ایک مبله کا نام ہے ) خون میں ڈوب جا ۔

گا ہیں نے مرض کیا کہ جوالندا دراس نے رسول میرے لئے پیند کریں۔ فرہ یا بتم جن لوگوں ہیں ہے ہوائم کی کے ساتھ مل بہ نا ( یعنی مدینہ والوں کے ساتھ ) میں نے مرض کیا اے املہ کے رسول کیا میں اپنی تکوار لے کر ایسا ( قبل ما م ) کرنے والوں کو نہ ماروں ۔ فر مایا پھر تو تم جھی ان ( فتانہ کرنے والوں ) میں شریب ہوجاؤ گاس لئے تم اپ گھر ہیں ا گھس جانا میں نے عرض کیا کہ اگر فسادی میر ہے گھر میں گھس آئیں تو کیا کروں فر مایا اگر تمہیں تلواری جبک ہے خوف آ کے قوع درمنہ پرڈاں لین تا کہ وہ قبل کرنے والہ تمہر رااور اپنا گناہ سیٹ کر دوز خی بن باپنے ۔

٣٩٥٩ حدثها لمحمَدُ لَنُ سَشَارِ مُمَا لمحمد اللهُ جعُفو لها ١٣٩٥٩ حفرت الوموى رضى الله عنه فرمات بين ك عنوف عن المحسن فيا استيدُ إلى المستسمس قال فيه النول رسول التدهلي التدهير وسلم في جميس فر ما ير آيا مت أ مُوسى حَدْثُنَا وَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةُ أَنْ يَسَ يَدَى السَّاعَةُ لهبر حيا قال قُلْت يا وسُؤل اللّه ما الْهِرِ نُح قال القَبَلِ فقال -مغيض التمسلسلس يناوشول الله الماغل الأن في العام الواحد من المُشُوكين كدا و كدا فقال رسُولُ الله عَنْكُمُ ليس يقتل المشركين والكن يقلل بعضكم بغصاحتي يفتل الرَّجْلُ حارة وابن عمّه و ذا قرائته ففال معطى القؤم يا رَسُولُ اللّه عَنْهُ لا تُنْرُغُ عُقُولُ احْتُر دالك الزمان و يحُلُفُ لَهُ هِبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لا عَقُولُ لَهُمْ

تُم قَمَالَ الاشْعَرِيُّ وَ ايْمُ الله اللَّي لاطَّهَا مُـــنّركتني و ايَـكُمُ و ايْمُ اللّه عمالي و لكمُ سها محرجُ ان اذركتنا فيماعهد البالبيا تشيئه الاان ننحرح كما دخسا فيها

تریب ہریت (خون ریزی) ہوگی۔ میں نے مرض کیا اے اللہ کے رسول م ن سے کیا مراد ہے ج فر مایا تحول ریزی کسی مسلمان نے موض کیوا ہے اللہ کے رسول ہم آقا اب بھی ایک سال میں اتنے اتنے مشرکوں وال کردیت بین اس بررسول التدسی التدهلیه وسلم نے فرمایا ممشر کول کافل نه ہوگا ہکہتم ایک دو پر کے قبل کرو گے حتی کہ مرد ا ہے بڑوی کو' چی زاد بھائی کو' قرابتدار کوتش کرے گا لوگوں میں سی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس وقت بهاري عقبين قائم هول گي تو رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ۔ اس زیانہ میں اکثر لوگوں ک عقلیں سب ہوجا کیں گی اور ذروں کی طرت ( ذلیل و خوار ) لوگ باتی رہ جانمیں گے۔ پھر حضرت ابوموی

اشعری رضی القدعند نے فر مایا بخدا میرا کمان ہے کہ میں اورتم اس زمانہ کو یا میں گے اور بخدااگر وہ زمانہ ہم برآیا تو ہمارے سئے ( اس جنگ ہے ) نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو گی جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے فر ماید کہ اس میں ہے نہ نکل سُمیس گے جسے واخل ہوئے تھے وہے ہی ۔ '

٣٩٦٥ حدثنا مُحمَّدُ بنُ بشارِ ثنا صفَّرَانُ بَنَ عيسى تنا عند النّه نس غيب مُؤدّن مسحد جُرُدان قال حدثنى عديسة سنت الهنان قالت لمَا حاء عنى بن الى طالب هيس النضرة دحل على الى فقال يا الما مسمه الا تُعيَسَىٰ عدى هؤلاء القوم ؟ قال بلى قال فدعا حاربة له فقال يا حارية الحرحى سيُفي قال فاحرحته فسل مله قدر سر فدا هو حست نقال ان حليلي والل عمك على الله عليه وسدم عهد الى ادا كالله لفته بن المسلمس فاتحد سيفا من حشب قان شنت حرحت معك قال لا حاحة لى فيك و لا في سيفك

سن سعيد تسا له حمد أن نن مؤسى النبي تا عند الوارث سن سعيد تساله حمد أن خحادة عن عند لرخص أن تروال على هديل أن شرحيل عن الى فؤسى الاشعرى قال قال وشول الله عن أن شر حيل عن الله فؤسى الاشعرى قال قال وشول الله عن أن شي يدى الساعة فنها كقطع النبل المنظم يضبخ الرخل فيها مؤمل و لنسبى كافرا و لمن ألقائم أن من من ألقائم و لمقائم فيها حير من القائم و لما شي فيها حير من الماشي والماشي فيها حير من الماشي والماشي فيها حير من الماشي والماشي فيها حير من المنافر المنافرة واضر أوا قبيكم و فطغوا او نار كم واضر أوا المنافرة المحجارة فان ذحل على احدثم فليكن كحير النبي آدم

۳۹۹۰ حضرت عدید بنت ابهان فرماتی بی که جب سیدنا علی کرم الله و جهد بیهال بهره تشریف ال یک تو سیرے والد کی پاس آئے اور فرہ یا:اے ابوسمہ!ان لوگوں کے خلاف میری مدوند کرو گے؟ عرض کیا ضرور کی ایک پیرا پی تبوار کال ال باندی تبوار لے آئی تو ایک پیرا پی تبوار کال ال باندی تبوار لے آئی تو ایک بیاشت کی مقدار تبوار نیا مسے نکالی و یکھا تو وه لکڑی کی بختی ہے قب کے میرے بیارے ادر آپ کے بیچا زاو بھائی نے میرے بیارے ادر آپ کے بیچا کرا و کھی کہ جب مسلی نوں کے ورمیان فتنہ: و تو تبوار لکڑی کی بنالین آپ چ بیل تو کے بی تبوار کی بنالین آپ چ بیل تو کے بی تبوار کی بیالین آپ چ بیل تو کرمیان فتنہ: و تو تبوار کی بیالین آپ چ بیل تو کی بیالین آپ چ بیل تو کی بیالین آپ کی بیالین آپ کے بیالین آپ کی بیالین آپ کے بیالین آپ کی بیالین آپ کے بیالین آپ کی بیالین آپ کے بیالین آپ کے بیالین آپ کی بیالین آپ کے بیالین آپ کی بیالین آپ کی بیالین آپ کی بیالین آپ کے بیالین آپ کے بیالین آپ کے بیالین آپ کی بیالین آپ کے بیالین آپ کی بیالین کے بیالین کے بیالین کی بیالین ک

۳۹۲۱ . حضرت او موی اشعری رضی القد عند فرات بین کے رسول القد سلی القد عدید وسلم نے فرای ، قیومت کے حصوں کے قریب فتنے ہول کے سیاہ تاریک شب کے حصوں کے ماند ان فتنوں میں مردمین ایمان کی حالت میں کر ۔ گا تو شام کفر کی حالت میں اور کوئی شم ایمان کی حالت میں ان حالت میں اور کوئی شم ایمان کی حالت میں ۔ ان کی حالت میں آرے گا تو صبح کفر کی حالت میں ۔ ان فتنوں میں بیٹھنے وال کھڑ ہے ہونے والے ہے ور کھڑا جونے وال جونے والے ہے ور کھڑا ہونے والے جونے والے دوڑ نے والے میں بہتر ہوگا۔ (اس وقت) اپنی کم نیس توڑ دینا اور کمانوں کے جیے کا میں ویتا پی کمانیوں میں پھروں پر ار

َرِ کَندَ رَ لِینَ اگرتم میں سے کسی کے پاس کوئی گلس آئے اور ( ۱۰ رئے لگے ) تو وہ سیدنا آ دم علیہ السلام کے دو بیٹوں ( ۱۰ ئیل ۱۰ رقابیل ) میں سے بہتر کی طرت ہوجائے۔

ن ، بیل نے قاتیل کو ہارانہیں بلکہ کہا کہ اُسر قو مجھے قبل کرنے کے سنے ہتھ اٹھانے گا تو میں مجھے قبل کرنے کے لئے (یا بیاد فاع کرنے کے لئے ) ہاتھ نہ بڑھاوں گا۔ (مترجم)

٣٩ ١٢. حدثنا يُو بكر بْنُ ابني شيئة عن ثالث ( او عني ٣٩٦٢ حضرت محمد بن مسلمه رضي الله عنه فرمات بي ك

نَىن زَيْدَ يُسَ حَدَعانَ شَلَ ابُوْ بَكُرِ ) عَنَ ابنَ مُحَمَّد بَنَ مَسْلَمَة وَقَالَ انْهَا سَتَكُوْنُ فَتَنة و فَيْنَة و فَيْنَا فَاذَا كَان كَدَالَكَ فَأْتَ سَيْفَكَ أَحُدًا فَاذَا كَان كَدَالَكَ فَأْتَ سَيْفَكَ أَحُدًا فَاضَرَبُهُ حَتَى يَفَطَع ثُمَّ اخْبَسُ فَيْ يَنْتَكَ حَتَّى تَاتَيْكَ فَاضَيَةً وَاضِيَةً فَاضِيَةً

فقة فقعتُ و فعلْتُ مَا قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ اللهٔ علله وسَلَم

> ا ا: بَابُ اذا الْتَقَى الْمُسُلمَانِ بسَيُفِهمَا

٣٩ ٢٣ حدث المويد بن سعيد ثنا مارك انن شحيم عن عبد العرير بن طهيب عن الس بن مالك رضى الله تعالى عنه على الله عليه وسلم قال ما من مسلمين التقيا بالسيافهما إلا كان القاتل و المفتؤل في الله

٣٩ ٦٣ حدَثها الحددُ مَنْ سنانِ ثما يريَدُ مَنْ هارؤن عن سليسمان التَيْسميّ و سعيد من ابي عزونة عن فتادة عن المحسس عن اللي مُوسى قال قال دسولُ الله عين الله المنافقة ادا التقلي الممسلمان بسيُعِهما فالقاتلُ والمُعتُولُ في السّار قالُوا يا دسول الله هذا القاتلُ فما بالُ المقتولُ قال الله الدا ود قتل صاحبه

٣٩ ٢٥: حدّ ثسا مُحمَدُ مَنُ مشّادِ ثما مُحمَدُ مَنُ حَفَدِ ثما شَعْبَةً عَنْ منْضُورٍ عَنْ دِبُعِيَ بُن جِواشِ عَنَ الى منْحُرة عن النبي عَنْ الله منظمة على احبَه النبي عَنْ فَقَالَ اذا الْمُسُلِمان حمل احدهُما على احبُه السّلاح فهُمَا على جُرُف جهَنَّم فادا قَثْل احلُهُما

رسول النصلی الله عدیہ وسلم نے فرد یا : عنقریب فتنہ ہوگا اور افتر اق واختلاف ہوگا جب سے حالت ہوتو اپنی تلوار لے کراحد پہاڑ پر جانا اور اس پر مارتے رہنا یہاں تک کہ کو فوٹ جائے پھر اپنے گھر بیٹے رہنا یہاں تک کہ خط کار ہاتھ یو فیصلہ کن موت تم تک پہنچے فردیا سیا حالت آن پہنچی اور میں نے وہی کیا جو رسول التحسلی القد ملیہ وسلم نے فرمایا۔

دِاْبِ: جب دو (یااس سے زیادہ) مسلمان اپنی تلواریں لے کرآ منے سامنے ہوں

٣٩٦٣: حضرت انس بن ، لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله ملیه وسلم نے فرمایا جو دو مسلمان بھی اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوز نے میں ہوں گے۔

٣٩٦٣ - حضرت ابوموی رضی الله عند فره تے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب دومسلمان اپنی تغواریں سے ایک دوسر ہے کے ساسنے آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوز فی میں ہوں گے صی ہے نے عرض کیا اے الله کے رسول بیتو قاتل ہے مقتول کا کیا جرم ہے۔ فر مایا بیہ بی ساتھی کوئل کرنا جا بتا تھا۔

۳۹۷۵ حضرت ابو بکرہ رضی الله عندے روایت ب که نبی صلی الله ملیه دسلم نے فرہ یا جب دومسمانوں میں سے ایک اپنے بھائی پر ہتھیا راٹھائے تو وہ دونوں دوزخ کے کنارے بر میں جونبی ایک دومرے کوئل

صاحبة دحلاها حميقا

٣٩ ٦٦ حدَّث السُولِدُ بُنُ سَعَيْدِ ثنا مرَّوانَ بُنُ مُعاوية عنَّ عند السَحكِم السَّدُوسيَ ثنا شَهُرُ بَنَ حوْشبِ عن اللَّه عَلَيْتُ قَالَ مِنْ شَرَّ النَّاسَ مَنُولَةُ عند المَامة انْ رَسُولَ اللَّه عَلِيْتُ قَالَ مِنْ شَرَّ النَّاسَ مَنُولَةُ عند اللَّه يؤم الْقيامة عبدُ ادُهب آخرتة بدُنيا عبره.

ضائے صبة الساب ﷺ البيته اگرا يک عمله آور جوا اور دوسرامحض اپنا دفاع كر ربا جوحمله آوركونل نه كرنا چا جنا جوليكن دفاع كرتے ميں حمله آوراس كے باتھول قتل جوجائے تو مدافع كے لئے بيدو ميدنہيں ہے۔

### ١٢: بَابُ كَفِّ الْلِسَانِ فِي الْفِتُنَةِ

٣٩١٨ حدّثنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارٍ ثنا مُحمَّدُ بُنُ الْحارث ثما مُحمَّدُ بُنُ الْحارث ثما مُحمَّدُ بُنُ عبد الرَّحُمن بُن الْمِيْلمانيُ عن الله عن ابن غمر قال قال رسُولُ اللّه يَّاكُمُ والْفَتُن فانَّ للسان فيها مثلُ وقع السَّبْف

۔ سمرے گا دونوں بی دوزخ میں داخل ہوجا تیں گے۔

۳۹۲۹: حطرت ابواما مه رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسم نے فرمایا ، لوگول میں سب سے بدترین مقام الله کے یہال اس بندہ کا ہے جو اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کی خاطر پر با دکرے۔

### چاہ: فتنہ میں زبان رو کے رکھنا

۳۹۱۷: حضرت عبدالله بن عمرورض الله عندفرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ایک فتنه ایسا بوگا جوتمام عرب کواپنی لپیٹ میں لے لے گا اس میں تقل ہونے والے دوز نی میں جا کیں گے اس زبان (سے بات) کلوار کی ضرب سے زیادہ سخت ہوگی۔

۳۹۱۸ . حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: فتنوں سے بہت بچنا اس کئے کہ فتنوں میں زبان (سے بات) تلوار کی ضرب کی مانند ہوگی۔

۳۹۹۹: حفرت ملقمہ بن وقاص کے پال سے ایک مرد
گزراجوصا حب شرف تھا حضرت علقمہ نے اس سے کہ
تمہارے ساتھ قرابت ہے اور تمہارا میرے او پر حق
ہاور میں نے دیکھا کہ تم ان حکام کے پاس جاتے ہو
اور جواحد چا ہتا ہے گفتگو کرتے ہو اور میں نے صحابی
رسول صلی القد علیہ وسلم حضرت بلال بن حارث مزنی
رضی القد عنہ کو بی فرماتے سنا کہ رسول القد صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایے تم میں سے ایک اللہ کی خوشنو دی کی ایک

فينكُلُ الله عزوجل لذبها رضواله الى يوم لقدمة و ان ﴿ بِتَ جَمَّ اللَّهِ مُمَّالَ بَتَّى ثَمِنَ مَوْمًا كَدْ يَا بِ تَ كَهَالَ احدكم ليتكلُّم بالكدمة من سخط المدم بطنُ ان تلك ما سمعت فينختب البقة عزوجل عليه مها سخطة الي يوم سلقاة قال علىقمة فانظرو ويحك ما دا نفوَلُ و ما دا تكلُّمُ بِهُ قُرْتُ كَلاهِ ﴿ قَدْ ﴾ منعني أَنْ تَكُلُّمُ بِهُ مَا سَمَعُتْ ا مل بلال ني المحاوث

عُب يَنْجُ كِي ( اور س قدرمؤثر ١٠ رايند كي خوشنووي ٥ یا عث ہوگ ) تو القدمز وجل اس ایک بات کی وجہ ہے۔ تیامت تک کے لئے اپنی خوشنوری اس کے لئے کہد ا بے بیں اور تم میں سے کیا اللہ کی نارانسکی کی بات کہتا ہے اے مان بھی تبین ہوتا کہ یہ بات کہاں تک

پہنچ کی امتد مز وجل اس بات کی وجہ ہے تیا مت تک کے لئے اپنی نا رائستگی اس کے حق میں مکھ دیتے ہیں ۔حضرت عاقمہ نے فر وہا نا دان غور کیا تروکہ تم کیا "نفتگو رتے ہواور کون ی بات کہتے ہو میں بہت ی باتیں کرنا جا ہتا ہوں لیکن بلار بن حارث رصٰی اللہ عنہ ہے تی ہوئی حدیث مجھے وہ ہاتیں کہنے ہے مانع ہو جاتی ہے۔

• ٣٩٧: حدثنا الله يُؤسف الصيد لاللي مُحمّد من الحمد ١٩٥٥ عفرت ابو برره رضي التدعن فرات بيل ك الرَقِيُّ ثِنا مُحمَّدُ بُلُ سِلْمَةً عِنَ اللهِ السَّحَاقِ عِنْ مُحمَّد بُلُ الدوهليم عن التي سلمة عنُ التي هُريرة فال قال وشؤلُ الله الله الله الرجل يعتكلم بالكلمة من سحط الله لا. يرى بها باسا فيهُوئ بها في باد جهت سنعس حرثها

ا ٣٩٠١ حدَّثنا النَّوْ لَكُو تِنا النَّوْ الْلاحُوصِ عَلْ بِي حَصِيْنِ عَنَ ابِئَي صَالِحَ عَلَ ابَى هُولِوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ مَثِيثَةً من كمان يُوْمِنُ بِالمَمِهِ والْيَوْمِ الْاحرِ فَلْقُل حَمْرٍ او

٣٩٧٢ حدَّثنا اللهِ مروان مُحمَّدُ بْلُ عُثمان العثمانيُّ ثبا البرهيئة لين سقيدعن الس شهباب عن محبيد لل عند الرّحمن ابن ماعز العامريّ ان سُفيان بن عبد الله التَّقعيّ قَبَالَ قُنُسَتُ يَبَارِسُولَ اللَّهُ حَدَثُنَى بَامِرِ اعْتَصَمْ بِهِ قَالَ قُلِّ ربسي اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمْ قُلْتُ يارسُولَ اللَّهَ مَا كُثر مَا تَحَافُ عنى فاحد رسول الله صلى الله عليه وسنم بلسان نفسه . ثُمَّ قَالَ هدا

٣٩-٣ حدَّننا مُحمَّدُ بْنُ ابِي غَسِرِ العَدِينُ يُنا عَبُدُ اللَّهِ

رسول التدصلي التدييب وسلم نے فرمایا آ دمي الله کي ناراضگی کی کوئی بات کر بیٹیتا ہے اس میں کچھ جمہ ر بھی نہیں مجھتا جا انکہ اس کی وجہ ہے وہ دوز خ کی آ ک میں ستریزی کرے گا۔

۱-۳۹: ۲ منرت ا و ہریرہ رضی امتد عنه فرمات ہیں کہ رسول التدصلي المديب وسلم نے قرما یا جوالقدیر وریوم آ خرت برایدن رکھا ہے جائے کہ بھلائی کی بات کے یا خاموش رہے۔

٣٩٧٢، حفرت مفيات بن عبدالله أن رقف الله عنه فرمات میں میں ہے مرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اليي بات بتاييخ كم مغبوطي سے تفاہ مركھوں قرمايا ب میرایرورد گارانند ہے بھراس پراستقامت اختیار کرویہ میں نے مرض کیا آ ہے کومیرے متعلق سب سے زیاد و سن چیز سے اندیشہ ہے رمول التصلی التد ملیہ وسلم نے ا بنی زبن پکڑی اور فرہ یا اس ہے۔

٣٩٧٣ حضرت معاذبين جبل رضي الله عنه فرمات مبن

س مُعاد عن مغمر عن عاصم ابن الي النُحُوُد عن الي وانس على معاد ابل حلل فاطسخت يؤمّا قريْبًا منه و مخلّ سَوُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اخْتُرْنِيُ يَعْمِلَ لِنْحَلِّيُ الْحَلَّةُ وَ ياعدني من الدر قال لقد سالت عطيما و الله ليسير على من ينسره الله عليه تغلد الله لا تُشرك به شنه و تُقلم الصّلاة و تُوتي الرّكوة و تصوم رمصان و تححّ النت تُم قال لا ادْلُك على الواب الْحَيْرِ الصَّوْمُ خَلَّةٌ و الصَّدَقَةُ تُطْفِيُ الحَطَيْنَة كُمَا يُطْفِيُ النَّارِ الْمَاءُ والصَّلاقُ الرَّحْنِ فِي ببليع حيراة مما كاتوا يعملون تُم قال الأحرك براس سملاک دالک کینه فقیت سی فاحد سیامه فقال على وْخُوْهِهُمْ فِي النَّارِ اللَّا حصابةُ الْسنهمُ

حوَّف اللَّيْلِ ثُنَّة قراء تحافي خُنُونَهُمْ عن المصاحع حتَّى الانمو وغموده ورزوة سامه الحهاد ثم قال الالحرك تَكُفُّ عَنِكَ هِذَا قُلْتُ يَا بِينَ اللَّهُ وَ أَمَا الْمُوَاحِدُونَ بِمَا مَدَيْمُ مِهِ قَالَ تَكُنُّكُ أَمُّكَ يَا مُعَادُ هِلُ يَكُنُّ الْمَاسِ

سب سے بیند کام نہ بتاؤں؟ وہ (اللہ کے علم کو بلند کر نے اور کفر کا زور تو ڑ نے کے لئے ) کا فروں سے لڑیا ہے بھر فرمایا ' میں تنہیں ان سب کا موں کی بنیا دنہ بتاؤں میں نے عرض کیا ضرور بتلایئے آپٹے نے ایل زبان پکڑ کرفر مایا اس کوردک رکھو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس پر بھی کیا مؤاخذہ ہوگا؟ فرہ یا اے معاذ لوگوں کو اوند ہے منہ دوزخ میں گرانے کا باعث صان کی زبان کی تھیتیاں ( گفتگو) ہی تو ہو گ

٣٩٠ حندت المحمّد في مشار ته مُحمّد أن يويد في ١٣٩٥ أم المهمتين سيده أم حييب رضي العدعنها ت. خینس المكي قل سمغت سعيد نن حسان المخرومي روايت بكريسلي المتعليه وسلم في قرمايو: آول كا قال حدَثْتَى أَمُّ صالح عنْ صفية بنت شيئة عن أمّ حبيبة رؤح السِّي عَنِينَةُ قَالَ كَلامُ بُنُ آدم عليْه لا اللهُ الَّا الامر بالمغزوف والنَّهي عن المُنكر ودَّكُر اللَّه عزوحلٌ ـ ٣٩٧٥ حدَّثها عليُّ نن مُسحشد ثنا حالي يغلى عن

الاغمش عن الرهيم عل ابي الشّغتاء قال قيل لابن غمر

کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اکی روز میں آئے کے قریب ہوا ہم چل رہے متھ میں نے وض کیا ہے ابلد نے رسول مجھے ایسے ممل بتا ویجئے جو مجھے جنت میں واقعل کرا د ہے اور دوزغ سے دور کر وے ۔ فرمایا تم نے بہت عظیم اور اہم بات یو پھی ہے اورجس کے ہے املا آسان فرہ دیں بیاس کے سے بہت آسان بھی نے تم املا کی عیادت کرواور اس کے ساتھ کی تشم کا شرک نه کروا نماز کا اجتمام کروا زکو ۃ ۱۱۱ كرواور بيت الله كالحج كرو يحرفره ما: ميل تمهيل بھلا كي کے درواز نے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں ( کُ آ ک ) کوایسے بچھا ویتا ہے جیسے یائی آ گ یو جیما تا ہے اور درمیان شب کی نماز (بہت بری يَكُن به ) يجربه آيت الماوت فرماني المحافي لحنوبهم عن المضاجع ـ حراء بـ ما كانوا يعملون كـ پھر فرہاں سب یا توں کی اصل اور سب سے اہم اور

کلام س کینے وہال ہے اس کے حق میں بھلانہیں سوائے نیکی کا تھم برائی ہے رو کنا اور اللہ عز وجل کی یاد

١٣٩٧٥: حفرت ابواستعناء فرمات میں کد کس نے حضرت ابن مڑے عرض کیا کہ ہم اینے دکام کے پاس جا کر وت المَا مَذْكُلُ على أمر المَا فَقُولُ الْقُولُ فادا حراجًا قُلْمًا عَيْرَهُ ﴿ جِيتَ كُرْتَ بِينَ اور جب بم الحَ ياس عَنكل آت يَن فيال تُحَامِعُدُ والك على عهد رشول الله صلَّى اللهُ عَليْهِ وسلَّم النَّفاق.

> ٣٩٤٦ حدَّثها هشام بُنُ عمَّار شا مُحمَّدُ بُنُ شُعيُب ني شابُورِ ثا اللاؤزاعيُّ عن قُرَّة بن عند الرَّحُمن بن حيوتيل عن الزُّهُويَ عن ابني سلمة عن ابني هُريْرة قال قال وسُوْلُ اللّهِ مَنْ عَسْ السّلام الْمَوْءَ مَوْكُهُ مَا لَا يَعْنَيُهُ ﴿ بِاتٍ ﴾ كُورٌ كَ كُرو \_ \_ \_

تو ان باتوں کے خلاف کہتے ہیں (مثلا ایک سائے تعریف کرنا اور پس بیثت مذمت کرنا ) فرمایا رسول الله ً ع عبد مبارک میں ہم اے نفاق شار کرتے تھے۔

٣٩٧٦ · حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ فر ، تے ہیں کہ رسول التدصلي القدملية وسم نے ارشا افر مايا آ دي ئے اسلام کی خوبیوں میں ہے ایک یہ ہے کہ مقصد ( کام ک

خواصة الهاب ١٣٩٧ مطلب يد ب كه بات كرفي مين حتياط كرني ازم ب اور بهت غورك بعد بات من حاہیے ایر نہیں ہونا جا ہے کہ جومنہ میں آیا کہہویا فضول گفتگو کرنا وا یا احمق ہوتا ہے اورا کثر ایسے آ وی ئے منہ ب ا یں بات نگل جاتی ہے جوالقد تعالیٰ کو بہت نا گوار ہوتی ہے پس وہ مخص ایک بات کی وجہ ہے جہنمی ہوجا تا ہے السلھیہ اسی اعو ذبک من شر لسانی صاصل بیکان احادیث می زبان کوب گام مرت ستمنع فردیا سے دحدیث ۴۹۷۳ اس حدیث میں استقامت کی فضیت ۱۰ راہمیت بیان فرمائی گئی استقامت مدایت کا اونچے درجہ ہے جس کو یہ حاصل ۶۰ ب تا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جہ تا ہے تو ملائکہ ایلئے بند ہے کوسلام کرتے ہیں اور بشارتیں ویتے ہیں اور من جا ہی زندگی ہے۔ کے مڑ دیے سناتے ہیں جیسا کہم تجد وہیں آیا ہے۔ حدیث ۳۹۷ قریان جائیں معلم انسانیت صلی ابند ملیہ وسلم پریسی عمده تصیمتین فر مائی میں منجملہ ان میں جہاد ہے جس کوسب عبادات کی سنام ( کو ہون )ادراس کی بھی بلندی اور چوٹی قرر دیا ہے 1 ریب جہاد میں ہی مسمانوں کی عزیت ہے اور اس کے ذریعدا سلام وعلوشان حاصل ہونی بائ افسوں تن کے مسمان حکم انوں نے جباد کو ترک کر دیا بلکہ جہاد کرنے والوں کو دہشت ٹرد کے نام سے مشہور کر دیا ہے۔ حدیث ۳۹۷۱ ابن الی زید فره تے ہیں کہ بیر صدیث ان احادیث ہے ہے جو تمام اخلاق کی اصل ہے اور تمام بھلا ئیوں کی جڑ ہیں دوسری حدیث میرے کے تم میں ہے کو لُ شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ جوایئے ہے جا جا ہے وہ بن مسلمان بھائی کے پلئے بھی پیند کرے ۔ تیسری پیصدیث کہ جوابعد تعالی اور قیامت پررکھتی ہووہ نیک ہات کیے یا خاموش رے ان دونوں کوشیخین نے تخرین کے کیا ہے اور چوتھی میہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے سنخضرت سلی الند ملیہ وسلم ہے کہا مجھے وصیت فر ، یئے آ ب نے فر مایا ( وا وجہ ) طیش میں مت آ یا کر چھر یو جھا پھریہی فر ، یا۔ اللہ تعالی عمل کی تو فیق مطا فرمادين \_ آمين (ابوداؤو)

# بِ[ب: *گوشه ینی*

# مده ٠٠ حدّث المحمد بن الصّباح ثاعبد العزيز بن ابي

١٣ : بَابُ الْعُزُلَة

حاوم الحبريني ابني عن يعجة بن عبد الله بن بذر الجهني عَنْ اسِي هُويُوهَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ مَعايش النَّاس لهُمُ رجُلٌ مُمْسكُّ بعتان فَرسه في سبيل الله صلى الله عليه وسَلَم و يطيرُ على منته كُلَّمَا سمع هيُعة اوُ فرُعةً طار عبليُمه اليُها يبُتعي الْمؤت او الْقُتُل مطائلة ورجُلٌ فسي تُحنيُهه فِليُ راس شعفه من هده الشّعاف أو بطّ وادمن هده الاؤدية يُقيّم الصّلاة و يُنونني الرَّكوة و يغبُدُ رَبُّهُ حتَّى ياتيهُ الْيَقَيْنُ لِيُس من الَّ سَ الَّا فَىٰ خَيْر

٣٩٧٨: حدَّثنا هِشامُ بُلُ عمَّارِ ثنا يَحْي النَّ حمَّزة ثنا الرَّبِيديُّ حدَّثنِي الزُّهُرِيُّ عن عطاء بن يزيد اللَّيْفي عن ابني سبعيد المحدري وضبى الله تعالى عنه الدرجلا الى النُّيُّ صِلْي اللهُ عليه وسلُّم فقال ايُّ النَّاسِ أَفْضِلُ قَالَ رلجلُ مُحاهدُ فِي سَيْلِ اللَّهِ سَفَسِهِ و مَالِهِ قَالَ ثُمَّ مِنْ قَالَ ثُمَّ امْرُوُّ فَيْ شِعْبِ مِن الشَّعابِ يَغَبُدُ اللَّهِ عَزُّو جَلَّ ويدعُ النَّاس من شوَّه

٣٩٤٩ حدثنا على بن محمد نا الوليد بن مسلم حدثتيني عندُ الرَّحْمن بْنَ يويُدُ ابْن جابر حدّثيني بُسُرُ بْنُ غييد الله حدَّثِني أَنُو ادُريْس الْحَوْلاتِيُّ انَّهُ سِمِع حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَسِمَانِ يَقُولُ قَانِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَكُونُ دُعَاةً عَلَى ابُواب جهنَم منَ اجَابِهُمُ إِلَيْهَا قَلَفُوهُ فِيُهَا قُلْتُ يا رسُولَ الله صفُّهُمْ لَنا قال هُمُ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنا يَتَكَلَّمُونَ بِٱلْسِنَتِنا قُلْتُ فِما تَامُرُني أَنَّ ادْرَكَنِي ذَالِكِ قَالَ فَالْزُمْ جِماعَة المُسَلمين و امامهُمَ فَانَ لَمْ يَكُنُ لَهُمْ جِماعَةٌ و لا إمَامٌ

٣٩٧٧: حفرت ابو ہرمرة سے روایت ہے کہ بی نے فرمایا · لوگوں میں بہترین زندگی اس مرد کی ہے جوراہ خدا میں اینے گھوڑ ہے کی لگام تھا ہے ہوئے ہواور اس کی پشت پراڑتا پھرے جب بھی گھبراہٹ یا خوف کی آ وازینے اثر کراس تک مینیج شہادت کی موت یا کفار کو تحلِّ کی تلاش میں ایسے مواقع کی تاک رکھے اور ایک وہ مردیمی جوایی چند کمریال لئے کسی پہاڑ کی چوٹی پریاکسی وادی میں ہوا نماز قائم کرے زکوۃ ادا کرے اورایے بروردگار کی عیادت میں مشغول رہے بیباں تک کرا ہے موت آ جائے اوراوگوں کے متعلق بھلا ہی سوچتار ہا۔ ٣٩٨٨ . حفرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کیا کونسا انسان افضل ہے؟ فر مایا راہ خدا میں اڑنے والا اپنی جان اور اینے مال کے ور بید۔ عرض کیا اس کے بعد کون افض ہے؟ فرمایا: اسکے بعد وہ مرد جوکسی گھائی میں رہےاوراللہ عز وجل کی عبادت کرے اورلوگوں کوا ہے شرسے مامون رکھے۔ 949: حضرت حذیف بن بمان رضی الله عنه فرماتے بیں کہ رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جہم درو زول پر بلانے والے ہوں گے جوان کی بات مانے گاا ہے دوزخ میں ڈال دیں گے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان کی پہچان ہمیں بتا دیجیجے فر مایا: وہ (شکل وصورت و رنگ و روپ میں ہماری طرح ہوں کے ہماری زبانوں میں گفتگو کریں گے میں نے عرض کیا اگروہ زمانہ اور حالات) مجھ برآ کیں تو مجھے آپ کیا

ها عُمَازِلْ سَلُک الْفُوق تُحَلَّها ولُوْ انْ تعض ماضل شحرةِ امرفرات بين؟ فرمايا: مسمانوں كى جماعت اور ان حتى يُلُور كك الْمؤث و انت كذالك كي حتى يُلُور كك الْمؤث و ينا الرمسمانوں كى كوئى جماعت

( جعیت ) نہ ہوا ور نہ بی (صحیح اور شرع کے موافق ) امام وحکر ان ہوتو ان تمام جماعتوں ہے ایگ تصلک رہن اگر چہتم کسی درخت کی جڑچیا دُ ( بھوک کی وجہ )حتی کے تمہیں اس حالت میں موت آجائے۔

٣٩٨٠ حدَّثا الوُ كُويُبِ ثنا عَدُ الله لَلُ لَمَارِعَ عَنْ يَعْى لِلله لَلُ لَمَارِعَ عَنْ يَعْى لِلسَّعِبِ عَن عَبْد الله لَن عَبْد الرَّحْمِ الْالْصَارِى عَنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عليه وسلَّم يُوشكُ الْ يَكُون حيْر مال اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْه وسلَّم يُوشكُ الْ يَكُون حيْر مال اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ يَتَبعُ بها شعف البَحِال و مواقع القطر يَفرُ مدينه مِن الْفَتْن لِيهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

سعيد أبن عامر ثنا ابو عامر الحرّ الرعن خمد بن هلال سعيد أبن عامر ثنا ابو عامر الحرّ الرعن خمد بن هلال عن عن عبد الرّخمن بن أوط عن خريفة نن اليمان قال قال رسول الله عن عبد الرّخمن بن أو شعر على ابو الها ذعاة الى الله على على الوالها ذعاة الى الله عال تمون و الله عاصٌ على جدل شحرة حرّ بك من ال تبع احدًا ملها في

٣٩٨٢ حدّ ثنا اللّه المُحمّدُ بُنُ الْحارِث الْمضرى ثنا اللّهَ مُن سعَدِ حدَّثنى عُقيلٌ عن ابن شهابِ الحبرنى سعِيدُ بن الله سعيد بن الله عَلَيْتُهُ قال الله عَلَيْدُ بن الله عَلَيْتُهُ عَالَى الله عَلَيْتُهُ الله الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله الله عَلَيْتُهُ الله الله الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُهُ الله الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ اللهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله الله الله عَلَيْتُهُ اللهُ الله عَلَيْتُهُ اللهُ الل

٣٩٨٣ حَدَّثَسَا عُشُمَالُ بُنُ ابئُ شَيْبة قَالَ ثَنَا ابُوْ أَحْمَدَ ٣٩٨٣ · حَفَرَتَ ابَنَ عَمَّ الزَّبِيُّرِى ثَنَا زَمُعَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنَ الزُّهُويَ عَنْ سَالَمٍ عَنِ ابْنَ ﴿ رَبُولَ النَّرَصَلَى التَّدَعَلِيدُ وَ ٣ عُمَرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهُ ۚ لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ خُجِّرٍ مَرَّتَيْنَ. ﴿ حَدُوبًا رَبِيْلُ وْ سَهُ جَا تَا ـ

• ۳۹۸: حضرت ابوسعید خدر می رضی القد عنه فرماتے تیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا : عنقریب مسلمان کا بہترین ، ل کچھ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ بہاڑوں کی چوٹیوں اور بارانی مقامات (چرا گاہوں کا رُخ کرے گافتوں سے اپنا وین بچ نے کے لئے ب قرار (بھا گا)رہے گا۔

۳۹۸۱. حضرت صدیفہ رضی اللہ عند فرات بیل که رسول اللہ سلی اللہ ملیہ وسلم نے فرادیا: یکھ فقتے ہول گ ان کے وروازوں پر جہنم کی طرف بلانے وائے ہول گ گ اگر تمہاری موت اس حالت میں آئیگ تم کی ورخت کی جڑ چہارے ہوئیتمہارے لئے اس سے بہتا درخت کی جڑ چہارے ہوئیتمہارے لئے اس سے بہتا ہے کہان فتول میں سے کی ایک کی پیروی کرو۔

۳۹۸۲ · حضرت ابو بررہ رضی اللہ عند فر مات بیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : مومن ایک بل سے دو بارنہیں وساجا تا۔

۳۹۸۳ · حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسم نے فر مایا : مومن ایک اللہ صلی اللہ علیہ وسم سے دو مارنہیں ڈ ساجا تا۔

ضلاصة الهابي المجلا علاء كااس ميں اختلاف ہے كدعز لت ( ننها كى) اور گوشنشنی انفل ہے يالو گوں كے ساتھ ال جل كرر بنا اففل ہے۔ اكثر علاء فرماتے ہيں كدال جل كرر بنا افضل ہے بشرطيكه فتنوں سے نج سكے۔ اور بعض ملا، فرمات بين كدعز لت ( محوشنشينی ) افضل ہے۔ تيسرا ند ہب بيہ ہے كہ فتندا ور نساد كے زمانہ ميں تنهائی افضل ہے اور تقوى اور صلات کے زمانہ میں اختلاط (مل جل کرر ہنا)افضل ہے واقعی آئ کا دورنتنوں کا ہے نماز جمعہ وعیدین و جنازہ میں شمولیت اورامر بامعروف ونبی عن اعمکر کرتے ہوئے عزلت (تنبائی)افتیار کرناافضل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ زیادہ میل جول ندرکھنا ہی افضل ہے۔ وابتداعلم پالصواب۔

#### ٣ ١٠ بَابُ الْوُقُولِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ

المسارك عن ركريا بس ابئ وابدة عن الشغبى قال المسارك عن ركريا بس ابئ وابدة عن الشغبى قال سمغت السغد السغمان بن بشيو يقول على المبر واهوى باطسعيه الى أذبيح سمغت وسؤل الله على المبر واهوى الحلال بن والحراه بين و بهما مشتهات لا يغلمها كنير مس الساس قمس اتقى الشبهات السنار الذبه و عرصه و من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى حول المحمى يؤشك ان يرتع فيه آلا و ان لكل ملك حمى الا و ان حمى الله محارم خالا و ان فى الحسد مصعة اداصلحت صلح المحسد كله ألا و هى الفلك

#### چاه : مشتبه أمور سے رک جانا

۳۹۸۴ مرسرت نعمان بن بشررضی الله عند نے منبر بر اپنی دو انگلیال کا نوں کے قریب کر کے فرمایا میں نے رسول الله سلی الله سلیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: طال واضح ہا در حرام بھی واضح ہا در ان کے در میان کچے مشتبہ امور بیں جن ہے بہت سے لوگ نا واقف بیل سوجو مشتبہ اُمور سے بچنا ر بااس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو باک رکھا اور جو مشتبہ امور بیں جنالا ہو گیاوہ ( رفتہ رفتہ ) حرام بیس مبتلا ہو ہا ہو جا گاہ کے اردگر د جا نور چرانے والا قریب ہے کہ سرکاری چرا گاہ کے اردگر د جا نور چرانے والا قریب ہے کہ سرکاری چرا گاہ بیس بھی بچرانے والا قریب ہے کہ سرکاری چرا گاہ بیس بھی بچرانے دالا قریب سے کہ سرکاری چرا گاہ بیس بھی بچرانے کے فور سے سنو ہر بادشاہ کی مخصوص بیس بھی بچرانے کے فور سے سنو ہر بادشاہ کی مخصوص بچراگاہ ہوتی ہے اور خور سے سن لو کہ استد کی چرا گاہ

(جس میں دا خلہ منع ہے ) اس کے حرام کرد وامور ہیں (جواس کے اردگر دمشتبہ امور میں مبتلا ہوگا وہ ان محر مات میں بھی مبتا، ہوسکتا ہے )غور سے سنوجسم میں گوشت کا ایک فکڑا ہے جب بدیجے ہو جائے تو تمام بدن سیحے ہو جاتا ہے اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو تمام بدن میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے غور سے سنوگوشت کا بدیکڑا دل ہے۔

٣٩ ٩٥ حدثنا خميد بن مسعدة ثنا جعَفر بن سليمان عن المسليمان عن المسعدة ثنا جعَفر بن سليمان عن المسعدة ثنا جعَفر معقل ابن عن المسعدة عن معقل ابن يساد قال وسول الله عليه المعيادة في المهرة المي. كهجرة المي.

۳۹۸۵ : حضرت معقل بن بیار رضی الله عنه فرماتے بی که رسول الله صلی الله طبیه وسلم نے فرمایا : خونریزی (اور فتنه و فساد) میں عباوت کرتے رہنا میری طرف ججرت کرنے کی مانند ہے۔

<u>ظامسة الرب</u> بيد مطلب بيہ بے كہ مشتبه كاموں ميں ہميشہ بيچار ہنا يمى تقوى ہے اور حديث كے آخرى جزوميں دل كى ورشتى اور خرابى كى اہميت بيان فرمائى كه دل سارے اعضاء درست ہيں اگر بيد درست ہے تو سارے اعضاء درست ہيں اور تاريخى اور تاريخى اور تاريخى كى المرف بہت توجہ اور تاريخى كى المرف بہت توجہ فرماتے ہيں۔

فرماتے ہيں۔

#### ١ : باب بدأ الإسلام غريبًا

٣٩٨٦ حدَّثها عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنِ الرَّهَيْمِ و يَعَقُوبُ بْنُ خىملىدنىن كاسب و شويّد بْنُ سعلْدِ قَلُوا ئىا مرُوالْ بْنُ مُعاوية اللَّفزاريُّ ثنايريْدُ بُلُ كَيْسان عَن ابني حارم عَنْ ابي هُريْرة قال قالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْكُمْ بِمَدَ الْإِسْلامُ عَرِيْبًا و سيغود عريبًا فطوبي للغرباء.

# و پاپ:ابتداء میں اسلام برگانه تھا

۳۹۸ ۲. حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے قر ویا: ابتداء میں اسلام اجِنبی ( سیافر کی ما تند غیرمعروف ) تھا اورعنقریب بھر غیرمعروف ہو جائے گا پس خوشخری ہے برگانہ بن کر رہنے والوں کے نئے۔

🖆 غریب کامعتی انو کھ اجنبی غیرمعروف ہے۔ای ہے مسافر کوغریب کہتے ہیں ۔ارشاد نبوی ہے، کسن فسی الدیب کامک عویب او عابو سبیل و نیا میں مسافر بلکدراه گزرگ ما نندر بور مشکو ة شریف بحواله تر مذی میں اس روایت ک بعد آ قرش ے: فیطوبی للغرباء و هم الذین یصلحون ما افر الناس من بعدی من سنتی آئ کی صاحت نے بدعات اورخرا فات کی وجہ ہے اصلی اسلام یا لکل انو کھامعلوم ہوتا ہے ہوگ اصل اسلام ہے واقف نہیں ہے وین کو دین سمجھے میں جیسے ابتداء میں لوگ اسد م ہے واقف نہ تھے۔اس کا تر جمہ غریب نا دارفقیرمخیاج کرنا عرلی لغت کے اعتبار ے بھی درست نہیں اور مذکورہ روایت کی وجہ ہے بھی پھرا بتدا واسلام میں سید ناعثان رضی الند عندسیدہ خدیجہ رضی اللہ عنهااوردیگرامل ثروت نے بھی تو اسلام قبول کیا تھا۔ (مترمِم)

٣٩٨٧ حدّثها حزملة من يخيي شاعبُدُ الله ان وهب انبأ ٢٩٨٧ حضرت اس رضي الله عند سے روايت سے ك نا عُمُرُو بْنُ الْحارِثُ و بُنُ لَهِيْعة عَنْ يَرِيْدَ بْنِ ابِي حَبَيْبِ عَنْ سسان ابْس سغدِ عَلَ الس بُس مالكِ عَلْ دَسُؤَلَ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ﴿ بِيكَا شَهَا اورعَتَرْ يَبِ بَهِم بِيكًا شهوجائعَ كَا سوفوشخَرى بِ قال الاسلام بدأ غَرِيْبًا رِ سيعُوْدُ غريْبًا فطُوْبِي للْغُرِباء.

> ٣٩٨٨ حدَّثنا سُفَيَانُ بُنُ وكِيُعٌ ثَنا حَفْصُ ابْلُ غِياتٍ عن الاعْدمش عَنْ ابني السّخق عن ابني الاحوص عنّ عبد الله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ إِنَّ الْاسْلام بِدَا غَرِيْبًا و سَيَعُودُ غَـرِيْـا فَطُوْبِي لِلْغُرَبَاءِ. قَالَ قِيْلَ وَ مِن الْعُرِبَاءُ قَالَ النُّزاعُ عَ مِى الْقَيَائِلِ

> > ٢ ١: بَابُ مَن تُوجِي لَهُ السَّلامَةِ مِنَ الُفِتَن

٣٩٨٩ ﴿ حَدَّثُنَا حَرُمِلَةً بُنُ يَحْيِي ثِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ

رسول التدصلي الله عليه وسلم نے قر مايا اسلام ابتدا ، ميں بگانوں کے لئے۔

٣٩٨٨ : حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فريات میں کہ دسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم نے قر مایا: اسلام ابتداء میں بی شدتھا اور عقریب بیانہ ہو جائے گا سو خوشخبری ہے بگانوں کے لئے لوگوں نے عرض کیا کہ بگانوں سے کون مراد ہیں فرمایا: جوقبیلہ سے نکال دیئے جائیں ۔ واب: فتنوں ہے سلامتی کی امید کس کے متعلق کی جاسکتی ہے

٣٩٨٩: سيد ناعمر بن خطاب رضي التدعنه ايك روزميمد

الحُيريي ابِّنْ لهيعة عن عيسي بن عَبْدالرَّحْمن عنْ ريْد بْن السلم عبل ابليه على عُمر بن المُخطّاب انّهُ حرج يؤمّا الى مسحد رسول الله عنيه فوجد مُعاذُ بُنُ جِـل قاعدًا عند قَبُر النَّبِيُّ عَلِيكُ يَهُ كُنِّي فَقَالَ ٱ يُبْكِينِك؟ قَالَ يُبْكَيْنِي شَيْءٌ سمعْتُهُ مِنْ رِسُولِ اللَّهِ تَنْكِينَتُهُ يَقُولُ انْ يَسِيْرِ الرِّياءَ شِرْكَ و انَ مِنْ عِنادِي لِيلُّهُ وَلَيًّا فَقَدْ بِارِزِ اللَّهُ بِالْمُحَارِبِةِ انَّ اللَّهُ يُحتُ الْانْدِارِ الْاتَقِيساءَ الْاحْقيناء الَّذِينِ إذا عَنابُوا لَمُ يُلفَ هَا ذُو وَانَ حَصَرُوا لَمْ يَدْعُوا وَلَمْ يُعُرِفُوا قُلُونِهُمْ ﴿ جَنَّكَ مِنْ مَقَالِمَ لَكَ يَكَارا الله تَعَالَى يِسْدِقُوا يَ مضابينخ اللهدى يخرُجُون من كُلّ غيراء مُظَلمةٍ.

نبوی کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت معاذین جبل رضی الله عنه نی صلی الله ملیه وسلم کی قبر ۲ بارک کے یاس بیٹھےرور سے ہیں فرمایا کیوں رور ہے ہو؟ میں نے ا بک بات رسول التدصلی الله علیه وسلم ہے شخص اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑی سی ریا کاری بھی شرک ہے اور جوالتد کے کسی ولی ( تتبع شریعت عالل بالسنة ) ہے وشمنی کرے اس نے اللہ کو میں۔ ایسے لوگوں کو جو نیک و فرماں بردار ہیں مثقی و

پر ہیز گار ہیں اور گم نام و پوشیدہ رہتے ہیں کہ اگر غائب ہوتو ان کی تلاش نہ کی جائے عاضر ہوں تو آؤ کھکت نہ کی جائے (ان کو بلایہ نہ جائے ) اور پیچانے نہ جائمیں ( کہ فلاں صاحب ہیں ) ان کے دل ہدایت کے جراغ ہیں وہ ہرتاریک فتنہ ہے صاف بے غیارنگل جا کمیں گے۔

> ٣٩٩٠ حَدَّثُنَا هَشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الْعَرِيْرِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّر اورُديُّ ثِنا زِيْدُ بُنِّ اسُلم عَنْ عَبْد اللَّهِ بُن عُمر ' قَال ' قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ النَّاسُ كَابِلِ مَانَةَ لَا تَكَادُ تَجِدُ فَيُهَا

• ۱۳۹۹ · حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فرماتے بيل كه رسول التدصلي التدعليه وسلم نے قر مايا: لوگوں كي حالت ایس ہے جیسے سواونٹ مگر سواری کے قابل ایک بھی نہیں (س ئےکار)۔

خلاصیة الباب 🏗 ۳۹۸۹: اس حدیث سے تابت ہوا کہ القد تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی رکھنا القد تعالیٰ ہے جنگ ئر نے کے مترادف ہےاور یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھلوگ جو بظ ہرا مراءاورونے داروں کی نظروں میں ذکیل معلوم ہوتے ہیں کیکن و ہ القد تعالی کی نگاہ میں بہت معزز ومحتر م ہیں ۔

### 2 1 : بَابُ افْتِرَاقِ الْآمَمِ

٣٩٩١. حدَّقَنا ابُوَّ بِكُر بُنَّ ابِيُّ شِيبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ بِشُر تَسَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرو عَنْ ابي سلَّمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرة قَال قال رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ تفرَّقَت الَّيَهُودُ على إخدى و سبُعِينَ فَوْقَةً وَ تَفْتُوقُ أُمْتِنَى عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبُعِبُن فِرُقَةً

٣٩٩٢ حدَّثها عمْرُو بْنُ عُفْمان بْن سعِيْد بْن كثير بْن

# چاهه: أمتول كا فرقول مين بث جانا

٣٩٩١ . حضرت ابو بربره رضى الله تعالى عنه بيان قر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا -یبود ا کہتر فرتوں میں بے اور میری امت تہتر فرتوں میں ہے گی ۔

۳۹۹۲. حضرت عوف بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں

ديار الحمصيُّ ثنا عبّادُ بُنُ يُؤسُف ثنا صفوانُ بَنُ عَمْرِو عن راشد نس سعَدِ عن عوف بن مالک قال والله عن والله عن الله عن المناه و المعن و المناه و المعنى و المعنى

٣٩ ٩٣: حدد الدو بكر بن ابئ شبة ثنا يزيد ابل هارون عن محمد أن عمر وعن ابن سلمة عن ابن هارون عن محمد أن عمر وعن ابن سلمة عن ابن هر يُودة رضى الله تعالى علم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبغن سنة من كان قبلكم باغا بباع و دراعا بدراع و شبرا بشبر حتى لؤ دحنوا في جحر صب لدخلتم فيه قالوا يا رسول الله البهؤد والتصارى قال في ادًا؟

کررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا ہمبود کے اکبتہ فرتے ہوئے ان میں ایک جنتی ہے اور ستر دوز فی میں اور نصاری کے بہتر فرتے ہوئے ان میں اکبتر دوز فی میں اور ایک جنت میں جائے گافتم ہے اس ذات کی جس کے قضد میں محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی جان ہیں میری امت کے تبتر فرتے ہوں گے ایک فرق جنت میں جائے گا اور بہتر دوز فی ہوں گے رکسی نے عرض آبیا اب جائے گا اور بہتر دوز فی ہوں گے رکسی نے عرض آبیا اب الله کے دسول! جنتی کون ہوں گے ؟ فر مایا الجماعة ۔ جائے گا اور بہتر دوز فی ہوں گے ؟ فر مایا الجماعة ۔ بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بی اسرائیل کے اکبتر فرتے ہوئے اور میری مت کے اسرائیل کے اکبتر فرتے ہوئے اور میری مت کے بہتر فرتے ہوں گے سب دوز فی ہوں گے بہتر فرتے ہوں گے سب دوز فی ہوں گے سب بے سب دوز فی ہوں گے ساور وہ ایک الجماعة ہے۔

۳۹۹۴ حضرت ابو ہریر قفر مات ہیں کہ رسول اللہ نفر مایا: منرورتم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی ہیروی کرو کے باع در باع (دونول ہاتھوں کی لمبائی) ہاتھ در ہاتھ اور بالشت در بالشت حتی کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہو جاؤ گے میں داخل ہو جاؤ گے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میہود و نصاری (کی ہیروی کریں گے ) فرمایا تو اورکس کی ؟

خلاصة الهاب به به جماعت سے مرادسی به کرام میں کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سائل نے پوچھا وہ نا بی فرقہ کو ساہ ہو حضور صلی الله ملیہ وسلی الله مناب کی الله منبی اور مسلی میں ہے گروہ اش وہ اور ماتر یدیہ والا فرقہ ناجی ہے ہوں ور مالی منبی اور اللہ منت والجماعة بیں جو محض ان کو یہود ونصاری کے ساتھ مشائل کرتا ہے وہ منسلی پر ہے۔

#### ٨ : بابُ فِتُنةِ الْمَال

٣٩٩٥ حدِّث عيسى بن حمَّادِ الْمِصْرِيُّ انْبَامَا اللَّيْثُ سُنُ سغيدِ عنْ سعِيْدِ الْمقيرِيِّ عنْ عيَّاضِ بْن عبْدِ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه سسمع ابدا سعيد السخدرى يقُولُ قَامَ دَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فخطب النَّاس فقال لا واللَّه مَا اخْشَى عليْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ الا ما يُسخوخ اللَّهُ لُمْ مِنْ رَهُوةَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلُ يَا رسُول الله ياتي الحيرُ بالشَّرَ فسكت رسُولُ الله عَيْكُ ساعة ثُمَّ قال كيف قُلْت و هَلْ يأتي الْحيْر بالشَّر ؟ فقال رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْتُكُ انَّ الْحَيْرِ لا يَأْتَى الَّا بَحْيَرِ اوُ حَيْرٌ هُو انَّ كُلُّ مَا يُنبُتُ الربيعُ يَقْتِلُ حِبظًا أَوْ يُلمُّ أَلَّا آكلَةَ الْحضراء اكلتُ حتَّى اذا المتلاتُ ( الهتكُدتُ) حاصِر تاها استقبلت الشَّمْس فِيْطَتْ و بِاللَّ ثُمُّ اجْتَرَتُ فَعَادِتُ فَاكْتُ فَمِنْ ياخُ ذُما لا سحقه يُبارك له و من ياخُذُ مالا بغير حقه فمثلة كمثل اللَّذي ياكُلُ و لا يشبعُ.

#### بـــاب: مال كا فتنه

٣٩٩٥: حفرت ابوسعيد خدري رضي التدعند قرماتے ہیں کہ رسول القدصلی القد علیہ وسلم کھڑ ہے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ ارش و فر مایا پھر فر مایا : اے لوگو خدا کی قشم مجھے تہاری یا بت کسی چیز ہے اتناا ندیشہ نیس جتنا و نیا ک رعنا ئیوں ہے جو القد تعالیٰ تمہارے لئے نکالیس گے۔ ایک مرد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا خیر (مثلاً مال) بھی باعث شربتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیرتو خاموش رہے چھرفر مایا کیا کہا کہ فیریا عث شر کیسے بنے گی ؟ فرہ یا ، خبرتو باعث خبر ہی بنتی ہے ویکھو۔ برسات جواً گاتی ہے وہ خیر ہے یہ نہیں لیکن وہ ہار ڈالتی ے (چانورکو) پیٹ کھلا کر یا تخد کو بوجہ برہضمی کے یا قریب المرگ کرویتی ہے مگر جو جانو رخصر ( ایک عام ی فتم کا حیارہ ) کھا تا ہے اور اس کی کھوکھیں بھر جاتی ہیں تو

سورج کے بالق بل ہوکر بتلا یا خانہ کرتا ہے پیشا ب کرتا ہے اور جگالی کرتا ہے۔ جب وہ (پہلا کھاتا) ہضم ہوجائے پھر دوبارہ کھانے آتا ہے۔ بعینہ جوکوئی مال اپنے حق کے مطابق حاصل کرے گا اُس کو برکت ہوگی اور جوکوئی ناحق حاصل کرے تو اُس کو بھی برکت نہ ہوگی۔اُسکی مثال (اُس مخص کی ہی) ہے کہ کھائے جائے پر (مجھی) سیر نہ ہو۔

٣٩٩٦: حدّثها عمْزُو بْنُ سوَّاد الْمِصْرِيُّ الْحَبرِينَ عَبْدُ الله بُلُ وهُب الْمَأْنَا عَمْرُو بُنُ الْحارِث انَّ بكُر بْن سوادة حــدَثهُ انَّ يزيَّد ابُن رباح حَدَّثَهُ عَنْ عَبْد اللَّهِ بُنِ عَمْرو بُنِ العاص عن رسُولِ اللّه عَلِيَّةُ أَنَّهُ قَالَ اذْ فُتحتُ عَلَيْكُمُ حرائل فارس و الرُّؤم اي قؤم التُّمْ قال عبد الرَّحمن بنُّ عَوْفِ تَقُولُ كَمَا امْرِنَا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وسلم او عيردالك تتنسافسوهن ثُمَّ تتحاسدون ثُمَّ تسدايىرُ وَن ثُمَّ تَتِباغَضُون أَوْ نَحو ذَلِكَ ثُمُّ تَنْطَلِقُون فِي

٣٩٩٦. حضرت عبدا مقد بن عمر و بن العاصّ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا . جب قارس اور روم کے خزانوں پر تمہیں فتح ہے گی تو تم کون سی قوم بن جاؤ ے؟ ( كيا كہو گ ) عبدالرحمٰن بن عوف نے عرض كيا ہم وہی کہیں گے جو القداور اسکے رسول نے ہمیں امر فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا اور کچھ نہ کہو گے؟ ایک ووسرے کے مال میں رفبت کرو گے پھرا یک دوسرے ہے حسد کرو گے بھرا یک دوسرے کی طرف بیثت پھیرو

بغض

٣٩٩٧ حدَّثنا يُؤنِّسُ بُنْ عبْد الاعْلَى الْمَصْرِيُّ الْحَبِرنِيُّ ابْسُ وهُسِ الْحَبَرِيْلُ يُؤْنُسُ عِنِ ابْنِ شِهابٍ عِنْ عُرُوةَ بْسِ الرُّبير ان المشورين مخرمة اخبرة عن عمرو لل عوف و هُو حليْف بني عامر بْن لُؤيّ و أن شهد بدرًا مع رسُول اللَّهُ عَلَيْتُهُ انَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بِعِثْ ابِا عُنيدة بْنِ الْجِرَّاحِ البي السخرين ياتِي بحزيتها وكان اللَّهُي سَيِّيَّةٍ هُو صالح اهَلِ الْسَخُولِينِ وَ امْرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَصْرِ مِي فَقَدَمَ ابُورُ عُبيُدة بمال من الْبَحْرِين فسمعتِ الْانْصارُ بِقُدُوْم ابِيّ عُبيندة بمال مِن البخرين فسمعت الانصار بقُدُوم اللي عُبَيْدة افؤا صلاة الْفَجْر مع رَسُؤَلَ اللَّهَ عَنْيُتُهُ الْصَرْفُ فتعرَّضُوا لهُ فتبسَّمُ رسُولُ اللهِ سَيْنَةِ حَيْنَ راهُمُ ثُمَّ قال اطُنُكُمْ سمعُتُمُ أَنَّ إِمَا عُبِيْدة قدم بشيءٍ من البخرين قَالُوا احل يا رسول المدقال ابسروا واللواما يسروكم فوالله ما الفقرا الحشى عليكم ولكني الحشي عليكم ال تُبْسِطُ الدُّنْيا عِليُكُمُ و ليكنَى انحشى عِنيْكُمُ انْ تَبْسِطُ الدُّسِاعِلِينِكُمُ كما بُسطتُ على مركان قبْلُكُمُ فسافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهمكتهم.

مساکنیں المهاجرین فتبعلوں مغضهم علی رقاب کے پھرایک دوسرے سے دشمنی رکھو کے یا ایس ہی کوئی مات فر مائی پیرمسکین مہاجروں کے یاس جاؤ گے۔

٣٩٩٤. حضرت عمر و بن عوف رضي القدعته جو بنو عامر بن لوی کے حلیف تنھے اور بدر میں رسول التدصلی التد ملیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھےان سے روایت ہے کہ رسول القد صلّى الله عليه وسلم نے ابو مدبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا کہ جزید وصول کر کے ماکیں اور نبی صلی اللہ عليه وسهم نے اہل بحرين سے صلح كر كے حضرت علاء بن حضرمی کوان کا امیرمقر رفر ما یا تھا۔ چنانچے حضرت ابو مبید ہ بن جراح رضی اللہ عنہ بح بن ہے ( جزیہ کا ) مال وصول کر کے لائے تو انصار کوان کی آید کی اطلاع ہونی سب ( وُ ورمحلوں والے بھی ) نما زخجر میں رسول التدصلی التد عليدوسكم ہے معے جب نبي صلى القد عليد وسلم نماز بيز ھ كر واپس ہوئے تو بیلوگ سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ ملیہ وسلم ان کود کچھ کرمسکرائے پھر فر مایا . میرا خول ہے کہ تم نے سنا کہ ابوعبیدہ بحرین ہے کچھ مائے ہیں۔ مرض کیا جی بال اے اللہ کے رسول فر مایا: خوش ہو جاؤ اور امید ر کھواس چیز کی جس ہے تہمیں خوشی ہوگی اللہ کی قشم مجھے تمہارے متعلق نقر ہے کچھ خوف وخطرہ نبیں لیکن مجھے پیہ

· خطرہ ہے کہ دنیاتم پرای طرح کشادہ کر دی جائے جس طرح تم سے پہلوں پر کشادہ کی گئی پھرتم بھی اس میں کیب د وسرے ہے ہیز ھ کر رغب کر وجیسے انہوں نے ایک دوسرے سے برز ھ کر دنیا میں رغبت کی تو دنیا تمہیں بھی بلاک (ند) کر ڈالے جیسے اس نے ان کو ہلاک کر دید۔

# دِ أَبِ:عورتو لِ كَا فَتَنْهِ

٣٩٩٨: حضرت اسامه بن زيد رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول انتد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں این 9 1: بَالِ فَتُنَّة النَّسَاء

٣٩٩٨ حدَّثنا بشرُ بنُ هلال الصّوّاف ثنا عبدُ الوارث بُنُ سعيْدِ عنْ سُليْمَانَ التَّيْمِي ح و حدَّث عمرُو بُنُ رافع ثَنا کو کی نہیں چھوڑ ریا۔

عَبْدُ اللَّهَ بْنُ الْمُبارِكِ عِنْ سُلْيُمانِ التَّيْمِيِّ عِنْ ابِي غُثْمَانَ السُّهُ دي عن أسامة بن زَيْدِ قال قال رسُولُ اللَّه عَيْثُ مَا ادع بعُدى فينة اضر على الرِّجال من البِّسآء.

٣٩٩٩. حدَّث الوُّ بكر بُنَّ ابيُ شيبُهُ و عليُّ بُنَّ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَمَّا وَكُيْتُ عَنْ خَارِجَةً بْنِ مُصَّعَبَ عَنْ رِيْدَ بُنِ اسْلَمَ عنْ عبطاء بس يسمار عن ابي سعيد قال قال رسُولُ لله عَيْنَةُ ما من صباح الله و ملكان يُناديان ويل للرَّجَال من النساء و ويُلُّ للنِّساء من الرِّجال

m999 : حضرت ابوسعید رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول التدصلی التد عدیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ہر صبح وو فرشتے یکاریے ہیں: عورتوں مردوں کیلئے ہلاکت و بر با دی میں عورتوں مردوں کے لئے ہلا کت و بر باوی

بعدم دوں کے لئے عورتوں سے زیادہ ضرر رسال فتنہ

ف مربياني جاور النساء ويل كابيات ب كما في قوله عليه السلام ويل للاعقاب من النار. (مترم) • • • ٣ حدَّث على عَمر انْ بُنْ مُؤسى اللَّهُ ثُنَّ عَمَادُ بُنْ

زيد تساعلي بُل زيد بن حدعان عن ابي نضرة عن ابي سعيد الدسول الله صلى الله عيه وسلم قام خطيه فكان فِيُما قال إنَّ اللُّهُ عَاصِرِيةٌ خُلُوةٌ. و انَّ اللُّهُ مُسْتَحُلَفُكُمْ فِيها فَناطِرٌ كَيْفَ تَعْلَمُونَ الا فاتَّقُو الدُّنْيا

واتَّقُوا الْسَاء. ١ • ٠ ٣: حدد ثنا ابُو بكر مُنْ ابني شيئة و عليُّ مُنْ مُحمَّدِ

قالا ثب غَبِينَهُ اللَّهِ بُنُّ مُؤسى عِنْ مُؤسى ابْن عُبَيْدَة عن داؤد بُس مُسدُركِ عن عُرُوة بْن الزَّابِير عن غائشة رصى اللهُ تبعالى عَبُهُ قالتُ بِيُنما رِسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم يا يُها النَّاسُ انْهُوا نساء كُمْ عَنُ لَبُس الزَّيْسةِ ولتَسخُتُر في المستجد فإنَّ بني اسْوائِيل لمُ يُلُعِسُوا ﴿ حَتَّنِي لِبِسِ بِسِاؤُهُمُ الرِّيْنَةِ وِ تِبِخُتُونَ فِي المساجد

٣٠٠٢. حدَّثسا الْمَوْ سِكُور بُلُ ابِي شيبة تِنا سُفَيالُ بُنُ غييُسة عن عاصم عنُ مؤلى ابني رُهُم ( واسْمُهُ غَبيْلًا) انّ ابا هُرِيُرة رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لُقَى امُراةً مُتَطَيّبةً تُريّدُ

۰۰۰م حضرت ابوسعید رضی ابتد عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسم خطيه کے لئے کھڑ ہے ہوئے اور خطبه میں میجھی فرہ یا: و نیا سرسبر وشیریں ہےاوراللہ تعالی تمہیں دنیا میں حاکم بنانے والے ہیں مجر دیکھیں گے کہتم کیے عمل کرتے ہوغور ہے سنو دنیا ہے بیچتے رہنا اورغورتول ہے بچتے رہنا۔

ا ٢٠٠٠: ام المؤمنين سيده عا نشه رصني القدعنها فرياتي جي كه ايك مرحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم معجد بيس تشريف فرمات کے کہ قبیلہ مزنیہ کی ایک عورت مسجد میں بناؤ سنگھار کر کے داخل ہو کی تو نبی نے فر مایا: اے لوگوا پنے عورتوں کو بناؤ سنگھار کرنے سے اورمجد میں ناز ونخرہ ے چلنے ہے منع کرو کیونکہ بنی اسرائیل پرلعنت نہیں آئی تا آ ککه ان کی عورتیں زیب و زینت کا لباس پہن کر مجدوں میں نازنخروں ہے آنے لگیں۔

٣٠٠٢ · حفرت ابو ہریر ہ کے سامنے ایک عورت آئی جو خوشبولگا کرمسجد جار ہی تھی فر مانے لگے: اے اللہ حمار کی بندی کہاں جارہی ہو؟ کہنے تکی مجد ۔ فر ایا : مسجد

السبحد فق يه امة الحيار ال تربد يل قالت لسحد فال ولد تطيّب قالت بعم قال ولى سمغت رسول الله صلى الله عليه وسنم يقول ايما المراة تطيّبت ثم حرحت الى المسحد له تقل لها صلاة حتى تغتسل

( میں جانے ) کے لئے ہی خوشبو لگائی۔ کہنے لگی جی
ہاں۔فرہ یا: کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
فرماتے سنا کہ جوعورت بھی خوشبو لگا کر مسجد کی طرف
نظلے اس کی کوئی نماز بھی قبول نہ ہوگی یہاں تک کہ
نہائے (اورخوشبوکوزائل کرے)۔

۳۰۰۳: حضرت عبدالقد بن عمرٌ سے دوایت ہے کہ دسول القد علیہ وسم نے فر مایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو کیونکہ میں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے ووز فیول میں زیادہ عورتیں دیکھیں ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا اے اللہ کے دسول کیا دہ ب کہ المال دوز نے میں ہم خوا تین میں ؟ فر مایا تم لعن طعن بہت کرتی ہواور خو وند کی ناشکری (اور ناقد ری) کرتی ہو میں نے کی ناتھی عقل اور ناقص دین والے کو نہ و کیکھا کہ کسی مجھدار پر حاوی ہو جائے تم سے بڑھ کر۔ ویکھا کہ کسی مجھدار پر حاوی ہو جائے تم سے بڑھ کر۔ عرض کرنے گئی اے اللہ کے دسول عقل اور دین میں عرض کرنے گئی اے اللہ کے دسول عقل اور دین میں اور این میں تو اس طر ت

ناقص ہو کہ ووعورتوں کی گواہی ایک مرد کے مسامی ہے بیعقل میں ناقص ہونے کی وجہ سے ہے اور چند ( دن اور ) را تیں نمازنہیں پڑھ سکتیں'رمضان کے روز نے نہیں رکھ سکتیں بید ین میں ناقص ہونا ہے۔

ضلاصیة الهاب من حضور صلی القد علیه وسم نے جس طرح دوسر فتول سے ذرایا ہے اسی طرح عور تول کی فتنہ سے بھی نیچنے کی تعقین فرا فی عور تول کا فتنہ بڑا مختیم فتنہ ہے اس کی وجہ سے دیو و آخرت دونول کا خسارا ہے جب عور تیل بناو سنگار کے ساتھ مساجد میں نہیں آ سکتی تو باز روال اور تقریبات میں ان کی شمولیت کیسے مہات ہو سکتی ہے آج کل بیفتند بہت زوروں پر ہے ۔ سحابہ کرام عور قول کو مجدول میں جانے سے روکتے تھے حالانکہ وہ پاکیزہ دور تھا اللہ تعالی ہم سب کوسی بہ کرام کی انتہاع نصیب فراہ دے آئین ۔

# ٣٠: بابُ الْآمُرِ بِالْمَعْرُوُفِ والنَّهِيِّ عن الْمُنكر

٣٠٠٥ حدّثنا أبو بكر بن ابئ شيبة ثنا مُعاوية بن هشام عن هشام عن هشام سي سغيد عن غمر بن عُثمان عن عاصم بن غشمان عن عاصم بن غشمان عن غروة عن عائشة قال سمغت رسور الله سين عن غروا بالمغروف وانهَوا عن المُلككر اقبل الله سين على المُلكر اقبل الله سين على المُلكر المبل

قال ابُو أسامه مرّة أنحرى فانّى سمِعَتْ رسُول الله عَلَيْ للله عَلَيْ للله عَلَيْ للله عَلَيْنَ للهُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ أَنْ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَانِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَالِي اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَانِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِي اللّهِ عَلَيْنَانِيْنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْ

مهدي شاسفيان عن علي بن بديمة عن ابئ غبيدة قال مهدي شاسفيان عن علي بن بديمة عن ابئ غبيدة قال قال رسول الله علي ان سبى إسرانيل لما وقع فيهم السقص كان الرجل لرى احاة على الدلب فينها ه عنه فاذا كان الغد الم يسمنعة ما داى منة ان يكون انحيلة وشرية و حليطة فضرب الله فلؤب بغضهم بغص و مؤل فيه لم القرال فقال الها عن الذيل كفرؤا من بنى السرائيل على السال داؤد و عيسى ابن مريم و حتى بلع الولؤ

# دٍاْ پ: نیک کام کروانااور برا کام حچیروانا

الله ١٠٩٠ المؤمنين سيده عائشرضى الله عنها فرماتى بين كريس في رسول الته صلى الله طبيه وسلم كوبية فرمات سنا كدامر بالمعروف اورنجى عن الممنكر كرتے ربوقبل ازيں كرتم دعائيں ما گلوا ورتمهارى دعائيں قبول ند بهوں (امر بالمعروف اورنجى عن الممنكر ترك كرنے كى وجہ ہے)۔

المعروف اورنجى عن الممنكر ترك كرنے كى وجہ ہے)۔

البو بكر رضى الله عنه كھڑ ہے ہوئے الله كى حمد و ثناء كے بعد فره با الله عنه كھڑ ہے ہوئے الله كى حمد و ثناء كے بعد والو! تم اپنى جانوں كى فكر كرو گمراه ہونے والے كى والو! تم اپنى جانوں كى فكر كرو گمراه ہونے والے كى والو! تم اپنى جانوں كى فكر كرو گمراه ہونے والے كى مرائى تمہيں ضررنبيں پنچا عتى جبكة تم خودراه راست پر جو''اور ہم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيارشاد جو''اور ہم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيارشاد فرمات سنا جب لوگ برائى كو ديكھيں پھر اسے ختم نہ كرائيں تو بعيہ نبيل كہ الله تعالى ان سب كو (بروں اور تيوں كو ) اپنے عذا ب بيں جتلا كر ديں (اس ونيا ميں)۔

۲۰۰۷: حضرت ابو معبیدہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسوں اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں جب کوتا ہی آئی تو ایک سرد اپنے بھائی کو مبتلائے معصیت و کھے کر اس سے روکتا اور اگلے روز اس کے ساتھ کھا تا پیتا اور ال جل کرر ہتا اور گناہ کی وجہ سے اس سے ترک تعلق می نے ان کے قلوب سے ترک تعلق میں نے ان کے تلوب کو بہم خط کردیا انہی کے کے متعلق قرآن کریم میں سے ارش دیا انہی کے کے متعلق قرآن کریم میں سے ارش دیا انہی کے کے متعلق قرآن کریم میں سے ارش دیا انہی کے کے متعلق قرآن کریم میں سے ارش دیا انہی کے کے متعلق قرآن کریم میں سے ارش دیا انہی کے کے متعلق قرآن کریم میں سے ارش دیا انہی کے کے متعلق قرآن کریم میں سے ارش دیا گھن اللہ کیا کہ کے کہ کو بائی انسو انہیل علی ارشور دیا انہی کے کے متعلق میں بینی ایسور انہیل علی

اؤلياه ۽ اڪرڙ ڪئيرا منهن۾ فسفول تي 🔻 🔻 🔻 🗚 🔻

قبال و كار رَسُوْلُ اللَّهُ عَلِيثُةً مَشَكَنَا فَجَلَسَ وَ ــ قبال لا حسى باحدُّ وُا على بد الطَّالِم فتاصرُ وَهُ على الْحقِّ ا

حاف مُحمدُ بُلُ بِشَارِ ثِنَا الْوُ دَاؤِدِ اللَّهُ عَلَيْ سما معملة بيل التي الوضاح عن على لن بديسة عن الي عبيدة عن عبدالله عن لنسي عينة معتمد

٢٠٠٠ حدقت عمران ابن مُؤسى البالا حمّادُ بُلُ رِيْدٍ الساعلي بأروبد أن حدعان عن ابني يضره عن ابني سعيد سَخُدرَى أَنَ رَسُولَ لَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَامَ حَطَّلِنَا -يحق ادا علمة

قال فلكي الو سعيد وقال قد والله رابنا اشياء

٨٠٠٨. حدَّثما اللوُّ تُحريْبِ ثنا عَبْدُ اللَّهُ مَنْ لُميْرِ وَابُوْ مُعاوِية عن الاغمش عن عمرو بن مُرَة عن الي المُعتريّ عَلَ ابني سَعَبُ رَصِبَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَالَ قَالَ وَشُؤِلُ اللَّهُ صلى اللهُ عليه وسلم لا يسخفرُ احدُكُمْ بفسهُ قالُوا يا ولسؤل الله صني اللاعليه وسنم كيف بخقر احذكم مفسة قالوًا يَرى امْرًا لله عليه فيه مقال ثُمَّ لا بقُولُ فيه فِيقُولُ اللَّهُ عَرُوحِلْ لَهُ يَوْمِ الْقِيامَةِ مَا مُعَكَ أَن تَقُولُ فِي ا كــذا وكــذا فيقُولُ حشَية النّاسِ فيقُولُ فاناي كُلُت احقُّ ا ان تحسى

٠٠٠٩ حدَّثنا عَدَيُّ بَنْ مُحمَّدِ ثنا وكَنِعْ عن السَّوائيل - ٢٠٠٩ : حضرت جريرٌ فرماتٍ بين كه رسول التدَّ ني

ك الله المومانون بالله والسبي و ما الرال له ما المحذَّوْفية السيان داؤد وعيسي ابس مريم عنفاسقُون تك راوی کہتے ہیں که رسول ابتدصلی الند ملیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے آ ہے بیٹھ گئے اور فر مایا . تم عذاب سے نہیں ، فی سکے یہال تک کہ ظالم کے باتھ پکڑو اور اے حق (ادرانصاف ) پرمجورنه کرو ..

دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔

۵۰۰۷ : حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول الله ہمارے درمیان خطبہ کیلئے کھڑے ہوئ دوران خطید به بھی فر مایا :غور سے سنوسی مردکو جب وہ حق ہے واقف ہوحق کہنے ہے لوگوں کی ہیت ہر گزیا نع نہ ہونی جا ہے ۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ رویز ہاور فرہ یا بخدا ہم نے کی چزیں(ناحق) دیکھیں کیکن ہم ہمیت میں آ گئے۔

۸۰۰۸ · حضرت ابوسعید رضی الله عنه فرهاتے ہیں که رسول التدصلي الله عليه وسلم نے فر مايا تم ميں سے كوئي ا بھی اپنی تحقیرنہ کرے ۔ صلی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں ہے کوئی اپنی تحقیر کیسے کر سکتا ہے؟ فر مایا اس طرح کہ کوئی معاملہ دیکھے اس پارے میں ابتد کا تھم اے معلوم ہو پھر بیان نہ کرے تو روز قیامت املہ عزوجل فرمائمیں کے شہبیں فلاں معاملہ میں (حق بت ) کہنے ہے کیا مانع ہوا؟ جواب وے گا وگوں کا خوف توالله رب العزت فرمائيں گے صرف مجھ بی ہے حمهين ۋر ما جا ہے تھا۔

عن ابنى استحاق عن عُميد الله بن جريْزِ عن ابيه قال قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلَّم ما من قوْمٍ يغملُ فيهمُ بالمُعاصىٰ هُمَ اعرُّ مَهُمُ و اصْعُ لا يُعيَّرُونَ الَّا عَمْهُمُ اللَّهُ بعقاب

مند الله بن غنما ابن خيم عن ابى الزُير عن جابِرِ قال لما رخعت الى وسُول الله عَلَيْتُهُ مُهاجرة المحرقال فالله عَلَيْتُهُ مُهاجرة المحرقال من الا تُحدَثُون باعاجيب ما وايتم بازص الحبشة قال فيية منهم بلى يا وسُول الله بنيا نحن جُلُوس مرّث ساعخور منهم بلى يا وسُول الله بنيا نحن جُلُوس مرّث ساعخور من عحالزوها بينهم تنحمل على واسها قُلَة من ماء من عحالزوها بينهم قنجعل الحدى يديه بيس كتفيها فم دعيد دفعها فحرت على رأتهما فانكسرت قُلتها فلما ارتهمت التعتت اليه فقالت سؤف تغلم يا عدر ادا وضع الله المكرسي وجمع الاولين والآخري و تكلمت الله فالمراك عده عنه كيف المؤلى والمرك عده عدا

قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ كَيْفَ يُنْقَدَّسُ اللَّهُ أَمْةً لا يُؤْحِذُ السَّمَةِ اللهُ يُوْحِدُ السَّمَةِ مِنْ شَدِيْدِهِمُ.

ا ٣٠١ حدثنا القاسم بن زكريًا بن ، (ثنا عبد الرّحس بن مصعب ح وحدثنا مُحمد بن عبدة الواسطى ثنا يَزِيدُ بن مُصعب ح وحدثنا مُحمد بن عبدة الواسطى ثنا يَزِيدُ بن مُصعب عادة عن بن هارون قال ثنا إشرائيل أنبأنا مُحمد ابن حُحادة عن عطية الْعَوْمِي عن ابن سعيد الْحَدْرى قال قال رسُولُ اللّه عطية الْعَوْمِي عن ابن سعيد الْحَدْرى قال قال رسُولُ اللّه

فره یا جس قوم میں بھی اللہ کی نافر مانیاں کی جا کی جبکہ وہ قوم (نافر مانی سے بیچنے والے) ان نافر مانوں سے زیادہ غلبہ اور قوت والے ہوں اور (بصورت نزاع) اپنا بچاؤ کر سکتے ہو (اس کے باوجو دبھی نافر مانی کو نتم نہ کراکیں قو)ائند تعالی ان سب کومز اویتا ہے۔

۱۰، حضرت جابرقر مات میں که جب سمندری مهاجرین رسول اللہ کے پاس واپس پنجے تو آپ نے فره یا:تم نے حبشہ میں جوعیب یا تمیں دیکھیں وہ جمیں نہیں بتاؤ گے۔ان میں سے چندنو جوانوں نے عرض کیا ضرور الله کے رسول! ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ و مال کے درویشوں کی ایک بڑھیاسر بریانی کا مٹکا اٹھائے ہمارے ماس سے گزری پھرایک حبشہ کے جوان کے ماس سے گزری تو اس نے اپناایک ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا پھراہے دھکا دیا وہ گھٹنوں کے ہل گری اوراس کا منکا نوٹ گیر جب وہ اٹھی تو اس کی طر ف متوجہ ہوکر کہنے لگی شہبیں عنق یب علم ہو جائے گااے مکار جب التدنغالي مَرى قائم فره ئيس ڪاورا ذلين و آخرين ُوجِع فره ئیں گاور ہاتھ یاؤں اپنے کرنوت بیان کریں گ اس وقت شہیں علم ہوگا کہ اللہ کے بیباں میر ااور تمبارا کیا فصد ہوتا ہے رسول للد نے فرمایا اس بر سیانے تی کہا بچ کہا اللہ تعالی کیسے اس قوم کو یاک کریں جس میں كمزوركي خاطر طاقتؤر ہے مؤاخذہ نه كيا حائے۔

۱۰۳۰ - حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه دسلم نے ارشاد فرمایا: افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف ک بات (کہنا) ہے۔

افصل الجهاد كلمة غذل عند سلطان جائر

مُسَلَم سَا حَمَادُ لُنُ سَلَمة عَنَ ابنَ عالَت عَلَ ابنَ أَمَامة مُسَلَم سَا حَمَادُ لُنُ سَلَمة عَنَ ابنَ عالَت عَلَ ابنَ أَمَامة قَالَ عرض لرسُول الله صلى الله عليه وسلم رحُلُ عند السحمرة الأولى فقل يا رسُول الله الى الحهاد الحُصَلُ فسكت عنه فلمّا زاى الحمرة القانية سالة فسكت عنه فلمّا زاى الحمرة القانية سالة فسكت عنه فلمّا رمى جمرة العقة وضع رجلة في العرو بيرك قال اين السّائل قال انا يا رسُول الله قال كممة حقّ عند دى سُلُطان حائر.

عن السماعيل بن رحاء عن ابنه عن الى سعيد المحلوق وعن السماعيل بن رحاء عن ابنه عن الى سعيد المحلوق وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابى سعيد المخدري قال الحرج مزوان المسر في يوم عيد فبدأ بنالم فلية قبل المصلاة فقال رجل يا مزوان الحالفت السنة انحر حت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرخ و بدات بالمخطبة قبل الصلاة و لم يكن بندا مها فقال ابو سعيد اما هذا فقد قصى ما عيه سمعت رسول المله عني يقول من راى منكم منكرا فاستطاع ان يغيرة بيده فليغيزة بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فيلسانه وان لم يستطع فيلها و ذالك اضعف الايمان

۲۰۱۲ حضرت ابواما سدِّفر مات بین که ( فج کے موقع پر ) جمرہ اولی کے قریب ایک مرد نی کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! کونس جہاد افضل ہے؟ آپ خاموش رہے جب آپ نے جمرہ ٹانیے کی رمی کی تو اس نے بھر بہی بوچھ آپ خاموش رہے جب آپ نے جمرہ مقبہ کی رمی کی تو اپنا پاؤل رکاب میں رکھ کر بوجھا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں ہوں اے اللہ کے رسول فر مایا: ظالم تحکران کے ساسنے قل بات کہنا ( افضل جہاد ہے )۔

۲۰۱۳: حضرت ابوسعید خدری فرمات بین که مروان فرمات بین که مروان فرمات بین که مروان فرمات بین که مروان مین رکھوایا) پھرنی زسے قبل بی خطبہ شروع کردیا توایک مرد نے کہا (اے مروان تم نے سنت کے خلاف کیا تم نے اس دن منبر نکلوایا حالا نکه (اس ت قبل) منبر نکا منبر نکا منبر نکا اور نماز سے قبل بی خطبہ شروع کر دیا حالا نکه نماز سے قبل خطبہ شروع کر دیا حالا نکه نماز سے قبل خطبہ نیس موتا تھ اس پر حضرت ابو معید نے فرمایا ان صاحب نے اپنی فرمدواری پوری کر دی میں نے رسول التدکویہ فرمایا تے ساتم میں سے جو بھی خلاف شرع کام دیکھے اور اسے زور بازو سے منانے کی خلاف شرع کام دیکھے اور اسے زور بازو سے منانے کی استطاعت رکھت ہوتو اسے جاسے کہ زور بازو سے منانے کی استطاعت رکھت ہوتو اسے جاسے کہ زور بازو سے اسے استطاعت رکھت ہوتو اسے جاسے کہ زور بازو سے اسے

منا دے اگر اسکی استطاعت نہ ہوتو زبان ہے روک دے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو زبان ہے روک دے اور اگر اسکی بھی استطاعت نہ ہوتو دل د ماٹ ہے کام لے )اور بیا بیان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

خلاصة الهابي على الما العاويث ميں امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كى الجميت بيان كى گئي ہے اللہ تعالى كى رحمت م بالمعروف اور نبی عن المنكر كى وجہ ہے شامل حاں ہوتی ہے آج كل جم پرطرح طرح كى تكابیف اور عذاب اس لئے بھی آ ، ہے جیں كہ جم اپنی وسعت كے باوجود اپنی اولا داور اقارب اور دوسرے لوگوں اور سلاطین كومنكرات اور برانیوں سے نہیں روکتے بلکہ ان برائیوں میں خود بھی شریک ہوجاتے ہیں جتنی خلاف شری رسمیں کی جاتی ہیں جانتے ,وجھنے - تھھیں بند کر لیتے ہیں احکام شریعت کے خلاف کرتے ہیں ۔ان کورو کئے کی ہمت نہیں یا القدا پی ہیب عطافرہ د ب آمین ۔

# ا ٢: بابُ قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ يَاتُهَا الَّذَيْنِ أَمْنُوا عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

حد تسبى غنية أن الى حكيم حد تنى عمى عن عمر و بي حد تسبى غنية أن الى حكيم حد تنى عمى عن عمر و بي حارية عن ابنى أمية الشغباني قال اتيت الا تغلبة الخشبى قال قلت كيف تضع بى هده الآية قال اية آية ؟ قلت عبيا أيها الدين آمنوا عليكم الفسكم لا يضر كم من صل ادا اهت دينه و قال سالت علها وسول الله عين قال سالت علها وسول الله عين قال سالت علها وسول الله عين قال سالت علها وسوا عن الله عين قال على التحمر واساله عور و تماهوا عن المنافرة و المحاب كل دى وايى مراية و وايت المرا لا يدان لك به فعليك خويصة بفسك قان من ووائكم يدان لك به فعليك خويصة بفسك قان من ووائكم فيهن مفل اخر حمسين و خلا يغلمون بها عمله عمله.

# بِاْبِ: الله تعالى كاارشاد 'الے ايمان والو! تم اپني فكر كرو ..... ' كى تغيير

اور برخض کواپی رائے پر ناز ہے (خواہ وہ کتاب وسنت اجم یے است اور قبیس مجہد سے بہت کر ہی ہو) ایسے میں تم کوئی ایسا کام (خلاف شرع) و کچھو کہ اس کوختم کرنے کی تم میں ذرا بھی قدرت نہیں تو تم صرف اپنی ذات کی فکر کرواس لئے کہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے میں ان میں (صحیح وین پر) مضبوطی سے قائم رہنا انگارہ کو ہاتھ میں و بانے کی مثل ہوگا ان ایام میں ممل کرنے والے بچاس آ دمیوں کے برابرا جرسے گا جواس کی طرح عمل کرتے ہوں۔

معند حفص بن عبلان الرعبة عن مخخول عن انس بن المنكر كرستة بين المنكر كرستة بين المك قرمات بين ما ك قرمات بين ك في المنتبية المناف المنتبية المناف عن المنكر كرستة بين المناف المنتبية المناف المنتبية المناف المنتبية عن مخخول عن انس بن المنكر كرستة بين؟ قرمايه جبتم بين وه امور مسالك قال قيل با دشول الله منه نشرك الافر طابر بول جوتم بيلي امتول بين ظابر بوت بم و المناف و المناف المناف الله منه نشرك الافر طابر بول جوتم بيلي امتول بين ظابر بوت بم و و المناف و المناف و المنافر بين المنافر بين المنافر بين المنافر و المنافرة و المنا

بِالْمَعْرُوفِ وَالبَّهِي عَنِ الْمُنْكُرِ قَالِ ادا طهر فِيكُمُ ما طهر في الأمم قَبْ لَكُمْ قُلُنا يَا رَسُولَ اللَّهُ في صغاركُمُ والْقاحشة في كباركُمُ وَالْعِلْمُ فِي رُدالتكُمُ

قَالَ رَيْدٌ تَفْسِيْرٌ مَعْنَى قُولَ النِّبِي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالْعَمْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ اذْ كَانِ العِلْمُ فِي الْفُسَاق.

٣٠١٧ خَدُّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَّارِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ ثَنَا حَـمَّادُ بُنُ سلمة عنْ عَلَى بُن زَيْدِ عن الْحسى عنْ خُنْدب عَنْ حُدِّيْفة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَيْكَةً لا ينُعي للْمُؤمن انَ يُبَدِلُ نفُسهُ قَالُوا وَ كَيْفَ يُبذِلُ نفُسُهُ قَالَ يتغرَّضُ مِن الْبَلاء لِمَا لَا يُطِيْقُه.

کردے۔ (مترجم)

١ ١ ٠ ٣: حـدَّثنا عَلَى بُنُ مُحمَّدِ ثنا مُحمَّدُ بْنُ فُضيُل ثنا يمُحيى ابُنُ سعِيُدِ ثَنَا عِبدُ اللَّهِ بُنْ عَبُدِ الرَّحْمِنِ ابُوْ طُوالَة ثَنا نَهارُ الْعَبَدِيُّ الَّهُ سَيمِع آيَا سَعِيْدِ الْخُدُرِيُّ يَقُولُ سبعتُ رَسُول اللَّهِ عَلِي لَهُ وَلَ انَّ اللَّهِ لِسُالُ الْعَبُد يَوْمَ اللَّقْيَامةِ خَتِّى يَقُولُ مَا مَنْعَكَ اذا رايَت المُمكر ال تُنْكِرةُ فَإِدَا لَقُن اللَّهُ عَبُدًا حُجَّتُهُ قَالَ يَا رَبِّ رَحُوتُكُ وَ فَرَقَّتُ مِن النَّاسِ.

#### ٢٢: بَابُ الْعَقُو بَاتِ

٣٠١٨ حَدَّقَالًا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن يُمِيْرِ وَ عَلِيٌّ بُنُ مُسخهمً إِ قَالًا ثَمَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ بُرَيُدٍ ثَنْ عَبْد اللَّهِ بُنِ آبِي بُرُدة عَنَ ابِي بُرُدة عَنَ أبِي مُؤسى قالَ فال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ إِنَّ اللَّهَ يُمُلِي لِلطَّالِمِ فَإِذَا احدَهُ لَمُ يُفْتِلُهُ ثُمَّ قَرَأً -

نے عرض کیاا سے اللہ کے رسول مجم سے پہلی امتوں میں کیا امور فل ہر ہوئے ۔ فر ہ یو: گھٹیا لوگ حکمران بن جائیں اور معززلوگول میں نسق و فجور آج ئے اور علم کمینے وگ حاصل کریس (راوی حدیث) حضرت زید فر، تے ہیں کے گھٹیا لوگوں کے علم حاصل کرنے کا مطلب میہ ہے کہ ہے عمل فاسق لوگ علم حاصل کریں (اور بے عمل ہی رہیں )۔

۴۰۱۲ : حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے میں که رسوں التدصلی الله علیه وسلم نے فرہ یا: مؤمن کے لئے من سب نہیں کہایے آپ کو ذکیل کرے۔لوگوں نے عرض کیا كداية آب كوذيل كرنے سے كيا مراد ہے؟ فرمايا جس آنر مائش کو برواشت نہیں کرسکتاا سکے دریے ہو۔

🖆 : مثلاً امر بالمعروف كرئے كى صورت ميں طن عالب ہے كه ايد اپنچے كى اور صبر نه كرسكے كا توامر ؛ معروف ملتوى

۱۷ مه: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر مات میں كه ميں نے رسول الله كويية فرماتے سنا: الله تعالى روز قیامت بندہ سے ہوچھیں گے کہ جبتم نے خلاف شارع کام دیکھا تو روکا کیوں نہیں؟ پھرخود ہی اس کا جواب تلقین فرمائیں گے تو بندہ عرض کرے گا اے میرے يروروگاريس نے آپ (كرح) سے أميد دابسة كرل تھی اورلوگول ( کی ایذ اءرسانی ) ہے مجھےخوف تھا۔

#### چاپ: سزاؤں کا بیان

۴۰۱۸ حضرت ابوموی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے فر ، يا: الله تغالیٰ طالم کو ڈھیل ویتے ہیں لیکن جب اس کی گرفت فر ، نے ہیں تو ير چيوڙتے نہيں اس كے بعد بير آيت تلاوت فرمائى:

عاو كذالك الحدُّربَك اذا أَخَذ القُرى و هي ظَالمة ﴾ عاد ١٠٢

٩ ١ ٩ ٢ حدَثنا محُمُودُ بُنُ خَالد الدَّمشُقِى سُليُمانُ بُنُ عَبْد الدَّمشُقِى سُليُمانُ بُنُ عَبْد الرَّحْمس ابُو ايُّوْب عَنِ ابْن ابنى مالكِ عن ابيه عَن عَبْد الله عُمو قال اقبل علينا عطاء بُس ابنى رساح عن عند الله عُمو قال اقبل علينا رسُولُ الله سَخِينَة فقال يا معشر المُهاحرِين خَمْسُ إذا انتَليْتُمُ بهنَ و اغودُ بالله ان تُدُر كُوهُنَّ.

لم تطهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنُوا بها الا فشافيهم الطّاغون و الاؤجاع التي لم تكن مصت في السلافهم الديس مصوا و لم ينقصوا المكيال والميزان الا أحدوا سالسيس و شدة المَعَوْنة وَ جور السُلطان عليهم

و لم يمنغوا ذكوة الموالهم الا مُنغوا القطر من السّماء و لو لا الهائم لم يُمُطُولُوا و لم ينقطوا عهد الله و عهد رسوله الاسلط الله عليهم عُدُوا مِنْ غيرهم عاحدُوا بغص ما في البديهم و ما لم تحكم ا نمّتهم بكتاب الله و يتحَيَّرُوا مِمَا انْزَل اللهُ الا جعل الله باسهم الله الله ياسهم

• ٢ • ٣. حـدُقنا عَبُدُ اللَّهِ بُن سعيْدِ ثَمَا مَعُنُ مُنْ عَيْسي عَنُ

مُعاوِية بْنِ صَالِح عُنُ خَاتِم بُنِ خُرِيْتٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ ابي

مرُيْم عَنْ عَبْد الرَّحْمِن بَل غَنْم الاشْعرِيّ عَنَ ابني مَالِكِ

الاشْ عرى قبال قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَيَشْرَبِنَ ناسٌ منْ

أمتنى الحمر يسمونها بعير اشماها يعزف على رؤسهم

بالمعارف والمُعتيات يخسِف اللهُ بهمُ الارَض و يجعلُ

﴿ وكدلك الحدربَك اذَا احد الْقُرى وهي ظَالمة ﴾

۹۰۱۹ · «عفرت عيدالله بن عمر رضى الله عنهما فر مات بين كدرسول التدسلي التدعلية وسلم جماري طرف متوجه وي اور فرمایا اے جماعت مہاجرین یا نچے چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں خدا کی پناہ مانگیا ہوں اس ہے کہ تم ان چیز دل میں مبتلا ہو۔ ا ذ ل میر کہ جس قوم میں فحاشی علانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور الی الی باریاں پھیل جاتی ہیں جوان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں اور جو توم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قط مصائب اور ہا دش ہوں ( حکمرانوں ) کے ظلم وستم میں مبتلا کر دی جاتی ہےاور جب کوئی قوم اینے اموال کی ز کو ق نہیں وی تو ہارش روک وی جاتی ہے اور اگر چو یائے نہ ہول تو ان پر بھی بھی بارش نہ برے اور جو قوم التداوراس کے رسول کے عہد کوتو ڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کوان پرمسلط فرما دیتا ہے جواس قوم ہے عداوت رکھتے ہیں پھروہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں اور جب مسممان حکران کر ب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں

کرتے بلکہ امتد تعالی کے نازل کر دہ نظام میں ( مرضی کے پچھاحکام ) اختیار کریلتے ہیں ( اور باتی حچھوڑ دیتے ہیں تو اللّٰہ تعالیٰ اس تو م کوف نہ جنگی اور ) ہا ہمی اختلہ فات میں جنلا فرما دیتے ہیں۔

۳۰ ۲۰ : حفرت ابو ، لک اشعری رضی اللہ عند فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ ، میری اُمت کے پچھلوگ شراب بیں گے ادراس کا نام بدل کر پچھاور رکھ دیں گے ان کے سروں پر با ہے بجائے جا کیں گے اور گانے والی عور تیں گا کیں گی اللہ تعالیٰ جا کیں دھنہ ویں گے اور ان کی صور تیں مشخ

مبهم القردة والحبارير

کر کے بندراورسور بنا دیں گے۔

زمین کے چویائے (جاندار) ہیں۔

محروم كرديا جاتا ہے۔

٣٠٢١ حدّثنا مُحمّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ ثنا عَمَازُ اللَّهُ مُحمَّدِ عَلَى الْمُعَارُ اللَّهُ مُحمَّدِ عَلَى الْبُراء بْن عازبٍ قال قال وسُؤلُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ يَنْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَنْعَنُهُمُ اللَّهُ عَنْ قَال دواتُ الاَرْض

۳۰۲۲: حضرت تو بان رضی الله عند فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسم نے فرمایا ، کوئی چیز عمر کونہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے اور کوئی چیز تقدیر کونہیں ٹال سکتی سوائے وُعا کے اور مروایخ گناہ کی وجہ سے رزق سے

۳۰۲۱ معترت براء بن عازب رضي الله عنه فرماتے ہيں

كدرسول التُدصلي القدعلية وسلم في قرمايا: يسلُّ عَسُهُمُ اللَّهُ

وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّاعِنُونَ اللَّهِ عِنُونَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْوُنَ عمراد

٣٠٢٢ حدَثَنَا على بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وكَنِعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَ لَا يَوْدُ الْقَدَرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ انَ الرَّجُلُ لَلْحُرَمُ الرِّزُقَ بِالذَّبُ يُصِيْبُهُ.

خلاصیة الهابی جنزی آنخضرت صلی القدملیه وسلم نے اپنی امت کوتما م گنا ہوں اور ان کی سزاؤں سے ڈراویا ہے لیکن امت میں وہ ساری خرابیاں پھیل گئی میں کفار ویشر کیین مسلمانوں پر مسلط میں طرح کی تکا یف اور بلائیں امت محمد بیہ پرنازل ہور ہی میں ۔

#### د ای معیبت پرصبر کرنا

#### ٢٣: بَابُ الصَّبُرِ عَلَى الْبَلاء

 ٣٠٢٣ حدد ثنا يُوسُفُ بُنُ حمّادِ الْمعنى ويخى نن دُرْسَتَ قالا ثا حمّادُ بَنُ زَيْدٍ عن عاصم عن مُضعب بن سغدِ عن ابيهِ سغد بَنِ اَبي وقَّاصِ قال قُلْتُ يا رشول الله صلّى الله عليه وسلّم اَى النّاس اشدُ بلاءُ قال الله عليه وسلّم اَى النّاس اشدُ بلاءُ قال الانبياءُ ثُم الامُصَلُ فالامُصَلُ يُبتلى العَبْدُ على حسب الانبياءُ ثم الامُصَلُ فالامُصَلُ يُبتلى العَبْدُ على حسب دينه فان كان على دينه ممليًا اشتدُ بلاءً أو ان كان في دينه ممليًا اشتدُ بلاءً أو ان كان في دينه وما ينرخ البلاءُ في دينه وما عليه من بالنعبُ حسب دينه فما ينرخ البلاءُ من بالنعبُ من على على خسب دينه فما ينرخ البلاءُ من بالنعبُ من على الآرض و ما عليه من خطينة.

٣٠٢٣ حدَّثنَا عبُدُ الرَّحُمَن ائنُ ابْرِهَيْم ثِنا ابْنُ ابي

۲۱ = ۳: حدّثنا حرّملةً بن يحيى و يُؤنسُ ابل عبُد الاعلى قالا ثب عبُد الله بن وهب اخبرنى يُونسُ بن بن يبريد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبْد الرّخمن بن عبويد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبْد الرّخمن بن عوف و سعيد بن السمستب عن ابي هريُرة قال قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَحنُ احقُ بالشّكِ من ابرهيم اذ قال: ﴿ ربّ اربى كيف تُحي المؤتى قال الله عن الله تُوملُ قال بلى و لكن ليطمئن قلني ﴾ اسقرة: او له تُوملُ قال بلى و لكن ليطمئن قلني ﴾ اسقرة: الله تُوملُ الله يُوملُ الله تُوملُ الله يُوملُ الله تُوملُ الله يُوملُ الله يوملُ الله يُوملُ الله يُوملُ الله يُوملُ الله يُوملُ الله يُوملُ الله يوملُ الله يوملُ الله ي الله يوملُ اله يوملُ الله يوملُ يوملُ الله يوملُ الله يوملُ الله يوملُ الله يوملُ الله يوملُ يوم

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کوشد ید بخار ہور ہا تھا میں نے اپنا ہاتھ آپ ہر رکھا تو چادر کے اوپر بھی (بخار کی) حرارت محسوس ہور ہی تھی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو اتناشد ید بخار ہے؟ فر مایا: ہمار ہے ساتھ ایساہی ہوتا ہے آز مائش بھی دگئی ہوتی ہے اور تواب بھی دگنا ملا ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہو کو ل میں سب ملتا ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہو کو ل میں سب سے زید وہ سخت آز مائش کن پر ہوتی ہے؟ فرمایا انہیاء کرام پر سمیل نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ! ایکے بعد؟ فرمایا انہیاء کرام ان کے بعد نیک لوگوں پر بعض نیک لوگوں پر نقر کی الیم آتی ہے کہ اوڑ ھے ہوئے کمبل کے ملاوہ ان کے بعد فیش آتی ہے کہ اوڑ ھے ہوئے کمبل کے ملاوہ ان کے باس کچھ بھی نہیں ہوتا اور نیک لوگ آز مائش سے ایسے خوش بیس جو تے ہیں جیسے تم لوگ وسعت اور فراخی پر۔

۲۰۲۵: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ گویارسول الله سلی الله علیہ وسلم اس وقت میری نگا ہوں کے سامنے ہیں کہ آپ ایک نبی کی حالت بتارہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو ماراوہ اپنے چبرے سے خون پو نجھتے جاتے اے میرے پروردگار میری قوم کو جنشش فرماد ہجئے کیونکہ وہ جانتی نہیں ۔

۲۷ - ۲۷ : حضرت ابو ہر مر قفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ ہم حضرت ابراہیم سے زیادہ شک کے حفدار ہیں جب (ہمیں شک نہیں ہوا تو ان کو کیے ہوسکتا ہے البتہ ) انہوں نے (عین الیقین حاصل کرنے کے لئے ) عرض کیا اے میرے پروردگار عاصل کرنے کے لئے ) عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے دکھ و بیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ فرماتے میں فرمایا کیا جہیں یقین نہیں ؟ عرض کیا کیوں نہیں (یقین تو ہے ) لیکن اپنا دل مطمئن کرنا جا ہتا ہوں اور اللہ تعالی تو ہے ) لیکن اپنا ول مطمئن کرنا جا ہتا ہوں اور اللہ تعالی

سدينب ولو لشت في السّخر طول ما لت يُؤسُف حضرت بوط يرحم قره ع كدوه زور آور تمايتي كي تلاش لاحكث الذاعى

> ٣٠٢٥ حدَّثما تصرُ ابنُ علِي الْجَهْضِمِيُّ وَ مُحمَّدُ بُنُ المُمْنِنَى قَالَا تُناعِبُهُ اللَّوْهَابِ ثِمَا خُمِيَّدٌ عَنَّ انْسِ بُن صَالَكِ قَالَ لَـمَا كَانَ ايوَمُ أُحُدِ كُسرتُ رِبَاعِيَةُ رَسُولَ الله صنى الله عليه وسلَّم و شُبَّج فحعل الدُّمْ يسِيُلُ على وْجُهِـه و حعل يمسَحُ الدُّم عن وحُهـه وَ يقُولُ كَيْف يُفُدحُ قَوْمٌ حَصْبُوا وجُه نبيتهمُ بالدُّم و هُو يدْعُوْهُمُ إلى المُمه فانسرل اللَّهُ عُرُّوجِنَّ. ﴿لَيْسَ لَكَ مِنْ الْإِمْسِ شيئيءُ لله رعدر ١٢٨].

> ٣٠٢٨. حدَّثنا أخمَّدُ بُنُ طريْفِ ابُو مُعَاوِيَة عن الإعسس عن ابئ سُفيان عن أنس قال حاء جبريل عليه السَّلامُ ذات يؤم الى رَسُول اللَّهِ عَيْنَا ۖ وَ هُو حَالِسٌ حَرِيْنٌ ا قَدْ حَضَبَ بِالدِّمَاءِ قَدُ ضَرَّنَهُ بِعُضُ اهُلِ مِكَّةَ فَقَالَ. مَا لك فقال فعل بي هؤلاء و فَعلُوا قال اتّحتُ ان أريّك آية قبال سعمُ ارنيُ فنظرُ إلى شَجرة منُ وراء الْوَادِيُ قال ادُعُ تَـلُكُ الشَّحرة منْ وراءِ الوادي قال ادْعُ تِلُك الشَّجرة فذعاها فجاء تُ تمشي حتى قامتُ بَيْن يَديُّه قَالَ قُلُ لِهِا فَلُترُجِعُ فَقَالَ لَهَا فرجعتُ حتَى عَادتُ إلى مكانها فقال رسولُ الله عَلِيلَةُ حَسُبيُ

میں تھے اور اگرمیں اتنا عرصہ قید میں گزارتا جتنا حضرت پوسف رہے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا۔

۲۷ میں: حضرت انس رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ جنگ ا حد کے روز رسول التصلی التدعبیہ وسلم کا دندان میارک شہید ہوااورسر میں زخم ہوجس سےخون آ پ کے چیرہ انور پر بہنے نگا تو آپ اینے چبرہ سے خون یو نچھتے ج تے اور فرہ تے ج تے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو عتی ہے جس نے اینے نبی کے چیرہ کوخون سے رنگین کیا حالا نکہ نبی ان کوالتد کی طرف بلار ہا تھااس پر التد تعالی نے بیے آیت نازل فرمائی (ترجمه ) آپ کو کچھاختیار نہیں۔

۳۰۲۸ حفزت انس رضی التدعنه فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائيل عليه السلام رسول التدصلي التدييليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ یے غمز د و بیٹھے تھے خون سے رتمین تھے اہل مکہ نے آپ کو مارا تھ ( یہ مکہ کا واقعہ ہے) عرض کیا کیا ہوا؟ فرماید: ان بوگوں نے میرے ساتھ یہ بیسلوک کیا عرض کیا آپ پیند کریں کے کہ میں آپ کو (اللہ کی قدرت کی) ایک نثانی وكهاؤن؟ (يه آب كاول ببلان كيي اورسى ورف کے لئے ہوا) فرمایا جی ہال حضرت جبرائیل ملیہ السلام نے وادی سے ووسری طرف یک درخت کی طرف

دیکھ تو کہااس درخت کو بلا ہے آپ نے اس درخت کو بلایا وہ چلتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے کھر ہو گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اس سے کہنے کہ واپس ہوجائے آپ نے اس سے کہا وہ لوٹ کر واپس اپنی جگہ جلا گیا رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے فرہ یا: میرے لئے (بینش نی) کا فی ہے۔

عُرِيهِ قَالا ثنا ابُو مُعاوِية عَن الْاغْمِسْ عَنْ شَقِيقِ عَنْ اللَّهُ عَلَيهِ وسَمْ نَعْرَما مِن جَن يؤكون في كلمه اسلام

٣٠٢٩ : حدَّثَفَ المُحمَّدُ بُنُ عَنْد اللَّه بْنِ لُميُرٍ و عَلِيٌّ بُنُ ١٣٠٢٩ - حضرت صدَّ يفدرضي الله عند قرمات بين كدرسول

حُديَفة قال قال رسُولُ الله صلّى الله عليّه وسلّم اخطوا للى تُحلّ من تلفظ بالإسلام قُلنا يا رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم اتسخاف عَلينا و نحنُ ما بين السّبِمائة الى السّب مائة فقال رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم انكُمُ لا تدرون لعلّكم أن تُبتلوا قال فابتُليسا حتى جعل الرّجُلُ من ما يُصلّى الله سرّا.

٠٣٠٠. حدَّثِمَا هشامُ بُنَّ عَمَارِ ثِنَا الْوِلْيُذُ انْنُ مُسَلِّم ثِنَا سعيُسدُ بْنُ بِشَيْرِ عَنْ قِتادةً عَنْ مُجَاهِدٍ عِن ابْنِ عَلَاسِ عَنْ ريْحًا طيّبة فقال حيريلُ ! ماهذه الرّيْخ الطّبية . قال هذه الريبخ قبر الماشطة واتنيها ورؤجها قال وكان بذء ذالك انَّ الْحَجِير كان مِنْ اشراف بَيي إشرائل و كان مسرَّة براهب في صورمعته فيطَّلِعُ عَيْه الرَّاهِبُ فَيُعلَّمُهُ ألاشلام فللما بلع التحضر زؤجة ابؤة امراة فعلمها الحضر ووجة الؤة امراة فعلمها الخصر واحدعليها ان لا تُعْلِمَهُ احَدًا و كَان لا يَقُربُ النِّساء فطلَّقَهَا ثُمَّ زوَّجه ابُولُهُ أُخْرِي فعلْمها و أحذ عليْهَا انْ لا تُعَلَّمهُ احدًا فكتمث اخدهما وافشت عليه الانحرى فانطفلق هاربا حنِّي اتبي حزيرة بي الْبحر فاقبل رجُلان بلختطبان فبرايناه فنكتبم احتذفهما والخشي الإخرو قال فذرايت النحبصر فقيل و مزرزة معك قال فلان فسنل فكتم و كان فِي ديبهم ان كذب قُتِلَ قال فتزوَّج المراة الكاتمة فينما هي تمشط ابنة فرعون اذ سقط المشط فقالتُ تعس فرعونُ فالحُبُوتُ أبَاها و كان لِلْمُواةِ الْبان و زُوْجُ فَأَرْسِلَ الْهِمُ قَرَاوَدَ الْمُرَّاةَ و زَوْجِهَا انْ يرُجِعا عَنْ

پڑھا ان سب کا شار کر کے جھے بناؤ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو ہمارے بارے میں (وشمن ہے) خدشہ ہے حالا تکہ ہماری تعداد چھ سات سو کے درمیان ہے (ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں) رسول اللہ ا نے فرمایا: تم نہیں ج نتے ہوسکتا ہے تم پر آ زمائش آئے فرہ تے ہیں پھرہم پر آ زمائش آئی یہاں تک کہ ہمارے مرد بھی حجھپ کر ہی نم زادا کرتے۔

۳۰ ۳۰: حضرت الي بن كعب رضى التدعنه رسول التُصلي الله عليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ جس شب آپ کو معران کرایا گیا تو ایک موقع بر آب نے عمرہ خوشبو محسوں کی ۔ یو چھاا ہے جبرائیل میہ فوشبوکیسی ہے؟ کہنے لگے یہ ایک تنکھی کرنے والی عورت اور اس کے وو بینوں اور خاوند کی قبر کی خوشبو ہے اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ خضر بنی اسرائیل کےمعزز گھرانہ ہے تھے ان کے رسته میں ایک را ہب اینے عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ را ہب ان کے پاس آ کرانہیں اسلام کی تعلیم ویتا جب خضر جوان ہوئے تو ان کے والد نے ایک عورت نے ان کی شادی کر دی۔ خضر نے اس عورت کو اسلام کی تعلیم دی اوراس سے عبد لیا کہ کسی کو اطلاع نہ دیں ( كه خطر في مجھ اسلام كى تعليم دى ) اور خطر عورتوں ے قربت (صحبت ) نہیں کرتے تھے چنانچہ انہوں نے اس عورت کوطلاق دیدی والد نے دوسری عورت سے ان کی شادی کرا دی خضر نے اسے بھی اسلام کی تعلیم وی اوراس ہے بھی بیعبدلیا کہ کسی کو نہ بتائے ان میں ہے ا یک عورت نے تو را زرکھالیکن دوسری نے فاش کر ویا ( فرعون نے گرفتاری کا تھم وے دیا )اس لئے بیفرار

ديسهما قاب فقال ابني قاتلُكُما فقال الحساما منك الينا ٢٠ وكرسندر من ايك جزيره من يهني كي وبال وومرد ال قتلتنا ال تنجعلسا في بيت فععل فلما أسرى ﴿ لَكُرْ بِإِلْ كَاشْتُ آَسَتُ الله ووتول في خضركو وكي ليا ن

بالنَّبِيُّ عَيْنَكُ وَ جَدَّ رِيْخًا طَيْبَةً فَسَالَ جَبْرِيْلُ فَالْحَبَرَةُ. ﴿ مِنْ صَالِحَكُمُ الْكِ فَيْ رَازُ

فاش کر دیا اورلوگوں کو بتا دیا کہ میں نے خصر کو (جزیرہ میں ) دیکھا ہے لوگوں نے بوجھا تمہارے ساتھ اورکس نے انہیں دیکھااس نے دوسرے کا نام لے دی لوگول نے دوسرے سے بع جیماتو اس نے بات چھیا دی حاما تکہ فرعون کے قانون میں جھوٹ کی سز اقتل تھی الغرض اس شخص نے ای عورت سے شاوی کر لی جس نے خصر کاراز رکھا تھا (پیعورت فرعوں ک بنی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی ) ایک مرتبہ یہ کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ( اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ) گرگئی بے ساختہ اُ س کے منہ سے نگلا فرعون تیاہ ہو۔ بیٹی نے با پ کو بتا دیا اسعورت کے دو بیٹے تنصا ور خاوندبھی ( و ہی تھا جس نے خضر کا راز رکھا تھا ) فرعون نے ان سپ کو بیوا یا اور خاوند بیوی کوا بنا وین جیموڑ نے برمجبور کیا۔ بدنہ ویے تو اس نے کہا ہیں عمہیں قتل کر دوں گا۔ نہوں نے کہا کہ اگرتم نے ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو ہارے ساتھ بیا حسان کرنا کہ ہمیں ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ اس نے ایسا ہی کیا معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبر کی خوشبومحسوں کر کے جبرائیل ملیہ اسلام سے یوجھا تو انہوں نے سب قصہ سایا۔

> ١ ٣٠٣. حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ رُمْحِ الْبِانا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ يريد بس اسي حيث عن سعد بن سان عن آسس بن مَالَكِ وضي اللهُ تعالى عنه عنُ رسُول الله صلَّى اللهُ عليْهِ وسنم الله قال عظم لأحزاء مع عظم البلاء و أنَّ اللَّه أذا احبُ قَوْمًا ابْتلاهُمْ فَمِنْ رَضِي فِلْهُ الرَّصَا وَ مِنْ سَخِطَ فِلْهُ

> ٣٠٣٢. حدَّثنا على بُنْ مِيْمُونِ الرَّقِيُّ بَنا عَبْدُ الْواحِدُ بُنْ صالح ثنا اسُحقَ بْنُ يُوسُف عِن الاغمش عِنْ يَحَى بْن وشَّابِ عَن الْمِن عُمَم قال قالَ وسُؤلُ اللَّه عَلَيْهُ الْمُؤْمَنُ الَّدِي يُحالطُ النَّاسِ و يُصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ' اعْطَمُ اجْرًا مِن المُؤْمن الَّذِي لا يُخالطُ النَّاسَ وَ لا يصبرُ على اذَّاهُمْ ٣٠٣٣: حدَّثنا مُحمَّدُ بْلُ الْمُثَنِّي و مُحمَّدُ بُلُ بِشَارٍ قَالا ئسا مُحمَّدُ بُنُ جَعْفِر ثَنا شُغْبةُ قال سمعُتُ قتادة يُحَدُثُ عَنْ انس بُن مالكِ قَالَ قال رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه

۳۱ - ۲۳ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا نواب اتنا بی زیاده بهوگا جننی آنهائش سخت بهوگی ور الله تعالى جب سي قوم كو ببند فرمات بي تو اس ك آ ز مائش کرتے میں جوراضی ہواس سے راضی ہو جاتے اور جونا راض ہواس ہے نا راض ۔

۳۰۳۲ . حضرت ابن عمر رضی التدعنهما فر مات میں که رسول التدصلي الله عليه وسلم في فرمايا: جومومن لوگول ہے میل جول رکھے اور ان ایزاء برصبر کرے اسے زیادہ تواب ہوتا ہے اس مومن کی یانبت جولوگوں ہے میل جول ندر کھے اور ان کی ایذ او برصبر نہ کرے۔ ۳۰ ۳۳ : حفرت انس بن ما لک رضی الله عند قرمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر ، یا · جس مخض میں تین خوبیال ہول اس نے ایمان کا ذائقہ

وسلَّمَ ثَلاثٌ مِنْ كُنُّ قِيْهِ وَ جَدَ طَعُم الْإِيْمَانِ ( وَ قَالَ بنُدارٌ خَلاوة الْإِيْمَا)

من كَانَ يُحِثُ الْمَرْءِ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِللهِ وَمن كَان اللَّهَ وَ رسُولَهُ آخِبُ اللهِ مِمَّا سِوَاهُما وَ مَنْ كَانَ انْ يُلْقى فى النَّادِ آخَبُ اللهِ مِنْ انْ يرُجِع فِى الْكُفُرِ بَعْدَ إِذَا انْقَدَهُ اللَّهُ منهُ.

#### ٢٣: بَابُ شِدَّةِ الزَّمَان

٣٠٣٥. حدد ثننا عِيَاتُ بُنُ جَعُفَرِ الرَّحْبِيُّ الْبَآنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسَلَّم سَمعَتُ اَبَاعَبُدِ رَبِّه يَقُولُ مُسَلَّم سَمعَتُ اَبَاعَبُدِ رَبِّه يَقُولُ سَمعَتُ النَّبِيْ عَلِيْتُهُ يَقُولُ لَمُ يَبُقَ مِن سَمعَتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ لَمُ يَبُقَ مِن النَّبِيْ عَلِيْتُهُ يَقُولُ لَمُ يَبُقَ مِن النَّبِيْ عَلِيْتُهُ يَقُولُ لَمُ يَبُقَ مِن النَّبِيْ اللهُ يَلُو اللهُ يَعُولُ لَمُ يَبُقَ مِن النَّبِيْ اللهُ اللهُ و فَتُنَدِّ.

٣٠٣١ من حدَّثَنَا آبُو بكُر بُنُ آبِي شَيْبة قَا يَرِيُدُ بُنُ هارُوْنَ لَسَا عَدُ الْملكِ ابْنُ قُدَامَة الْجُمَجِيُّ عَنْ السُحق ابْنِ آبِي اللهُ عَنْدُ المملكِ ابْنُ قُدَامَة الْجُمَجِيُّ عَنْ السُحق ابْنِ آبِي اللهُ عَرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الْفُرَاتِ عَنِ الْمَعَقِبُويَ عَنْ ابي هُوَيُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُ سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ سَنوات خَدَّاعات يُصَدِّقُ الله عَلَيْتُ سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ سَنوات خَدَّاعات يُصَدِق فيها الله عَلَيْتُ مَدُاعات يُصَدِق فيها الله عَلَيْتُ وَيُحَدَّبُ فِيها السَّادِقُ وَيُوتَمَنُ فِيها السَّادِقُ وَيُوتَمَنُ فِيها الرَّويُسِدَةُ ( قِبْلَ السَّالُ وَيُعَلَى النَّافِلُ فِيها الرَّويُسِدَةُ ( قِبْلَ وَ مَا الرَّويُسِدَةُ وَالْ الرَّجُلُ النَّافِلُ فِيها الرَّويُسِدَة وَالْ الرَّجُلُ النَّافِلُ فِي الْمَالُولُ وَيُصَادُ وَ الْمَالُولُ وَيُصَادُ وَالْ الرَّجُلُ النَّافِلُ فِي عَلَى الْمَالَةُ وَيُعَالِقُولُ المَّالَةُ وَيُعَالِ المَعْلَاقِيلُ المَالُولُ وَيُعَلَى النَّافِلُ فِي اللَّهُ وَيُعَلَّى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعَالِقُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْعَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ اللْمُعْلِقُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُلُولُ اللْمُعَالِقُ وَاللْمُولِيْلُولُولُ وَاللْمُولِقُولُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِقُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعَالِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَل

(طلاوت) چکھ لیا جو مخض کس سے صرف اللہ (کی رضاء) کے لئے محبت رکھے اور جسے اللہ اور اس کے رسول سے باقی ہر چیز (اورانسان) سے بڑھ کر محبت ہو اور جسے دو بارہ کفر اختیار کرنے سے آگ میں گرنا زیادہ پسند ہو بعد ازیں کہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دی۔

۳۰ ۳۰ حضرت ابوالدردا ءرض الله عند فرماتے بین که میر ہے جو ب صلی الله علیه دسلم نے جمعے وصیت فرمائی که الله کے ساتھ کسی کوشریک مت تھبرا نا اگر چہ تمہار کے ملائے کی مت تھبرا نا اگر چہ تمہار کے ملائے کر دیا میں اور تمہیں نذر آتش کر دیا جائے اور فرض نماز جان ہو جھ کرمت ترک کرنا کیونکہ جوعمد آفرض نماز ترک کرد ہے تو (اللہ تعالی کا) ذرباس ہے بری ہے (اب وہ اللہ کی بناہ میں نہیں) اور شراب مت بینا کیونکہ شراب نوشی ہرشر (برائی) کی کئی ہے۔

# چاپ:زمانه کی تخق

۳۰۳۵ معاویه رضی الله تعالی عنه بیان فرات بین که بین نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو بیه ارشاد فرماتے سنا: دنیا بین مصیبت اور آزمائش کے علادہ کچھ باتی شبین رو۔

۳۰۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عنفریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے کہ ان میں جھوٹے کو جوٹا خائن کو امانت دار اور امانت دار اور امانت دارکو خائن مجھا جائے گا اور اس زمانہ میں امور عامہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آ دمی بات چیت عامہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آ دمی بات چیت کرے گا۔

٣٠٣٧ حدُّننا واصلُ بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى ثنا مُحمَّدُ بُنُ فَصِيْلِ عِنُ السَمَاعِيْل الْآسُلَمِيَ عِنُ ابِي حازمٍ عِنُ ابِي هُرِيْرَة رضِى اللهُ تعالى عَنهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهُ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْه وَلَيْه وسلَّمَ وَاللَّه عَلَى اللهُ يَبِدِه لَا تَذُهبُ الدُّنُهَا حَتَّى عَلَيْه وسلَّمَ وَاللَّه عَلَى اللهُ يُعِدِه لَا تَذُهبُ الدُّنُهَا حَتَّى يَعِدُه لَا تَذُهبُ الدُّنُها حَتَّى يَعِدُه لَا تَذُهبُ الدُّنُها حَتَّى يَعِدُه لَا تَذُهبُ الدُّنُها حَتَّى يَعِدُه لَا تَذُهبُ الدُّنُهُ اللَّهُ عَلَيْه و يَقُولُ إِلَا لَيْتَنِي اللَّهُ عَلَيْه و يَقُولُ إِلَا لَيْتَنِي اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّه اللهُ اللَّهُ وَاللَّه اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللْهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللْمُولُولُ اللْمُعْمِلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُوالِمُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مَّهُ مَّ حَدَّنَا عُثُمَانُ بُلُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَلَحَةُ آبُرُ يَحْيِي عَنْ يُولِسُ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ آبِي حَمِيْدٍ يَعْنَى مَوْلَى مُسَافِعٍ عَنْ يُولِسُ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ آبِي حَمِيْدٍ يَعْنَى مَوْلَى مُسَافِعٍ عَنْ الله هُرِيْرة رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَنّى الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله ع

٣٠٣٩ خدّ ثنا يُونْسُ بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْاعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْاعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْاعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ خالد الْحَنْدِيُّ عَنُ السِ بُل مالِكِ اللَّهِ الله بُل مَالِكِ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرُدادُ الْآمَرُ وَسُلُمَ قَالَ لَا يَرُدادُ الْآمَرُ وَسُلُمَ قَالَ لَا يَرُدادُ الْآمَرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### ٢٥: بَابُ اَشُرَاطِ السَّاعَة

• ٣ • ٣ • ٣ : حدد شدا هدا في أن السّري و ابو هشام الرّفاعي مُخمَّد بُنُ يزيد قَالًا قَنَا ابُو بَكُرِبُنُ عَقَّاشٍ ثنا ابُو حصب عن ابى صالح عن أبى هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رسُولُ اللّهِ عَنْ يَعَنْ ابى هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رسُولُ اللّهِ عَنْ ابى بُعِنْتُ انا و السّاعة كهاتَنُن و جَمَعَ بَيْن اصْعيه

۲۳۰۳۷: حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ رسول الته صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جشم ہاں ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے دنیا فتم نہ ہوگ بہاں تک کہ مرد قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس پرلوث بوٹ ہوگا اور کے گا اے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا اور بید دین (شوقی آخرت اور ایمان) کی وجہ ہے نہ ہوگا بلکہ دنیوی مصائب و آلام کی وجہ ہوگا۔

٣٠ ٣٨ . حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم چھا نئ لئے جاؤ گے جیسے عمدہ کھجور ردی کھجور میں سے چھا نئ و جائیں گے اور جائی ہے بالآ خرتم میں نیک لوگ اٹھ جائیں گے اور برے لوگ ہو سکے تو تم بھی مر

۳۰۳۹ حضرت انس بن ما مک سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: معاملہ (ونیہ) میں شدت بردھتی بی جائے گا اور دنیا میں اوبار (افلاس فرات اخلاق رفیلہ) برھتا بی جائے گا لوگ بخیل سے بخیل تر ہوتے جائیں گے اور قیامت انس نیت کے بدترین افراد پر قائم موگ اور (قرب قیامت حضرت مہدی کے بعد) کال ہوایت یا فشخص صرف حضرت مہدی کے بعد) کال ہمایت یا فشخص صرف حضرت مہدی ہوگے۔

#### دپاپ:علامات قيامت

۳۰ ۳۰: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملہ لیس۔
لیس۔

🖆 . میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا نہ ہی کوئی دوسری امت حقہ ہوگی۔ (مترمم)

١٣٠٣١ حدَّثنا أَيُو بكر بُنُ أبي شيئة ثنا وكِيعٌ عنُ شُفَيانِ عِنْ قُراتِ الْقَزَّازِ عِنْ أَبِي الطُّفِيِّلِ عِنْ حُدِيْعِة بْنِ اسيُدِ قال طّلع علَيْها النّبيُّ صلَّى اللهُ عليْه وَسلَّم مِنْ غُرُفةٍ و نسخنُ تتدَاكرُ السَّاعَة فَقَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونُ ا عشَرْ آيات الدَّجَالُ و الدُّحانُ و طُلُوْعُ الشُّمُس مِنْ

٣٠٠٠ حدَّثنا عَسِدُ الرَّحْمن بْنُ ابْرِهِيم ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم لِسَا عَلُدُ اللَّهُ بْنُ الْعَلاءَ حَدَّثِنِي يُسُرُ بُنُ عُبَيُّد اللَّهِ حدثنني أبو ادريس الحولاني حدثني عوف ابن مالك الانسجعيُّ قبال اَتَيْتُ رِسُولِ اللَّهِ عَيِّكَ وَ هُـو فِي عَزُوَةٍ تسؤك و هو فني حساء من ادم فجلست بصاء الحباء هَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذْ خُلْ يَا عَوْفٌ ! فُقُلْتُ بِكُلِّي ؟ يَا رسُول اللّه قال بكُلِّك ثُمَّ قال يا عوف اخفظ خِلالا سِتَا بين يدى السَّاعَةِ احْدَاهُنَّ مَوْتِي قَالَ فُوحِمْتُ عَنْدَهَا وَ جُمَة شدندة فقال قُلَ احدى ثُمُّ فَتُحُ بِيْتِ الْمُقدِّس تُمداء يطهر بيكم يستشهد الله به دراريكم و انفسكم ويُسركمني به اغمالُكُمْ ثُمَّ تَكُونُ ٱلْأَمُوالُ فِيُكُمْ حَتَّى يُعْطى الرُجُلُ مائَةَ ديُنار فيظلُ سَاحَطًا وَ فِتْنَةٌ تَكُونُبُينَكُمُ لا يَبْقَى بيَتْ مُسْلِم الله دخلتُهُ ثُمَّ تَكُونُ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَ بِنِيَ الْاصْفَرِ هُـذُنةٌ فيعُدرُون بنكُمُ فيجِيرُون النِّكُمُ فِي تَعانِين غايةٍ تَحْتَ كُلُّ غَايِةِ اثْنَا عَشْرَ ٱلْفًا.

٣١ ٣٠: حضرت حذيف بن اسيدرضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے بالا خانہ ہے ہمیں جھا نکا ہم آ پس میں تیا مت کا تذکرہ کررے تھے۔ ارشادِ فرمایہ ، جب تک دس نشائیاں ظاہر نہ ہو تیامت قائم نه ہوگی د جال' دھو ں اور سورج کا مغرب یےطلوع بہ

٣٠٣٢ : حطرت عوف بن ما لك التجعي رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقعہ بررسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ چڑے کے ایک فیمد میں تھے میں فیمہ کے سامنے میٹے گیا۔ رسوں التدصلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا: ارہے عوف اندر آؤ۔ میں نے (ازر و مزاح) عرض کیا اے اللہ کے رسول مين هيورا اندر "جاؤن؟ (شايد فيمه جيمونا تقا) فرمایا: بورے ہی آ جاؤ کچھ دیر بعد فرمایا. اے عوف یاد رکھوقیا مت ہے قبل جھ با تنی ہوں گی ایک میرااس دنیا ہے جانا۔ فرماتے ہیں بدین کر مجھے شدیدرنج ہوا فرمایا اسکے بعد (ووسری نثانی) بیت المقدس کا (مسلمانوں کے ہاتھ ) فتح ہوتا سوم ایک بیاری تم میں ظاہر ہوگی جس کی وجہ ہے تتہمیں اور تمہاری اولا دوں کو اللہ تعالیٰ شہادت سے سرفراز فرمائیں گے اور تمہار ہے اعمال کو یاک صاف کریں گے۔ چہارم تہارے باس مال و

د واست خوب ہوگاحتیٰ کہمر دکوسوا شرفیاں دی جا کمیں پھروہ بھی نا راض ہوگا۔ پنجم تمبار ہے درمیان (آ لیس میں ہی) ایک فتنہ ہوگا جو ہر ہرمسلمان کے گھر میں داخل ہوگا۔ششم تم میں اور رومیوں میں سلح ہوگی پھررومی تم ہے دغ کریں گے اور ای جینندوں تلے اپنی فوج لے کرتمہاری طرف آئیں گے ہرجینڈے کے نیچے بارہ ہزار فوجی ہوں گے۔

السة داودُ دِيْ عَسَمٌ و مؤلى الْمُطَّلِب عنُ عبُدِ اللَّهِ بُن عَبُد ﴿ جِي كَدرسولِ السُّصلِّي الشّعليدوملم نے فرمایا: قامت قائم

٣٠٨٣: حدَّثسا هشسامُ سُنُ عَدْسا وَسُنا عَبُدُ الْعَزِيْنِ ٢٠٨٣ : معرَّت مذيف بن يمان رضى الله عندقر است

الرَّحم الأنصاديُّ عن خذيفة نن اليمان قال وسُولُ شهوك بهان تكتم اين امام (حكران) كولل كرواور الله عَلِينَةُ لا تَقُومُ السَّاعة حتى تقتلوا امامكُمْ و تجتللوا بانسافِكُمُ و برثُ دُنْيَاكُمُ شُوازُكُمُ.

> ممه م حدَّثت البُو بَكُر بُلُ النَّ شَيْبِه مَا السَّمَاعِيلُ بُنُ رسُولُ الله عَيِّنَةُ مؤمّا بارزًا لِلنَّاسِ فاتاهُ رَجُلُ فقال يَا وسُول اللُّه! متى الشَّاعَةُ فقال ما الْمسْنُون عنها باعُلم من النسائل ولكن ساخبرك عن اغراطها اذا ولدت الامَةُ رَمَّتِهَا فِيدَاكِ مِنْ اشْبِرَاطِهَا وَ اذَا كِنَاسِتُ الْحُفَاةُ الْعُراةُ رُوْسَ النَّاسَ فَذَاكَ مِنُ اشْرَاطُهَا وَ اذَا تَتَاوِلَ رعياءُ الْغَيْمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ اشْرِاطُهَا فِي حَمْسِ لا يَعُدَمُهُنَّ الَّا اللَّهَ فَتَلَا وَشُولُ اللَّهِ سُيِّيتُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ و يُسْزَلُ الْغَيْتُ و يَعْلُمُ مَا فِي الْارْحَامِ ﴾ الآية

> عُلِيَّةً عنُ ابني حيَّانِ عَنَ ابني زُرُعَةَ عن ابني هُرَيْرة قال كَالَ [87:06]

جب بمریاں چرانے والے ایک دوسرے ہے بڑھ چڑھ کرعمارتیں بلند کرنے لگیں تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہےاور قیا مت کاعلم ان یا نج امور میں ہے ہے جن کوا نٹر تعالیٰ کےعلاو ہ کو ئی بھی نہیں جا نتا اس کے بعد رسول انٹرصلی التد علیہ وسم نے بیآ یت پڑھی (ترجمہ ) بلاشبدائلہ ہی کے پاس ہے تیا مت کائلم اورو ہی نا زل فر ما تا ہے بارش اورای کو (بیک وقت ) معلوم ہے جو کچھ سب رحموں میں ہے ( اس کی پوری تفصیل کے ہونے دالے بچہ کی عمر کتنی ہوگی رز ق کتنا ہوگا وہ سعادت مند ہوگا یا بدبخت ) آخرتک \_

> ٠٣٠٣٥ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَّارِ و مُحمَّدُ بِنُ الْمُثَّى قَالا تُنَا مُحمَّدُ بَنُ جَعُفر ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قِتَادَةً يُحدِّثُ عَنُ أنَّس إن مالك وضِي اللهُ تعالى عَلْهُ قال الا أَحَدِّلُكُمُ خديفًا سمعته من رسول الله ضلى الله عليه وسلم الا يُحَدِّلُكُمْ بِهِ احدٌ يعْدى سمعْتُهُ منهُ انْ من اشراط السّاعة انَ يَرْفُعُ الْعَلْمُ وَ يَظْهَرُ الْجَهْلُ وَ يَفْشُوْ الزَّمَا \* وَيُشُرِب النحمر ويلفث الرَجَالُ وينقِي النساءُ حتى يكُونُ

ا بی تلواروں ہے( یا ہم ) لڑواورتمہار ہے بدترین لوگ تمہاری دنیا( حکومت ) کے دارث ہوں گے۔

سهه هه . معزت ابو ہرمرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ ا یک روز رسول التدصلی التدعلیه وسلم لوگوں میں باہر تشریف رکھتے تھے کہ ایک مرد نے حاضر خدمت ہوکر عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ فرہ یا جس ہے تیا مت کے متعلق یو چھا گیا ہے اسے یو چینے والے زیاد ہ علم نہیں ۔ البتہ میں تمہیں قیامت کی میجی علامات اور نشانیال بتا دیتا ہوں جب بائدی اینے مالك كو جنے (بني مال كے ساتھ بانديوں كا سلوك کرے) تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے اور جب نظمے یاؤں ننگے بدن والے (منوار اورمفلس) لوگوں کے حكران بن جائين توبيهي قيامت كي نشاني ہے اور

٣٥ ٣٥ : حفرت انس بن ما لك في (ايك مرتبه ) فرمايا میں تہمیں رسول اللہ کی وہ حدیث ندسناؤں جو میں نے آپ ہے تی (اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ) میرے بعد کوئی بھی تنہیں وہ صدیث ندسنائے گامیں نے آپ کو یہ فراتے سا: قیامت کی نشاندوں میں سے بیجی ہے کیام انھ جائزگا' جہالت بھیل جائیگی' بدکاری عام ہوگی' شراب لى جائيگى مردكم ره جاكينك عورتس زياده موجائيل كى

لحمسين امراةً فِيمُ وَاحِدٌ

٣٩ - ٣٠ حدَّ ثِنَا ابُو بِكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِسُرِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِهِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحُسَوَ الْقُرَاتُ عَنْ جَسِلٍ مِنْ ذَهْبَ قَيْقُتَلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِ عَنْ جَسِلٍ مِنْ ذَهْبَ قَيْقُتَلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِ

یہاں تک کہ بچاس عورتوں کا انتظام ایک مرد کر رگا۔

۲۰۴۲ : حضرت ابو ہریرہ رض القد عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: قیا مت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فرات میں سے سونے کا بہاڑ نہ نظلے اور لوگ اس پر باہم کشت وخون کرینے چنا نچہ ہردس میں سے نو ، رہے جا کیں گے۔

کرینے چنا نچہ ہردس میں سے نو ، رہے جا کیں گے۔

کرینے چنا نچہ ہردس میں سے نو ، رہے جا کیں گے۔

کرینے کے جنا نے ہردس میں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیا مت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ، مل (زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی طرح) بہنے گے اور فقتے فلا ہر ہوں اور ہرئ زیادہ کی طرح) بہنے گے اور فقتے فلا ہر ہوں اور ہرئ زیادہ

ہوجائے۔می بہنے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہرج

کیا ہے۔ فرمایا جُل ، قل ، قل ۔ تین بارفرمایا۔

خلاصة الباب المنت كے بعد كوئى ود سرى اور نبی نبیل آئے گا اور میرى امت كے بعد كوئى ود سرى امت المنت كے بعد كوئى ود سرى امت نبیل بیس بید مطلب نبیس كہ میرے اور قیا مت كے در میان فا صد نبیل كہ شبر آئے كہ حضور صلى القد عليه وسلم كودنیا ہے گئے چووہ سوسال ہے زیادہ عرصه كر رگیا ہے اور ابھى تك قیامت نبیل آئى۔ حدیث ۴۳ ۴۳۰ برى برى نشانیاں بیان فرمائى میں نوسال ہے زیادہ علیہ وسلم نے ان میں کچھ فا ہر ہو چكى میں اور بچھ ہونے والى بیل۔

#### ڇاپ: قرآن اورعلم کا اُٹھ جانا

۲۰۴۸ - حضرت زیاد بن لبید فرماتے ہیں کہ نبی نے کسی بات کا ذکر کر کے فرمایا بیاس وقت ہوگا جب علم اٹھ ج ئے گا میں نے حوگا جب علم اٹھ ج ئے گا میں نے حوگا جب علم اٹھ ج ئے گا میں نے عرض کیا اے اللہ کے دسول علم کیے اٹھ ج ئے گا میں نے عرض کیا اے اللہ کے دسول علم کیے اٹھ ج نبیوں کو حالانکہ ہم خو د قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے ببیوں کو (ای طرح نسل درنسل) پڑھاتے ہیں اور ہمارے ببیوں کو (ای طرح نسل درنسل) قیامت تک پڑھاتے رہیں گے فرمایا: زیاد تیری ماں تھے پر روئے (یعنی تم تو نادان نکلے) میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھ دارلوگوں میں شار کرتا تھ کیا ہے یہود و نصاری تو رات اور دارلوگوں میں شار کرتا تھ کیا ہے یہود و نصاری تو رات اور

#### ٢٦: حَدَّثَنَا ذَهَابِ الْقُرُآنِ وَالْعِلْمِ

ممّا فيهما

مسلك الاشتحعي عن ربعي بن حراش عن خذيفة نن المسان قال قال رسول الله صلى الله على الله على خذيفة نن البسان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاش الاسلام كسما ينذرش و شسىء المقوب حتى لا يُلدى ما صيام و لا صلاة و لانسك و لا يُلدى ما صيام ولا صلاة و لانسك و لا يُلدى ما صيام ولا عروحل في ليلم فلا ينفى في الارض منه آية و ينهى عروحل في ليلم فلا ينفى في الارض منه آية و ينهى طوائف من الناس الشيخ الكين و العجوز يفولون طوائف من الناس الشيخ الكين و العجوز يفولون تفولها فعال له صلة ما تغنى عنهم لا المه الا الله و هم لا ينفرون منا صلاة و لا صيام و لا نسك و لا صدقة فاغرض عنه خديفة فم و ما ملاة و الا صيام و الانسك و لا صدقة فاغرض عنه خديفة ثم اقبل عليه في التالثة فقال يا صلة شخيهم من المار ثلاثا.

ا ٣٠٥ حدث المحمَّدُ بنُ عبد اللهِ سَ سُمِيْر و على بنُ اللهِ مَن سُمِيْر و على بنُ مُحمَّد قال ثنا ابنؤ مُحمَّد قال ثنا ابنؤ مُعاوية عس الاعمش عن شقيق عن الى مُؤسى قال قال رسُولُ الله عَيْنِ اللهُ مَنْ ورائكُمُ ايّامًا يسرلُ فيها الْجَهْلُ ويُرُفعُ فيها الْحَهْلُ الله و

۔ انجیل نہیں پڑھتے لیکن ان کے کسی بات پڑھل نہیں کر گئے۔

مه ۲۰۵۰ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے کچھاز ماند میں علم اٹھ جائے گا اور جہالت اترے گی اور جرت بڑھ جائے گا جرت قبل کو کہتے جس۔

ا ۳۰۵ : حضرت ابوموی رضی القدتی لی عند بیان فره تے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاه فرهایا . تمہارے بعد ایما زمانہ بھی آئے گا کہ جہالت الآئے گئ علم انحد ج سے گا اور ہرج بردہ جائے گا صحابہ کرام رضوان الله عیم م

مَا الْهِرُ خُ قَالَ الْقَتْلُ

رسول ابرج كيا ٢٠ فرمايا بتل \_

٣٠٥٢: حدَّ لَسَا أَبُو بَكُرٍ ثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى عَنُ آبِى هُرَيُرَة رَصَى اللهُ تَعَالَى عَدُ يَرُفَعُهُ قَالَ يَتَقَارَبُ الرَّمَالُ وَ يَنْقُصُ الْعَلَىمُ و يُلْقَى الشَّيِّحُ وَ تَظُهَرُ الْعَنَنُ و يَكُثُرُ الْهَرُ جُ قَالُوًا يَا رَسُولَ اللّه (صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّمُ) و مَا الْهَرُ جُ قَالَ الْقَتُلُ

۲۰۵۲: حضرت ابو ہریرہ رسول النتکا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ زبانہ مخضر ہوج بیگا (وقت بے برکق محروفیات اور تظرات کی وجہ سے بہت جعد گزرے گا) اور علم کم ہوجا بیگا (تلوب میں) بخل ڈال دیاجا بیگا اور فتنے فلا ہر ہو نگے اور ہرج بڑھ جا بیگا۔ صحابہ نے عرض کیا: اے الند کے دسول! ہرت کیا ہے؟ فرویا تسل

ضلاصیۃ المباب ہے اقعی قرآن کریم پڑھل ہی اصل بنیادی چیز ہے صرف اٹھا ظقر آنی کو پڑھنا بیٹلم نہیں ہے۔ بلکہ علم قرآن یہ ہے کہ اس کوسیکھ کرعمل کیا جائے جیسا کہ صحابہ کرام رضی التہ عنہم اجمعین اور ائنہ ججہدین نے قرآن کے علوم کو حاصل کیا اور اس کولوگوں تک پہنچ یا الحمدلقد ان حضرات کی محنتوں کے تمرات ہمیں حاصل ہیں۔ حدیث ۴۳۰، محمل کیا اور اس کولوگوں تک پہنچ یا الحمدلقد ان حضرات کی محنتوں کے تمرات ہمیں حاصل ہیں۔ حدیث ۴۳۰، آخضرت صلی التدعلیہ وسلم کی پیشین گوئی تچی ۴ بت ہور ہی ہے اس زمانہ میں صرف کلمہ کی ضریب باقی ہیں نہ نمازروز و کی پرواہ ہے ۔ کہا کی کشرت اور قل وغارت کی بہتات ہے۔

#### ٢٠: بَابُ ذُهَابِ الْأَمَانَةِ

٣٠٥٣ حدث اعبى بن مُحَمَّد قا وكيعً عي الاغمن على زيد بن وَهُبِ على حُديْفة قال حَدثنا رسُولُ اللَّه عَلَيْقة حديثين وَهُبِ على حُديْفة قال حَدثنا رسُولُ اللَّه عَلَيْقة حديثين قَدْ رايْتُ احَدهُمَا و انا أنْتطرُ الآخر حدثنا الله الأمانة سزلَتُ فِي جزُر فَلُوب الرّجال ( قال الطّنافِسيُ يعبي وسُط قُلُوب الرّجال) و نزل الْقُزْآنُ فعلمُنَا من يعبي وسُط قُلُوب الرّجالِ) و نزل الْقُزْآنُ فعلمُنَا من الشّنَة

شُمْ حَدَّنَا عَنْ رَفَعِها فقال يَامُ الرَّجُلُ النَّوُمة فَسُرُفعُ الاَمْانةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيظلُّ الرُها كَآثِرِ الوكتِ ثُمَّ يَنامُ السَّوْمة فَسُنُرعُ الاَمَانةُ مِنْ قَلْبِه فَيَظلُّ اثْرُها كَآثِرِ الْهَجُلِ السَّوْمة فَسُنُر وَ الاَمَانةُ مِنْ قَلْبِه فَيَظلُّ اثْرُها كَآثِرِ الْهَجُلِ جَجُمُرٍ وَ حُرَجُتهُ عَلى رِجُلِك فَتَقُظ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَ لَيْسَ عِبُهُ شَيْءً ثُمَّ احَد جُدَيْفة كَفًا من حضى فدخرجة على ساقه

قال فيُضِبحُ النَّاسُ يتبايغُونَ و لا يَكادُ احدٌ

ہل کی کثرت اور قل وغارت کی بہتات ہے۔ دیسائیں: امانت (ایمانداری) کا اُٹھ جانا

٣٠٥٣: حفرت حذیفہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں (ایک موقع پر) دو

ہ تیں بتا کیں بیس ان بیس سے ایک تو دکھے چکا اور دوسری
کا بچھے انتظار ہے۔ آ ب نے ہمیں بتایا کہ اما نت مردول
کے دلوں کی جزمیں لیمن وسط میں اتری اور قرآن اترا تو
ہم (صحابہ) نے قرآن سیکھا اور سنت کو سمجھا (جس سے
ایمانداری بڑھ گئی) پھرآب نے ہمیں اُلا نت کے اٹھ
ہم وراان اس کے دل سے امانت سلب ہوجائے گی لیکن
دوران اس کے دل سے امانت سلب ہوجائے گی لیکن
دل میں نقطے کی طرح الا نت کا نشان اور اثر باتی ہوگا پھر
کب دو بارہ سوئے گا تو اس کے دل سے مزید امانت اٹھا
لی جائی سے اس کا اثر اتنا باتی رہ جائے گی جستی آ

يُؤدِّي الإمانة حتَى يُقال الَّ في بني فلان رخلا امننا و حتىي يقال للرجل مااغقلة والجلدة واطرفة ومافي قلْبه حَبَّةُ حَرُدلِ مِنْ ايْمَان . و لقدُ أتى على رمان و لسُتُ أبالي ايْكُمُ بَانِعْتُ لَئِنُ كَانَ مُسُلمًا لَيَرُ ذَنَّهُ عِنَّى اسُلامُهُ و لئن كان يهو ديا او نضر انيا ليرد أنه على ساعيه فاما اليوم فما كُنْتُ لا بايع الَّا قُلانًا و قُلانًا.

حمہیں وہ جگہ ابھری ہوئی نظر آئے گی حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے مٹھی بھر کنگریاں لے کراپنی پنڈلی سےلڑ ھکا ئیں فر مایا اس کے بعداس کے بعدلوگ معاملات خرید وفروخت کریں گے۔لیکن ان میں کوئی بھی امانت دار نہ ہوگا يهان تك كدكها جائے كا فلال قبيله من أيك مروا مانتدار

ے اور یہاں تک کہا یک مرد کی بابت کہا جائے گا کہ وہ کتنا مجھدار دانشمند (بہا در) اور ظریف ومستعد ہے جا دانکہ اس کے د فی میں رائی برابر بھی ایمان نہ ہوگا اور مجھ پرایک زمانداییا گز را کہ مجھے یہ پرواہ نڈھی کہ میں کس ہے معاملہ کرر ہا ہوں کیونکہ اگر وہ مسلمان ہے تو اسلام کی وجہ ہے وہ امانت داری پر مجبور ہوتا اور اگروہ یہودی تصراتی ہے تو اس کا عامل ( حاکم )انصاف کرے گا اوراب میں صرف فلال فلال ہے معاملہ ( خرید وفروخت ) کرتا ہول ۔

۳۰۵، حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدمليه وسلم نے فر مايا . القدعز وجل جب تمسی بندہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس (کے دل) سے حیاء تکال لیتے میں جب اس سے حیا نکل جائے تو شہیں وہ شخص (اینے اعمال ید کی وجہ ے) ہیشہ خدا کے تبریس گرفآرنظر آئے گا جب تہمیں وہ ہمیشہ قبر خداوندی میں گرفتار سے گا تو اس ( کے دل ) ہے امانت داری سلب ہو جاتی ہے اور جب اس (کے ول ) ہے امانت سلب ہو جاتی ہے تو وہ تمہیں ہمیشہ چوری ( بددیانتی ) اور خیانت میں مبتلانظر آئے گااور

٣٠٥٣ حدَّث المُحمَّدُ بُنُ الْمُصفِّي بَا مُحمَدُ بُنَ ابْنُ حوْب عن سعِيد بُن سندان عن ابي الرِّ هويَة عنْ ابيُّ شد حرة كثير مُن مُرّة عن ابن عُمر انَ السّي سَيْحَةُ قال انّ اللُّه عزوجلُ اذَا ازَادَ أَنْ يُهْلَكُ عَبُدًا أَنْزَعَ مَنْهُ الْحِياء فهادا انْزع منَّهُ الْحياء لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُمقَّنَا فادا لَمْ تَلْقَهُ اللا منقيشًا مُمَقَّتًا نُرعتُ مِنْهُ الامانة فادا لرعتُ منهُ الامانة لَمْ تَلْقَهُ اللَّا حَالِمًا مُحَوَّنا فاذا لَمُ تَلْقَهُ الَّا خَالَمًا مُحَوَّنًا سُرِعِيتُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ فَاذِهِ ٱلْمُزِعِثُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ لَمْ تَلْقَهُ الَّهِ رحينها مُلغنًا فادا لَمُ تلقهُ الله وحيْمًا مُلغَنَّا دُرعتُ منهُ رِيْقةً الانسلام

جب وہ چوری ادر خیانت میں مبتلا ہوا تو اس ( کے دل ) سے رحم ختم کر دیا جاتا ہے اور جب وہ رحم ہے محروم ہو گیا تو شہبیں وہ ہمیشہ ملعون اور مردو دنظرآ ئے گا ادر جب تم اسے ہمیشہ ملعون ومردود دیکھوتو (سبحہ لوکہ ) اس کی گردن ہے اسلام کی رہتی نکل گئی ۔

دلي قيامت كي نثانيان

٢٨: بَابُ الْآيَاتِ

. ۳۰۵۵ . حضرت حذیفه بن اسید ابوسر یحدرضی التدعنه ٣٠٥٥ حدَّثسا عليُّ بْنُ مُحمَّدِ ثنا وكِيْعُ ثنا سُفْيانُ عن - فُواتِ الْقَوَّادِ عَنْ عَامِو ثَنِ وَالِلَةَ أَمِي المُطْفَيْلِ الْكَيَانِيَ عَنْ ﴿ قُرِماتِ جِي كَد (اَيكِ مرجد ) رسول الله بالأحات. عارى ا خديقة بن اسبيد ابئ سريحة قال أطَّلع رسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ غُرُفَةٍ و لَحُنُ نَتَذَاكُو السَّاعَةَ فَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَمَّى تَكُونَ عَشُرُ آيَاتٍ طُلُو عُ الشَّمْسِ منُ معُربها والدُّجَّالُ وَالدُّخَانُ وَالدَّابَةُ وَ يَاجُوْجَ و مِا جُوْجَ و حُرُوجُ عِيْسى بُن مَرْيَامَ عَلَيْهِ السَّلامُ و ثلاث تحسوف حسف سالمشرق وحسف سالمغرب و خَسَفُ سِجِزِيْرَةِ الْعَرْبِ وَنَارٌ تَكُورُجُ مِنْ قَعُرِعَدُن أَبْيَنُ تُسُوِّقُ النَّاسِ إِلَى الْمُحَشِّرِ تِبِيْتُ مَعَهُمُ إِذَا يَاتُواْ وَ تَقَيُّلُ مَعَهُمُ اذَا قَالُوُا.

> ٠٥٠٨ حدَّثنا حَرْمَلةُ بُنُ يحيى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ وهُبِ احُبولِني عَمْرُوْ مْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَوِيْدَ بْنِ ابِي حبيب عَنْ سِنان ابْنِ سَعْدِ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ وسُول اللُّهِ سَيِّكُ فَسَالَ بَسَادِرُوا بِالْآعُمَالِ سِتًا طُلُوعٍ الشَّمس من مغربها والدُّحان وا دَائتُ الارض وَالدَّجَالَ وَأُحَوَيُصةُ احَدِكُمُ وَأَمْرَ الْعَامَّةِ.

> ٥٠٥٠ حدَّثَما المحسن بن علِيّ الْحَلَّالُ ثَمَا عَوْنَ بْنُ عُـمارة قَـا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بُن تُمَامَةَ بَن عَبْد اللَّهِ بُن انس عَنُ اللهِ عِنُ حَدِّه عَنُ أَمَس بُنِ مالِكِ عِنُ اللهِ قَتَاذَةً قَالَ قَالَ رِسُولُ اللَّهِ مَتَلِيُّكُ ٱلْآيَاتُ بَعْدَ الْمِاتَتِينَ.

> ٣٠٥٨. حَدَّثِنا تَصْرُ ثُنُ عَلِي الْجَهَصَمِيُّ ثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْس ثنا عَبُدُ اللَّه بُنُ مُعَقِّل عَنْ يَزِيَّدَ الرَّقَاشِيَّ عَنْ أنس بُن مَالِكِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ أُمَّتِي عَلَى حَمْسِ طَبَقَاتَ فَارْسِعُونَ سَنَّةً أَهُلُ مِرَّ وَ تَقُّوٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ الى عسرين و مانة سنة أهل تُزاحم و نواصل ثم الدين

طرف متوجہ وئے ہم آپس میں قیامت کا تذکرہ کررہے متصفرمایا و قیامت قائم نه جوگی بهال تک که دس نشانیان ظا ہر ہوں ۔مورج كامغرب سے طلوع ہونا' رجال دھوال دابية الارض كا نكان مروح يا جوج وماجوج مخروج عيسلي بن مريم عديه السلام اورتين (نشانيال) زمين كا (مختف جهت میں) دھنسنا ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ وسویں نشانی آگ ہے جو عدن کے نشیب ابین سے نکلے گی اور لوگوں کو ہا تک کرارض محشر کی طرف لے جائے گی دن ورات میں جب لوگ آ رام کی خاطرتھېرىڭ ئو آگ بھى تھېر جائے گ \_

۲ ۸۰۵ عفرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول النُدصلی النُدعلیہ وسلم نے قر مایا · چھ باتول سے يہنے يہلے نيك عمل كرلوسورج كامغرب سے طلوع مونا اوردهوال اور دابية الارض اور د جال هرايك کی خاص آفت (موت) اور عام آفت (طاعون وبا م وغيره)\_

٣٠٥٧ : حضرت ابوقاده رضي الله عند فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: قيامت كى نشانیاں ووسوسال کے بعد ہی ظاہر ہوں گی ( جب بھی ہوں دوصدی ہے قبل کو ئی بڑی نشانی ظاہبر نہ ہوگی ) ۔ ٣٠٥٨ : حضرت اس بن ما لك رضي الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری امت کے یا نج طبقت ہون گے جالیس سال تک نیکی اور تقویٰ والے لوگ ہوں گے ان کے بعد ایک سومیں سال تک ایک دوسرے پر رحم کرنے والے يلُونَهُمُ الى ستَيْنَ و مِائة سنةِ اهُلُ تدابُرٍ و تقاطَع ثُمَّ الْهُرُ خِ النّجا النَّجَا

حدّثنا نصر بن على ثنا حارم ابو مُحمّد العنزى ثنا المسور بن المحسن عن ابن مغر عن انس بن مالك قال المسور بن المحسن عن ابن مغر عن انس بن مالك قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم أمّتى على خمس طقات كل طبقة ارْمغون عاما فاما طبقتى وطبقة اصحابى فاهل عِلْم و ايمان و امّا الطبقة الثانية ما بيس الاربعيس الى الشمانين فاهل برّ و تقوى ثمّ ذكر مغوة

#### ٢٩: بَابُ الْحُسُوفِ

٣٠٥٩. حدثها مصر بن على المجهضمي ثها الواحمد قنا بشير بن شليمان عن سياد عن طارق عن عبد الله عن المسبق عين المساعة مشيخ و حشف و قدُق .

٣٠١٠ حدُّثَا أَبُوْ مُصْعِبِ لِنَا عَبُدُ الرَّحْمِ ابْنُ رِيْد بْنَ اسْلَمْ عَنْ ابْنُ حَازِم بْنِ دَيْنَادٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ أَنَّهُ سَمَعَ النَّبَى عَيِّكَ يَقُولُ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِنَى حَسَفٌ و مَسْخُ و النَّبَى عَيِّكَ يَقُولُ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِنَى حَسَفٌ و مَسْخُ و مَشْخُ و

الا مسمد خداتنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ و مُحمَدُ بُنُ الْمُشَى قَالَا فَا اَبُوْ صَحْرٍ عَنْ نَافِعٍ اَنْ رَجُلًا آتَى ابُنَ عُمَر رضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما فقال إِنَّ فَكَلانَا يَخْهُما فقال إِنَّ فَكَلانَا يَغْهُما فقال إِنَّ فَكَلانَا يَغُهُما فقال إِنَّ فَكَلانَا يَغُهُما فقال إِنَّ فَكَلانَا يَغُهُما فقال إِنَّ فَكَلانَا يَغُهُما فقال إِنَّ فَكَلانَا يَغُمُر وضِى اللهُ تَعْلَى عَنْهُما فقال إِنَّ فَكَلانَا يَغُمُ اللهُ فَلَا أَحْدَتُ فَإِنْ كَان يَغُمُر أَنَّهُ فَلَا أَحْدَثُ فَإِنْ كَان قَدْ أَحْدَثُ فَإِنْ كَان اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَتَقُولُ يَكُونُ فَى أُمْتِى إِلَّا فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَتَقُولُ يَكُونُ فَى أُمْتِى أَوْ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَتَقُولُ يَكُونُ فَى أُمْتِى الْحَدُلُ فَى أَمْل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

اور یا ہمی تعلقات اور رشتہ دار یوں کو استوار رکھنے والے لوگ ہوں گے چران کے بعدا یک سوساٹھ برس تک ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے ہے دشن رکھیں گے اور تعلقات توڑیں گے اس کے بعد آئل ہی آئل ہوگا ۔ دوسری روایت بیس ہے فر ہ یا ہوگا ۔ نجات ما گونجات ۔ دوسری روایت بیس ہے فر ہ یا میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے ہر طبقہ جالیس میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے ہر طبقہ جالیس برس کا ہوگا میرا طبقہ اور میر اعتبہ جا اور دوسرا طبقہ چ لیس سے اور استی کے درمیان نیکی اور تقوی والوں کا ہے اس کے بعد پہلے کی طرح روایت ہے۔

#### چاه : زمین کا وهنسنا

9 6%: حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر ماید وقیا مت کے قریب صورتیں گریں گی اور زمین وہنے گی اور پھرول کی بارش ہوگی۔

۳۰ ۲۰ . حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو بی فر ماتے سنا میری امت کے آخر میں زمین دھنسے گی صور تیں گڑیں گی اور شکیاری ہوگی ۔
گی اور شکیاری ہوگی ۔

۱۱ ۳۰ : حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک مردحضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا کہ فدا ل نے " ب کوسلام کہا ہے ۔ فر مایا ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے وین میں نی بات ایجاد کی ہے اگر واقعی اس نے بدعت ایج وکی ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت کہنا کیونکہ میں نے رسول الشطی الشعلیہ وسلم کو یہ فر ماتے من کہ میری امت (یااس امت) میں صورتیں فر ماتے من کہ میری امت (یااس امت) میں صورتیں

القدر

٣٠ ٦٢ خدد شدا الدو كريب قدا أبُومُغاويَة و مُحَمَّدُ بُنُ فُطيْلٍ عن الْحَسَن بُنِ عَمُرٍ و عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مُسَلِّلٍ عن الْحَسس بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مُسَلِّقَ يَكُونُ فِي أُمَّتَى سُنِ عَمْرٍ و قال قال رَسُولُ اللَّهِ مَيْكَةً يَكُونُ فِي أُمَّتَى حَسَق وَ مَسُخٌ و قَدُف.

#### ٣٠: بابُ جَيْشِ الْبَيْدَاءِ

٣٠ ١٣ حدد ثنا هشام بن عمار ثنا سُفيان ابن عينة عن أميّة بس صفوان بن عبد الله اس صفوان سمع جدة عبد الله بس صفوان سمع جدة عبد الله بس صفوان يقول أخبرتنى حفصة الها سَمِعت رسُول الله عَيْنَة يقول ليوم من هذا البيئت جيس يغرونه حسّى ادا كائوا بهداء من الارض خسف باسطهم و يسادى او لهنم آجرهم فيخسف بهم فلا يبقى منهم الا الشريد الذي يُخبؤ عنهم

فَلَمَا جَاء جَيْسُ الْحَجَّاحِ ظَنَّا أَنَّهُمُ هُمُ فَقَالَ رَجُلُ اشْهِدُ عَلَيْک انک لَمْ تَكْذِبُ عَلَى حَفُصةَ صَلَّى رضى اللهُ تعالى عَنُها و انَّ حَفُصة لَمْ تَكْذِبُ عَلَى الْبَيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم

قُلْتُ فَالْ كَان فِيهِمْ مَنْ يُكُرْهُ ؟ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ

میزیں گی اور زمین میں دھنسایا جائے گا اور شکاری ہوگی اور پیسب کچھ منکرین تقدیر کے ساتھ ہوگا۔

۳۰ ۲۲ . حضرت عبدالله بن عمرو قرماتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : میری امت میں زمین میں دھنٹ' صورتیں گیڑنا شکباری (بیہ سب طرح کے عذاب) ہوں گے۔

# باب: بيداء كالشكر

۳۰ ۲۳ حضرت عبدالله بن صفوان فرماتے ہیں گه ام المؤمنين سيده حفصه في مجھے بتايا كميس في رسول الله كويد فرماتے من: ایک لشکراس گھر ( کوگرانے ) کاارادہ کر ریگا الل مکہ اس ہے لڑیں گے جب وہ کشکر مقام بیداء (یا وسیع میدان ) میں مینچے گا تو ایکے درمیان کے لوگ ڈھنس جائیں اورشروع والے آخر والوں کو یکاریں گے۔الغرض وہ سب وهنس جائیں گے ن میں کوئی بھی نہ بیجے گا سوائے ایک قاصد کے جوان کا حال بنائے گا۔ جب حجاج کانشکر آیا تو ہمیں خیال ہوا کہ شایدیمی وہ کشکر ہے ایک مردنے کہا کہ میں گواہی دیتا ہول کہ آب نے حفصہ کے متعمق جھوٹ نہیں بول اور بیک هفت نے نی کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ ٣٠ ٢٣ : حضرت صفيه رضى الله عنها فر ما تي بين كه رسول التُدصلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا : لوگ اس گھر کی خاطر لڑائی اور جنگ ہے ہزنہ آئیں گے حتی کہا کی لفکرلڑائی كرے گا (لزائي كے اراوہ ہے چيے گا) جب وہ مقام بیداء یا وسع میدان میں مینچے گا تو ان کے اول وآخرسب وهنسادیج جائیں گے اور درمیان دالے بھی نہ بھی تکیس گے۔ میں نے عرض کیا اگر اس لشکر میں کوئی مجبورا اور زبردتی ہے شریک ہوا؟ فرمایا: اللہ تعالی (قیامت

على مَا فَيُ انْفُسِهِمْ .

المن الله المحمّل السّبّاح و عضر الله عليّ و هارُون بن علي الله الحمّال قالُوا ثنا سُفيان بن عُينة عن مُحمّد بن سُوقة سَمِع نافع ابن حُينٍ يحبرُ عن أمّ سيمة قالت ذكر النبي عينه الجيش الّذِي يُحسف بهم فقالت أمّ سلمة يارسُول الله فعل فيهم لمكره ؟ قال انهم يُعثون على بياتِهم

#### ا ٣: بَابُ دَآبَةِ الْأَرْض

المُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْوسِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْوسِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْوسِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْوسِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَبَالَ البُو الْمَحْسَنِ الْقَطَّالُ حَدَثَنَاهُ الْبُرهِيْمُ بُلُ يَخْدِينَى قَنْنَا مُوْسَى نُنُ إِسْمَاعِيْلَ ثِنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً فَيَخُونِي ثِنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً فَيَقُولُ هذا يَامُؤُمِنَ او هذا يَا كُونُ أَنْ وَهَذَا يَا كُافُو .

الله عَلَيْتُ تَسَا الله عَسْنَ مُحَمَّدُ بَلُ عَمْرِهِ و ذُنَيْحٌ فَنَا ابُوْ عَسْانُ مُحَمَّدُ بَلُ عَمْرِهِ و ذُنَيْحٌ فَنَا ابْوَ تُمَيْلَة قَنَا خَالِدُ بَنْ عَبَيْدٍ قَنَا عِبَدُ اللّه بَنْ بُريْدةَ عَنْ ابِيّه قَال دُهَبَ بِي وسُولُ اللّه عَيْنَةٍ وَلَي مؤصِع مالبادية قونب مِنْ مَكَّة فَإِذَا أَرُضٌ يَابِسَةٌ حَولَلْهَا دِمُلٌ فَقَال وسُولُ مِنْ مَكَّة فَإِذَا أَرُضٌ يَابِسَةٌ حَولَلْهَا دِمُلٌ فَقَال وسُولُ اللّه عَيْنَةً مَن هذَا المؤضِع فَإِذَا فِتُر فِي اللّه عَيْنَةً مِن هذَا المؤضِع فَإِذَا فِتُر فِي شَيْرٍ شِيْرٍ

قَالَ ابْنُ بُرِيدة فَحَجَحْتُ بَعَد دلكَ بِسِيْن

میں )ان سب کوان کی نیت کے مطابق اٹھا نمیں گے۔

٣٠ ٢٥ حضرت ام سلمة فرماتی بین كه نبی سلی القد عیه وسلم نے اس لشكر كا تذكره فرمایا: جسے دهنسایہ جائے گا تو میں نے عرض كیا اے اللہ كے رسول ہوسكتا ہے الن بین كوئى ايسا ہو جسے زیردیتی لایا جائے ۔فرمایہ (قی مت كے روز) انہیں ان كی نیتول كے مطابق اٹھ یا جائے گا (اورمعاملہ كیا جائے گا)۔

#### د ابد الارض كابيان

۳۰ ۱۹ ابو ہر رہ رضی اللہ تق ی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صنی اللہ عیبہ وسلم نے ارشاہ فر مایا کہ ایک ج نور نمود ار ہوگا اس کے پاس حضرت طیمان بن و و دعیہ السلام کی انگشتری اور حضرت موسیٰ بن عمران عیہ السلام کا عصا ہوگا وہ عصا سے موسیٰ بن عمران عیہ السلام کا عصا ہوگا وہ عصا سے موسیٰ کی جرہ کو روشن کر سے گا اور انگشتری سے کا فرکی برنشان لگائے گاختی کہ ایک جگہ کے ہوگ جمع ہوں گی ناک پرنشان لگائے گاختی کہ ایک جگہ کے ہوگ جمع ہوں گے تو ایک کہے گا۔ اے موسیٰ اور دوسرا کہے گا۔ اے کو فرانشان سے بہی ن لیس اے کا فر ( یعنی ایک و دسر سے کونشان سے بہی ن لیس اے گائے گا۔

۲۰ ۹۷ : حضرت برید افر ماتے ہیں که رسول امتد مجھے کہ کہ کے دیاں خشک ذین کہ کہ کے دہاں خشک ذین کہ کے دہاں خشک ذین کھی اس کے اردگرد ریت تھی " پ نے فر مایا : دابة (جانور) اس جگہ سے برآ مد ہوگا وہ جگہ تقریبا ایک بالشت تھی حضرت ابن بریدہ فرماتے ہیں اس کے کئی سال بعد میں نے جج کیا تو والد صاحب نے دابة مال بعد میں نے جج کیا تو والد صاحب نے دابة الارض کے عصا کے بارے میں بتایا (کہ ایسا ہوگا)

فارانا عضا له فاذا هُوَ بعضاى هاذِه هنكدا و هنكذا.

# ٣٢: بابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مغْرِبِهَا

مُ ١٠٠٠ حدد النو بكر من ابي شيبة المحمد ابن فضيل عن عمد ابن فضيل عن عمازة بن القعقاع عن ابن رزعة عن آبئ فريرة رضى الله أغالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة ختى تطلع الشمس من مغربها فإذا طَمَعت ورَآها النّاس آمن من عليها فذالك حين لا ينتقع نقسًا أيمانها لم تكن امت من قال.

٩ ٢ • ٣ . حدث اعلى بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ قَنَا سُفَيَانُ عَنَ السَفِيانُ عَنَ السَفِيانُ عَنَ السَفُ وَكَيْعٌ قَنَا سُفِيانُ عَنَ السَفُ حَبِيْرٍ عَنَ عَبُد اللَّهِ مُن عَمْرِو قال قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْثَةٌ أَوَّلُ الْآيَاتِ عَبُد اللَّهِ مُن عَمْرِو قال قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْثَةٌ أَوَّلُ الْآيَاتِ عَبُد اللَّهِ مُن عَمْرِو قال قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْثَةً أَوْلُ الْآيَاتِ عَبْد اللَّهِ مُن عَمْرِه الله عَمْرُو فَا الشَّمْس مَعْرَبها و خُرُوحُ الدَّاتِةِ عَلى النَّاسِ صَحَى.

قَال عَبُدُ اللَّهِ فَأَيْتُهُمَا مَا خَوَحَتُ قَبُل الْأَخُوى فَالْاَحْوَى مِنْهَا قَوِيْبٌ.

قَـالَ عَـُدُ اللَّهُ وَ لَا أَظُنُّهَا إِلَّا طُلُوْعَ الشَّمُسِ مِنُ مَغُوبِهِا.

میرے اس عصاء کے برابر (لمبااورموٹا)۔

الله الله الله الله الله الله الله عند فره سے طلوع ہونا مد ١٨ . حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند فره تے ہیں که میں نے رسول الله کو بیار ماتے سنا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ آت ب مغرب سے طلوع ہوا اور جب یہاں تک کہ آت ب مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اے دکھے آت بی گے تو الل زمین ایمان لے آئیں گے لیکن بیادت وہی ہوگا جو ایک نے دقت وہی ہوگا جب ایمان لوٹا ان لوگوں کیلئے سود مند نہ ہوگا جو اس ہے قبل ایمان نہ لاٹا نہ لاٹا ہے۔

9 7 ° 19 : حضرت عبد الله بن عمر ورضى الله عند فرماتے بیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : علامات قیامت میں سب سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانی آ فقاب کا مغرب سے طبوع ہوتا اور چاشت کے وقت دابة الارض کا لوگوں کے سامنے آتا ہے۔

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جوبھی پہلے ظ ہر ہو و وسری اس کے قریب ہی ہوگ اور فرماتے ہیں کہ میرا خیال رہے کہ پہلے آفاب مغرب سے طلوع ہوگا۔

مع من محضرت مفوان بن عسال فرمات بی کدرسول الله فرمات بی کدرسول الله فرمای دروازه کھلا ہوا ہے جس کی چوڑائی ستر برس (کی مسافت) ہے یہ دروازہ تو بہ کیلئے برابر کھلا رہے گا تا آ تک سورج اس (مغرب) کی طرف ہے طلوع ہوسو جب آ فآب اس جانب سے طلوع ہو جائے تو اس وقت اس نفس کے لئے ایمان ما نا سودمند نہ موگا جواس سے قبل ایمان نہ لایا یا (اس گن ہگار محض کیلئے موگا جواس سے قبل ایمان نہ لایا یا (اس گن ہگار محض کیلئے

تو بہ کرنا سودمند ند ہوگا جس نے ) ایمان کی حالت میں کوئی نیک عمل (تو بدور جوع الی اللہ ) ند کیا ہو۔

# چاپ: فتندد جال حضرت عیسیٰ بن مریم علیه السلام کانز ول اور خروج یاجوج ماجوج

ا ۲۰۰۷ مصرت حدیقه ٌ فرماتے ہیں که رسول الله کُ ن فرمایا: د جال با کمی آ کھ ہے کا ناہوگا' اُس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گئے اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک دوز خے ہوگی لیکن اس کی دوز خے ( درحقیقت اور انجام کے لحاظ ہے ) جنت اور اس کی جنت دوز خے ہوگی۔

۲۰۷۲: حضرت ابو بکر صدیق رضی القد تعالی عنه بیان فر است میں که دسول الله صلی القد ملیه وسم نے ہمیں بتا یا کہ د جال مشرق کے ایک علاقہ ہے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے جرے گویا تہ بہ نہ ڈھالیس میں (یعنی چینے اور پُر گوشہ د)

۳۷ - ۳۷ : حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دجال کے بارے میں مجھ سے زیادہ کی نے نہیں پوچھا۔ آ ب نے (ایک مرتبہ) فرمایا تم اس کے متعلق کیا پوچھنا چا جے ہو؟ میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کھانا پانی بھی ہوگا۔ فرمایا بیا لنہ کے لئے اس (دجال) سے بہت آ سان ہے۔

٣٣: بَابُ فِتُنَةِ الدَّجَّال وَ خُرُورِجِ عِيُسلى ابْنِ مَرُبِم

و خُرُوْخ يَاجُوُج و ماخوُ ح

ا ٢٠٠٨ حدَّ تسا مُحمَدُ بُنُ عَبُد اللّه نَسَ لَسَيْر و على بُنُ مُسحَمَد بَنُ عَبُد اللّه نَسَ لَسَيْر و على بُنُ مُسحَمَد قالا تُسَا اللهُ عَسْمُ عَلْ شَقَيْقِ عَنْ خَدَيفة رصى الله تعالى عَنْهُ قال قال رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم الدّجَالُ اعورُ عَيْنِ الْيُسْرى خَمَالُ الشّغر معهُ حَنّة و مَرَّة قارٌ

٣٠٤٣: حدث المضرُ بنُ على الحفصميُ و مُحمَدُ بنُ المُشَدَى قَالُوا ثَنَا رَوْحُ بَنُ عَنَادَة تَنَا سَعِيدُ مَنَ ابنَ عَرُوْبَة عَنَ السَّاحِ عَنِ السَّعَيْرَة بْنَ سَبِعِ عَنْ عَمُوو بْنَ عَنْ السَّيْعِ عَنْ عَمُوو بْنَ خَرِيْتِ عَنَ ابنَى بَكُر الصَدَيْقِ قَالَ حَدَثنا رَسُولُ اللّه عَيْقَ اللّهُ عَيْقَةً اللّهُ عَيْقَةً اللّهُ عَيْقَةً اللّهُ عَيْقَةً اللّهُ عَيْقَةً اللّهُ عَلَيْكُ السَّدِ عَنْ ابنُ بكُر الصَدَيْقِ قَالَ حَدَثنا رَسُولُ اللّه عَيْقَةً انْ اللّهُ عَيْقَةً اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَرَاسَانُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَرَاسَانُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَرَاسَانُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَرَاسَانُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ ال

محمد قال ثنا وكيم ثنا السماعيل بن أبي حالد عن قيس محمد قال ثنا وكيم ثنا السماعيل بن أبي حالد عن قيس بس البي حادم عن السم في رقبن شعبة قال ما سال اخذ النبي عَيَّفَ عن الدَّجَالِ اكثر ممّا سَالُتُه (وقال ابن نمير الشه سُوء الا مينى) فقال لي ما تسال عنه قلت إنهم الشه سُوء الا مينى) فقال لي ما تسال عنه قلت إنهم يقولون . ان معه الطعام والشراب قال هو اهون على الله من ذالك.

گ سکہ جب القد تعالی اس کواشنے خوارق ما دیت امور عطافر ما یکتے ہیں تو کھانا پانی بھی دی سکتے ہیں کہ ان سمجی چیز دں بٹس بندوں کی آنر مائش ہے۔ (مترم )

٣ ٢٠٠٨ : حضرت فاطمه بنت قيس رضى الله عنها قرماتي ہیں کدایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اوا فرمائی اورمنبر پرتشریف لائے اس ہے بل آپ جعہ کے علاوہ منبر يرتشريف نه ے جاتے تھے۔لوگوں كو بديات گرال گزری (اور گھبرا گئے کہ نہ معلوم کیا بات ہے) کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ بیٹھے ہوئے آپ نے انہیں ہاتھ کے اشارہ ہے بیٹنے کا امر فر ہایا ( پھر فرویا) بخدا میں اس جگه کسی ایسے امرکی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جس سے تنہیں ترغیب یا تربیب کا فائدہ ہو بلكه (وجديد بوني كه ) تميم داري ميرے ياس آئے اور مجھے ایک بات بتائی کہ خوشی اور فرحت کی وجہ ہے میں ووپېرسونه سکا تو میں نے چاہا کہ خوشی تمبارے اندر بھی بھیلا دوں غور سے سنوتمیم داری کے چیا زاد بھائی نے مجھے بتایا کہ (سمندری سفرییں) با دِمیٰ نف انہیں ایک غیرمعروف جزیرہ میں لے گئی پیه (تمام مسافر ) چھوٹی تشتیوں میں بیٹھ کر اس جز مرہ میں اتر ہے وہاں لیے بالوں والی ایک سیاہ چیز دیکھی انہوں نے اس سے یو جھا تو کون ہے؟ کہنے لگی میں جاسوس ہوں۔انہوں نے کہ چرہمیں بتاؤ ( خبریں دو کہ جاسوس کا میں کام ہے) کہنے لگی میں تمہیں کچھ خبر نہ دول گی اور نہ ہی تم ہے کچھ یوجھوں گی لیکن اس مندر میں جاؤ جوتم کو وہاں نظرة تاب-وہاں ایک تخص بجوتم سے باتم کرنے کا بڑا شائق ہے بعنی تم ہے خبر یو چھنے کا اور تم کوخبریں دینے کا۔ خیر وہ لوگ اس مندر (عبادت فاند) میں گئے۔ دیکھا توایک بوڑھا ہے جوخوب جکڑا ہوا ہے۔ ہائے! ہائے کرتا ہے بہت رنج میں ہے اور شکایت

٣٠٤٣ حدَّثنا مُنحمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهُ بَن نُميْرِ ثنا ابيُّ اسماعيلُ بْنُ ابِي حالِدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فاطمَةً سُت قيس قالتُ صلَّى رَسُولُ اللَّهُ عَلِيُّ ذَات يؤم و صعد المنبر وكان لا يضغذ عليه قتل ذالك الا يؤم الجُمْعة فَاشْتَدُّ ذَالِكَ عَلَى النَّاسِ فَمْنُ بَيْنَ قَائِمٍ و جَالِسِ فَاشَارَ اليُّهِمُ بيده أن اقْعُدُوا فَاتِّي وَاللَّهُ مَا قُمْتُ مَقَامِي هَذَا لَامُر يسفغكم لرغبة والالرهبة والكن تميما الداري اتابي فالحسرسي حسرًا مستعنى القيلُولة من الفرح و فرّة العين فَاخْبِيْتَ أَنَّ الشُّو عَلَيْكُمُ فَرْخُ بِيِّتِكُمُ الآ أَنَّ أَبِّنَ عَمَّ لَتَمَيُّمُ الندَّارِيُّ احْسَرِينِي أَنَّ الرَّيْحِ الْجَاتُّهُمُ الِّي زَيْرِةِ لا يَعْرِفُونِها فقعدُوا في قوارب السَّفينة فحرحُوًا فِلْهَا فَاذَا هُمْ بشيَّءٍ اهَدب السُود قَالُوا لَهُ مِا الْبَتِ قَالَ أَمَا الْحِسَّاسَةُ قَالُوا انحبريًا قالتُ ما انا ممُحبرتكُمُ شيئًا و لَا سائلتكُمُ وللكُنّ هدا الذيرُ قدر مقتموه فاتوه هان فيه رَجُلا بالاشواق الى انَ تَسْخِيرُوهُ و يُحُسِر كُمُ فاتُولُهُ فَلدَحَلُوا عليْه فادا هُمُ بشيخ مُوثِق شديُد الُوثاق يُظْهِرُ اللَّحْزُن شديْد التَّشكَىٰ فقالَ لَهُمْ مِنْ ايْسِ قَالُوا مِنِ الشَّامِ قَالَ مِا فَعَلْتِ الْعِرِبُ ؟ قَالُوُا بحُنُ قَوْمٌ مِن الْعَرِبِ عَمَّ تَسْالُ ؟ قَالَ مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُّ الَّـذَى حسر ج في كُمُّ قَالُمُوا خَيْرًا مَاذَى قَوْمًا فَاظُهِرَهُ اللَّهُ عَسَيْهِمَ فَامْرُهُمُ الْيُومِ حَمِيعٌ الهُّهُمُ وَاجِدٌ و دَيْنُهُمُ وَاحَدٌ قبال ما فعلتَ عِينُ زُغر قالُوا حَيْرًا يسْقُون منها زُرُوعِهُمُ و يستقون منها لسقيهم قال فما فعل نحلٌ بين عمّان و بيُسان ؟ قَالُوا يُطُعِمُ ثمرة كُلُّ عَام قَالَ فَمَا فَعَلْتُ بُحِيْرةٌ الطبرية قالوا تدفَّقُ جنبًا تُهامنُ كَثُرة الماء قال فزفر ثلاث رفراتِ ثُمَّ قال لوانُفلتُ من وَثاقي هذا لَمُ ادعُ ارْضًا الَّا وطُنْتُهَا برجُليَّ هاتين إلَّا طَيِّية ليُس لِي عليُهَا سيسل قبال النبي عَيْضَة الى هدا يستهي فرخى هذه طيّبة مين \_ بم نے أس سے كها: خرابي بوتيرى توكون ہے؟ والَـدِيُ نفسـي بيدِه ما فيها طَريُقُ ضيَقٌ و لا واسِعٌ و لا سهُلْ ولا جِلْ الله و عليه مدكّ شاهد سنفه الى يؤم حروم كون لوك بو؟ ( يمر) اس نے كها: تم وك الُقيَامة.

و و بورا : تم میری خبر لینے برق در ہوئے سے اپن خبر بیان كبال سے آئے ہو؟ انہوں نے كبا: شام سے۔اس

نے یو چھا: عرب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ہم عرب ہی کے لوگ ہیں جن کوتو یو چھتا ہے۔ اِس نے کہا اُس شخص کا ( نبی ) کا کیا حال ہے جوتم ہوگوں میں بیدا ہوا؟ ان لوگول نے کہا: اچھا حال ہے۔اس نبی نے ایک قوم ہے دشنی ک لیکن انتد نے اس کوغا مب کرویا۔اب عرب کے لوگ نہ جب میں ایک ہو گئے ان کا خدا ایک ہی ہےاوران کا وین بھی ایک بی ہے۔ پھراس نے یو چھا: زُغر کے چشمہ کا کیا حال ہے۔ زُغرا یک گاؤں ہے شام میں جہاں زُغر حضرت بوط کی بٹی اتریں تھیں وہاں ایک چشمہ ہے اس کا پانی سو کھ جانا دجال کے نکلنے کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا: اچھ حال ہے۔ لوگ اس میں ہے اپنے کھیتوں کو یا نی دیتے ہیں اور پینے کے لیے بھی اس میں سے یا فی لیتے ہیں بھراس نے یو جھ عمان اور بیسان کے ورمیان کی تھجور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ہرسال اس میں سے تھجور اتر تی ہے۔ بھراس نے کہا طریہ کے تالا ب کا کیا حال ہے؟ انہول نے کہااس کے دونوں کن رول پریانی کو دتا ہے بعنی اس میں یانی کثرت سے ہے۔ بیس کے تین باروہ مخص کودا بھر کہنے لگا اگر میں اس قید ہے چھوٹوں تو کسی زمین کو نہ چھوڑوں گا'جہاں میں نہ ج وُل سوا ( مدینة ) طبیبہ کے ۔ وہاں جانے کی مجھ کو طاقت نہیں ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی ۔طیبہ بہی شہرہے ۔قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' مدینہ میں کوئی تنگ راہ ہویا کشادہ ہو' نرم زمین ہوی یخت بہاڑ گراس جگہ ایک فرشہ ننگی تلوار لیے ہوئے معین ہے قیامت تک۔

٣٠٤٥ حدَّثنا هشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَمْرَةَ لِنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَرِيْدُ بُنِ خَالِ حَدَّثَنَى عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ حُبَيْر بْن نُنفيْر حَدَّثِي أَبِي أَنَّهُ سِمِع الْمَوَّاسِ بُنِ سَمَّعَانَ الكلابي يفول ذكر رسول الله سي الدَّجَال الْعَداة فبخفض فيه و رفع حَتَّى طَنَّنَا أَنَّهُ فِي طائفة النُّحَل فَلَمَّا رُحُسًا اللِّي وشُول اللَّهِ عَلَيْهُ عَرَفَ دالك فَيْسًا فقال مَا شانكُمُ ؟ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ ذكرُت الدَّجَالُ الْعَدَاةَ فنخفصَ فِيهِ ثُمَّ رَفَعْتَ حُتَّى ظُننًا أَنَّهُ فِي طَائِفةِ النَّحُلِ قَالَ عَيْدُ الدَّجَالُ الْحُوفُنِي عَلَيْكُمُ إِنَّ يَحُرُجُ وَ آمَا فِيْكُمُ فَأَمَّا حجيجة فونكم و إن يَخْرُجُ وَ لَسَتُ فِيْكُمْ فَامْرُوْ حجيجُ

۳۰۷۵ : حضرت نواس بن سمعان کلا فی ہے روایت ے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو و جال کا بیان کیا تو اس کی ذلت بھی بیان کی ( کہوہ کا نا ہے اور اللہ کے نز دیک ذلیل ہے ) اوراس کی بڑائی بھی بیان کی ( کہاس کا فتنہ سخت ہے اور وہ عادت کے خلاف با تمن دکھلاؤے گا' بہاں تک کہ کہ ہم سمجھے کہ وہ ان مستحجوروں میں ہے( یعنی ایبا قریب ہے گویا حاضر ہے یہ آ ب کے بیان کا اثر اور صحابہ کے ایمان کا سب تھا ( جب ہم لوٹ کرآ تخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم کے ی<sub>ا</sub>س ا کئے ( یعنی دوسر ہے وقت ) تو آ پ نے دجال کے ڈرکا

ار ہم میں پایا ( ہمارے چہروں بر گھبراہث اور خوف ے) آ ب نے یوچھا: تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول الند صلی الله علیه وسلم صبح کوآ ب تے وحال کا ذکر کیا اس کی ذلت بھی بیان کی اور اس کی عظمت بھی بیان کی یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ انہی تھجور کے درفتوں میں ہے۔آ یے نے فرمایا دجال کے سوا اوروں کا مجھے زیادہ ڈر ہےتم پر اور دحال اگر میری موجود گی میں نکلا تو میں اس ہے ججت کروں گاتمہاری طرف ہے (تم الگ رہو گے ) اور اگراس وقت نکلے جب میںتم میں نہ ہوں ( بلکہ میری و فات ہو جائے ( تو برایک مخص این حجت آ پ کر لے اور القدمیرا ضیفہ ہے ہرمسلمان یر۔ دیکھو!وجال جوان ہے (اور تمیم کی روایت میں گز را کہوہ بوڑ ھا ہے اور شایدرنج وغم ہے تميم کو بوز هامعلوم ہوا ہو رہیجی د جال کا کوئی شعیدہ ہو ) اس کے بال بہت محمَّر مالے بیں اس کی آ کھوا مجری ہولی ہے ۔ گویا میں اس کی مشابہت دیکھنا ہوں عبدالعزی بن قطن ہے (وہ ایک مخص تھا۔ تو م خزا یہ کا جو جا ہلیت کے ز ماند میں سر گیا تھا) بھر جو کوئی تم میں ے د جال کو یا ئے تو شروع سور ہ کہف کی آیتیں اس پر یز ہے (ان آیوں کے پڑھنے ہے وجال کے فتنہ ہے بحے گا) دیکھود جال ضد ہے نکلے گا جوشام اور عراق کے درمیان ( ایک راه) ہے اور فساد پھیلاتا پھرے گا دا کیں طرف اور بائیں طرف ملکوں میں اے اللہ کے بندوں مضبوط ربنا ایمان برہم نے عرض کیایا رسوں امتد ً وہ کتنے دنوں تک زمین بررے گا؟ آپ نے فرمایا کہ حاليس دن تک جن ميں ايك دن سال بمر كا ہوگا اور

نفَسه واللَّهُ خلِيفتي عَلَى كُلِّ مُسَلِمِ إِنَّهُ شَابٌ قططٌ عَيْنُهُ قَقَائِمَةٌ كَانِّي أَشْبَهَهُ بِعِبْدِ الْعُزِّي بُنِ قَطْنِ فَمَنْ رآهُ مِنْكُمُ فَلْيَقُوا عَلَيْهِ قُواتِحِ سُؤَرَةِ الْكَهُفِ إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ حَلَّةٍ بَيِّن الشَّام والْعراق فَعَاتُ يميُّنَا وَعاتُ شَمَّالًا يَا عِبَادُ اللَّهِ الْبُشُوا قُلُسايا وَسُولِ اللَّهِ وَ مَا لَبُقَهُ فِي الْارْضِ قَالَ ارْبَعُونَ ينؤمًا يؤمّ كسنة و يؤمّ كشهر و يَوْمٌ كَجُمُعةٍ و سائرُ ايّامِه تَكْفَيْنَا فِيْهِ صِلاةً يوم ؟ قال فاقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ قال قُلْنا فَما اسراعُه في ألارُض قبال كَالْغَيْث اسْتَدْيَوْتُهُ الرِّيْحُ قَالَا فيأتني القوم فيذغوهم فيشتجيبون لة يؤمنون به فيامر السماء أن تُمطر فتمطر و يامرُ ألارض أن تُنبت فتُست و ترُوْحُ عِلَيْهِ مُ سَارِحَتُهُمُ اطُولَ مَا كَانِتُ ذُرِّى وَ اسْنَعَهُ ضرُوْعًا و امدَّة خُواصِر ثُمَّ ياتِني الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ فيرُدُّن عنيه قولة فيكصرف علهم فيضبخوهن تمجلين ما بايُديهم شيئ فُمْ يسمُرُ بالْحرُبةِ فَيَقُولُ لَهَا اخُرجي كُلُوزك فيسطبل فتتبعُه كُنُوزُها كيعاسِيُب النَّحُلُّ لُمُّ يذغؤا دخلا ممتبئنا شبابًا فَيَضُربُهُ بِالسَّيُفِ ضَرِمةٌ فَيقُطِعَهُ حرالتيس رمية المعرص ثمم يبذعوه فيقبل يتهثل ومجهمة يضحك فينتما هم يذالك إذبعت الله عيسى بن مريس فيسرل عند السنارة البيضاء شرقى دمشق بيس مهرؤ دتين واضع كفيه على الحنحة ملكين إذا طاطا رَاسَةَ قَطَرُ وَ اذَا أَرُفَعَهُ يُنْحِدِرُ مَنَّهُ جُمَانٌ كَاللُّولُوءَ وَ لا يحلُّ لكافر يُنجلُدُ رِيُح نَفُسِه إِلَّا مَات و نَفْسُهُ يُنتَهِنَي حينت ينتهني طرفة فينطلق حتى يُدُركة عند باب لَدِ عِيقَتُكَ فَمَّ ياتِي سِئُ الله عِيْسَى قومًا قدُ عصمُهُمُ اللَّهُ فينسخ وجُوْهُهُمْ و يُحدِثُهُمْ بدرَجاتِهِمْ فِي الْجِنَّة فِينِما

هُمُ كَذَالِكَ إِذَا أُوْحِبِي اللَّبِهِ اللِّهِ يِبَاعِيْسِي الْمِي قَدْ اخرخت عبادًا لني لا يدان لاحد بقتالهم و احرز عبادي الى السكور ويبعث اللَّهُ ياخوُح و ماخوَح و هُم كما قال المَّةُ مِنْ كُلَّ حَدْبِ يَنْسِنُونَ فِيمُورُ اونْلَهُمُ عَلَى لَحِيْرَةِ الطَسريَّة فيشُربُون مَا فِيُها ثُمُّ يمُرُّ آحرُهُمْ فَيَقُوْلُون لَقَدُ كان فيي هذا ماءٌ مرَّلةً ويخضُرْ ببيُّ اللَّه عيسي و اضمحالة حتى يكون رأس القور لادحدهم حيرًا من مائة ديُسار الاحدكُمُ الْيَوْم فيرْعَبُ نِينُ اللَّه عِيسِي و اصْحَابُهُ التي الله فُرُسلُ اللَّهُ عليُهِمُ النَّعْفِ فِي رَفَاتِهِمُ فَيُصَحُّونَ فرْسي كمؤت نفس واحدةٍ و يَهْبُطُ مِنْيُ اللَّهُ عَيْسِي و اصحابة فلا يحذؤن مؤضع شئرا لاقذ ملاة رهمهم و لتُنْهُمُ و دماءُ هُمُ فيمرُغُمُون التي الله سُتَحالهُ فيرُسلُ عليهم طيرا كاغتناق البخت فنحملهم فتطرخهم حَبْتُ أَشَاء اللَّهُ لُهُ مُ يُؤسلُ اللَّهُ عَنْهِمُ مَطْوَا لا يكنُّ منهُ بينت مندر وبسر فسغسلة حتى يتركه كالرلفة ثم يقال للارُص البتني تسمرتك و رُدَّىٰ مركتك فيؤمنذِ تاكُلُ العصابة من الرُّمَانة قَتُشْبِعُهُمْ و يستطِّلُون بقحُفها و يُبارِكُ اللَّهُ في الرَّسُلِ حتَّى أنَّ اللَّقْحة مِن ألابل تكفي الفنام من النَّاس واللَّقْحة من البقر تكفى الْقيلة واللَّقْحة من النغيم تكفى المحد فييتما هُمَ كدالك اذَبعث اللَّهُ عيها فريخا طيبة فتالحذ تخت اباطهم فتفيض رؤح كل مُسُلم و يبُقى سائر النّاس يتهارخون كما تتهارخ المُحمّرُ فعليهم تقوم السَّاعة.

ایک دن ایک مبینے کا اور ایک دن ایک ہفتے کا اور ہاتی ون تمہار ہےان دنوں کی طرح ہم نے عرض کیا یا رسول الثُدُّوهِ دن جوا يك برس كا ہوگا جواس ميں ہم كوا يك ان ک (یا نج نمازیں کافی ہوں گی (قیاس تو یمی تھا کہ کافی ہوتیں گرآ پ نے فر مایا انداز ہ کر کے نماز پڑھ لو۔ ہم نے عرض کیا وہ زمین میں کس قد رجلد چلے گا ( جب تو اتنی تھوڑی مدت میں ساری دنیا گھوم آئیگا) آپ نے فرمایا ابر کی مثال ہوا اس کے پیچھے رہے گ وہ ایک تو م کے پاس آئے گا اور ان کواپنی طرف بلائے گا وہ اس و مان لیس گے اور اس برایمان لائمیں گے (ممعاذ اللہ و و الوہبیت کا دعویٰ کرے گا ) پھروہ آ سان کو حکم دے گا ن یر یا ٹی برے گااورز مین کو تھم دے گاوہ اٹا نے اگائے ٹی اوران کے جانورشام کوآئمیں گ ( جیرائے ہےاوٹ کر )ان کی کو ہان خوب او نجی لیعنی خوب موٹ تا ز ب ہو کر ادر ان کے تھن خوب تھرے ہوئے وو دھ واپ اوران کی کھوتھیں پھولی ہوں گی پھر ایک قوم کے یا س آئے گا ان کو اپنی طرف بدائے گا وہ اس کی بات نہ ما نیں گے اس کے خدا ہوتے کورہ کر دیں گ ) آ خر و جال ان کے پاس ہے لوٹ جائے گاضح کوان کا ملک قحط زوہ ہوگا اور ان کے ہاتھ میں کچھنبیں رہے گا۔ چمر وجال ایک کھنڈر برے گزرے گا اور اس سے کے کا ایے فزانے لکال اس کھنڈر کے سب خزانے اس ئے ساتھ ہولیں گے جیسے شہد کی کھیاں بڑی کھی یعنی یعسوب

ے ساتھ ہوتی ہیں' بھرا یک شخص کو بلائے گا جواچھا مونا تازہ جوان ہوگا اور آلموار ہے اس کو مارے گا۔ وہ وونکڑ ۔: و جے ئے گا اور ہرا یک فکڑے کو دوسر سے نکڑ ہے ہے تیر کے ( گرنے کے ) فا صلہ تک کر دے گا۔ پھراس کا نام ہے کراس کو بلائے گامیں وہ شخص زندہ ہوکر آئے گا'اس کا منہ چمکتا ہوگا اور ہنتا ہوگا۔ خیر د جال اورلوگ اس حال میں ہول گے ک اتے میں اللہ حضرت میسیٰ بن مریم کو بھیجے گا اور سفید مینار پر ومشل کے مشرق کی جانب اتریں گے۔ دوزر د کیڑے بینے ہوئے (جوورس یا زعفران میں ریکھے ہوں گے ) اوراینے دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے بازو پرر کھے ہوئے جب وہ اپتا سر جھکا ئیں گے تواس میں سے بسینہ نیکے گااور جب اونچا کریں گے تو پینے ئے قطرے اس میں سے گریں گے موتی کی طرح اور جو کا فران کے سانس کا اثریٰ ئے گا ( یعنی اس کی بو ) وہ مرجائے گا اور اس کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی آخر حضرت میسیٰ چلیں گے اور و جال کو باب لدیریا نمیں گے ( وہ ایک پہاڑ ہے شام میں اور بعضوں نے کہا بیت المقدس کا ایک گاؤں ہے ) وہاں اس مردود کوتل کریں گے ( د جال ان کو د مکھ کرایہ پھل ج ئے گا جیسے نمک یانی میں گھل جاتا ہے ) پھر حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ان لوگوں کے باس آئیں گے جن کواللہ نے ا د بال کے شر سے بچایا اوران کے مند پر ہاتھ پھیریں گے اوران کو جنت میں جو در ہے ملیں گے وہ ان سے بیان کریں کے غیرلوگ اس حال میں ہوں گے کہ القد تعالی وحی بھیجے گا۔حضرت میسی پرائے میسٹی میں نے اپنے بندوں بند دں کو نکالا ئریں یا کہ پہلے ہے کہ ان ہے کو کی لڑنہیں سکتا تو میرے ( مومن ) بندوں کوطور پہاڑیر لے جااور اللہ تعالیٰ یا جوج اور ما جوج كو بھيج كا جيسے الله نے قرمايا ، ﴿من كلّ حدب ينسِلُونَ ﴾ يعنى برايك شيلے يرسے چڑھ دوڑي كے توان كاپہلا گروہ ( جومثل نڈیوں کے ہوں گے کثریت میں ان کا پبلاحصہ یعنی آ گے کا حصیطبریہ کے تالا ب برگز رکریں گے اور اس کا سارا یا نی لی جائیں گئے بھرا خیر حصدان کا آئے گا تو کیے گائس ز ، نہ میں اس تا دا ب میں یا نی تھ اور حضرت میسٹی اور آپ کے ساتھ رکے رہیں گے (طور پہاڑی) بہال تک کہ ایک بیل کی سری ان کے لئے سواشرنی ہے بہتر ہوگی تنہارے لئے آج کے دن۔ آخر حضرت میسی اور آپ کے ساتھی اللہ کی در کا ہ میں دعا کریں گے تو اللہ یا جوج ماجو ج لوگوں پرایک پھوڑ انجیجے گا( اس میں کیڑ اہوتا ہے ) ان کی گر دنوں میں وہ دوسرے دن صبح کوسب مرے ہوئے ہوں کے جیے ایک آ دی مرتا ہے اور حضرت میسیٰ اور آپ کے ساتھی پہاڑے اتریں گے اور ایک بالشت برابر جگہ نہ یا نمیں کے جوان کی چکنائی' بد بوادرخون ہے خالی ہوآ خروہ پھروعا کریں گےالند کی جناب میں اللہ تعالیٰ کچھ پرند جانو رہیجے گا جن کی گرونیں بختی اوننوں کی گرونوں کے برابر ہوں گی ( یعنی اوننوں کی برابر پرندآ نمیں گے بختی اونٹ ایک قسم کا اونٹ ہے جو ہزا ہوتا ہے وہ ان کی لاشیں اٹھ کر لے جا نمیں گے اور جہاں اللہ تعالی کومنظور ہے وہاں ڈال دیں گے پھراللہ تعاں یانی برسائے گا کوئی گھرمٹی کا ؛ بول کا اس یانی کونہ روک سکے گاہید یانی ان سب کو دهو ڈ الے گا بہاں تک کہ زمین آ نمینہ کی طرح صاف ہوجائے گی پھرز مین ہے کہا ج ئے گا اب اپنے پھل اُ گا اور اپنی برکت پھیرلا اس دن کئی آ دمی مل کرایک انارکھا نمینگے اور سیر ہو جا نمیں اور انار کے تھلکے ہے سایہ کرینگے ( چھتری کی طرح ) اپنے بڑے بڑے انار ہوں گے ۔انڈ تعالیٰ دود ھ میں برکت دیکا یہاں تک کہ ایک دود ھ والی اونٹنی لوگوں کی کئی جماعتوں پر کافی ہوگی ایک گائے وودھ والی ایک قبیلہ کے لوگوں کو کا نی ہوگی اور ایک بمری دودھ والی ایک جھوٹے قبیلے کو کافی ہوجائے گی لوگ اس حال میں ہو نگے کہ اللہ تعالیٰ ایک یا کیزہ ہوا بھیج گاوہ انکی بغلوں کے تعے اثر کرے گی اور ہرایک مومن کی روح قبض کر عجی اور باتی لوگ گدھوں کی طرح لزتے جمگزتے یا جماع کرتے (اعلانیہ ) رہ جا سمینگے ان لوگوں پر تیں مت عدی ۔

۱ حدث اهشام بن عمّاد شا يحيى بن حمرة شا اس حابر عريخى بن حابر الطّاني حدثى عند الرّحمن بن خير بس نعير عن ابنه آنه سمع النواس بن سمعان مقول قال رسول الله عليه شيوقد المسلون من قشى ياجُوج و ماجُوْج و تُشَابِهِمُ و اترستهمُ سبع سين

شه ٠٠٠ حدثسا على بُن مُنحمَد ثن علد الرُحُمن المُنحادِيقُ عَلَ اسْمَاعَيْلِ بُن رافع ابي رافع عَلَ اللي زُرُعة الشيباني يحيى بن ابي عمر وعن ابي أمامه كاهلي قال حطنا رَسُولُ اللَّه عَلِيُّكُ فكان اكْثرُ خُطَّته حديثًا حدَّثُناهُ عن الدَّخَالِ و حزّرناهُ فكان منْ قوله ان قال انّه لمُ تكُنْ فتُسةً في الارض مُسد در الشه دريه ادماعظم من فتنه الدِّجَالُ وَ أَنَّ اللَّهُ لَمُ سُعَتُ سَبًّا أَلَّا حَدُّر مُمَّهُ الدِّجَالُ وَ أَمَّا أخر الانبياء و انتُمُمُ أخرُ الأمم وهُو حارجُ فيكُمُ لا محالَةُ و أَنْ يَخُوا لِجُ وَ أَمَا بَيْنَ ظَهِرِ أَنْيُكُمْ فَأَنَا حَجَيْجٌ لَكُلُّ مُسَلِم و انْ يَنْحُولُ مِنْ بِعُدى فِكُلُّ امْرِيْ حَجِيْجٌ نفسه واللله خليفتي على كُلِّ مُسْلم و الله يخرُ جُ مَنْ حَلَّةٍ بَيْنَ الشَّاه والْعراق فيعيِّثُ يميِّنًا ويعبِّثُ شمالا يا عباد الله فَاتُبُتُوا فَانِّي سَاصِفُهُ لِكُمْ صِفةً لَمْ يَصِفُهَا ايَّاهُ بِينِّ قَبْلَيُ إِنَّهُ يسدا فيقُول المانسيُّ وَ لا نسيٌّ بعُدى فَمَ يُشَيُّ فيقُول الما ربُكُمُ و لا سردن ربُكُمُ حسى تمؤتوا و الله اغور و ال رتْنَكُمْ لَيْسَ بَاغُورُ وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنِه كَافَرُ يَقُرُأُوْ هُ كُلُّ مُؤْمَن كاتب اوُ عَيْرِ كاتِبِ و انَّ مَنْ فَتَنته انْ مَنْهُ جَنَّةَ وسارًا فسارُهُ جِنَّةٌ و جَنَّتُهُ بارٌ فمن ابْتُلي بناره فلسيسُتغتُ باللَّهِ ولْيَقْرا فواتح الْكَهُفِ فَتَكُوْنِ عَلَيْهِ بِرْدًا وَّ سلامًا كما كاست السَّارُ على إبُرَهيُم و انَّ من فتته ان يقُولُ

لاغرابي ادايت الربغث لك اباك و أمك اتشهد

۲ - ۳۰۷۸ معفرت نواس بن سمعان دخی اند تعالی عنه ۴ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مایا: قریب ہے کہ مسمان یا جوج اور ماجوئ کی کمانوں اور ڈھالول کو سات برس تک جلائیں گے۔

۷۷۰۷ : حضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے روایت ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ہم كو خطبه سنايا تو برا خطبه آپ کا و جال ہے متعلق تھا آپ نے و جال کا حال ہم ہے بیان کیااور ہم کواس سے ڈریا تو فرہ یا کوئی فتنہ جب سے اللہ تعالی نے آ وم کی اولا دکو پیدا کیا زمین دچال کے فتنے سے بڑھ کرشیس ہوا اور اللہ تعالی نے کوئی نمی ایبانہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو د جال ہے ندؤ رایا ہو۔ اور میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم آ خریش ہوسب امتوں سے اور د حال شہی ہوگوں میں ضرور پیدا ہوگا پھراگروہ نکلے اور میںتم میںموجو د ہوں تو میں ہرمسلمان کی طرف ہے جت کروں گا۔ د جال کا فتذای برا ہے کہ اگر میرے سامنے نکلے تو جھ کواس ہے بحث كرنا يز عكى اوركونى فخص اس كام كے لئے كافى نه ہوگا اور اگر میرے بعد نکلے تو ہر شخص اپنی ذات کی طرف ہے ججت کر لے اور انڈ میرا خلیفہ ہے ہرمسلمان یر د کیمو د جال نکلے گا ضہ سے جو شام اور عراق کے درمیان ہے ( خلہ کہتے ہیں راہ کو ) پھرنسا دیجیلا دے گا یا کمی طرف ( ملکوں میں ) اے اللہ کے بندو جھے ربنہ ایمان بر کیونکہ میں تم ہے اس کی ایسی صفت بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نبیس کی (پس اس صفت ہے تم خوب اس کو پیچان لو کے ) میلے تو وہ کیے گا

ابَى رَبُّک فَيَقُولُ نَعَمُ فَيَهُمثُلُ لَهُ شَيْطانان فَى صُورَةِ آبِيهُ وَأُمّهِ فَيَعُمثُلُ لَهُ شَيْطانان فَى صُورَةِ آبِيهُ وَأُمّهِ فَيَعُمثُولان يَا بُنَى اَتَبْعَهُ فَإِنَّهُ رَبُّک و ان مِنْ فِتَنَهِ انْ يُسلَط على نَفُس وَاحدة فَيْخَخَتُلها و يَسُشُرها بِالْمِنْشَارِ حَتَّى يُلُقى شَقَّتُين ثُمَّ يَقُولُ انْظُرُوا الى عَبْدى هَذَا فَإِنَى حَتَّى يُلُقى شَقَّتُين ثُمَّ يَقُولُ انْظُرُوا الى عَبْدى هَذَا فَإِنَى ابْعَثُهُ ٱلّٰان ثُمَّ يَزُعُمُ أَنَّ لَهُ رَبًا غَيْرى فَيَبَعَثُهُ ٱلّٰان ثُمَّ يَزُعُمُ أَنَّ لَهُ رَبًا غَيْرى فَيَبَعَثُهُ ٱلّٰان ثُمَّ يَزُعُمُ أَنْ لَهُ رَبًا غَيْرى فَيَبَعَثُهُ اللّٰان ثُمَّ يَزُعُمُ أَنْ لَهُ رَبًا غَيْرى فَيَبَعَثُهُ اللّٰان ثُمَّ يَزُعُمُ أَنْ لَهُ رَبًا غَيْرى فَيَبَعَثُهُ اللّٰه وَيُعُولُ لَهُ الْحَبِيثُ مِنْ رَبُّك لَهُ وَانْت عَدُو اللّه انْت الدَّجَالُ واللّه مَا فَيْتُ بِعُدُ اللّهُ بَصِيرَةً بِكُمنَى الْيَوْم

قال الله المحسن الطنافيسي فحدثنا المحادبي الماغية الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن ابي سعيد قال قال وسول الله عليه المنطقة ذالك الرجل ارفع أميى درحة في الجدة

قال. قال ابُو سَعِيْدٍ واللَّهِ مَا كُنَا يُرى وَالِكَ الرَّجُلُ إِلَّا عُمَرِ بُنَ الْحَطَّابِ حَتَّى مَضِي لِسَبِيْلَهِ.

قال المُحاربي ثُمُّ رجعُنَّ إلَى حديث ابى رافع قال و انَّ من فتُنتِه انُ يمْوَ بِالُحي فَيُكذَّبُوٰه فلا تبُقى لهُمُ سائمة الا هلكت و انَّ من فتُنتِه انُ يَمْرُ بالُحى فصدَقُونة فيامُرُ الارض ان تُبت فيامُرُ الارض ان تُبت فيامُرُ الارض ان تُبت حتى تروُح مواشيهم مِن يوْمِهم ذالك اسْمَن ما كانت و اعطمه و امدَّة خواصر وادّة ضروعًا وَإِنَّهُ لا يَبقى شيء من الارض الا وطنه وطهر عليه الامكة يبقى شيء من الارض الا وطنه وطهر عليه الامكة والمماثنة لا ياتِهُهما من نقبهما الله لقيته المماثنكة بالسُّيوف صلّتة حتى ينزك عند الظُّريُك المماثنكة بأهلها الاحرج اليه تلاث رجعات منها كما ينفي الْكبُو حيث المحديث منها كما ينفي الْكبُو حيث الحديث وتنبه عالما ينفي الْكبُو حيث الحديث وتنبه المحديث منها كما ينفي الْكبُو حيث الحديث وتنبه المحديث منها كما ينفي الْكبُو حيث الحديث وتنبه والمحديث منها كما ينفي الْكبُو حيث الحديث وتنبه والمحديث منها كما ينفي الْكبُو حيث الحديث وتنبه والمحديث منها كما ينفي الْكبُو حيث الحديث وتنبه وتنبه المحديث منها كما ينفي الْكبُو حيث الحديد و

میں نبی ہوں اور میر ہے بعد کوئی نبی نبیس ہے پھر دویارہ کے گا میں تمہارا رب ہوں اور دیکھوتم اینے رب کو مرنے تک تبیں دیکھ سکتے اور ایک بات اور ہے وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کا نائہیں ہے اور دوسرے بدکداس کی دونوں آئٹھوں کے درمیان پیکھا ہوگا۔'' کافر'' س کو ہر کیک مومن (یقتر راللی) پڑھ لے گا خواہ لکھنا جانتا ہویانہ جانتا ہواوراس کا فتنہ سعید ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور ووزخ ہوگی کیکن اس کی جنت دوزخ ہے اور اس کی دوزخ جنت ہے پس جو کوئی اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا (اورضروروہ ہیجے مومنوں کو دوزخ میں ڈالنے کا تھم دےگا) وہ اللہ سے فریا د کر ہے ور سور و کہف کے شروع کی آیتی پڑھے اور وہ دوزخ الله کے حکم ہے اس پر مختذی ہوجائیگی اور سلامتی جیسے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام برآ گ شندی ہو گٹی اوراس کا فتنہ یہ ہوگا کہ ایک گنواردیہاتی ہے کیے گا د کچھا گریں تیرے ماں باپ کوزندہ کروں جب تو مجھ کو ا ینار پ کیے گا؟ وہ کیے گا بے شک پھر دوشیطان د جال کے حکم سے اس کے مال باب کی صورت بن کر آئیں کے اور کہیں گے بیٹا اس کی اطاعت کریہ تیرا رب ہے ( معاذ الله بيفتنداس كابيه موكا كه ايك آ دمي يرغالب مو کراس کو مار ڈالے گا بلکہ آری چیر کراس کے دونکڑ ہے کر دے گا پھر (اپنے معتقدوں ہے) کمے گا دیکھو میں اینے اس بندے کواب جلاتا ہوں اب بھی وہ یہ کیے گا کہ میرا رب اور کوئی ہے سوا میرے پھراللہ تعالی اس کو زندہ کر دے گا۔اس سے دجال خبیث کے گاتیرا رب کون ہے؟ وہ کیے گا میرارب اللہ ہے اور تو اللہ کا

تذعبي دالك اليوله بؤم المحلاص

فيفالتُ أُمُّ شُرِيُكِ بِنَتُ الى العكريا رسول الله وابي أعرب بؤمنذ قال هُمْ يؤمند قنيلٌ وحُمَهُمُ ببيت السفدس والمالمهم رجل صالح فبيدما امالهم قذ تقذما يُصلِّيهِ بِهِمُ الصُّلحِ اذْ نُرِل عليْهِمُ عَيْسِي بِنُ مَرْبِهِ الصَّبِح فرجع دالك ألامام ينكس يمشى الفهقري لبتقذم عبسني ينصلني الناس يفيضع عنسي بده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فالهالك أقيمت فيصلي بهم اسامههم فباذا البصرف قال عيسي عليه الشلاء افتخؤا الساب فينفتخ ووراء أ الدال معة سنغول الف يهؤدي كُلُّهُمْ دُو سَيْفِ مُحلِّى و ساج فاذا بطر الله الذحهّالُ داب كسمابدوب الملخ في الماء و ينطبق هاريًا و يقولُ عيسى عليه السلام إن إلى فيك ضربة لل تسقى بها فيُدُركهُ عِنْد داب اللُّهِ لشرفي فيقُتلهُ فيهره الله اليهؤد فلا بِيْقِي شَيْءٌ مِمَا حَلْقِ اللَّهُ يتواري بِه يهُوْدِيُّ الَّا انْطَقِ اللُّهُ دالك الشَّيُّء لا خبجر والاشجر والاحالط والا دابة ( الله العرقدة فاتها من شجرهم لا ينطق ) الا قال يا عبُد الله المسلم هذا يهُوديٌ فتعالَ الْمُلَّهُ

قال رسُولُ الله عَنْ فَيْ وَإِنَّ ايَامَهُ ارْبَعُول سَهُ السُّنة كسلسة كسسطيف السَّنة والسَّنة كسالشَهْر والغَهْرُ كالمُحمَّعة و احمرُ ايَّامه كالشَّررة يُضِخ احدكُمْ على بات المدينة فلا ينلغ بابها الآخر حتى يُمسى فقيُل لهُ يا رسُولُ الله كنف نُصلَى في تِلُك الايَام القصار قال تقدُرُون فيها المصلاة كما تقدُووُنها في هذه الايَام الطُوال ثمَّ صَنُوا قال رسُولُ الله عَيْنَ فيكُول عيسى الله مريد عليه السُلام في أمتى حكمًا عَذَلا و امامًا مُفْسطًا مريد عليه السُلام في أمتى حكمًا عَذَلا و امامًا مُفْسطًا

ومثمن ہے تو د جال ہے تتم خدا کی آج تو مجھے خوب معلوم ہوا کہ تو د جال ہی ہے۔ ابوالحن ملی بن محمد طافت نے کہا ( جو شخ میں این مجہ کے اس صدیث میں ) ہم سے عبیداللہ بن ولید وصافی نے بیان کیا انہوں نے عطیہ ے روایت کی۔ انہوں نے ابوسید خدری ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس مرد کا ورجه میری امت میں سب سے بلند ہوگا جنت میں اور ابو سعید نے کہافتم خدا کی ہم تو یہ بچھتے تھے کہ یہ مرد جو وحال ہے ایسا مقابلہ کریں گے کوئی تہیں ہے سوائے حفرت عمر کے۔ یہاں تک کہ حفرت عمر ترر گئے ۔ محار لی نے کہاا ہے پھر ہم ابوا مامہ کی حدیث کوجس کوابو رافع نے روایت کیا بیان کرتے ہیں ( کیونکیہ ابوسعید کی حدیث درمیان میں اس مرد کے ذکریر آ گئی تھی اخیر د حال کا ایک فتنہ رہمی ہوگا ) کہ وہ آسان کو تھم کر ہے گا یانی برسانے کے لئے تو یانی برے گا اور زمین کو حکم کرے نیدا گانے کا وہ غلدا گائے گی اور اس کا ایک فتنه په ہوگا که وہ ایک قبلے پر ہے گز رے گا۔ وہ لوگ اس کوسی کہیں گے تو وہ آسان کو حکم کرے گا یانی برسانے کا ان پریانی برہے گا اور زمین کو تھم کرے گا غلہ اور گھ س ا گانے کا تو وہ ا گائیگی یہاں تک ان کے جانور ای ون شام کو نہایت موٹے اور بزے اور کھو تھیں بھری ہوئی اور تھن وود سے بھوے ہوئے آئیں گے(ایک دن میں بہرب بہ تیں ہو جائیں گ یانی بہت برسنا حیارہ بہت پیدا ہونا جانو روں کا اس کو کھا كرتيار ہوجا تا ان كے تقن دود ھ ہے بھرجا تا معاذ اللہ كيا برْ افتنه ہوگا ) \_غرض و نیا میں کوئی ٹکڑا زمین کا یا تی نہ

يدُقُ الصَّليْتَ و يَذُبُحُ الْخِنْزِيْرَ وَ يضعُ الْحِزْية و يَتُرُك الصَّدقة فلا يُسَعى عَلَى شاةٍ وَلا بَعِير وَ تُولِعُ الشَّحْناءُ والتساغيش وتُسُزع حُمَة كُلَ داتٍ حُمةٍ حتى يُدْجِل الولِيدُ يدهُ في الهيَّةِ فلا تَصْرَهُ وَ تُقِرُّ الولِيدةُ الاسدَ فلا يضرُها ويكونُ الدِّنْتُ فِي الْغَلَم كَانَّهُ كَلْبُها وتُمَلّا الارْضُ مِن البِّسِلمِ كَمَا يُمَلَّلُ الْالْاءُ مِن الْمَاءُ و تَكُوْنُ الكيمةُ واحدةُ فلا يُعَبِدُ الَّا اللَّهُ و تضعُ الْحِرُبُ اوْزَارِهَا و تُسُدِبُ قُرِيْشٌ مُلَكها و تَكُونُ الارْضُ كَفَا ثُور الْفَصَّةِ تُنبتُ بهاتها بعهد آذم حتى يجتمع النَّفُرُ على الْقِطُفِ مِن البسب فيُشْبعهُمُ و يجتمِعَ النَّقُرُ على الرُّمَّانَةِ فَتُشْبعَهُمُ وَ يكُوْن الثَّوُرُ بِكَدَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ وَ تَكُوُن الْفَرَسُ بِبِالْتُدِينِهِ مِنَاتَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَ مَا يُرْخَصُ الْعَرِسِ قالا لا تُعزّ كب للحررب ابدًا قِيْل لَهُ فِما يُعْلَى النُّورِ قَال تُحُرِثُ الْارُضُ كُلُهَا وَ إِنَّ قَبُسَ لِحُرُوْحِ الدَّجَالِ ثَلاثَ سواتِ شدادٍ يُصيبُ النَّاسِ فيُهَا جُوعٌ شَدِيْدٌ يَاهُرُ اللَّهَ السّماء في السّمة الأولى انْ تخبس تُلُثُ مطرها و يَامُرُ الارُص فتحبسُ تُلتُ نباتِها ثُمَّ يامُرُ السّماء فِي النَّانِيةِ فسخمس تُلئي مطرها و يَامُرُ الارُض فتحبسُ تُلَثي نباتِها ثُمُّ يَامُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّلاِئَةَ فَتَحْبِسُ مَطْرَهَا كُلَّهُ فَلا تَقْبُطُرُ قَبُطُرَةً وِ يَامُرُ ٱلأَرْضَ فَتَحْسَ نَبَاتُهَا كُلَّهُ فَلا تُنبِتُ خَصْراء فَلا نبْقَى داتُ طِلْمِ إِلَّا هلَكَتُ إِلَّا مَا شَاءَ المَّهُ قِيْلَ فَمَا يُعِينُشُ النَّاسَ فِي ذَالِكَ الرَّمَانِ قَالَ التَّهُلِيْلُ و النَّكُبِيلُ وَالتَّسْيَحُ وَالتَّحْمِيلُهُ وَيُجْرَى ذَالِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرِي الطُّعام.

قال ابُو عَدِ اللهِ سَمِعَتُ ابا الحس الطَّنافِسِيَ يقُولُ سِمِعَتُ عَبُد الرَّحْمِ المُحارِبِيّ يقُولُ يُبَعِيّ انُ

رے گا جہاں دجال نہ جائے گا اور اس ہر غالب نہ ہوگا سوا مکه معظمه اور مدینه منوره کے ان دونوں شہر میں جس راہ میں آئے گا اس کوفر شتے ملیں گے مہنگی تعواریں لئے ہوئے یہاں تک کہ دجال اتر بڑے گا جھونی لال بہاڑی کے یاس جہال کھاری تر زمین ختم ہوئی ہے اور مدینه میں تین بارزلزلہ آئے گا ( یعنی مدینہ اینے لوگوں کو لے کر تین ہار حرکت کرے گا) تو جو منافق مردیا منافق عورت مدینہ میں ہوں گے وہ دحال کے پاس طے جائیں گے اور مدینہ پبیدی کوایے میں ہے دور کر دے گا جیے بھٹی لوے کامیل دور کردیتی ہے اس دن کا نام يوم الخلاص مو گا ( يعني چھڻکار ئے کا دن ) ام ثريك بنت ابوعكر نے عرض كيا يا رسول اللہ ! عرب كے لوگ اس دن کہاں ہول گے؟ آ کے فرمایا عرب کے لوگ ( مومن مخلصین ) اس دن کم ہوں گے اور د جال کے ساتھ ہے شارلوگ ہوں گے ان کولزنے کی طافت نہ ہوگ ) اور ان عرب (موشین میں ہے اکثر لوگ (اس وقت) بیت المقدس میں ہوں کے ان کا امام ایک نیک تحض ہوگا یا آ ب کے نائب ایک روز ان کا امام آ گے بڑھ کرھیج کی نماز پڑھنا جاہے گا اتنے میں حضرت عیسی بن مریم علیه السلام صبح کے وقت اتریں گے تو بیامام ان کو دیکھ کرالٹے یا ؤیچھے ہے تا کہ حضرت عیسی علیہ السلام آ گے ہو کر نماز یڑھائیں لیکن حضرت عیس اینا ہاتھ اس کے دونو ں مونڈھوں کے درمیان رکھ دیں گئے چھراس ہے کہیں گے تو ہی آ گے بڑھاورنماز یزها ایں لئے کہ بینماز تیرے ہی لئے قائم ہوئی تھی ( یعن تکبیرته ی بی امانت کی نیت ہے ہوئی تھی ) خیروہ

يُدُفع هذا الْحدِيْثُ إلى الْمُوَّدَب حَنِّى يُعلِّمهُ الصَّيانَ في الما م لوگوں كونماز بِرُّ هائے گا جب تمازے قارعُ ہوگا الْكتاب.

یہ شہر میں محصور ہوں گےاور د جال ان کو گھیر ہے ہوگا ) درواز ہ قلعہ کا یا شہر کا کھول دو۔ درواز ہ کھول دیا جائے گا دہاں ہر د جال ہوگاستر ہزار یہودیوں کے ساتھ جن میں ہے ہرا یک کے پاس تلوار ہوگی اس کے زیور کے ساتھ اور جا ور ہوگ جب د جال حضرت عيسيٰ" كو د تكھے گا تو ايب گھل جائے گا جيسے نمك پانی ميں گھل جا تا ہےاور بھا گے گا اور حضرت عيسيّ فر ، ئیں گے میری ایک مار چھ کو کھانا ہے تو اس ہے فئ نہ سکے گا آخر باب لد کے پاس جومشرق کی طرف ہے اس کو یا تھی گے اوراس کو آل کریں گے پھرالند تعالی میہود ہوں کو شکست وے گا (میہو دمر دو د د حال کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ ہوجا تیں گے اور کہیں گے یہی سچامسے ہے جس کے آنے کا وعدہ الگے نبیوں نے کیا تھا اور چونکہ یہود مروود حضرت عیسیٰ " کے دشمن تھے اور حمد کے اس لئے مسلمانو ل کی ضداور عداوت ہے بھی اور دجال کے ساتھ ہوجا کیں گے دوسری روایت میں ہے کہاصفہان کے یہود میں سے متر ہزار یہودی دجال کے پیرو ہو جائیں گے ) خیر بیرحال ہو جائے گا کہ يبودي الله كي بيداكي موئي چيزول ميس ہے جس چيز كي آثر ميں چھے گا اس چيز كو الله بولنے كي طاقت وے گا پھر موي درخت یا و بوار یا جانورسوایک درخت کے جس کوغرقد کہتے ہیں وہ ایک کا نئے در درخت ہوتا ہے ) وہ یہود بوں کا درخت ہے ( یہوداس کو بہت لگاتے ہیں اوراس کی تعظیم کرتے ہیں ) نہیں یولے گا تو یہ چیز ( جس کی آ ز میں یہودی جھے گا ) کہے گی اے اللہ کے مسلمان بندے یہ یہودی ہے تو آ اوراس کو مارڈ ال اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دجال ایک چالیس برس تک رہے گالیکن ایک برس چھ مہینے کے برا بر ہوگا اور ایک برس ایک مہینے کے برا بر ہوگا اور ا کی مہیندا یک ہفتہ کے برابر اور اخیرون وجال کے ایسے ہوں گے جیسے چنگاری اڑتی جاتی ہے ( ہوامیں )تم میں سے کوئی منج کومدینہ کے ایک دروازے پر ہوگا پھر دوسرے دروازہ پر نہ مینچے گا کہ شام ہو جائے گی۔لوگوں نے عرض کیایا رسول الله بهم ان چھوے ونول میں نماز کیونکر پڑھیں آپ نے فر مایا انداز ہے نماز پڑھ لیماجیے ہے دنوں میں انداز ہ کرتے ہوا ورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا : حضرت عیسی \* میری امت میں ایک عا دل حاکم اورمنصف امام ہوں گے اورصیب کوجونصاری لاکائے رہتے ہیں ) توڑ ڈالیس گے۔اورسورکو ، رڈالیس گے اس کا کھانا بند کرادیں گے اور جزیہ موتوف کردیں گے ( بلکہ کہیں گے کا فرول ہے یامسمان ہو جاؤیاتش ہونا قبول کرواور بعضوں نے کہا جزیہ لین اس وجہ سے بند کر دیں گے کہ کوئی نقیر نہ ہوگا۔ سب مالداروں ہوں گے پھر جزید کن لوگوں کے واسطے لیا جائے اور بعضوں نے کہا مطلب میہ ہے کہ جزمیہ مقرر کر دیں گے سب کا فروں پر یعنی لڑائی موقوف ہو جائے گی اور کا فرجزیئے پرراضی ہو جا کمیں گے اور صدقہ ( ز کو ۃ لینا ) موقو ف کر دیں گے تو نہ بکریوں پر نہ اونٹوں پر کوئی ز کو ۃ لینے والا مقرر کریں گےاور آبیں میں بوگوں کے کینہ اور بغض اٹھ جائے گا اور ہرا یک زبر یلیے جانو رکا زبر جاتا رہے گا۔ یہاں تک کہ بچہا بنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا وہ کیجھ نقصان نہ بہنچائے گااورا یک چھوٹی بچکی شیر کو بھگا دے گی وہ اس کو

ضرر ند پہنچائے گا اور بھیٹر یا بکر یوں میں اسطرح رہے گا جیسے کما جوان میں رہنا ہے اور زمین سلم ہے بھر جائے گی جیسے برتن یا فی سے بھر جاتا ہے اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہوجائے گاسوا خدا کے کسی پرستش نہ ہوگی (تو سب کلمہ لا اله الا الله پڑھیں گے )اورلڑ ائی اپنے سب سامان ڈال دیے گی تعنی ہتھیا راور آلاتِ جنت اتار کرر کھ دیں گے مطلب ہیہ ہے کہ لڑائی دنیا ہے اٹھ جائے گی اور قریش کی سلطنت جاتی رہے گی اور زمین کا بیرحال ہوگا کہ جیسے جاندی کی سینی ( طشت ) وہ اپنایوہ ایسے آگائے گی جیسے آ وٹم کے عبد میں اگاتی تھی۔ ( یعنی شروع زمانہ میں جب زمین میں بہت تو ت تھی ) یہاں تک کدئی آ دمی انگور کے ایک خوشے پر جمع ہوں گے اور سب سیر ہو جا تمیں گے ( اپنے بڑے انگور ہوں كے ) اوركن كنى آ دمى انگور كے ايك خوشے يرجع ہول كے اورسب سير ہوجائيں كے اوريل اس قدر داموں سے كج گا ( كيونكه لوگوں كى زراعت كى طرف توجه ہوگى تو بيل مهنگا ہوگا ) اور گھوڑ انو چندر و يوں ميں بجے گا لوگوں نے عرض كيايا رسول الشمهورُ الكيوں ست ہوگا۔ آپ نے فرمايا ١١س لئے كدارُ ائى كے لئے كوئى كھوڑے يرسوار ند ہوگا پھرلوكوں نے عرض کیا بیل کیوں مہنگا ہوگا۔ آپ نے فر مایا ساری زمین میں تھیتی ہوگی ور د جال کے نکلنے سے تین برس پہلے قبط ہوگا ان تینوں سالوں میں لوگ بھوک ہے بخت تکلیف اٹھا نمیں گے پہلے سال میں اللہ تعالیٰ بیٹکم کرے گا آ سان کو کہ تہائی بارش روک لے اور زمین کو میتکم کرے گا کہ تہائی ہیداوار روک لے پھر دوسرے سال آسان کو میتکم ہوگا کہ دوتہ ئی بارش روک لے اور زمین کو بیتھم ہوگا کہ دوتہائی پیدا وارر وک لے پھرتیسر ہے سال میں اللہ تعالیٰ آسان کو بیتھم کرے گا کہ بالکل یانی ندبرسائے ایک قطرہ بارش نہ ہوگا اور زمین کو پہنکم ہوگا کدایک دانہ ندآ گائے تو تو گھاس تک ندأ کے گ نہ کوئی سبزی آخر گھر والا جانور (جیے گائے بمری) تو کوئی باتی ندر ہے گا مب مرج کیں گے مگر جواللہ جا ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله پھرلوگ کیے جئیں گے اس زیانہ میں آپ نے فرمایا . جولوگ لا الله الله الله اور الله اکبراور سجان الله اورالحمد للد کہیں گے ان کو کھانے کی حاجت نہ رہے گی (یہ بیج اورتحلیل کھانے کے قائم مقام ہوگی) حافظ ابوعبدالندا بن ماجہ نے کہا میں نے (اپنے شنخ) ابوالحن طنافتی ہے سنا وہ کہتے تھے میں نے عبدالرحمٰن محار بی ہے سہ وہ کہتے تھے یہ حدیث تو اس لائل ہے کہ کمتب کے استا دکو دے دی جائے وہ بچوں کو کمتب میں سکھلائے۔

٣٠٤٨ : حدث الله بنكر من أبي شيئة ثنا سُفيان أبن ١٥٥٨ . حفرت الوبريره رضى الله عند روايت ب غيينة عن الزُّهُرِي عن سعِيْدِ بنِ الْمُسيِّبِ عن ابي هُ رِيُسِ وَ وَضِي اللهُ تُعَالَى عَنْهُ عِنَ النَّبِيِّ صِلْى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قالَ لا تُقُومُ السَّاعةُ خَتَّى يِنْزِلَ عَيْسَى بُنْ مَرْيِم حكما مُفُسطًا و امامًا عَذَلًا فَيكُسِرُ الصَّلَيْبِ ويَفْتُلُ الْحنُوبُ و يستعُ الْجزِّية و يَفيُصُ الْمَالُ حَتَّى لايَقْبلهُ احذا

كَ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے قر مایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ حضرت ہیٹی بن مریم اتریں گے اوروہ عادل حاتم منصف امام ہول گے اور صلیب کوتو ڑ ڈ الیس کے اور سور کوتل کریں گے اور جزیہ کو معاف کر دیں گے اور مال کو بہا دیں گے لوگون پر (بے ثار دیں کے بیاں تک کہ کوئی اس کو قبول نہ کر ہے گا)۔

یہ بھے کر کہ وہ مجھ کوضرور مارڈ الیں گے دیکھے گاتو وہ مردہ ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کو پکارے گااے بھائیوخوش ہو جاؤ

تمہارے دشمن مرگئے بیتن کرسب مسلمان تکلیل گے اور اپنے جانو روں کو چرنے چھوڑیں گے (جو مدت سے بیچارے

بند ہوں گے ) ان کے جرنے کو پچھ بھی نہ ہوگا سوائے ماجوج اور ، جوج کے گوشت کے کہ وہ ان کا گوشت کھا کرخوب

٣٠٧٩ حدثنا الو كريب ثنا يُؤلسُ بنُ بكبر عن مُحمّد بُن استحاق حدَّثني عاصمُ بنُ عُمر ابن قتادة عن مخمُّود نس لبيد عن منى سعيد الحدرى ان رسول الله صيفة قال تُلفِّت عاجُوْ ح و ماجُوْ لِج فيحُرُجُون كما قال الله تعالى. ﴿ وَ هُمْ مَنْ كُلَّ حَدُبَ يُنْسَلُّونَ ﴾ [ السنة ١٦ فَعُمُّونَ الارُص وَ بلحارُ مِنهُمُ الْمُسْدِمُون حتى تصير بقِيَّةُ المسلمين في مدانهم و خصوبهم و بصمور اللهم مُواشِيهُمُ حَتَى الهُمُ لِيَمُّونَ اليُّهُمُ مُواشِهِمُ حَتَى الْهُمُ لِيهُ رُون بالنَّهُ وَ فِيشُو بُونهُ حَتَّى مَا يَذَرُون فِيهِ شَيِّنًا فِيهُوُّ آجرهم على آثرهم فَيقُولُ قائِلُهُم لقد كان بهذا المكان سرَةً ماءٌ و يَظْهِرُون عَلَى الْأَرْضَ فَيَقُولُ قَائلُهُمْ هُؤُلاء اهُـلُ الارْصِ فِيقُولُ قَائلُهُمْ هُولَاءَاهُلُ الارْصِ قَدْ فَرَعْنَا مِنْهُمْ و لُنَاوَلِنَ اهْلُ السَّمَاءِ حَتَّى إِنَّ احدهُم لِيهُرُّ حَرْبِتَهُ الى السَّماء فترُجعُ مُخصَّبةً بالدَّم فَيقُولُون قدُ قتلنا اهُل الشماء فيسما هم كذالك إذ بَعَث اللَّيهُ دواب كنعَف البجراد فتأخذ بأغباقهم فيمؤثؤن مؤت الحراد يؤكث بغطهم بغضا فيضبخ المسيمون لا يسمغزن لهم حشا فيتقولُون من رجُلُ يشرى نفسة وينظرُ ما فعلوا فينولُ مِنْهُمُ رَجُلٌ قِلْ وَطُنْ نَفْسَهُ عَلَى انْ يَقْتُلُوهُ فِيحِدُهُمْ مَوْتِي فيساديهم آلا انشروا فقد هلك عدوتكم فيخرج اللاس و يُخُلُون سَبِيل موَاشِيْهِمْ فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَعَ الَّا لُحُوْمِهُمْ فتشُّكُرُ عليْها كالحسن ما شكرتُ مِنُ نباتِ اصابتُهُ قَطُّر. نه کرے) اور جا کر دیکھیے یا جوج ماجوج کیا کرتے ہیں آخرمسلمانوں میں ہے ایک مخص نکلے گایا اترے گا ( قلعہ ہے )

موٹے ہوں گے جسے بھی کوئی گھاس کھا کرموٹ ہوتے تتھے۔

۴۰۷۹: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے كه آ مخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا يا جون اور ماجوج کھول دیئے جا نمیں گے بھروہ ٹکلیں گے جیسے اللہ تَعَالُ ئے قرمایا: ﴿و هُمَّ مِنْ كُلَّ حَدْبِ يَنسَلُون ﴾ وه ساری زمین میں تھیل جائیں گے اور اینے چرانے کے ہِ نور بھی س تھ لے جا کیں گے یا جوج ماجوج کا بیاحال ہوگا کہ ان کے لوگ ایک نہریر سے گزریں گے اور اس كاس راي في في ڈاليس كے يہاں تك كدا يك قطرہ يا في کا ندر ہے گا اوران میں ہے کوئی یہ کیے گا بہاں بھی یونی تفااور زمین بروہ غامب ہوجا ئیں گے یہاں تک کہان میں سے ایک کے گا اب زمین وا بوں سے تو ہم فارغ ہوئے ( کوئی ہمارا مقابل نہ رہا) اب آ سان والوں ہے لڑیں گے آخران میں ہے ایک اینا حربے آسان کی طرف تھینگے گا وہ خون میں رنگا ہوالوٹ کر گرے گا وہ کہیں گے ہم نے آ سان والوں کو بھی مار ڈالہ خیریہ لوگ ای حال میں جوں گے کہ اللہ چند جانور بھیج گا ٹنزی کے کیڑوں کی طرف ۔ یہ کیڑے ان کی گردنوں کو کا ٹیمن گے یہ گرون میں تھس جا ٹیمن گے وہ سب نڈیوں کی طرح کیمبارگی مرجائیں گے۔ایک پرایک بڑا ہوگا اورمسیمان صبح کو آٹھیں گے (اپنے شہروں اور قلعوں میں ) تو ان کی آ وازنہیں سنیں گے وہ کہیں گے ہم میں ا ہے کون ہے جواپی جات پر کھیے یعنی اپنی جان کی ہرواہ

٠٨٠ حَدَّثا ازْهَرْ بَنُ مِرْوَانَ ثِنَا عَبُدُ ٱلْاعْلَى ثَنَا سِعِيدٌ عَنَّ قَسَادَةً قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو زَافِعَ عَنُ ابِي هُويُرَةً قَالَ قَالَ رسُوْلُ اللَّهُ عَلِيْكَ أَنْ يَاحُوْ خِ وَ مَا جُوهِخِ يِحْفَرُوْنَ كُلُّ يَوْمِ حتَى اذاكادُوُ المَرَوَنَ شُغاعَ الشُّمُس قال الَّذِي عَلَيْهِمُ ارُجِعُوْا فَسُنْحُفُرُهُ غَدًا فَيُعِيِّدُهُ اللَّهُ اَشَدُّ مَا كَانَ حَتَّى إِذَا بلغتُ مُدَّتُهُمُ و ارادَ اللَّهُ انْ يَبَعَثُهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفْرُوا حتى اذا كَادُوا و يرون شعاع الشُّعُس قَالِ الَّذِي عليْهِمُ ارُحِعُوْا فِستَحَفَرُوْلَهُ عَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تُعَالَى وِ اسْتَفُوْا فينحُودُون لِيُّنه و هُو كَهِيْنَتِه حِيْن تَوكُوهُ فيخفرُونهُ و ينحر حُونَ على النَّاسِ فَيَنْشِفُونِ الْمَاءَ و يتحصَّنُ النَّاسُ منُهُمَ فِي خُصُونِهِمُ فَيَرْمُونَ بِسَهَامِهِمُ إِلَى السَّمَاءِ فسرُ جعمُ عليها الدَّمُ الَّذِي اجْعَفَظُ فَيَقُولُون فَهُرِما اهُلَ الارض و عَلَوْنا اهَلَ السَّمَاء فَيَبُعَثُ اللَّهُ نَعُفَفًا فِي اقَفانهم فيقَتْلُهُم بها قال رسُولُ اللهِ عَيْثَةُ والَّذِي نَفْسى بَده انْ دوابُ الارْض لْتسْمِنُ و تَشَكُّو شَكُرًا منُ لُحُوْمِهِمْ.

۰ ۸۰۸ . حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت صلى القدعليد وسلم في قرمايا: بي شك ياجوج اور ماجوج ہرروز کھودتے ہیں جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشی ان کو دکھائی دیتو جو محص ان کا سر دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب گھر چلوآ ن کر کھود لیں گے پھر الله رات کو ویبا ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ تھے جب ان کے نگلنے کا وقت آئے گا اور اللہ ریبے جائے گا کہ ان کو چیوژ دے ۔لوگوں پر تو وہ (عادت کےموافق) سد کو کھوریں گے جب قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں اس وقت ان کا سردار کے گا اب لوٹ چلوکل خدا جا ہے تو اس کو کھود ڈ آلو گے اور ان شاء اللہ کا لفظ کہیں گے اس دن وہ لوٹ کر جا کمیں گے اور ای حال ہر رہے گی جیسے وہ چھوڑ جا نمیں گے آخر وہ اس کو کھوو کر نکل آئمیں کے اور پانی سب پی جائمیں کے اور لوگ ان سے بھاگ کرا ہے قلعوں میں مطلے جا کیں گے وہ ایے تیرآ سان کی طرف ماریں گے تیرفون میں لیٹے

ہوئے اوپر سے لوفیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مغلوب کیا اور آسان والوں پر بھی غالب ہوئے پھر القد تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گاوہ ان کو مارڈ الے گا آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا : قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک زمین کے جانور (چار پایہ) موٹے ہوج تیں گے اور چر بی واران اک کے گوشت کھ کر۔

> العوام بُنُ حَوْشَبِ حَدَّنَنِي جَبَلَةُ ابْنُ سُحْيَمٍ عَنْ مُوْتِي بُنِ الْعوامُ بُنُ حَوْشَبِ حَدَّنَنِي جَبَلَةُ ابْنُ سُحْيُمٍ عَنْ مُوْتِي بُنِ عَقازةَ عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ أُسُرِى برسُول أَسْرِى بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لَقِي اِبْرِهِيمَ وَ مُوسى و عِيْسى فَتَذَاكُ والسَّاعة فَبَدَاوُ بِابْرِهِيمَ فَسَالُوهُ عَنْها فَلَمُ يَكُنْ عَدْدَهُ مِنْها عَلَمٌ ثُمُّ سَالُوا مُوسى فَلَمُ يَكُنْ عَنْدَهُ مِنْهَا

۳۰۸۱ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شب کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی آ پ نے ملاقات کی حضرت ابراہیم اور حضرت موی اور حضرت عیسی علیم السلام سے ان سب نے قیامت کا ذکر کیا تو حضرت ابراہیم سے سب نے یوجھا (یہ جان کرکہ وہ سب میں بزرگ جی ان کوضرور

علم فرق الحديث الى عيسى بن مريه فقال قد عهد الى فيس دون و جُنتها فقا وجبتها فلا يغلمها الا الله فذكر خروج الدّجال قال فانزل فاقتله فيرحع الناس الى بلادهم فيشتقبلهم يناجوج و ما جُوخ و هُومُ من كُل حدب ينسلون فلا يمرون بماء الا شرنوة و لا يشيء الا افسلوة فتجازون الى الله فادغوا الله ال يميتهم فتنتن الحرض من وينجهم فيخازون إلى الله فادغوا الله فيرسل السماء بالماء فيخملهم فيلقيهم في البخر ثم من وينجها و تُمدُ الارض مد الاديم فعهد الى متى ينسف الجال و تُمدُ الارض مد الاديم فعهد الى متى يندري الهامتي تفجوهم بولادتها قال الغوام ووجد يبدري الهامتي تفجوهم بولادتها قال الغوام ووجد تبطري الماك في كتاب الله تعالى ﴿ حتى اذا فتحت تبطيق ذالك في كتاب الله تعالى ﴿ حتى اذا فتحت ياجوج و هم من كل حدب بنسلون ﴾

علم ہوگا ) ۔ لیکن ان کو بچھ م ندھا تی مت کا بھر سب نہ حضرت موک سے بو جھا ان کو بھی علم ندھا۔ آخر حضرت سیسی سے بوجھا انہوں نے کہا بھھ سے وعدہ ہوا ہے تی مت کے قریب دیا تی مت سے بھے پہلے کا (یعنی قی مت کے قریب دیا بیس ہے نے کا)لیکن قیا مت کا ٹھیک وقت وہ تو کوئی ٹیس جانیا سوائے اللہ تعالیٰ کے بھر بیان کیا انہوں نے وجال کے نگلے کا حال اور کہا ہیں اتر وں گا اور اس کوئل کروں گا بھر لوگ اپنے اپنے ملکوں کولوٹ جا تیں گے اس خوج تان کے سامنے آئیں گے اور ہا جوج ان کے سامنے آئیں گے اور ہر بلندی سے وہ چڑھ ووڑیں گے جس پانی بو وہ گرا ایک جے اس کو بی ڈالیس کے اور ہر ایک چے کو گرا ایک کروں گا گرا کی سے گرا گرا ایک جے عاجزی سے (ان کو دفع کرنے کے لئے ہیں وعا می گوں گا کہ اللہ تعالی ان کو مار ڈالے (وہ مرجا ئیں گاگوں گا کہ اللہ تعالی ان کو مار ڈالے (وہ مرجا ئیں

ے) اور زین بد بودار ہوجائے گی ان نے پاس پھرلوگ گڑ گڑا کیں گے اللہ کی درگاہ میں 'میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ پانی بھیجے گاجوان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں بہا لے جائے گا پھر بہاڑا کھاڑ ڈالے جا کیں گے اور زمین کینی جائے گا اور سہا ف ہموار ہوگی (اس میں بہاڑا اور میلے اور سمندر گڑھے وغیرہ نہیں رہیں گے ) پھر جھے سے کہا گیا جب سہ بہتہ بہتہ فا ہر ہوں تو تیا مت لوگوں سے ایسی قریب ہوگی جیسے عورت حامد کا جننا اس کے گھر والے نہیں جائے کس وقت ناگہ ل وہ جنتی ہے۔ موام بن حوشب نے کہا اس واقعہ کی تقد این اللہ کی کتاب میں موجود ہے ہے جائے ہیں ادا فحصت بساخوخ و وہ جنتی ہے۔ موام بن حوشب نے کہا اس واقعہ کی تقد این اللہ کی کتاب میں موجود ہے ہے۔ اور وہ ہر بلندی سے چڑھ دوڑیں ساخوخ و کھٹم میں ٹکی حدب پنسلون کی تینی جب کھل جا کیں گے یا جوج اور وہ جوج اور وہ ہر بلندی سے چڑھ دوڑیں

خلاصة الراب بين الدول الدولية على الدولية على دجال اكبركا نكلنا اور حضرت عينى بن مريم عليه السلام كا نزول بيان كياسي بيد بداحاديث عين آتا به كه دجال كي ساته آك اور پانى بهى بوكاليكن لوگ جس كو پانى سبحيس كوه حقيقت مين آگ بوگا و دجال كو پائ و و اس كى آگ شد حقيقت مين آگ بوگا و داس كى آگ شد مين مين مين مين مين مين اس كي شكل بيان كي تن به كدوه با كين آنكه كاكان بوگا مر پربال بهت زياده بول كي مين روشن دوسرى سيخ حديث مين آتا به كدوه دائين آنكه كاكانا بولاراس كى آنگه كويا ايك انگور به چورا بوايا ندهى بغير روشن

کے۔ایک اور حدیث میں کہ وہمموح العین ہے(مموح العین اندھے کو کہتے ہیں) اور اس میں غلیظ پھلی ہےاور اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان میں''کافر'' لکھ ہوا ہے اس کو ہرمؤمن پڑھ سے گا پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو د جال کے بارے میں حدیث میں اختلاف ہے۔

# ٣٣: بَابُ خُرُوُجِ الْمَهُدِيّ

٣٠٨٢ حدَّثنا غَثُمانُ بن ابني شيبة ثنا معاوية ابن هشام سُساعِلَيُّ بَنُ صالِح عَنُ يَزِيْدَ بَنِ أَبِيُ زِيَادٍ عَنُ ابْرِهِيْمِ عَنُ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابِي رِيَادٍ عَنْ إِبْرِهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُد اللَّهِ قَالَ بِيُنَمَا نَحْنُ عِنْدَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ اذْ قَبُلَ فَتَيةٌ مِنْ سِنِي هِاشِمِ فِلمَّا رِآهُمُ النَّبِيُّ عَيْثَةً اغْرِوُ رِقَتُ عيُساةُ و تنغير لوْنُهُ قال فقُلْتُ مَا نزَال نرى فِي وحُهك شيئًا نكرهُهُ فقال أما أهُلُ اغُروُ رقتُ بيتِ احْتار اللَّهُ لما الآحرة على الدُّنيا و انَّ اهل بيُتِيُ سيَلْقوْن نَعُدِيُ بلاءً و تشريدًا و تطريدًا حتى يأتِي قومٌ مِنْ قِبلِ الْمَشُوقِ معهُمُ رايناتُ سُودُ فينسالُون الْسَحِيْرِ فلا يُعْطُونَهُ فيُقاتِلُون فسنصرون فيغطون ماسالوا فلا يقبلونه حتى يدفعها الى رجل من اهل بيتني فينملؤها قشطًا كما ملؤؤها حورً افسمنُ افرك ذَالك منكُمُ فليَاتهمُ وَلُو حَبُوا على الثلج.

# و پاہے: حضرت مهدی کی تشریف آوری

۲۰۸۲ · حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قرمات ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنو ہاشم کے چندنو جوان آئے ہی صلی املّٰہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کی آٹکھیں بھرآ ٹیں اور رنگ متغیر ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ہم مسلسل آپ کے چرو انور میں الی کیفیت و کھور ہے ہیں جو ہمیں پیند نبیں ( یعنی حارا دِل دکھتا ہے ) قرمایا : ہم ،س مگھرانے کے افراد میں جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے و نیا کی بجائے آخرت کو پیند فرہا لیا ہے اور میرے اہل بیت میر ہے بعد عنقریب ہی آ ز مائش اور سختی وجلا وطنی کا سامنا کریں گ۔ یہاں تک کہ مشرق کی جانب ہے ایک قوم آئے گی جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے وہ بھلائی (مال) م تکس کے انہیں مال نددیا جائے گا تو وہ قبّال کریں گے انہیں مدد لطے گی اور جو ( خزانہ ) وہ

ما تگ رہے تھے حاصل ہو جائے گالیکن وہ اے قبول نہیں کریں گے بلکہ میرے اہل بیت میں ہے ایک مرد کے حوالہ کر دیں گے دہ ( زمین کو ) عدل وانصاف ہے بھرد ہے گا جیسا کہ اس ہے قبل نوگوں نے زمین کو جورو متم ہے بھرر کھا تھا سو تم میں سے جو خص ان کے زیانہ میں ہوتو ان کے ساتھ ضرور شامل ہواگر برف بر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جاتا پڑے۔

موں گے اگر وہ دنیا میں کم رہے تو تھی سات برس تک

٣٠٨٣. حدَّثها نَصُرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضِمِيُّ ثَنَا مُحمَّدُ بْنُ ٢٠٨٣ حضرت الوسعيد قدريٌ بروايت بكرتي في صروان المُعْقَيْليُ ثنا عُمارةُ بُنُ أبي حَفْصة عن زيّد العمي ﴿ قرمايا ميري امت مِن ابِك مهدي (مدايت يافت پيدا) عن ابني صدّيلق النّساجي عَنْ أبي سعِيْدِ الْخُدُرِيّ أنَّ السَّى صلَّى الله عليه وسلَّم قال يَكُونُ في أَمَّتِي المهدِيُّ ربي كرورته وبرس تك ربيل كرياس دور من ميري

اَنُ قُصر فَسَبُعٌ وَ اللَّا فَتَسَعٌ فَتَلَعُمُ فَيْهَ أَمْتَى بَعْمَةُ لَمُ يَنْعَمُوا مَفْلُهَا قَسَلُمٌ طَيْنَا وَ الْمَالُ مَفْلُهَا قَسَلُمُ طَيْنَا وَ الْمَالُ يَوْمَسُونَ مَنْهُمُ طَيْنَا وَالْمَالُ مَنْهُمُ طَيْنَا وَالْمَالُ مَنْهُمُ طَيْنَا وَالْمَالُ مَنْهُمُ لَا يَعْمُولُ مِا مَهُدَى أَعْطِينَى فَيَقُولُ مِا مَهُدَى أَعْطِينَى فَيْقُولُ مِا مَهُدَى أَعْطِينَى فَيْقُولُ مِنْ مَعْدُلُ مَا مُعَلِينَا وَالْمَالُ فَيَقُولُ مِنْ مَعْمُولُ مِنْ مُعْلَمُ فَيْعُولُ مِنْ مَعْمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْمُولُ مِنْ مُعْلَمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلَمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلَمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْمُولُ مِنْ مُعْلَمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلَمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلِمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلِمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلِمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلِمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلَمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلَمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلِمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلَمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلِمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلِمُ فَلَا فِي مُعْلَمُ فَيْعُولُ فِي فَعُلُمُ مُعُمْ طُلِمُ مُعْلِمُ فَالْمُعُمُ مُنْ مُعْلِمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ فَيْعُولُ مِنْ مُعْلِمُ مُعُمِلُونُ مُعْلِمُ فَعُلُولُ مِنْ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ فَلَا مُعْلِمُ مُعْلِمُ فَلَا مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ فَلَا مُعْلِمُ مُعْلِمُ فَلَيْكُولُ مُعْلِمُ فَلَا مُعْلِمُ فَلَا مُعْلِمُ فَلْ مُعْلِمُ فَلَمُ مُعْلِمُ فَلَا مُعْلِمُ فَلَمُ مُعْلِمُ فَلَا مُعْلِمُ فَلَا مُعْلِمُ فَلَا مُعْلِمُ فَلَمُ مُعْلِمُ فَلِمُ فَالْمُعُلِمُ فَلَمُ فَالْمُ فَالْمُ مُعْلِمُ فَلَمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلَمُ مُعْلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلَمُ فَلِمُ فَلَمُ فَلِمُ فَلِ

٣٠٨٣. حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى و احْمدُ بُنُ يُوسُفَ قَالا ثَسَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفَيَانَ التَّوْرَى عَنْ خالدِ الْحَدَّاءِ عَنْ ابى قَلابة عَنُ ابى آسسماء الرَّحْسيَ عَنَ ثُوبانَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَسُلُم يَقْتَلُ عَدْ كُرِكُمُ ثَلاَثَةٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَليْهِ وسلَّم يَقْتَلُ عَدْ كُرِكُمُ ثَلاثَةٌ كُلُّهُ مُ ابْنُ حَلِيفة ثُمَّ لا يصيرُ الى واحد منهم ثُمَّ تَطُلُعُ كُلُونَكُمْ قَتُلا لَمُ الرَّاياتُ السُّودُ مِنْ قَبُل الْمَشْرِق فِيقَتْلُونَكُمْ قَتُلا لَمُ يَقْتُلُونَكُمْ قَتُلا لَمُ يَقَتُلُونَكُمْ قَتُلا لَمُ يَقَتُلُونَكُمْ قَتُلا لَمُ يَقْتُلُونَكُمْ قَتُلا لَمُ يَقْتُلُونَكُمْ قَتُلا لَمْ يَقْتُلُونَكُمْ قَتُلا لَمُ يَقْتُلُونَكُمْ قَتُلُا لَمُ يَقْتُلُونَكُمْ قَتُلُا لَمُ يَعْتُلُونَكُمْ قَتُلُا لَمُ يَعْتُلُونَكُمْ قَتُلُا لَمُ يَعْتُلُونَكُمْ قَتُلُا لَمُ عَلَيْ لَا يَعْتُلُونَكُمْ قَتُلُونَكُمْ قَتُلُا لَمُ يَعْتُلُونَكُمْ قَتُلُونَكُمْ قَتُلا لَمُ يَعْتُلُونَكُمْ قَتُلُونَكُمْ قَتُلُا لَمُ يَعْتُلُونَاكُمْ قَتُلُونَاكُمْ قَتُمُ لِللَّهُ وَلَا الْمَالُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا لَمُ عَلَيْكُمُ لَكُمْ لَلْهُ عَلَيْكُمُ لَا لَمُ عَلْمُ لَمْ لَا لَمُ لَلْهُ عَلَيْهُ مُ لَعُلُكُ لَلْمُ لَعْمُ لَلْهُ لَمُ لَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ قَلْمُ لَلْهُ عَلَى الْعُلُونَاتُ عَلَيْلُونَاكُمْ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ عَلَيْكُونُ لَكُمْ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَالَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلِهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَالِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَالْهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَالِهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَالِهُ لَلْه

ثُمَّ ذَكَرْ شَيْتُ الاالحَفظُهُ فقال فَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ و لَوُ حَبُوا

٣٠٩٥ : حدّ ثنا عُنُمانُ بَنُ ابنَ شيبة ثنا ابُو داؤد الْحَفْرِئُ ثَلَا يَالُو دَاؤد الْحَفْرِئُ ثَلَا يَالُمُ عَنُ ابْرُهِ بَن مُحمَد بَن الْحَقِيّة عَنْ ابْرُهِ عَنْ عَلَا يَالُهُ عَنْ أَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْمَا اللّه اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَيْلُ اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّه اللّه عَلَيْكُ اللّه اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ اللّه اللّه عَلَيْكُ اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الل

اُمت الیی خوشحال ہوگی کہ اس جیسی خوشحال پہنے بھی نہ ہوئی ہوگی زبین اس وتت خوب پھل ویگی اور ان سے بھی نہ کی خوشحال ہوگی اور اس وقت مال کے ڈھیر گئے ہوئے ہوئے ہوئے ایک مرد کھڑا ہو کرعرض کریگا اے مہدی جمعے پچھے دیجے ؟ وہ کہیں گے (جتنا بی چاب ) نے لور مرم کہ دیگا اے مہدی فرمان کے جمعے کھے دیجے ؟ وہ کہیں گے (جتنا بی چاب کہ رسول اللہ نے فرمایا: تمہارے ایک فرانے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: تمہارے ایک فرانے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: تمہارے ایک فران کے بیٹے کہ راور مارے جا تمیں گے ) تمیوں حکران کے بیٹے ہوں گے راور مارے جا تمیں گے ) تمیوں حکران کے بیٹے پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈ ہے تمودار ہو گئے وہ تمہیں ایساقتی کریں گے کہ اس سے بیل کی نے ایس قبل کی نے ایس قبل کو دیکھوٹو نہیں پھرفر مایا؛ جب تم ان (مہدی) کو دیکھوٹو جو جھے یا وتبیں پھرفر مایا؛ جب تم ان (مہدی) کو دیکھوٹو جو بیکھوٹو کے بیٹ کے دواگر چشہیں گھنٹوں کے بل گھٹ کر جو بیکھوٹو کے بیٹ کے دواگر چشمہیں گھنٹوں کے بل گھٹ کر جو بیکھوٹو کے بیٹ کے دواگر چشمہیں گھنٹوں کے بل گھٹ کر کے جانا پڑے (کیونکہ وہ اللہ کے ضیفہ مہدی ہو نگے )۔

۳۰۸۵: حضرت علی کرم الله و جهدفر ماتے جیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مبدی ہم اہل بیت میں سے موں سے موں کے الله تعالی ان کو ایک ہی شب میں (خلافت کی )صلاحیت والا بنادیں گے۔

ان کی خلافت و حکومت کے لئے سازگار ماحول آناف ناپیدا ہوجائے گا۔ (مترمم)

٣٠٨١ حَدَّثَنا آبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة ثا احْمَدُ بَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا آبُو الْمَلِيُحِ الرَّقِيُّ عَنْ رِياد ابْنِ بِيَانِ عَنْ عَلِي الْمُلِيَحِ الرَّقِيُّ عَنْ رِياد ابْنِ بِيَانِ عَنْ عَلِي الْمُلْكِ فَنَ الْمُلْكِ فَنَ اللّهِ عَلَيْ الْمُلْكِ فَنَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا كُنَا عَنْدُ أُمَّ سَلَمَة فَنْ اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا فَاطِمة .

٥٠٨٠ حَدَّثنا هِدِيَّةُ بُنُ عَبُدِ الْوِهَابِ ثنا سَعْدُ بُنُ عَبُدِ

۳۰۸۷: حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے ہمارے درمیان حضرت مہدی کا ذکر آیا تو فرمانے کلیس کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو میرفرماتے سنا کہ مبدی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا دہیں ہوں گے۔

٨٠٨٧ : حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه

المحميد بن حففر عن علي بن زياد الدمامي عل عكرمة بن عمار عن اسحاق بن علد الله بن ابئ طَلُحة عن انس بس عمار عن اسحاق بن علد الله عمال الله عمالة عمل الله عمل الله عمل الله عمل الله عمل المحمد الله علم الله عمل المحمد الله على و حفزة و على و حفظ والحسن والمحمد المهدى

٨٨-٣- حَلَثَنَا حَوْمِلَةُ بُنْ يَحْيَى الْمِصْرِئُ و الرَّهِيُمُ مُنُ سِعِيْدِ الْحَوْهِرِئُ قَالَ ثَنَا ابُو صَالِحٍ عَبْدُ الْعَقَارِ بُنُ دَاؤَدَ الْحَوَّانِيُّ ثَنَا بُنُ لَعَوْهِرِئُ قَالَ الْحَصْرِعِيَ عَنْ عَبْدِ لَهَيْعَةَ عَنْ اللّهِ بَنِ الْحَصُرِعِيَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ الْحَصَرِعِيَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ الْحَصَرِعِيَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ اللّهِ بَنِ الْحَارِثُ بَنِ جَزَءِ الرَّابِيْدِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ لِللّهِ بَنِ اللّهِ مِنْ الْمَشْرِقَ فَيُوطِئُونَ لِلْمَهْدِي يَعْنِي سُلْطَانَةً.

#### ٣٥: بَابُ الْمَلاحِم

٩ ٣٠٨: حدَّفَنا آبُو بَكُوبِئُ آبِئُ شَيْبَةَ ثَنَا عَيْسَى آبَنُ أَبِئُ شَيْبَةَ ثَنَا عَيْسَى آبَنُ أُبِونُ سَعْدَانَ بَنَ عَطِيَّة قَالَ قَالَ مَكَحُولٌ وَآبَنُ آسَى زَكُوبًا إلَى خَالَدِ بْنِ مَعْدَانَ و ملَتُ معهُمَا فَحدَّثَنَا عَنْ جَبِيْرِبُنِ نَفَيْرٍ قَالَ قَالَ لِى جُبَيْرُ الْطَلِقَ معهُمَا فَحدَّنَا عَنْ جَبِيْرِبُنِ نَفَيْرٍ قَالَ قَالَ لِى جُبَيْرُ الْطَلِقَ معهُما فَحداب النبي صلى بنا اللَّى ذَى مِخْمِ وَكَانَ رَجُلًا مِنُ اصْحاب النبي صلى الله عَنْ الْهُدُنَة فَقَالَ اللهُ عَنْ الْهُدُنَة فَقَالَ اللهُ عَنْ الْهُدُنَة فَقَالَ اللهُ عَنْ النَّهُ مَنْ الْمُعَلِيةِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتُصَالِحُكُمُ اللهُ عَنْ الْهُدُنَة فَقَالَ اللهُ عَنْ النَّهُ مَنْ أَمُنَا لَهُ عَنْ اللهُ مَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ المُعْلِقِ وَمَا اللهُ اللهُ

حَـدُثُنا عَبْدُ الرَّحُمنِ بْنُ ابْرِهِيْمِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا

بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ ارشاد فرماتے سنا: ہم عبد المطلب کی اولاد جنگ کے سردار ہیں میں اور حمز وعلی جعفر حسن حسین رضی اللہ عتبم اور مہدی۔

۳۰۸۸: حفرت عبداللہ بن حارث بن جزء زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مشرق سے مجھ لوگ آئیں گے جومبدی کی حکومت کومشحکم بنائیں گ

# چاپ: بری بری لزائیاں

۱۹۸۹: حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ جھے جیسر بن نغیر نے کہا کہ ہمیں فہ کی تحر رضی الند عنہ کے ہاں اللہ کے ہمراہ کے جلو یہ رسول اللہ کے صحافی ہیں۔ میں ان کے ہمراہ کیا حضرت جبیر نے ان سے صلح کی ہابت دریا فت کیا تو فرمایا کہ ہیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ عنفر یب روی ( میسائی) تم سے پُر امن صلح کریں گے عنفر یب روی ( میسائی) تم سے پُر امن صلح کریں گے کو تم اوروہ ( روی ) مل کرا کیک تیسر سے دشمن سے جنگ کرو می تہمیں فتح حاصل ہوگی اور مال غنیمت سلے گا اور ملامتی کے ساتھ تم جنگ سے داپس لوثو گے۔ یہاں ملامتی کے ساتھ تم جنگ سے داپس لوثو گے۔ یہاں میلے ہو تنگے پڑاؤ ڈالو گے کہ ایک صلیبی صلیب کو بلند کر کے ہو تنگے پڑاؤ ڈالو گے کہ ایک صلیبی صلیب کو بلند کر کے خصر آئیگا وہ اٹھ کرصلیب کو قلب حاصل ہوا۔ اس پر ایک مسلمان کو عمد شکی کرینگے۔ عمد شکی کرینگے اور سب جنگ کیلئے اکتفے ہو جا کہنگے۔ عہد شکی کرینگے اور سب جنگ کیلئے اکتفے ہو جا کہنگے۔ ورسری سند سے اس میں میا ضاف ہے کہ جب

السوليسة بن مسلم سا الافزاعي على حسال ابس عطية باشاده نخوة وزاد فيه فيختمغول للملحمة فياتون حينند تخت ثماني عاية تتحت كل عاية اثنا عشر القا. حينند تخت ثماني عاية تتحت كل عاية اثنا عشر القا. ٥٩٠٠. حدث هشام بن عمار ثنا الوليد الله مسلم ثنا غفمال نن ابئ العاتكة عن شليمان نل حيب المحاريبي على ابنى هريسوة قال قال رشؤل الله عين اذا وقعت السملاحة بعث الله بعد فرسا واخودة سلاحا يؤيد الله بهم الذين

ا ٢٠٩١ حدثنا اللو بكر بن ابن شلبة ثنا المحسيل ابن عمير عن زائدة عن عبد الممك بن عمير عن جابر بن سفرة عن دافع غلبة بن ابن وقاص عن البتى صلى الله عليه وسدم قال ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تقاتلون الرّوم فيفتحها الله ثم تقاتلون الدّحال فيفتحها الله

قال جابئر فيما ينخرُ ثُل الدّحَالُ حتى تُفتخ الرُّومُ

٣٠٩٠ حدّ ثننا هشام ابن عمّاد تنا الوليد ابن مُسَلم و السماعيل بن عيّاش قال ثنا ابؤ مكر ان ابى مزيم على الوليد بن سُفيان بن الني مؤيم عن يريد بن قُطيب الوليد بن سُفيان بن الني مؤيم عن يريد بن قُطيب السَكُوني (وقال الوليد يريد ان قُطبة) عن ابى بخرية عن مُعاد بن حيل عن النيي عَيْنَ قال المُلحمة الكُبرى و فتح الفيسية و حُرُوجُ الدّجال في سنعة اشهر فتح الفيسية و حُرُوجُ الدّجال في سنعة اشهر

٣٠٩٣ حدّث السويد بن سعيْد ثما نفيّة عن بحيّر بن سغد عن خالد بن ابني بلال عن عبد الله بن بسُر قال رسُولُ الله عَلِيَّة بين الملحمة و فتح المديّمة ستُ سيّن

رومی جنگ کیلئے اکتھے ہو نگے تو اشی جسندوں کے ان کا لشکر ہوگا ہر جسندے کے پنچے بارہ ہزار الراد ہونگے۔

۳۰۹۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش، فرمایا ، جب بوی بوی اثرائیاں ہوں گی تو اللہ تو ں مجمیوں میں سے ایک شکراٹھ کیں گے جو عرب سے بزھ کرشہوار اوران سے بہتر ہتھیار والے ہوں گا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ دین کی مد دفر ما کیں گے۔

۲۰۹۱ - حضرت نافع بن عتبہ بن الي وقاصٌ فرمات بيں كہ بي نے فر مايا : عنقريب تم جزيرة العرب (كے ربئ والوں) سے قال كرو گے تو اللہ تعالى اسے فتح فرماوي گار وگے اللہ تعالى اسے فتح فرماوي گار وگ اللہ تعالى كرو گے قواللہ تعالى اسے فتح فرماوي اللہ تعالى كرو گ حيار اللہ تعالى اللہ بي گا سكے بعد تم د جار سے قال كرو گ ۔ اللہ تعالى اللہ جنگ بيل (بھى شہبيں) فتح عطا فرمائے گا۔ جا بر فرمائے ہيں كہ (اس معلوم ہواكہ) و جال روم كی فتح سے قبل نہ فكے گا۔ معموم ہواكہ ) و جال روم كی فتح سے قبل نہ فكے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضى اللہ عنہ سے روایت ہے كہ نبى صلى اللہ عليہ وسم نے فرما ہے بہت بڑى لڑائى ہوائى اللہ عليہ وسم نے فرما ہے بہت بڑى لڑائى اور قتطنطنيہ اور خروج د جال ہے سب س ت ماہ بيں ہوجائيں گے۔ وجال ہے سب س ت ماہ بيں ہوجائيں گے۔

۳۰۹۳ معنرت عبدالله بن بسر رسی الله عنه ت روایت به که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمای جنگ عظیم اور نتی مدینه ( قسطنطنیه ) کے درمیان جیرسال

كاعرصه بوگااورساتوي سال د جال نكلے گا۔

و ينعرُ ثُم الدَّجَالُ فِي السَّابِعة

۲۰۹۳: حضرت عوف رضی التد عند فرماتے ہیں کہ رسول التد سلی التد علیہ وسلم نے فرمایا . قیامت قائم نہ ہوگ یہاں تک کہ مسلمانوں کا نزویک ترین مور چہ والا بولاء (نامی مقام) میں ہواس کے بعد فرمایا: اے علی اے علی اے علی اے علی (حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ) عرض کیا میرے ماں باپ آپ آپ پر قربان ہوں ۔ فرمایا . عنظر یب تم بنوا صغر ارومیوں ) ہے قال کرو گے اور تمہار ہے بعد والے بھی انہیں ہے قال کرو گے اور تمہار ہے بعد والے بھی انہیں ہے تا ل کریں گے ۔ یہاں تک کہ اہل ججاز بھی ان اللہ کے معامد میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برواہ نہیں کرتے ہیں سب قسطنطنیہ کو فتح کریں گے ۔ تہنے و پرواہ نہیں کرتے ہیں ہوں اور انہیں مال غنیمت اتنا ہے گا کہ اس کے مجیر کہتے ہوئے اور انہیں مال غنیمت اتنا ہے گا کہ اس

٣٠٩٣: حدّ ثنا على بُنُ مَيْمُون الرَّقِیُ ثنا انو يعْقُوب السَّخنيسی عن كثير بُن عبُد اللَّهِ بَنِ عمْرِو بُن عوْفِ عن السَّخ عن حدّه قال قال رسُول اللّهِ عَلَيْهُ لا تقُومُ السَّاعة حتى تكون آدى مسالح المُسْلِمين ببولاء ثمّ قال عَلَيْهُ يَا على الله على الله و أمّى قال النَّكُمُ سنَّقاتلُون سي الاصعر و يُقاتلُهُمُ الّذِيْن من بعد كُمْ حتى سخور على المشهم الذي من بعد كُمْ حتى يحافؤن في الله مؤمة لائم فبقت عول القُسْطلطينة يعجافؤن في الله مؤمة لائم فبقت عول القُسُطلطينة بالتَسْبيُح والتُكبير فيصيبُون عائم لم يُصيبُوا منلها حتى يقتسم مُوّا بالاتوسة و ياتي آت فيقُولُ ان المسيح قد عرج في بلاد كم (لا وهي كذبة قالآحذ مادمٌ والتارك

ے قبل کبھی بھی اتنا نہ ملا ہوگا یہاں تک کہ دہ و دھالیں بھر بھر کر ( مال غنیمت ) تقسیم کریں گے اتنے میں ایک آنے والا آکر خبر دے گا کہ تمہارے شہروں میں د جال نکل آیا یا در کھویہ خبر جھوٹی ہوگی سو مال غنیمت والہ بھی شرمندہ ہوگا اور نہ لینے والا بھی نا دم ہوگا۔

٣٠٩٥ حدد الله الرّحمن بن ابرهيم الما الوليد بن المسلم المسلم الله الله الله الله المسلم المسلم المسلم الله الله الله الله المولاء حدد الله عوف بن مالك حدد الله الوادريس المحولائ حدث الله عوف بن مالك الاشتجعى قال قال رشول الله صلى الله عليه وسلم الكون بيئت كم وبين بنى الاصفر هذا الله فيعبرون بكم السيرون الدكم عنى المابين غاية تنحت كل عاية النا عشر القا

90 من : حضرت عوف بن ، لک اشجی رضی الله عند بیان فرمات میں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اور بنوا صغر (رومیوں نصرانیوں) کے درمیان صلح ہوگ پھر پھر وہ صلح کی خلاف درزی کریں گے اور تمہارے ساتھ لڑائی کے لئے لکیں گے ای حجندوں کے بیچ ہر جھنڈے سے بارہ ہزار فوج

( یعنی کل نو لا کوساٹھ ہزارفوج ہوگ ) ۔

#### ٣٦: بَابُ التَّوْكِ

٩ ٩ ٣٠٠ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بِنُ آبِي شَيْبة ثنا شَفْيَانُ ابُنُ عُيْنَة عِنِ النَّهُ عَنْ أَبِي شَيْبة ثنا شَفْيَانُ ابُنُ عُيْنَة عِنِ النَّهُ عَنْ ابِي هُرَيُرَة عِنِ النَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ رَصِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَبُلُغَ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُومً السَّاعَة بَحَثَى تُقاتِلُوا قَوْمًا صِعارِ الشَّعُرُ. و لا تَقُومُ السَّاعَة بَحَثَى تُقاتِلُوا قَوْمًا صِعارِ اللَّهُ عَيْن

٩٠ ٩٠ : حدثنا آبُو بَكُرِ بَلُ آبِي شيئة ثنا سُفيانُ ابن عُيئة على ابنى هريُرة قال قال على ابنى هريُرة قال قال رسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقاتِلُوا قَوْمًا صِعارَ الْاَعْيُنِ ذُلْفَ الْانتُوف كانَّ وُجُوهَهُمُ السَّاعةُ حَتَى تُقَاتِلُوا قَوْمًا السَّاعةُ حَتَى تُقَاتِلُوا قَوْمًا بِعالَهُمُ السَّاعةُ حَتَى تُقَاتِلُوا قَوْمًا بِعالَهُمُ الشَّاعةُ حَتَى تُقَاتِلُوا قَوْمًا بِعالَهُمُ الشَّعُورُ.

٩٨ • ٣٠ حدَّ تُسالَهُ وَ لَكُو بَنُ ابِئَ شَيْبة ثِبَا السُودُ بَنُ عَامِرِ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمُرُو بَنِ تَغْلِب قَالَ سَعَتُ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ انَ مِنَ الشُرَاطِ السَّعَتُ النَّبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ انَ مِنَ الشُرَاطِ السَّاعةِ انْ ثُنَفَاتِلُوا قَوْمًا عِراصَ الُوحُوه كَانَّ وُجُوههُمُ السَّاعةِ انْ ثُنَفَاتِلُوا أَوْمًا عِراصَ الُوحُوه كَانَّ وُجُوههُمُ السَّاعةِ انْ ثُنَفَاتِلُوا أَنْ مِنْ اَشُراط السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوا فَوْمًا يَنْ مِنْ اَشُراط السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِراصَ الْمُعَلِينَ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوا فَوْمًا عِرَاصَ الْمُعْرَدِينَ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوا فَوْمًا عِرَاصَ السَّاعَةِ اللهُ السَّاعَةِ اللهُ تَقَاتِلُوا فَوْمًا عِراصَ السَّاعَةِ اللهُ السَّاعَةِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللللمُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٠٩٩ حدث الخسل بن غزفة العمار ابن محمّد عن الاغمش عن أبى صالح غن ابى سعيد النحدري قال قال رَسُول الله صلّى الله عليه وسلم لا تقوم قال قال رَسُول الله صلّى الله عليه وسلم لا تقوم

# باپ:ترك كابيان

۲۰۹۹: حضرت الوجرية سے روایت ہے آنخضرت کے فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہتم لڑوا سے لوگوں سے جن کے جو تے بالوں کے ہوں گے (یاا تلے بال اسے لیے ہو نگے کہ جوتوں تک لئلتے ہو نگے ) اور قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہتم لوگ ایسے لوگوں سے جن ک روایت میں چھوٹی ہوں گی (یعنی ترک سے جیسے ہریدہ نے روایت میں تصریح کی ہے۔اسکونکالا ابوداؤ د ہے)۔ موٹی ہوگی کے ہے۔اسکونکالا ابوداؤ د ہے)۔ نے فرویا ویامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہتم لڑوگے نے فرویا ویا گئیں نے کوگوں سے جن کی آئیس ہوٹی اور ناکیس ایسے لوگوں سے جن کی آئیس ہوٹی ہوٹی اور ناکیس موٹی ہوٹی (امٹی ہوئی) ایکے مند ہرخ ہو گئے یعنی ترک لوگوں سے (ایکے مند ایسے ہو نگے جیسے ہریں تہ ہرت لوگوں سے (ایکے مند ایسے ہو نگے جیسے ہریں تہ ہرت رفی درے) اور قیامت نہیں (لیعن موٹی یہاں تک تم ہوگی یہاں تک تک ہوں گی۔

۳۰۹۸: عمر بن تغلب سے روایت ہے میں نے سا
آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے تھے: قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ تم
ایسے لوگوں سے لا و گے جن کے منہ چوڑے جی گویا
ان کے منہ سپریں جی تہ برتہ اور قیامت کی نشانیوں میں
سے ہے یہ کہ تم ایسے لوگوں سے لا و گے جن کے جوتے
بالوں کے ہوں گے۔

99 . محضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے آ تخضرت سلی الله علیه وسلم نے فر ماید . قیامت ق مُ م نہ ہوگی یہاں تک کہتم ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کی

السَّاعَةُ حتَى تُفَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْاعْيُن عِراضُ الْوُحُوْهِ آ تَكْمِين جِمِوثُي مِوكُي منه جِورٌ \_ مو يَكُم ان كي آكمين كَأَنَّ اعْيُسَهُمُ حَدَقَ الْبَجَرِادِ كَأَنَّ وُجُوْهَ رُمُ الْمَجَانُ الْمُ طَرِقَةُ يَنْتَعِلُون الشَّعَرَ وَ يَتَجِذُونَ الدُّرُقَ يَوُبُطُونَ خيُلهُمُ بِالنَّحُلِ.

کویا ٹڈی کی آ تکھیں ہوں گی اور منہ ان کے کویا سپریں (ڈھالیں) ہیں تہ برتہ اور بال کے جوتے پہنیں سے اور میریں ( ڈھالیں ) اُن کے یاس ہو تکے اوراینے گھوڑ ہے تھجور کے درخت سے ہا ندھیں ھے۔

# كِنْنَابُ لِالرُّهُكَ زُمِر كے ابواب

# ا: بابُ الزُّهُدِ في الدُّنيا

الفرشي شا يُونُس بَنُ مِلْسرة ابن حسّارِ شا عمْرُو ابنُ واقدِ الْفرشي شا يُونُس بَنُ مِلْسرة ابن حلّس عن ابن افريس السولاني عن ابنى افريس السولاني عن ابنى رز العفّاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسُولُ الله صلّى الله عليه وسنّم لبس الرّهادة في اللهُ ب متحريم الحلال و لا في اصاعة الممال و لكن الله الله عنه المنافق بديك اوثق الرّهادة في بديك اوثق منك بسما في يد الله و ال تكون بما في بديك اوثق منك بسما في يد الله و ال تكون في ثواب المُصيّبة اذا اصب بها ارْغب منك فيها لو النها أبقيت

قال هشام قال المؤ افريس الحؤلائي يقُولُ مَقُلْ هذا الْحديث في الاحاديث كمثل الابرير في الدهب المحديث في الاحاديث كمثل الابرير في الدهب المحديث هذا الحكم الله هشام ثنا يخيى نيل سعند عن التي فؤوة عن التي خلاد و كالت له صحية قال قال رسُولُ الله عَلَيْتُهُ ( ادا رائتُمُ الرَّجُلُ قَدْ أَعْنِي وَهِ عَلَى اللهُ عَلَيْتُهُ وَادَا رائتُمُ الرَّجُلُ قَدْ أَعْنِي وَهِ عَلَى الدُّبُ وَقِلْهُ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِنُوا مَنْهُ فَاتَّهُ يُلُقِي

# دلی : و نیا سے بے رغبتی کا بیان

۱۳۱۰۰ حضرت ابوذ رخفاری رضی التدعنہ ہے روایت ہے آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا دنیا کا زمیر بیہ شہیں کہ آ دمی حلال چیز کوا پنے او پرحرام کر لے اور نہ بیہ ہے کہ اپنا مال جا و کر د ہے لیکن زبداور درویٹی بیر ہے کہ آ دمی کو اس مال پر جو اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیاوہ مجروسہ نہ ہو جتنا اس مال پر ہے جو القد کے ہاتھ میں اور دنیا میں جب کوئی مصیبت آ ئے تو اس سے زیادہ خوش ہو بہ نبست اس کے کہ مصیبت نہ آئے دنیا میں اور قرت کے لئے اٹھار کھی جائے۔

ہش م نے کہا ابواورخولانی نے کہا یہ صدیث اور حدیثوں میں الی ہے جیسے کندن سونے میں ۔

او الله الله على الله عنه الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه وسلم في قرمايا:
 او الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في قرمايا:
 الله عليه وسلم أو الله عليه وسلم في الله عليه وسلم أو الله عليه الله على الله عليه الله على الله ع

٣١٠٢ حدَّثنا ابُو عُيندة بنُ ابني السَّفر ثنا شهابُ بُنْ عليه وسلَّم) ذُلُّهِ عَلَى عَمَلِ اذا انا عَمَلُتُهُ احْتَى اللَّيهُ واحسي الساس فقال وسؤل الله صلى الله عليه وسلم (ازهد في الدُّنيا يُحبَّك الله وازهد فيما في ايدي

٣١٠٣ حدث المحمد بن المضباح البالاحويرعن منطبؤد عن ايني والل عن سمرة الرسهم رجل من قَـوْمه قال مزلَّتُ على ابني هاشم بن عُشه و هُو طعِينٌ فاتاهُ مُعاوِيةً يَعُوْدُهُ فَبِكِي أَبُوْ هَاشِمِ فَقَالَ مُعَاوِيةً مَا يُبُكِيُكُ ؟ اى حال او جع يُشمرُك ام عسى الدُنيا فقد دُهت صفوها "قال على كُلُّ لا و لكنَّ رسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ عهد التي عهدا و ددت الموالا تُقسمُ بين اقوام و الما يكفيك من دالك حادِمٌ و مُرْكَتْ فيي سيل الله ) فادركتُ

عَسَادِ تَسَا خَالَدُ بُنُ عَمْرُو الْقُرِشَيُّ عَنْ سُفْيَانَ النَّوُرِيُّ غَنْ اسى حيارم عين سهيل بن سعد الشاعدي قال اتى النبيّ صلَّى اللهُ عليَّه وسلَّم رجُلُ فقال يا رسُولِ اللَّه ﴿ صلَّى اللهُ الباس يُحتُوك).

۳۱۰۴: مهل بن سعدٌ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كے ياس ايك مخص آيا اور كہنے لگايا رسول الله صلی الله علیه وسلم مجه کوکوئی ایبا کام بتلایئے جب میں اس کوکروں تو اللہ تعالی بھی مجھ کو دوست رکھے اور لوگ بھی دوست رکھیں ۔ آ پ نے فرہ یا: دنیا ہے نفرت کو اللہ تعالی تھے کو دوست رکھے گااور جو کچھلوگوں کے پیس ہے اس سے نفرت کر ۔کسی ہے و نیا کی خوا ہش مت کر لوگ تجھ کو دوست رکھیں گے۔

۱۰۳ سمرہ بن سبم سے رویت ہے میں ابو ہاشم بن متب کے پاس گیا ال کو ہر جھا لگا تھا۔ معاویہ ان کی عیادت کو آئے ابر ہاشم رونے گلے معاویہ نے کہا ، مول جان تم کیول روتے ہو در د کی شدت ہے یا دنیا کارنج ہےا گردنی کارنج ہےتو اس کاعمدہ حصہ تو گزر گی اورخراب ہ تی رہااب اس کا کیا رنج ہے؟ ابو ہاشم نے کہ میں ان دونو ں میں ہے کئی کے سے نہیں روتا کیکن ، آنخضرت صلی اللہ مدیبہ وسلم نے مجھ کو ایک تصبحت کی تھی ا مجھے آرزورہ گئ کاش میں اس کی چیروی کرتا آ ب نے

مجھ سے فرمایا تھا شاید تو ایساز مانہ بائے جب لوگ مالول کوتقسیم کریں گے تو تجھ کو کافی ہے دنیا کے مالوں میں سے ایک خادم اورایک جا نورسواری کے لئے جہا دہیں لیکن میں نے دنیا کے مال کو یایا اور جمع کیا۔

سم ۱۰ اس : حطرت حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ٣٠١٠ : حدَّثها الحسنُ بَنُ ابي الرَّبيع ثنا عبدُ الرَّاق ثنا بحضرت سلمان فارى رضى التدعنه بيار ہوئے تو سعيد جعُفرُ بُنُ سُليمان عن ثابتٍ عن الس قال اشتكى سلمان بن الي و قاصٌ ان كي عيا دت كو گئے ديکھا تو و ہ رور ہے قعادةُ سغدٌ قر آهُ يَهُكِي فقال لهُ سغدٌ ما يُهُكِيك يا اجي النِيس قدُ صحبُتُ دِسُولِ اللّه مَنْظَيَّةُ النِيسِ النِّيسِ قال میں۔ سعد نے کہاتم کیوں روتے ہو بھائی کیاتم نے آ تخضرت صلی الله ملیه وسلم کی صحبت نہیں اٹھائی' کیا یہ سلَمانُ مَا ابْكِيُ واحدةً مِن اثْنتيْنِ مَا ابْكِي ضَنَّا للدُّنْيَا وَ لا كراهيةُ لُلَاحرة و لكن رسُؤلُ اللّه عَلِيَّةٌ عَهِد اللَّهِ بات تم میں نہیں ہے؟ سلمان نے کہا میں اِن دویا تو ل میں ایک بات کی وجہ ہے بھی نہیں روتا نہ تو و نیا کی حرص عهدًا فما أراني الا قد تعدَّيْتُ قال و ما عهد البَّك قال

عهد المني الله يَكُفي احدكُمُ مِفْل زَادِ الرَّاكِ ولا أرابي ﴿ كَلُّ وجد سِي بَخْلِل كَلَّ راه سِي اور نداس وجد سے كدمين اللا قيد تبعيد فيات باستعد فاتق الله عبد حكمك اذا حكمت وعند قليمك اذا قشمت وعندهمك اذا

> قَالَ ثَابِتُ فِيلَعِنِيُ أَنَّهُ مَا تَرِكَ الْا بِضِغَةً وَ عشرين درُهمًا منْ نفقة كانتُ عِنْدَة.

آ خرت کو برا جا نتا ہوں لیکن آنخضرت صلی القد ملیہ دسلم نے مجھ کوایک نصیحت کی تھی اور میں دیکھتا ہوں کہ اپنی تین میں نے اس میں فرق کیا۔سعد نے کہا کیا تھیجت کی تھی ؟ سلمان نے کہا آ ب نے فرمایا تھ جم میں ہے ایک کود نیا میں اس قدر کافی ہے جتنا سوار کو کافی ہوتا ہے

سکین توا ہے سعد جب حکومت کر ہے تو ابتد ہے ڈ رکر کرنا اور جب تقتیم کر ہے تو ابلہ ہے ڈ رکر کرنا اور جب کسی کام کا قصد کرے توالقہ ہے ڈرکر کرنا ٹابت نے کہا مجھے خبر پنجی کہ سلمان نے کہانہیں چھوڑ انگرمیں پر کئی درہم دوان کے خرج میں سے ان کے یاس باتی رہ گئے تھے۔

# ٢: بَابُ الْهَمِّ بِالدُّنْيَا

٣١٠٥ حـدُثـا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحمَّدُ نُنُ جَعُفُرِ ثَنَا شُعَبةَ عن عُمر بُن سُليْمان قَالَ سَمِعَتُ عبُد الرَّحُمن بُن ابان بُن عُنُمان بْن عَفَّالَ عِنْ اَبِيَّه قَالَ خرج زيدُ ابْنُ ثَابِتٍ مَنَ عَشُدَ مَرُوانَ بِسَصْفِ النَّهَارِ قُلُتُ مَا يَعِثُ اللَّهُ هَذِهُ السَّاعَة ١ الله لشيء سَال عَنَّهُ فَسَالْتُهُ فَقَالَ سَالُنَا عَنُ اشِّياء سبعتنا ها من رسُول اللَّه عَلِيُّكُ سَسمعَتُ وسُول اللَّهِ عَلِينَكُم يِقُولُ ﴿ مِنْ كَانِبَ اللَّهُ نَيَا هَمَّةً فَرَّقَ اللَّهُ عِلَيْهِ امْرِهُ وَ جَعَلَ فَقُرهُ بِيْسَ عَيْسَيُه و لَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنِّيا الَّا مَا كُتِب لَهُ و مَنْ كاست الآحيرة بيَّتُهُ حمَّع اللَّهُ لَهُ امْرِهُ وَجعل عَنَاهُ فِيُ قَلْبِهِ وَاتَّنَّهُ الدُّنْيَا وِهِي راغَمَةً.

# چاپ : ؤنیا کی فکر کرنا کیسا ہے؟

۰۵ ۳۱۰ : حضرت ابان بن عثان رضی الله عنه سے روایت ے زید بن ٹابت رضی اللہ عند مروان کے پاس سے تھیک دو پہر کے وقت نکلے میں نے کہا اس وقت جو مروان نے زید بن کا بت کو بلا بھیجا تو ضرور کچھ یو چھنے ، کے لئے بلایا ہوگا میں نے ان سے ہو جھا انہوں تے کہا مروان نے ہم سے چند باتیں پوچھیں جن کو ہم نے جناب رسول الله منلي الله عليه وسلم سے سنا تھا بيس نے آ ب ہے سنا آ ب فرماتے تھے جس شخص کو بڑی فکر د نیا کی بی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا اوراس کی مقلسی دونوں آئکھول کے درمیان کرد ہے گا

اور دنیااس کواتنی ہی ملے گی جنتنی اس کی تقدیر میں تکھی ہےا ورجس کی نبیت اصل آخرے کی طرف ہوتو اللہ تعالی اس کے سب کام درست کر دے گااس کے پھیلا وُ کواس کی ولجمعی کے لئتے اوراس کے دل میں بے برواہی ڈال دے گااور دنیا جمک ارکراس کے پاس نے گی۔

۲ • ۲۱) : اسودین بزید ہے روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللّہ عنہ نے کہا ہیں نے سن تمہارے نبی صلی اللہ علیہ

٣١٠١ : حَدَّثنا عَلِيُّ بْسُ مُحَمَّدِ و الْحَسِينُ ابْنُ عَبُدٍ الرَّحُمْ مِن قَالَا لَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيةِ النَّصْرِيِّ عنَ نَهُ شَلِ عَنِ الصَّحَاكِ عِنِ الْاَسُودِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ عَلَ نَهُ شَلِ عَنِ الصَّحَاكِ عِنِ الْاَسُودِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهُ سَمَعْتُ نَبِيُّكُمُ عَلَيْتُهُ يَقُولُ ( مَنْ جَعَلَ الْهُمُومُ هَمُمُ اوَاحِدًا هِمَّ الْمَعْادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمُ دُنْيَاهُ وَ مَنْ تَشَعَّنتُ بِمَا اللهُ مُومُ فِي آخَوَالِ الدُّنهِيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي آيَ آوُدَيْتِه بِمَا اللهُ مُومُ فِي آخَوَالِ الدُّنهِيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي آيَ آوُدَيْتِه هَلَكَ.)

١٠٤ ٣١ - حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْجَهْضَمِى ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ دَاوْد عَنْ عِمْرَان بُنِ زَاتِدَة عَنْ آبِيهِ عَنْ ابِي خَالِد الْوَالِبِي دَاوْد عَنْ عِمْرَان بُنِ زَاتِدَة عَنْ آبِيهِ عَنْ ابِي خَالِد الْوَالِبِي عَنْ هَرَيْرَة قَالَ ( يَقُولُ اللّٰهُ عَنْ هَرَيْرَة قَالَ ( يَقُولُ اللّٰهُ سُنحان لَهُ يَابُن آدَم ! تَفَرَّعُ لِعادَتِي أَمَلًا صَدْرَكَ عُنّى وَ اسْتَد فَقُرك وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ مَلَاثُ صَدُركَ شُعَلا وَ لَمْ اسْدَ فَقُرك مَا اللّٰهُ صَدْرَك شُعَلا وَ لَمْ اسْدَ فَقُرك )

# ٣: بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا

١ ١ ٣ . حدَّ ثَنَا هِشَامُ بُنْ عَمَّادٍ وَإِنْرِهِيْمُ ابُنُ الْمُنْذِرِ

وسلم ہے آپ فر ، تے تھے: جو محف سب فکر وں کو چھوڑ کرایک فکر لے گا لیمی آ خرت کی فکر تو اللہ تعالیٰ اس ک دنیا کی فکریں اپنے ذمہ لے لے گا اور جو محف طرح طرح کی دنیا کے فکروں میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہ کرے گاوہ چاہے جس مرضی وادی میں ہلاک ہو۔ نہ کرے گاوہ چاہے جس مرضی وادی میں ہلاک ہو۔ عوامت ابو ہریرہ ہے روایت ہے ابو خالد نے کہا میں یہی بچھتا ہوں کہ بو ہریرہ نے اسکومرفوعاً روایت کیا کہ اللہ فرما تا ہے اے آ دم کے بیٹے تو اپنا دل بحر کر فرما غت سے میری عبادت کر میں تیرا دل بھر دونگا تو تگری سے اور تیری مفلسی دور کر دونگا اورا گرتو ایس نہیں کریگا تو میں تیرادل (ونیا

# چاپ : ؤنيا کې مثال

کے ) بھیٹرول سے بھر دونگا اور تیری مفنسی دورنہیں کرونگا۔

۳۱۰۸ : مستورد سے روایت ہے جو بنی فہر میں سے تھ

وہ کہتے تھے میں نے سنارسول القد صلی القد ملیہ وسلم سے

آپ فرماتے تھے: دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں
ایسی ہے بیسے تم میں سے اپنی انگل سمندر میں ڈالے پھر
دیکھے کہ کتابیا نی اس کی انگل میں لگتا ہے۔

۱۹۱۹ می حفرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے آ تخضرت ایک بوریئے پر لیٹے۔ آپ کے بدن میں اسکا نشان پڑ گی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال یا پ آپ پر قربان کاش آپ ہم کو علیہ وسلم میرے مال یا پ آپ پر قربان کاش آپ ہم کو کھم دیتے تو ہم آپ کے واسطے بچھونا کردیتے اور آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ آپ نے فرمایا میں تو دنیا ہیں ایسا ہوں جسے ایک سوار ایک درخت کے تلے سامیہ کے لئے از پڑے کی تھوڑی دیر میں وہاں سے چل دے۔

۱۱۰ مفرت مل بن معدرض الله عنه سے روایت ہم

١١٣. حدَّثَنَاعَلِيٌ بُنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ ثِنَا ابُو خُليَدِعُتَنَةُ بَسُ حِمَاد الدَّمَشُعِيُّ عَن ابْنِ تَوْتَانَ عَنَ عَطَاء بْل فُرَّةَ عِنَ عَبْد الدَّه بُنِ صَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ ثَنَا الوَّهُ لِيرَة قَالَ عَبْد الدَّه بُنِ صَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ ثَنَا الوَّهُ لِيرَة قَالَ سَعَمُونَةً سِمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وهُو يقُولُ (الدُّيَا مِنْعُونَةً سِمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وهُو يقُولُ (الدُّيَا مِنْعُونَةً مِلْعُونَةً مِلْعُونَةً مِلْعُونَةً مِلْعُونَةً مِلْعُونَ مِنا وَالاهُ اوْ عَالِمًا أَوْ مَلَامًا أَوْ عَالِمًا أَوْ مَعَلَمًا اللَّهُ عَلَيْمًا مَنْ مُعَلَّمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا أَوْ

٣١١٣: حَدُّثُنَا ابُو مُرُوَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُنَمانَ الْعُثُمانِيُّ ثَنَا عَبُد الرَّحْمنِ عَنْ عَبُد الرَّحْمنِ عَنْ العَلاء بْنِ عَبْد الرَّحْمنِ عَنْ العَلاء بْنِ عَبْد الرَّحْمنِ عَنْ البِنْ الْمَدْ الْمَدْ عَنْ البَيْ هُوَيُ رَقَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّه عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ال

آ تخضرت کے ساتھ تھے ذولحلیفہ میں آپ نے ویکھا تو ایک مردہ بحری بیراٹھے ہوئے پڑی تلی ۔ آپ نے فرمایا ، تم کیا سمجھتے ہو یہ اپنے مالک کے نزد کی ذلیل ہے تم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ دنیا اللہ کے نزد کی البتہ دنیا اللہ کے نزد کی اس بحری ہے بھی زیادہ ذلیل ہے اس کری ہے بھی زیادہ ذلیل ہے اس کری ہے بھی زیادہ ذلیل ہے اس کے مالک کے نزد کی ایک گھر کے مالک کے نزد کی اوراگردنی اللہ کے نزد کی ایک میں سے ایک قطرہ یا نی کا کا فرکو یہنے ندد بتا۔

الاستورد بن شداد سے روایت ہے میں چندسواروں کے ہمراہ نبی کے ساتھ تھا سے میں ایک بمری کے (مردہ) بچہ پرگزرے جوراہ میں پھینک دیا گیا آپ نے فرمایا دیکھوتم جانے ہو کہ بہ حقیر ہے اپنے ، لک کے نزد یک؟ وگول نے کہا ہے شک! تب بی اس کو پھینک دیا ۔ آپ نے فرہ یافتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری دیا۔ آپ نے فرہ یافتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ دنیا اللہ تع فی کے نزد کیا سے بھی زیادہ واللے ہے تابید دنیا اللہ تع فی کے نزد کیا سے بھی زیادہ ولیل ہے جتنا یہ دلیل ہے جتنا ہے دلیل ہے اللہ کے نزد کیا۔

۳۱۲ : الو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپسلی آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سارآ پسلی اللہ علیہ وسلم ارش و فرہ تے تھے و نیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے مگرا ملہ تعی ی دمیں اور جن کو مقد تعالیٰ پسند کرتا ہے اور عالم اور علم سکھنے وال ۔

۳۱۱۳: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: دنیا قید خانہ ہے مسلمان کے لیے اور جنت ہے کافر کے لہ ٣١١٣: حدّ شعايعى بن حبيب بن عربي شاخماد بن زيد عن لبت عن مُجاهد عن ابن غمر قال احد رَسُولُ الله عَلَيْتُهُ بعض حسدى فقال رياعبُدُ الله كُنُ في الدُّيَا كانك غريب او كأنك عابو سبيل و غد نفسك مِن اهل الْقُبُور)

#### ٣٠ بَابُ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ

10 اس: حَدَّقَ اهِ الْمَامُ بُلُ عَمَّادٍ ثَنَا سُويُدُ ابُنُ عَبُدِ الْلهُ عَلَ ابْنُ عَبُدِ الْلهُ عَلَ ابْنَ عَبُد اللهُ عَلَ ابنى الْعَرير عَلَ رِيْد بُل واقدِ عَنْ بُسُر بْن غَبِيْد اللّه عَلْ ابنى ادريس الله تعالى عَنْ مُعاد بُل جبلٍ رضى الله تعالى عَنْ مُعاد بُل جبلٍ رضى الله تعالى عَنْ مُلُولُ اللّه صلّى الله عليه وسَلّم دالا أخبرُك عن مُلُوكِ المحتّة ) قُلُت بلى قال ( رجُلٌ ضعيفٌ مُستضعفٌ دو طمرين لا يُؤْبَهُ لهُ لو اقسم على طبيقً مُستضعفٌ دو طمرين لا يُؤْبَهُ لهُ لو اقسم على الله لا يوَّ أنهُ لهُ لو اقسم على الله لا يوَّ أنهُ لهُ لو اقسم على الله لا يوَّ أنهُ لهُ لو اقسم على

٢١١٦ حدد ثنا مُحمد بن بَشَادِ ثنا عبدُ الرَّحْمِ الْبِنُ مَهُدِي ثَمَا سُفَيانُ عن مَعْبِدِ بن خالدِ قال سمعتُ حارثة بن وهب قال قال رسُولُ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّمَ (الا أُنبَئُكُمُ باهل الْحَنَةِ كُلُّ ضعِيبِ مُتضعَفِ الا أُنبَئُكُمُ باهل النّار؟ كُلُّ عُتُلَ حَوْاظِ مُتضعَفِ الا أُنبَئُكُمُ باهل النّار؟ كُلُّ عُتُلَ جَوْاظِ مُسْتَكْبِر).

112 مَنْ حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى ثنا عَمْرُو بُنُ ابِي سَلَمَةُ عَنْ ابْرِهِيمَ بْنِ مُرَّة عَنْ ابْوبِ بَنِ مَنْ عَنْ ابْوبِيمَ بْنِ مُرَّة عَنْ ابْوبِ بَنِ مَنْ عَنْ ابْوبِ بَنِ مَنْ عَنْ ابْوبِ بَنِ مَنْ عَنْ اللهُ عَنْ ابْرِهِ بَمْ بْنِ مُرَّة عَنْ ابْوبُ بَنِ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ ( إِنَّ آغُبطَ النَّاسِ عِنْدَى مُؤْمِن خَفِيْفُ النَّحادِ وَسَلَّم قَالَ ( إِنَّ آغُبطَ النَّاسِ عِنْدَى مُؤْمِن خَفِيْفُ النَّحادِ ذُو حَظَ مِن صَلاقٍ عَامِضٌ فِي النَّاسِ لا يُؤْبِهُ لهُ كان رِزُقَة كُون وَقَلَ تُراتُهُ وَقَلَّتُ مَنْ اللهُ وَقَلَ تُراتُهُ وَقَلَّتُ مَنْ اللهُ وَقَلَ تُراتُهُ وَقَلَّتُ مِنْ اللهُ وَقَلَ تُراتُهُ وَقَلَّتُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَلَّتُ اللهُ وَقَلَّتُ اللهُ وَقَلَّ تُراتُهُ وَقَلَّتُ اللهُ وَقَلَّ تُراتُهُ وَقَلَّتُ اللهُ وَقَلَّ اللهُ اللهُ وَقَلَّ اللهُ وَقَلَّ تُواكِنُهُ وَقَلَّ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

۱۱۳ ۱۰ ۱۰ بن عمر سے روایت ہے آنخضرت سلی القد ملیہ وسم نے میرے جسم میں سے کوئی عضو تھا ما اور فر مایا۔
اے عبداللہ دنیا میں اس طرح رہ جیسے مسافر رہتا ہے یا جسے راہ چلنا رہتا ہے اور اپنے تئین قبر والوں میں سے شار کر۔

# باب: جس كولوك كم حيثيت جانيس

۳۱۱۵ : حظرت معاذبن جبل رضی القدعند سے روایت به آنخضرت صلی الله علیه وسم نے فرمایا : کیا میں تجھ سے بیان نہ کروں جنت کا بادشاہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں بیان فرما ہے ۔ آ ب نے فرمایا : جو شخص کر در' نا تواں ہو ہوگ اس کو کم توت سمجھیں اور دو پرانے کیڑ سے بہنا ہو وہ اگرفتم کھائے اللہ سجانہ و تعالی کے بھروسے پرتو القد سجانہ و تعالی اس کو بھائے اللہ سجانہ و تعالی سے بھروسے پرتو القد سجانہ و تعالی اس کو بھائے اللہ سجانہ و تعالی

٣١١٧ - حفرت حارثه بن وبهب سے روایت ہے آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فره یا: کیا بین جھے کو تہ بناؤں جنت کے لوگ کون بین برایک ضعیف نا تواں جس کولوگ کزور جانیں کیا بین تم کونہ بتلاؤں دوز خ جس کولوگ برایک سخت مزاج 'بہت روپیہ جوڑنے والا اوراکڑ وال ہ

۱۱۳ : حفرت ابوا مامة سے روایت ہے آنخضرت نے فرمایا: سب سے زیادہ جس پرلوگوں کورشک کرنا جا ہے میر سے بزد کی وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا اور نماز بی اس کورا حت ملتی ہو پوشیدہ ہولوگوں بیں اور لوگ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوں اس کا رز ق بمشکل زندگی بسر کرنے کے مبطابق ہو۔ اس کی موت جلدی واقع ہو جائے اس کا مال ورا شت کم ہواور اس پررونے والے تھوڑ ہے ہوں۔ مال ورا شت کم ہواور اس پررونے والے تھوڑ ہے ہوں۔

١١٨: ٣: ١٨ خدّ شا كبير بن عبيد الحمص ما أيُوب بن سويد عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن ابئ أمامة الحارثي عن ابيه قال قال رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ( الْبَذَاذَةُ مِن الْإِيمَان) قال البَذَاذَةُ مِن الْإِيمَان) قال البَذَاذَةُ الْقَسْافَةُ يَعْنِى التَّقَشُف

9 1 1 7: حَدُثنا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ فَمَا يَخِيى ابْنُ سُلِيْمٍ غَنِ ابْنُ سُلِيْمٍ غَنِ ابْنُ سُلِيْمٍ غَنِ ابْنُ سُلِيْمٍ غَنِ ابْنَ خُفَيْمٍ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنُ اسْماء بنت يَزِيْدَ انْهَا سَبِعُتُ رَسُول اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم يَعَوُّلُ (الا أَنَّتُكُمُ مِخِيارِكُمُ) قَالُوا بَلَى يَا رَسُول الله ارصلّى طَهُ عَلَيْهِ وَسلّم) قَال (خِيسارُكُمُ اللّهَيْنِ إذا ارْوُوا ذُكر اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّم) قَال (خِيسارُكُمُ اللّهَيْنِ إذا ارْوُوا ذُكر اللّهُ عَزْوجِلٌ).

# ۵: بَابُ فَصُلِ الْفُقَرَاءِ

خارم حدّن الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله

۳۱۱۸ حضرت ابو امامہ حارثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمای : بزاؤت (سادگی) ایمان میں واخل ہے۔
--

۳۱۱۹: حضرت اساء بنت ہزید رضی الله عنها سے روایت ہے انہوں نے آخضرت سے آپ فرماتے تھے کیا میں تم سے بیان نہ کروں ان لوگوں کا حال جو اللہ کے بہتر بند سے بین ۔ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ بیان فرمائے ۔ آپ نے فرمایا ، بہتر تم میں وہ لوگ ہیں کدان کو جب کو ل و کیھے تو اللہ کی یا د آئے ۔

# داب: فقیری کی فضیلت

۳۱۲۰: حفرت بهل بن سعد سے روایت ہے ایک تخفی آ تخضرت کے ساسے سے گزرا آپ نے فرمایا: تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا آپ کی رائے ہو وہی ہم بھی کہتے ہیں ہم تو سجھتے ہیں کہ یہ شخص اشراف میں سے ہے۔ اگر یہ کہیں نکاح کا پیام کی سفارش کو مان لیس کے اور اگر کسی کی سفارش کو مان لیس کے اور اگر کسی کی سفارش کو کی بات کہے تو لوگ اس کی سفارش کو مان لیس کے اور اگر کئی آپ نے مین کر کے تو لوگ اس کی توجہ سے سیس کے بیان کر آپ نے موش رہے پھر ایک دوسر احتص گزرا آپ نے فرمایا: اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ نہوں نے فرمایا: اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ نہوں نے عرض کیا یارسول انتد! بخدا یہ تو مسلی نوں کے فقرا ہیں عرض کیا یارسول انتد! بخدا یہ تو مسلی نوں کے فقرا ہیں سے ہے یہ بیارہ اگر کہیں نکاح کا بیام سیجے تو لوگ اس

کو قبول نہ کریں گے اور اگر سفارش کرے تو اسکی سفارش نہ شیل سے اور اگر کوئی بات سے تو لوگ اسکی بات نہ سیس کے۔ آنخضرت نے فرمایا: بیٹخص بہتر ہے پہلے شخص جیسے ؤنیا بھر کے لوگوں ہے۔ ا ١٠١٣: حدّ شدا غييد الله بن يؤسف الحبيرى شاحما في بن عيسى شا مُؤسى بن عبيدة احبر من القاسم بن مهرال على عن عمرال بن خصير قال قال دسول الله صلى الله عليه وسم (ان الله يُحبُ عبده المُؤمِل الْفَقِيْر المُتعقف الما العيال.

# ٢ : بَابُ مَنُولَةِ الْفُقرَاء ۗ

٣١٢٣ حدثنا استحق بُنْ منْطُورِ الْمَانَا الْوَ عَسَان بِهِلُولٌ ثَسَا مُوسَى بَنُ عُبِيْدَة عَنْ عَبْد اللّه بُنِ دَيْنارِ عَنْ عَلَد اللّه بُنِ دَيْنارِ عَنْ عَلَد اللّه بُنِ دَيْنارِ عَنْ عَلَد اللّه بُنِ عَمر قَالَ اشْتَكَى فُقراءُ الْمُهَاجِرِيْن الى رسُولِ اللّه صلّى الله عليْهِمُ اعْنِياء هُمُ اللّه به عليْهِمُ اعْنِياء هُمُ فقال (يا معشر الْفُقراء اللّه أَبْشِرُ كُمُ اللّه فقراء المُؤْمنيُنِ فقال (يا معشر الْفُقراء اللّه أَبْشِرُ كُمُ اللّه فقواء المُؤْمنيُنِ يدُحُلُول الْعَنا فَهُم بنضف يؤم حمس ما ثَة يدُلُ اغْمال الله بنضف يؤم حمس ما ثة عامى

ئُمّ تىلامُونسى هَــَدِهِ الآية ﴿ الَّ يَـوُمُـاعَــُدَ رَبّك كَالُف سنةِ مَمَّا تَعُدُون﴾[الحج ٤٤].

۱۲۱۲ - حضرت مران بن حصین سے روایت ہے آنخضرت کے فرمایا ۔ بے شک القد تعالی دوست رکھتا ہے محتاج مومن کو جوعیال دار بوکر سوال سے بازر بتا ہے (ادر فقرادر فاقہ پرصبر کرتا ہے اکثر اہل القدایسے ہی لوگ میں ہوتے ہیں نہ جمیک و گئے والوں میں عیا بداری کے ساتھ کم معاثی اور پھر تن عت اور صبر ہی نضیات کیا کم ہے۔

# چاب: فقیرون کا مرتبه

۳۱۲۴ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا بمسلمانوں میں جو فقیر میں وہ مال داروں ہے آ دھا دن پہلے جنت میں جائیں گے اور آ دھا دن پانچ سو برس کا ہے۔

۳۱۲۳: حفزت ابوسعید خدری رضی القدعند سے روایت به آخضرت صلی القد علیه وسلم نے قر مایا: مسلمان فقیر یا مها جرفت میں مہا جرفقیر مال داروں سے یانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے۔

#### 2: بَالُ مُجَالِسَة الْفُقراءِ

٣١٢٥: حدّثنا عندُ الله بن سعيد الكنديُ تنا السماعيلُ بنُ الرهيه التَيْميُ الله يخيى شا الرهيم الواسحاق المحرومي عن المعقر الله يخيى شا الرهيم الواسحاق المحرومي عن المعقر الله الله عن المعقر الله الله الله يختب المساكين و يجلس النها، و يُحدّثُهُم و يُحدّثُونه و كان دسُولُ الله عَلَيْتُهُ يكنيه ابا المساكين.

٣١٢٦: حدّ تسا آبُو بكر بُنُ ابى شيدة و عبد الله بُنُ سعيد قالات ابُو حالد الاحمر عن يزيد بُن سنان عن ابى المسارك عن عطاء عن ابى سعيد المحدرى قال احبُوا المساكين فاتى سمعت رسُول الله عن يقول فى دُعانه الله مَنْ مُسكينا و املى مشكينا و احشُرنى فى دُمْ وَ الْمُساكين .

القطان ثنا عمر و بن محمد العنقرى تنا اشباط بن نصيد عن الشدى عن ابئ سعد الازدى و كان قارى الازد عن الشدى عن ابئ سعد الازدى و كان قارى الازد عن الني المحمد الازدى و كان قارى الازد عن الني المحتود عن خياب فى قوله تعالى. ﴿ و لا تطر و الذي الذين يدعون ربيه م بالغذاوة والعشي الى قوله: الدي من الظلمين و الابعاء ٢٥] قال جاء الاقرع بن حاس التميمي و غيينة بن حض الفرارى فوحد و السؤل الله عن مع صهيب و بلال و عمار و حباب و السؤل الله عن ما الشعفاء من المؤمنين قدما داؤه من المؤمنين قدما داؤه من المؤمنين قدما داؤه من أريد ال البي عن السياحة عمر العرب على المؤمنين قدما داؤه من المؤمنين قال دائم و قالوا المؤمنين مع هذه الاغبد فإذا نحل جئناك فاقمهم عنك فاذا محل فرغنا فاقعد معهم ال شنت قال ( نعم ) قالو فاذا محل فرغنا فاقعد معهم ال شنت قال ( نعم ) قالو فاذا محل فرغنا فاقعد معهم ال شنت قال ( نعم ) قالو فاذا محل فرغنا فاقعد معهم ال شنت قال ( نعم ) قالو فاذا محل فرغنا فاقعد معهم ال شنت قال ( نعم ) قالو فاذا محل فرغنا فاقعد معهم ال شنت قال ( نعم ) قالو فاؤد دالمع هذه الاغبة فاذا نحل حاله المنت قال ( نعم ) قالو فاذا محد فرفود المعرف فرغنا فاقعد معهم ال شنت قال ( نعم ) قالو فاؤد المعال فاؤدد المعال فاؤد المعال فاؤد المعال فاؤدد المعال فاؤدد المعال ف

# باب : فقيرول كساته بيض كفسيات

۳۱۲۵: حفزت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے حفرت جعفر بن ابی طالب فقیروں سے محبت کرتے ہے ان کے باس میشا کرتے ان سے باتیں کرتے اور آن کے باس میشا کرتے ان سے باتیں کرتے اور آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کی میدکنیت رکھی تھی ''ابوالمساکین''یعنی مسکیٹول کے باپ۔

۳۱۲۲ حضرت الوسعيد خدري رضى القد تعالى حذ ت روايت ہے انہول نے کہا مسكينوں سے محبت ركواس لئے كہ ميں نے جناب رسول الله صلى القد عليه وسلم الني دعا ميں فرات سے سنا 'آ ب صلى القد عليه وسلم الني دعا ميں فرات شخص يا الله! مجھ كو جلامسكين اور ميرا حشر كرمسكينوں ميں۔

فاكتب لنا عليك كتابًا فذعا بصحيفة ودعاعليا ليتكتب وسخس فحؤذ فني ناحية فنزل جبرانيل عليه السلام فقال ﴿ ولا تَطُرُ د الَّذِينَ يَدْعُونَ ربِّهُمْ بِالْعِدَاوة والعشني يُريَدُون وجههُ ما عليُك من جسابهم مَن شيء و ما مل حسابك عليْهم من شيَّع فتطُوْدهُمُ فتكُون من الظُّلمين ﴾ 1 أعام ٢٠٠ إثْمَ ذكر الاقراع ابن حابس و غييسة بُس حيضن فقال: ﴿وَكِذَالِكَ فَتُمَّا بِعُضِهُمُ بِعُص لِمِشْوَلُوا العُولَاء مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنْ بِيْنِنا اليُّسِ اللَّهُ بِاعْلِمِ بالشَّاكرين، والأنعام :٥٣ ] فيمَّ قال : هو إذا جاءك الَـذِين يُؤْمِنُون بآيتنا فقُلُ سلام عليْكُمُ كتب ربُّكُمُ على نفسه الرَّحْمة ﴾ [ لأنعام: ٥٥ ]. قال فندنونا منهُ حتَّى وضعُما ركبا على رُكبته و كان رسُولُ اللّه عَيْثُهُ يَجْلُسُ معا فادا اراد ان يقومُ قام وَ تركَّنا فانرل اللهُ ﴿ واصبرُ مفسك مع الذين يذعون رتهم بالغداوة والعشى يُريندُون وجهمة والاتغد عيساك علهم تُريدي والا تُحالس الاشراف ﴿ تُرِيُّدُ رِيْنَةَ الْحِيوةَ الدُّنْيَا وِ لا تُطغ من اعْدلما قلْمة عَنْ ذِكْرِما ﴾ يعني غَيْنة والاقراع ﴿ وَاتَّسِعُ هُواهُ وَكُنَّانِ الْمُؤْهُ فُوطًا ﴾ [ لكهف ٢٨ ] قال هلاكسا، قسال المُسرُ عُينِينَةَ والاقراع لُهُمْ ضرب لهُمْ مَثَل الرُّحْنِي و مثل الْحِياة الدُّنيا

السَّاعة الَّتِي يَقُومُ فِيها قُمُنا وتركَّناهُ حتى يَقُومُ.

کے قاصد آتے ہیں ادر ہم کوشرم معلوم ہوتی ہے کہ وہ ویکھیں ہم کو ان غلامول کے ساتھ مبیٹھا دیں ۔ تو جب ہم آپ کے یاس آئیں آپ ان کوایے یاس سے انھا دیا کیجئے گھر جب ہم فارغ ہوکر چلے جائیں تو آپ کا اگر جی جا ہان کے ماتھ بیٹنے ۔ آپ نے فر مایا: ہاں یہ ہوسکتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ایک تحریراس مضمون کی لکھ دیجئے آ پ نے کا غذمتکوایا اور جنا بعلی مرتضی کو لکھنے کے لئے بایا۔ خباب کہتے میں کہ ہم لوگ ایک کو نے میں ( خاموش ) ہمٹھے تھے کہ جومرضی القداوراس کے رسول کی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر اورية بت لائة : ﴿ وَلا تُسطُرُ دالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَلَاةِ وِالْعِشْيِ يُرِيْدُونِ ﴾ " يَكُن مِن إلى اینے پاس ہےان لوگوں کو جواللہ کی یاد کرتے ہی صبح اور شام وہ اللہ کی رضا مندی کے طالب ہیں تیرے اویران کا حساب کچھ نہ ہوگا اور تیراان پر کچھ نہ ہوگا اگر تو ان کو ہا تک و بے تو تو ظالموں میں سے ہوجائے گا۔ پھرامتد تعالیٰ نے اقرع بن حابس اور عیبنہ کا ذکر کیا تو قرمايا ﴿ وَكَدْلِكَ فَتَنَّا بَعُضَهُمْ بِبَعْض لِيَقُولُوا أَهُ وَلا ءَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ بَيْنِنَا ٱلَّيْسَ اللَّهُ بأَعْلَمَ بالشُّكِويُن يُعرفر الإ: ﴿ وَ اذا جاء ك اللَّهِ يُسَنَّ قَالَ حَنَابُ فَكُنَّا لِقُعُدُ مِعِ اللَّمَي عَيِّنَا ۗ فَإِذَا بِلَغَنا ﴿ يُوْمِسُونَ بِآيَتِنا فَقُلُ سِلامُ عَلَيْكُمُ كُتب رَبُكُمُ على نَفْسِهِ الرَّحْمَة ﴾ قباب في كهاي جب آيتي

ا تریں تو ہم پھرآ پ ہے نز دیک ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے اپنا گھٹا آ پ کے گھنے پرر کھ دیا اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بیرحال ہوگا کہ آ ب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور جب اٹھنے کا آ بے قصد کر تے تو آ پ کھڑے ہو جاتے اور ہم کو چهورُ و يت او يت اتارى ﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مِعِ اللَّهُ إِنْ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْعَدَاوة وَالْعِشِي يُرِيدُونَ وجُهة و لا تَعَدّ عیساک عنیم ٹریذہ کیجی رو کے رکھ آپ کوان لوگوں کے ساتھ جواییے یا لک کی یا دکر تے ہیں صبح اور شام اور ﴿و لا تطع من اعفلنا قلبہ عن ذکر نا﴾ یعنی مت کہر مان ان لوگوں کا جن کے دل ہم نے عائل کروئے اپنی یا دے۔ ذیاب نے کہا پھرتو و حال ہو گیا کہ ہم برابر آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم کے ساتھ بیٹے رہتے جب آپ کے اٹھنے کا وقت آتا تو ہم خودانچہ جاتے اور آپ کوچھوڑ ویتے اٹھنے کے لئے۔

٣١٢٨ حقت المفاداه بن حكيم تما الو داؤد ثنا قيل من الرائد عن الله عن المعدد قال الرائد عن الله عن الله عن المعدد قال المؤلث هذه ألآية فينا سنة في وفي الله مشغود وضهيب وعماد و المفداد و بالل.

قال قالت فريش لرسول الله على ان الا مرضى ان سكور انباعا لهم فاطر دهم علك قال فدحل قلب رسول الله على فال فدحل قلب رسول الله على يدُحُل فائزل الله عَنْ يدُحُل فائزل الله عَنْ يدُحُل فائزل الله عَنْ وجل. هو لا تطر د الذين يدُغون رتهم بالعداوة والعشى لريدون وجهه الآية المعام عاما

#### ٨: بَابُ فَى الْمُكْثِرِينَ

٣١٢٩ حدث انو بكر بن ابنى شببة و انو كريب قالا شسا سكر نن عبد الرخهن ثنا عيسى بن المُحتار عن محمد بن ابنى ليلى عن عطية العوفي على ابنى سعيد المخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال رويل للمُكثرين الا من قال بالمال هكدا و هكذا و هكذا و هكدا و هكذا و هكدا و هكذا و هن و رانه

التضر العقاس إن عبد العظيم العبرى ثنا التضر المن القراري فو الن المحدد المعام العقاس المؤرمة ابن عمار حد المدى الورميل هو سسماك عن مالك بن مؤلد الهافي عن المه عن الى رَدَ قال قال رسُؤل الله عن الاكترؤن هم الاشفلون يؤم القيامة الامن قال بالمال هكذا وهكذا وكسة من طيب القيامة الامن قال بالمال هكذا وهكذا وكسة من طيب المن حكيم ثنا يخيى بن سعيد المن حكيم ثنا يخيى بن سعيد المده المدين بن سعيد المده المدين المن المحكة المدين بن سعيد المن المحكة المدين بن سعيد المدين المنا المحكة المدين المدين المدين المنا المحكة المدين المدين

کیاری : جو بہت مالدار بیں ان کا بیان

۱۳۹۹ - حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے روایت

ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : خرابی ب

بہت ول والوں کی ( کیونکدا کثر ایسے وال وار خدات

و فال ہو جاتے بیں مگر جو کوئی مال کو اس کی طرف ک الا

د ہاوراس طرف اوراس طرف اوراس طرف اوراس طرف آپ

نے چاروں طرف اشارہ کیا دائیں اور بائیں اور آگ

۳۱۳۰ حضرت ابو ذررضی القدعنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی القد ملیہ وسلم نے فر مایا جو لوگ بہت مالدار بیں انہی کا درجہ قیامت کے دن سب سے بست ہوگا گر جو کو نی مال اس طرف اور اس طرف لٹائے اور حلال طرف لٹائے اور حلال طریقے سے کمائے۔

MPM : حضرت ابو مرررہ رضی اللہ عنہ ہے بھی ایسے ہی

الفطان عن مُحمَد بُن عَجُلان عن الله عن الله عن الله هُريُرة ﴿ رُوايت بِهِ ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ الْاَكْشُرُونَ هُمُ ٱلاَسْفَلُونَ الَّا من قال هكذا هكذا وهكذا ثلاثًا.

> ٣١٣٢ حدَّثنا يَعُقُوْبُ بُنُ خُمَيُد بْنِ كَاسِبِ ثِن عَسُدُ الْعُرِيْرِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنَّ ابِي سُهَيْلِ بن مالكِ عن أبيّهِ عَنْ ابِي هُويُوةَ وَضِي اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُ انَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عسيه وسلم قبال ( ما أحبُّ انُ أَحُدًا عندي دهبًا فَتَأْتي على ثالثة وعندى منه شئ إلا شئ ارصده في قضاء

> ٣١٣٣ حدّثنا هشامُ بُنُ عَمَّارِ ثنا صدقةُ ابْنُ حالِدٍ ثنا ينزيْدُ بُنُ ابِي مَرِيْمِ عِنْ ابِي غَبْيُدِ اللَّهِ مُسْلَمِ بُنِ مِشْكُم عَنْ عَنْمُرُو بُنِ غَيْلَانَ النَّقَفِيّ رَصِيِّي اللهُ تَبْعَالَى عَنْهُ قَالَ قبال رسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم (اللَّهُمُّ من آمن بئي و صدِّقبني و علِم انَّ مما جنَّتُ به هُو الْحقُّ مَنْ عسدك فاقبلل مالة وويدة وخبب الهلقاءك و عبجل له تقصاء ومن لم يُؤمن بني و لمُ يُصدَفِّني و لمُ يعُلمُ أنَّ ما جنت به هُو الْحقُّ منْ عندك فاكثرُ مالة وولدة و اطلُ عُمْرة).

> ٣١٣٣. حدَّثُمَا ابُوْ بَكُر بُنْ ابِي شَيْبة ثَنَا عَقَال ثنا عَشَالُ لِينَ لِمُؤرِيْنَ حِ وَ حَمَدُتُنَا عَبُدُ اللَّهَ لِنَ مُعَاوِيةَ الْخَمِحِيُّ ثَنَا عسَّانُ لَنْ لُوْزِيْنِ ثَنَا سَيَّازُ بُنَّ سَلامة عن الْيُوْآء السَّيْطيّ عَنْ مَقَادَةَ الْأَسْسِدِي قَالَ بَعْنِنِي رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم البي رجل يستميخه ناقة فردَّه ثُمَّ بعنبي إلى رجل آحر فسأرسل اليده بساقة فلمها اتصرها رشؤل الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (اللَّهُمُّ باركُ فِيُهَا و فِيمَنَّ بعث بها).

۳۱۳۲ : حضرت ابو ہریر ہ ہے روایت ہے آنخضرت نے فرمایا: میں تو پینیس جاہتا کداحد پہاڑ کے برابر میرے یاس سونا ہواور تیسرا دن گزرنے کے بعداس میں سے کچھ سونا میرے یاس باقی رہے البتہ جو میں قرض کے او کرنے کے لئے رکھ چھوڑں اس کے

١١٣٣ حفرت عمرو بن غيلان ثقفي سے روايت ب آنخضرت نے فرمایا: اے اللہ! جوکوئی میرے اوپر ایمان لائے اور میری تصدیق کرے اور جومیں لایا ( یعنی قرآن ) اس کوچن جانے تیرے یا سے تواس کے مال اور اولا د کو کم کرے اور اپنی ملاقات اس کو پسند کر دے ( یعنی موت ) اورائکی قضا (موت) جدی کراور جوکوئی میرے اویر ایمان لائے اور میری تھمدیق ندکرے اور بدند جانے كمين جو لے كرآيا ہوں وہ حق ہے تيرے ياس سے تو ا سکا مال بہت کرا وراسکی اولا دیہت کراوراسکی عمرکمی کر ۔ ٣١٣٣ : فقاده اسدى رضى القدعند سے روایت ہے كه آ تخضرت صلی امته علیه وسلم نے مجھ کوایک مخص کے پاس ا یک اومٹی ما تگنے کے لئے بھیجالیکن اس شخص نے نہ وی پھرآ پ نے مجھ کوایک دوسر ٹے خص کے پاس بھیجااس نے ایک اونٹنی بھیجی جب آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا ایا الله برکت وے اس میں اور برکت دے اس کو جس نے پہلیجی۔ نقاوہ نے کہا بإرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا سيجيح الله تعالى بركت

قال نُقادة فَلْتُ لرسُول الله صلى الله عليه وسنه و فيسمن حاء بها قال (و فيسن جابها) ثُمَّ امربها فيخلست فدرَّت فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (اللهم اكثر مالقُلان) للمابع الاول (واحعل درق فلان يؤمَّا بيوُم ) للَّذي بَعت بالنَّاقة.

٣١٣٥ . حدث اللهسنُ مُنْ حَمَّادٍ ثَنَا اللهِ بِكُرِ ابُنِ عِيَّاشٍ عَلَ ابْنُ عِلَا اللهِ عَلَى صالح عن ابئ صالح عن ابئ صالح عن ابئ مسالح عن ابئ مسالح عن ابئ مسريرة قال قالَ رسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ (تعسس عبدُ الدَيْنار وعبدُ الدَيْنار واللّه وعبدُ الدَيْنار واللّه وعبدُ الدَيْنار واللّه اللّه يُعلمُ اللّهُ اللّه

٣١٣٦. حدث الله بن حميد الماسحق من سعيد عن صفوان عن عند الله بن ديبار عن الى صالح عن الله بن ديبار عن الى صالح عن الله مريبرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تعس عند الديبار و عند الدرهم و عند الحميصة تعس وانتكس واذا شيك

#### ٩: بَابُ الْقِنَاعَةِ

٣١٣٥ حدثنا ابُو بكر بن ابئ شيبة ثما شفيال بن غيينة عمل الله فعريرة قال قال مسؤل الله عليه المؤناد عن الاغرج على الله فعريرة قال قال رسول الله عليه ( ليسس العنى عن كثرة العرض و لكن العنى عن النفس).

دے اس کوبھی جو اسکو لے کرآیا ہے آپ نے کہا اسکو بھی برکت دے جو اسکو لے کرآیا ہے پھرآپ نے تشم دیا دودھ دو ہا گیا۔آ تخضرت نے فر مایا۔ انخضرت نے فر مایا۔ انخضرت نے فر مایا۔ انخضرت نے فر مایا۔ انخضرت نے اونمنی نہیں کر دے (جس نے اونمنی نہیں کہیں کی دے۔ کہیں کھی اور فلال شخص کوروز اندرز ق (روزی) دے۔ کہیں محضرت ابو ہر بری ہے سے روایت ہے آ تخضرت صلی القد ملیہ وسلم نے فر مایا: ہلاک ہوا بندہ دین رکا اور بندہ درہم کا اور بندہ چا در کا اور بندہ شال کا اگر اسکویہ بندہ درہم کا اور بندہ چا درکا اور بندہ شال کا اگر اسکویہ جیزیں دی جا تیں تب وہ راضی ہے اور جوندوی جا تیں تو وہ بھی اپنے امام کی بیعت پوری نہ کرے۔

۳۱۳۲ مفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرویا تباہ ہوا بندہ دین ر (اشرفی) اور بند درہم (روپیہ) کا اور بندہ شل کا بلاک ہوا اور دوزخ میں اوندھا گرا خدا کر ہے جب اس کو کا نتا گے تو بھی نہ نکلے (یہ بدو ما ہے لا کچی شخص کیلئے)۔

# **ب**لب: قناعت كابيان

۳۱۳۷ حفرت ابو ہریرہ رضی التدعنہ سے دوایت ہے آئے تخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: تو گری بہت اسباب رکھنے سے نہیں ہوتی بلکہ تو گری یہ ہے کہ دل بے پرواہ ہو(اور جوالقدہ سے اس پرقناعت کر ہے)۔ ۱۳۳۸: حضرت عبدالقد بن عمرہ بن عاص رضی القدعنہ سے دوایت ہے آئے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا بہت کے شک نجات پائی اس نے جس کو اسلام کی ہدایت ہوئی اور ضرورت کے موافق روزی دی گئی اور اس پر قناعت کی ۔:

٩ ١٣ م: حدثث مُحَمَّدُ بَنُ عَندِ اللَّه بَنِ نُميْرٍ و على بَنُ مُمَدِ وَعلى بَنْ مُحَمَّدِ قالا ثنا وكيعٌ ثنا الاعْمشُ عنْ عُمارةَ بَنِ الْقَعْقاعِ عن اسى وُريْرَة قال قال رسُولُ اللَّه عَيْنَا (اللَّه عَيْنَا اللَّه عَيْنَا) (اللَّهُمُ اجْعلُ رزَق آل مُحمَّدِ قُوتُا)

٣١٣١ حدث السوية بن سعيد و مُجَاهد ابن مُوسى قال شما مروان بن مُعاوية تناعبُد الرّخمن بن ابي شميلة عن سلمة بن عُبيد الله سلمة بن عُبيد الله بن أبي شميلة عن سلمة بن عُبيد الله بن مخص الانصارى عن ابيه قال قال رسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (من اصبح منكمُ مُعافَى في حسده آماً في سربه عدد قوت يؤمه فكاتما حيرت له الدُيا

٣١٣٣ م. حدث ابنؤ بنخر نسا وكينع وابؤ معاوية عن الاغدس عن ابن صالح عن أبن هويرة قال دسؤل اللّه دائسطُ رؤا الى من هو دائسطُ رؤا الى من هو فؤقكم فائة الحدر الآلا تردرُوا بعمة الله

قال ابُوْ مُعَاوِية (عَلَيْكُمُ).

٣٠١٣٣ حدَّثُنَا الحَمدُ بُنُ سِنَانِ ثِنَا كَثِيْرُ ابْنُ هشامِ حدَّثُنَا جعُفرُ بَنُ بُرُقَانَ الحَمدُ بُنُ الاصَمَّ عَنُ أَبِى هُرِيْرَةَ رفعة الى النَّبِي عَلَيْكَ فَى اللَّهِ لا يَسْظُرُ إلى صُورِكُمُ وَ اللَّي الْمُوالِكُمُ وَقُلُوبِكُمُ الْمَا يَنْظُرُ إلى اعْمالِكُمْ وقُلُوبِكُمْ

۳۱۳۹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ! محمد ( علیہ ) کی آل کوضرورت کے موافق دوزی دے یا بقد رضرورت ۔ یا بقد رضرورت۔

۳۱۳۰: حضرت انس سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ دسلم نے فرمای : کوئی مالدار یافخاج ایسانہیں ہے جو قیامت میں بیآرزونہ کرے کہ اللہ تعالی اس کو دنیا میں عاجت کے موافق رزق دیتا' بہت مالدار نہ کرتا کیونکہ فقراء کے مراتب عالیہ کو دیکھیں گے۔

۳۱۳۱ حضرت عبیدامتد بن محصن سے روایت ب آ تخضرت صلی الله ملیه وسلم نے ارشا وفر مایا: جو محف تم میں سے امن کے ساتھ صبح کر سے اور اس کے باس اس ون کا کھا تا بھی ہوتو گویا ساری و نیا اس کیلئے اکٹھی ہوگئی

۳۱۳۲ مصرت ابو بریرورضی الله عند سے روایت ب آنخضرت صلی الله ملیه وسلم نے فرمایا: دنیا میں اپنے سے کم والے کو دیکھوا وراپنے سے زیادہ والے کومت دیکھو۔ ایسا کرنے سے امید ہے کہ تم اللہ تعالی ک (کسی) نعت کوتقیرنہ جانو گے۔

۳۱۴۳: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ۱۴۴۳ خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کونہیں دیکھے گا بلکہ تمہارے عملوں اور دلوں کودیکھے گا۔

## ٠ ١: باب معيشة آل

#### ماينه محمد عيسية

٣١٣٥ حقتا الو بكر بن ابئ شبه تنا يريد بن هارون تسا محمد بن عمرو عن ابئ سلمة عن عائشة قالت لف كان يأتى على آل محمد المنافية الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدُحانُ.

قلت الاسودان التمرو الدائد الاسودان التمرو الدائد والدائد التمرو الدائد عيراً من الانصار حيراً من التمرو الدائد وكانوا بتعنو و كانت لهم ربائث فكانوا بتعنو و الله البامها

قال مُحمَّدُ و كَانُوْا تَسْعَةَ الْبِياتِ

٣١٣١ حدثسا نصر بن علي نها بسر بل غمر نها شغبة على سماك على التعمان نن بشير قال سمغت غمر بن النحطاب يقول رائت وسؤل الله صلى الله عليه وسدم يلسوى في اليوم من الخوع ما يجد من الذقل ما يملك بطبه.

٣١٣٤ حدث المحمد بن منبع تد الحسل ابن مؤسى ابن مؤسلة عليه وسلم يقول مراز (والذي نفس محمد بيده ما اصبح عند آل محمد صاع حب و لا صاع تنمي.

# داب: آنخضرت علیه کی آل کی زندگ متعلق بیان

۳۱۳۳ : ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تی ی عنها سے روایت ہے کہ ہم آلِ محمد (صلی الله علیه وسم) ایک ایک مهینه اس طرح سے گزارتے که گھر میں آگ نه سلگائی جاتی اور جمارا کھانا (فقط) یہی ہوتا 'محجوراور مانی۔

۳۱۳۵: ام لمؤمنین حفرت ما کشه صدیقه رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ آل محمد پر ایک مہید گزر جاتا اور کسی گھر سے آپ کے گھرول میں سے دھواں ندنگانا ۔ ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنبمانے کہا چھر کیا گھات تھے؟ انہول نے کہا محبور اور پانی ۔ البتہ ہمارے ہمسائے تھے أن کے گھرول میں بحریاں پلی ہوئیں تھیں تو وو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دود ہوئین دیا کرتے ۔

٣ ٣ ٣ : حضرت نعمان بن بشير رضى الله عنه حضرت مم رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ بیس نے آپ کفورت میں آپ کھوک ہے کہ مخصرت صلى الله علیه وسلم کو ویکھا آپ بھوک ہے کروٹیس بدلتے ہیں کوالٹتے اور (مجھی تو) ناکار وکھجور مجھی آپ کونہ ہتی کہ ای سے پیٹ بھرلیس۔

۳۱۳۷: حطرت انس بن ما لک رضی القدعند سے روایت بے بیں نے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے سنا' آ پ کئی ہو رفر ماتے سے شعام اس کی جس کے ہاتھ بیس محمد کی جان ہے آ ل محمد کے پاس صبح کوالیک صاح غلہ کا یا کجورہ نہم ہیں ہوں ہے۔

#### و الله يؤمنذ تسع نسُوةِ

٣٩ ٣٨. حدثها مُحمد نس عند الله المُغيرة ثنا عند الرّخيس نن عبدالله المسغودي عن علي بي بديمة عن الرّخيس نن عبدالله المسغودي عن علي بي بديمة عن الله عبيدة على غبيدة على غبيدة على غبيدة وما الله عبيدة وما الصبح في آل مُحمد الله مُدّ من طعام) اور ما الصبح في آل مُحمد مد مد طعام)

٣٩ ٣ ٣ : حدث لما نصر بن علي اخبر بني ابي عن شُعَبة عن عدد الاتحرم (رخل من الحل الكوفة) عن ابنيه عن سليمان بن طرد قال اتاما وسُولُ الله عَلَيْكُ فمكننا ثلاث ليال لا نقد رؤا اولا يقدل على طعام.

• ٥٠ ١ ٣٠ حــ قالما شويلا بن سعيد تناعلى ابن مشهر عن الاغــمـ عن ابنى هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عسمي الله عليه وسلم ينوم الطعام سنح واكل فلما فرغ قال الحمد لله ما دحل مطنى طعام سنحن منذ كذا وكذار.

#### ا ا : بَابُ ضَجَاعٍ آلِ مُنحمَّدِ عَلَيْتُهُ مُحمَّدِ عَلَيْتُهُ

ا ١٥١ م حدّثنا عبد الله بن سعيد ثنا عند الله بن سمير و ابؤ حالد عن هسام ابن عروة عن آيه عن عائشة قالت كال صحاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ادمًا حشوة ليف. صحاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ادمًا حشوة ليف. ١٦١ م حدّثها واصل بن عبد الاعلى شا محمد بن فضير عن عطاء بن الشائب عن ابيه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبى عليًا و فاطمة و هما في خميل لهما (والكميل القطيفة البيضاء من الصوف) قد كان رسول الله عسلى الله عسلى الله عسلى الله عليه والكميل القطيفة البيضاء من الصوف) قد كان رسول الله عسلى الله عسلى الله عليه وسلم جهر هما بها و

حالا نكه ان دنول مين آپ كي نواز واج تھيں ۔

۳۱۴۸ حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم فی ارشاد فره یا: آل محمد (صلی الله علیه وسلم) کے پاس صبح کے وقت نہیں ہے ماسوا ایک مداناج کے۔

۳۱،۳۹ . حضرت سلیم ان بن صردرضی الله عند سے روالیت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہمارے پاس آئے کیر ہم تین دن تک تضہر سے رہے اور ہم کوانا ج نہ ملا کہ آپ کو کھانا تے ۔

۳۱۵۰ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا (تازہ پکا ہوا) آیا آپ نے اس کو کھانیا جب فارغ ہوئے تو فرمایا الله کاشکر ہے اپنے دنوں سے میرے بیٹ میں گرم کھانا مہیں گیا بلکہ کھجور وغیرہ پر گزر بسر فرماتے رہے ہیں۔

# داب: آنخفرت علیہ کا آل کا نیند کے لیے بستر کیساتھا؟

۳۱۵۱ م الهؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنبا سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بستر چنز سے کا تقال کے اندر خرما کی حجمال بھری تھی ۔

۳۱۵۲. جناب علی مرتفئی سے روایت ہے کہ آنخضرت میرے اور فاطمہ زہراً کے پاس آئے ہم دونوں ایک سفید اونی چا در اوڑ ھے ہوئے تھے جو آنخضرت نے جناب فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا کو جیز میں دی تھی اور ایک تکیہ دیا تھا جس کے اندراذخرکی گھاس بھری ہوئی تممى اورايك مثك ياني كيلئے ..

وسادة مخشأة ذحرا وقابة

من المعتمد الله المعتمد المناولة المعمر والله يؤلس المعتمد المعتمد الله الله المناس حالتين عمر بن العطاب حدث على وسؤل الله عليه وهو على حصير قال فحدست الإا عليه ادار وليس غليه عيرة وادا العصير فلا عند التر في حده وادا أنا نقلصة من شعير سعو الصاع و قد التر في حده وادا أنا نقلصة من شعير سعو الصاع و قرط في ساحة في لغرفة وادا الهاك المعتق فائتدرت عيناى فقال و ما يُلكنك يا ابن التحكيات المعتق فائتدرت الله و ماني لا الكي الوهدا الحصير قد الله منا ادى و ذالك المعتونة و هده حرائك لا ادى فيها الله منا ادى و ذالك صفونة و هده خزائتك قال ديا ابن المعتمد والمناس المنا الله و منا المناس المناس الله و مناس المناس المناس الله و مناس على المناس المناس الله و مناس على المناس المناس الله و مناس على المناس المناس الله و المناس المنا

۳۵۳ : خیفه دوم حضرت عمر رضی الله عنه به وایت به بین آن به بین آن خضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس گی آپ ایک بور یئے پر بیٹھے ہوئے تھے میں بھی بیٹھ گیا آپ صرف ایک تہہ بند با ندھے تھے دومراکوئی کپڑا آپ کے بدن پر نہ تھا اور بوریہ کا نثان آپ کی کمر پہ پڑا ہوا تھا اور میں نے دیکھا تو ایک تھی مجر جو شاید ایک صاح مثل جو لئک رہی تھی ہے دکھے کرمیری آٹھول سے بہ اور مثل جو لئک رہی تھی ہے دیکھ کرمیری آٹھول سے با اختیار آنسونکل آئے ۔آپ نے فر ایا اے خطاب کے اختیار آنسونکل آئے ۔آپ نے برا یا اس خطاب کے بیٹے تو کیوں روتا ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے بیٹی میں کیوں نہ روؤں ۔ یہ بوریا آپ کے مبارک پہلو بیٹ میں نشان ڈالے اور آپ کا خزانہ کل اس قدراس میں کوئی چیز میں نہیں دیکھا سوائے اس کے جو میں دیکھ رہا کوئی چیز میں نہیں دیکھا سوائے اس کے جو میں دیکھ رہا

ہوں اور کسری اور قیصر کود کیھئے کیسے میووُں اور نہروں میں رہتے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ ہیں اس پر آپ کا بیتو شدخانہ آپ نے فرمایا اے خطاب کے جیٹے تو اس پر راضی تہیں کہ ہم کو آخرت ہے اور ان کود نیا میں نے کہا کیوں نہیں ۔

> ٣١٥٣ حدَّث مُحمّدُ بُنُ طَريْفِ و اسْحقُ ابْنُ الرهيْم بُن حبيْبِ قالَا ثنا لمحمّدُ بُنُ فُضيْلِ عنْ مُجالدِ عنَ عامِرٍ عن الْحارث عن عليّ قال أهديتُ ابْنةُ رسُول اللّه عَلِيْهُ إلَى فما كان فراشنا ليُلة أهديتُ اللّا مسْك كبُشِ.

> > ١ : باب معيشة أصحاب
> >  النبى عليه

٣١٥٥ حدَثنا مُحمَّد بنُ عَبْدِ اللّه بُنِ نُميرٍ و ابُوْ كُرَيْبٍ
 قَالًا ثنا ابُو أسامة عن رَائِدة عنِ الاغمش عن شقيقي عنْ

۳۱۵۳. جناب علی مرتعنی رضی الله عنه سے روایت ب آنخضرت صلی الله نعلیه وسلم کی صاحبزادی (سیدہ فاطمہ ؓ) میر سے پاس روانہ کی گئیں اور س رات کو ہمارا بچھونا کچھے نہ تھا سوائے بکری کی کھال کے۔

ھِلْ ہِ: آنخضرت کے اصحاب کی زندگ کیسے گزری؟

۳۱۵۵ : بومسعود رضی الله عند سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ہم کوصد قد کا حکم کرتے تو ہم

ابنى مشغود رصى الله تعالى عنه قال كان رسُولُ الله صلى مشغود رصى الله تعالى عنه قال كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيسُطلق احدُنا يسحاملُ حتى يحىء بالمد وان الاحدهم اليوم مائة الله

#### قال شقِيْقٌ كَانَّهُ يُعَرَّضُ بِنَفْسِه

١٥١ ٣٠٠ حدد ثنا ابُو بكر بن ابي شَيبَة ثنا وكِينَع عن ابي معامة سمعة من حالد بن عُمير رضى الله تعالى عنه قال حطينا عُتَبه بُن عزوال على المنبر فقال لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لما طعام نأكله الاورق الشجر حتى قرحت اشداقًا.

٣٠٥٨ . حدثها مُحمّد بن يخيى ثن الى غمر العدنى فها سفيال بن غيبة عن مُحمّد ابن عمر وعن يخيى لن غيد الرّخمس بن حاطب عن عبد الله بن الزّبير بن العوام عن ابنه قال لمّا نولت ثمّ لتُسألُن يؤمنذ عن النّعيم قال الزّبير و الى سعني بُسالُ عنه و إنّما هو الاسودان التّمرُو المّاء فال ( امّا الله سيكون)

میں سے کوئی جاتا ورمزد وری کرتا یہاں تک کدایک مذ لاتا اس کوصد قد دیتا اور آج کے دن اس شخص کے پاس لاکھ روپیہ موجود ہے شفیق نے کہا جیسے ابومسعود اپنی طرف اش رہ کرتے تھے (یعنی میں ایسا بی کرتا تھا اور اب میرے یاس ایک لاکھروپیہ موجود ہیں)۔

۲۵۷٪ خالد بن عمیر سے روایت ہے عتبہ بن غزوان نے ہم نے منبر پر خطبہ سنایا تو کہا میں ساتواں آ دئی تھا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمارے پاس کچھ کھانا نہ تھا صرف درخت کے ہے کھاتے تھے یہاں ﷺ تک کہ بھارے مسوڑ ھے تھانی ہو گئے۔

۳۱۵۷ حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لوگ بھوکے ہوئے اور وہ سات آ دمی ہے آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کوسات کھجوریں ویں برآ دمی کیلئے ایک کھجور۔

۱۹۵۸: حفرت زیر بن عوام رضی الله عند سے روایت بے جب بیآیت اتری ﴿ فُسُمُ لَتُسَالُلُ یَوْمَ بُدُ عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ ﴿ لَعَنْ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ ( لیعنی تم اس ون پو یہ جھے جاؤ کے نعمت کے بارے میں ) تو زبیر نے کہا کوئی نعمت ہما رے پاس بے جس سے پو یہ جھے جا کیں گے؟ عمرف وو چیزیں جیں مجور اور پائی آپ نے فر ایا: نعمت کا زمانہ قریب ہے۔ ۱۹۸۹ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے نہم کوروانہ کیا تین سوآ ومیول کو (جہاد کے لئے ) اور ہما را تو شہ ہماری گردنوں پر تھا خیر ہما را تو شرختم ہوگیا یہاں تک کہ ہمرض کو ہم سے ہردوز ایک مجور ملتی لوگول نے کہا اے ہمرفض کو ہم سے ہردوز ایک مجور ملتی لوگول نے کہا اے

فعنيل بدارا عبد الله و اين تقع التُمْرةُ من الرّخلِ فقال لهذ وجبدُن فقدها جِيُن فهدُما ها و الله البخر فادا سخن سحورت قبدُ قيده النّحرُ فاكلُما منهُ تمانية عشر يزمًا

### ٣ ا : بَابُ فِي الْبِنَاءِ وَالْخراب

10 م حدّنت ابُو كُريْبِ ثنّا ابوْ مُعاودة عن الاغمش عن ابنى الشفر عن عند الله ابن غمر قال مرّ عينا رسُوْلُ الله صتى الله عليه وسلَّم و نخلُ نُعالج خُصّال فقال ما هذا ) فقلُ نُتُ خُصُّ لنا وهي بخن نُصْلخه فقال رسُوْلُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم (ما أرى الأَمْر الله اعجل من دالك)

١٢ ٣ حدّ السا مُحمّدُ أن يحيى النا ابُؤ نَعلِم النا السحلُ الله سعيد الله سعيد الله سعيد الله عن الله سعيد عن الله عن الله

ابوعبدالله بهملا ایک محجور ہے آ وقی کا کیا بنا ہوگا؟ انہوں نے کہا جب وہ بھی ندر بی تو اس وقت ہم کو اس کی قدر معلوم ہوئی۔ آ خرہم سمندر کے کنارے آ ئے وہال ہم نے ویک ایک محیول پڑی ہے جس کو دریانے بھینک دیا ہے ہم اس میں سے اٹھارہ دن تک کھاتے رہے۔

## باب : عمارت تغمير كرنا؟

۱۹۱۸: حضرت عبدالقد بن عمر رضی القد عنها سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمارے اوپر سے گزرے ہم ایک جمونیز اینار ہے تھے۔آپ نے فرمایا یہ کیا ہم نے عرض کیا جمارا مکان پرانا ہو گیا ہے ہم اس کو درست کر رہے ہیں "پ نے فرمایا میں تو ویک ہوں موت اس سے جمد آنے والی ہے۔

۳۱۲ . حطرت انس سے روایت ہے کہ آنخضرت ایک گول مکان کے دروزے پر سے گزرے جو ایک انساری کا تھا آپ نے فرمایا بید کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا گول بھلہ جس کوفلال شخص نے بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا جو مال ایسی چیزوں میں خرج ہووہ تیا مت کے دن وہال ہوگاس کے مالک پریپنجرات انصاری کو کہنے کا اس نے اس کوگرا وہا پھر آنخضرت ادھر سے گزر ہے تو اس کوس بنگلے کوئیس ویکھا' اسکا حال ہو چھا گزر جب وگوں نے عرض کیا آپ نے جوفر مایا تھا اس کی خبر جب مکان کے مالک کوئینی تو اُس نے اس کوگرا دیا۔ آپ کے فرمایا: اللہ اس پررجم کر سے اللہ اس کو کا ایک کوئھری بنا کی علیہ وسلم کے پاس رہے تھے جس نے ایک کوئھری بنا کی علیہ وسلم کے پاس رہے تھے جس نے ایک کوئھری بنا کی علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے جس نے ایک کوئھری بنا کی علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے جس نے ایک کوئھری بنا کی علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے جس نے ایک کوئھری بنا کی علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے جس نے ایک کوئھری بنا کی علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے جس نے ایک کوئھری بنا کی علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے جس نے ایک کوئھری بنا کی علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے جس نے ایک کوئھری بنا کی علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے جس نے ایک کوئھری بنا کی

بینتا نیکسنٹی من المطرو نیکسنی من المشمس ما اعادنی تھی جو بارش اور دھوپ سے مجھ کو بچاتی اور اس کے علیٰہ حلفی الله تعالی بنائے میں التدتی لی کا تحق میری مدونہیں کی تھی ۔

الله اسم حدث السماعيل بن مؤسى ثنا شريك عن الله الله الله المن المحق عن حارثه بن مُصرِّب قال اتبنا حبّابًا رضى الله تعالى عنه نعوده فقال لقد طاط سُقُمى و لو لا الله الله صلى الله عليه وسلم يقول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تتمنّو اللهوت) لتمنيعة وقال (ان العبد ليؤجرُ في نعقته محلها الله في التّراب) او قال (في الباء)

## م 1: بَابُ التَّوَكَّلِ وَالْيَقِيُنِ

٣١ ٢٣ حدث حزملة بن يخيى ثنا عبد الله الن و هب الحسر منى ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن ابن تميم الحيساني قال سمعت عمز يقؤل سمعت رسول الله عن يقول النو الكمة تو كلة عمر يقول الله حق تو كله كرز قكم كما يزرق الطير تعدوا جماضا و تروع بطانا).

٣١ ٢٥ حدث الو بكرين ابئ شيبة . ثنا ابؤ مُعاوية على الاعتمال عن سلام ( ابن شُرَحبيل ابئ شُرَحبيل ابئ شُرَحبيل ابئ شُرحبيل ابئ شُرحبيل المن شُرحبيل المن شُرحبيل المن شُرحبيل المن شُرحبيل المن صلى على حبّة وسلواء ابنئ خالد قالا دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم و هو يُعاليخ شيئنا فاعناه عليه فقال (لا نَياسا من الرّرُق ما تهزّرت رُوْشكما فان الإنسان عليه قشر ثُمّ يرزؤه الله عزوجل)

تھی جو بادش اور دھوپ سے مجھ کو بچاتی اوراس کے بنانے میں القدتی لی کا گلوق نے میری مدونیں کی تھی۔ ۱۹۲۳، طار شہن مضرب سے روایت ہے ہم خباب کی عیادت کو گئے انہوں نے کہا میری بیاری کمی ہوگئی اور اگر میں نے آخیرت سلی القد علیہ وسلم سے بیانہ شاہوتا آپ فر ہائے تھے کہ موت کی آرز و مت کرو تو میں موت کی آرز و کر تا اور آپ نے فر مایا: بندے کو ہرا یک خرج کر نے میں ثواب ماتا ہے مگرمٹی میں خرچنے کا یا بول فر مایا کہ تمارت میں خرچنے کا یا

## بإب : تو كل اور يقين كابيان

۱۹۱۳. حضرت عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے جی اللہ کے آخورت سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فر ماتے تھے اگر تم جیسا چا ہے و سیا اللہ پر تو کل کر د تو تم کواس طرح سے روزی و سے جیسے پر ندول کو دیتا ہے صبح کو وہ بھو کے المحتے ہیں اور شام کو بیٹ بھر ہے ہوئے آتے ہیں۔ ۱ محتے ہیں اور شام کو بیٹ بھر ہے ہوئے آتے ہیں۔ ۱۲۵۵ حبد اور سواء سے روایت ہے دو تو ل فالد کے بیشے تھے کہ ہم آئے خضرت کے چاس گئے آپ بھے کام کر رہے تھے کہ ہم آئے خضرت کے چاس گئے آپ بھے کام کر رہے تھے ہم نے اس کام میں آپ کی مدد کی آپ نے فرایا تم دو تو س روزی کی فکر نہ کرنا جب تک تمہار ہے سرخ فرایا تم دو تو س روزی کی فکر نہ کرنا جب تک تمہار سے سے جنتی ہے اس پر کھال نہیں ہوتی بھر اللہ تعالی اس کو جنتی ہے اس پر کھال نہیں ہوتی بھر اللہ تعالی اس کو روزی دیتا ہے۔

۱۹۱۲ : حفزت عمر و بن عاص رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله ملیه وسلم نے فرمایا: آ دم کے دل میں بہت می راہیں ہیں پھر جوشخص اپنے ول کو بہب راہوں میں لگا دے تو الله تعالیٰ پرواہ نہ کرے گا اس کو

شُغَةً قدمن اتبع قلله الشّعب كُلّها يُبال اللّهُ باي وادِ أهلكة و من تُوكّل على الله كقاة التّشعُّف)

٣١ ١٧: حدَّث المنحمد أن طريق ثا ابُو مُعاوية عن الاعتصاب عن الدي سُفيان عن جابر قال سمعَتُ رسُول المنعمد عن الدي سُفيان عن جابر قال سمعَتُ رسُول الله سَيَّة يفولُ ( لا يسمُوتنُ احدٌ منكُم الا و هُو يُخسنُ الطَّنَ بالله)

١٦٨ ٣١ ٣٠. حدثنا مُحمّد بنُ الطّبّاحِ البأنا سُفيالُ بنُ غيينة عبِ الن عجُلان عن الاغرج عن البي هُريْرة يَبُلغُ به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال ( المُؤمن القويُ حيْرٌ و احبُرُ الله عليه الله عليه من المموّمين الضّعيف و في كُلّ حيرٌ اخبِ الله الله من المموّمين الضّعيف و في كُلّ حيرٌ الحرض على مَا ينفغك و لا تغجرُ فإن عليك آمرُ فقُل الحرض على مَا ينفغك و لا تغجرُ فإن عليك آمرُ فقُل قدرُ الله و ما شاء فعل و إيّاك واللّو فان اللو تفتحُ عمل الشّيطان)

#### ١٥: بَابُ الْحَكُمَة

١٦٩ ٣ ١ ٣: حَدَثنا عَبُدُ الرِّحْمنِ ابنُ عَبْدِ الوَهّابِ ثنا عَدُ الله الله عَنْ الله عَنْ المعيّد المقبري عن ابنى مُن تُميْرِ عن ابرهيم بنِ العضل عن سعيّد المقبري عن ابنى هُورَئزة قال قال رسُولُ اللهِ صلّى الله عَليْه وسلّم الكلمة المحكمة ضالة المُؤمنِ حَيْمُمَا وجدها فَهُو حَقْ بها).

کسی راہ میں ہلاک کر دے اور جوشخص اللہ تعالیٰ پر مجروسہ کر سے تو سب راہوں کی فکراس کو جاتی رہے گی۔ ۱۳۱۲ حضرت ہو بر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے سا آ کخضرت صلی اللہ علیہ دسلم ہے آ پ فر مات سے بیم میں سے کوئی نہ مرے مگراس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھتا ہو۔

۳۱۱۸: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنخضرت نوال نے قرمایہ وی مسلمان اللہ تعالی کو زیدہ پند ہے نہ توال مسلمان سے ہر بھرائی میں تو حرص کر پھراگر تو مغلوب ہو جائے تو کہ اللہ تعالی کی تقدیر ہے اور جواس نے چاہوہ کی اور ہرگز اگر گرمت کراگر شیطان کا دروازہ کھول ہے جب اور ہرگز اگر گرمت کراگر شیطان کا دروازہ کھول ہے جب اس طور سے ہوکہ تقدیر پر ہاعتادی نظے اور انسان کو یہ عقیدہ ہوکہ یہ ہمارے فلال کام کرنے سے بیآ دنت آئی۔

## الله : حكمت كابيان

٣١٢٩: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا . حکمت کا کلمہ گویا مسلمان کی گم شدہ چیز ہے جہاں اس کو پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔

• ۱۳۱۷: حضرت این عباس رضی القد عنبما سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: دونعتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان میں ناشکری کررہے ہیں۔ ایک تو تندر تی اور دوسر ہے فراغت (ہے فکری)۔

الاسم: حفرت ابوابوب سے روایت ہے ایک شخص آ خص ایک شخص کیا یا اور عرض کیا یا رصول اللہ مجھ کو کو کی ایت فرمایئے لیکن شخصر۔ آ ب نے فرمایا: جب تو نماز میں کھڑا ہوتو الی نمازیزھ گویا تو

اؤ حرز قبال (اذا قُمُت في صلابك فصل صلاة مُوقِع و اباس دنيا ، رخصت بوف والاجاورالي بات لا تكلُّمُ بكلام تعتذِرُ مِنهُ و أجمع الْيَاس عمَّا فِي آيُدِي النّاس

> ٣١٤٢ حندثسا اليؤليكر بثرابي شيبة ثما الخسرابن مُنوُسى عل حمّاد بُن سعمة عنُ علِيّ بَن زيْدِ عنَ اوُس بُن حالب عن ابني هويرة قال قال رسُؤلُ اللّهِ عَنْ ﴿ مِثُلُ الدى ينجلس يسمع الحكمة ثُمُ لا يُحَدِث عن صاحبه الَّا بشرَ مَا يسُمعُ كَمثل رجُل اتى رَاعيًا فَقَالَ يَا رَاعيُ الحرزني شاة من غيمك قال اذهب فحد بأذن حيرها فذهب فاخذ بأذُن كلُب العنم .

قال ابُو البحسر بْنُ سلمة ثنا اسْماعيْلُ ابْنُ ابُرهيم ثنا مُؤسى ثنا حمَّادٌ فذكر نحوهُ و قال فِيُهِ ( بأذُن خيرها شاةً)

# ١ ا : بَابُ الْبَرَائَةِ مِنَ الْكِبُر وَ التُّو اصْع

٣١٤٣ حدد قنا سُويْدُ بُن سعِيدِ ثنا علِيُّ ابْنُ مُسُهر ح و حددُثنا عليُّ بُنُ مِيْمُون الرَّقِيُّ ثَنا سِعِيدُ بُنُ مُسْلِمة جَمِيعًا عِي الاعْمش عِنْ ابْرِهِيْم عِنْ عِلْقمة عَنْ عِبْدِ اللَّهِ قال قَال رسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ من حرّدل مِن كبُرٍ وَ لا يدُخُلُ النّار من كان فِي قَلْبهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيَّمَان.

٣١٤٣ خدَّ أنسا هَمَّا دُبُنُ السَّرِي فَهَا أَبُو الْآخُوس عَنْ عطاءِ بُن السَّائِبِ عَنِ الْاغَزِّ ابِي مُسُلِمٍ عَنُ ابِي هُرِيُرَةَ قَالَ قَالَ رِسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ( يَقُولُ اللَّهِ سُبَحَانَهُ الْكِبُرِيَاءُ ردائيي والعظمة إزاري من نارعيي واحد منهما القينة

منہ ہے مت نکال جس ہے آئندہ مذرکر نایزے اور جو کچھلوگوں کے یاس ہے اس سے مایوس ہوجا۔

٣١٤٣: حفرت الوبرره رضي الله تعالى عنه عنه روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص بین کر حکمت کی بات نے پھر او گول سے وہی بات بیان کرے جواس نے بری بات تی ہے ایے ساتھی ہے تو اس کی مثال الی ہے جیے ایک مخص ج واہے کے یاس آیا اوراس سے کہااے چرواہے جھ کوایک بکری ذرج کرنے کے لئے دے۔ وہ بولا جا اور گلہ میں ہے ( جو بھی کمری تخفیے ) انچھی معلوم ہوأس کا کان پکڑ کر لے جا۔ پھروہ گی اور کتے کا کان پکڑ کر لے جلا۔

# باہ : تواضع کا بیان اور کتر کے چھوڑ دینے کابیان

٣١٤٣ حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: وہ مخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرغرور ہواوروہ مخص دوزخ میں نہ جائے گا جس کے ول میں رائی کے والے کے برابر ایمان

الله عند سے روایت ب آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا . الله سبحانه و تعالی فرما تا ہے تکبرمیری جا در ہے اور بڑائی میرااز ارپھرجو کوئی ان دونوں میں ہے کسی کے لئے مجھے سے جھکڑ ہے

مين اس كوجبتم مين ۋ الوس گار

۵ اس: حضرت بن عبس رضی الله عنبما سے بھی ایسی می روایت ہے۔

۲ کا ۲ : حضرت ابوسعید ہے روایت ہے آ تخضرت نے فرمایا: جو مخض الله عز وجل کی رضا مندی کے واسطے ایک ورجہ کا تواضع کر ہے تو الله تعالی اس کا ایک ورجہ بلند کر ہے تا اور جو کوئی الله تعالی کے سامنے ایک ورجہ تکبر کر ہے تو الله تعالی اس کا ایک ورجہ تکبر کر ہے تو الله تعالی اس کا ایک ورجہ گھٹا و سے گا یہاں تک کہ اسفل السافلین (سب سے نچلا ورجہ ) میں اس کور کھے گا۔

الله عنه ت الله عنه الله على الله على

سردن بی الک سے دوایت ہے کہ آنخضرت بیار کی عیادت کرتے 'جنازے کے ساتھ جائے' غلام اگر وعوت دیتا تو بھی تبول کرتے 'گدھے پرسوار ہوت اور جس دن بی قریظہ وربی نضیرکا واقعہ ہوااس دن آپایک گرھے پرسوار تھے اُس کی رشی خرما کی چھال کی تھی' آپ گدھے پرسوار تھے اُس کی رشی خرما کی چھال کی تھی' آپ کے بیچے یک زین تھا خرما کا پوست کا جوگدھے پر کھا تھ یہ سب امور آپ کی تو اضع اور انکسار پردلالت کرتے ہیں۔ سب امور آپ کی تو اضع اور انکسار پردلالت کرتے ہیں۔ سب امور آپ کی تو اضع اور انکسار پردلالت کرتے ہیں۔ سب امور آپ کی تو اُس بین تھا رضی لند عنہ سے دوایت سب امور آپ کی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ سایا تو

هی حهنم)

2 ٢ ١ ٣ حدّ ثما يضرُّ بُنُ عليّ ثنا عبْدُ الصّمد و سلّم بُنُ قَتْبَهَ قَالاً ثما شُغبةُ عنَّ عليّ بُن ريُدٍ عن انس نن مالكِ \* قال ان كانت الامةُ من اهل المديّنة لتأخذ بيد رسُول اللّهِ عَيْثَةً فيما يسُرِعُ يدَهُ من يدهاحتى يذهب به حيث شاء ت من المديّنة في حاجتها .

٣١٧٨ حدّ ثناع مُرُو بُنُ رافِع ثنا حريْرٌ عن مُسْلَمِ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَمُ قال كان لاعُور عن اس بُنِ عَالِم وصى اللهُ تعالى عنه قال كان رسُولُ الله صنّى اللهُ عليه وَسلّم يعُودُ المريْص و يُشيّعُ الْحَدارة و يُحيّدُ دعُوةَ المملُوك والنّظير على حمارٍ ويؤم حيّد على جمارٍ مخطؤم برسب من ليف و تختهُ ويؤم حيّد على جمارٍ مخطؤم برسب من ليف و تختهُ اكات من ليف)

 جِمَارٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ حَطَيْهُمْ فَقَالَ ( إِنَّ اللَّهُ عَرَّوجَلَّ اوْحِي اِلْيُّ اَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْحَرَ احَدٌ عَلَى آحَدٍ،

#### ١ : بَابُ الْحَيَاء

مَّدُ الرَّحْمِنِ بُنُ مَهُدِي قَالا ثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادُةً عَنْ عَبُدِ عَبُدُ الرَّحْمِنِ بُنُ مَهُدِي قَالا ثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادُةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مَن المَي سَعِيْدِ اللَّهِ مَن المَي عَنْ ابني سَعِيْدِ اللَّهِ مَن اللَّهِ عَنْ ابني سَعِيْدِ اللَّهِ مَن اللَّهِ عَنْ ابني سَعِيْدِ اللَّهِ مَن عَنْ ابني سَعِيْدِ اللَّهِ مَن عَنْ ابني سَعِيْدِ اللَّهِ مَن عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

١٨٢ ٣ : حَـدَّ ثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

٣١٨٣: خدَّ قَنَا عَمُرُو بَنُ زَافِعِ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنَ مَنْصُوْرٍ عَنَ رَبُعِي مِنْ الْمَعِي بُنِ جَرَاشٍ عَنُ عُقْبَةَ ابْنِ عَمْرٍ بِي مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَبُعِي بُنِ جَرَاشٍ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَمْرٍ بِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَإِنَّ مِسَمَّا أَذُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَم النَّبُوَة الْمُولُ لَلهِ عَلَيْكَ مِنْ كَلَم النَّبُوة اللَّهُ وَلَى إِذَا لَمْ تَسْتَجِى فَاضْنَعُ مَا شِيفُتَ ﴾.

مَنُ صُولِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي مَكُرةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ مَنُ صُولِكَ مَنَ الْمَثَيْمُ عَنُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ المُعْمُ مُنْ أَمْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَمْ مُنْ اللّهُ مُ

٨٥ ٣ ١ ٨٠: خَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَّ الْحَلَّالُ ثَنَا عَبُدُ الرَّرَاقِ
 آبانًا مَعْمَرٌ عَنُ ثَابِتِ عَنُ آنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ قَالَ

فرمایا: بے شک القد تعالیٰ فے مجھ کو وحی بھیجی کہ تو اضع کر و یہاں تک کہ کوئی مسلمان دوسرے پر فخر نہ کرے۔

## دپاپ: شرم کابیان

۰ ۱۹۱۸: ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو کنواری لڑکی ہے بھی زیادہ شرم تھی جو پروے میں رہتی ہے اور آپ جب کسی چیز کو برا جاننے تو آپ کے مبارک چبرے میں اس کا اثر معلوم ہوتا۔

۳۱۸۱: حضرت انسؓ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: ہردین والوں میں ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔

۱۹۸۳: ابن عباس رضی الله عنها سے بھی ایسے بی روایت ہے۔

۳۱۸۳: ابومسعود انصاری اورعقبہ بن عمر و سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، نوگوں کے پاس جوا گئے بیٹیمبرول کے کلام میں سے رہ گیا ہے وہ سے ہے جب تو شرم نہ کر ہے تو جی جا ہے وہ کر۔

٣١٨٣: حضرت ابو بكرصد بق رضى الله عنه سے روایت ہے كہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا حیوا بمان میں میں داخل ہے اور جفا دوزخ میں حائے گی۔
حائے گی۔

۱۸۵۵ الله انس رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس چیز میں فخش ہووہ اس کوعیب رما كان الْفُحْشُ فِي شَيْءً قطُّ إلَّا شامة و لا كان المحياء - واركروك كا توانيان ضرور فحش عيب وارجوجائ كا فِي شَيْءٍ قَطُّ الَّا زَانَهُ

#### ١٨: بَابُ الْحِلْمِ

١٨٦ ٣٠ حَـدُثُنا حَرُمَلَةً بُنُ يَحْيى ثَنَا عَبُدُ الله ابُنْ وَهُب حدَّثِني سعِيْدُ بْنُ ابِيّ أَيُوْبِ عَنُ ابِي مُرْخُوْم عَنْ سَهْلِ بُن مُعَاذِين انس عَنَّ آبِيهِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَا قَالِ مَنْ كَظَمْ غَيُنظًا و هُو قادِرٌ عَسى ان يُسُفذة دْعَاهُ اللّهُ على رُولُس الُحلائق يَوْم الْقِيامةِ حَتَّى يُحيّرَهُ في ايّ الْحُوْر شاغ) ٨٧ ا ٢٠٠ حدَّثنا ابُو كُريْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعلاء الْهَمُدَاني ثَنا يُونُسُ بُنُ بُكير تَنا خالدُ بُنُ دِيْنارِ الشَّيُباني عَنْ عُمارةً السعبدى ثَمَا ابُو سَعِيدِ النَّحُدُرِيُّ رضِي اللهُ تعالى عَنهُ قال كُنَّا جُلُوْتًا عَنْد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ فَقَالَ اتَسُكُمْ وَقُودَ عِبِدِ الْقَيْسِي) و ما يُرى احدٌ فَبِينَا لَحُنَّ كـذالكَ اداحاءُ وَا فــزلُوا فأتوا رسُول اللّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم وبقي ألاشجُ الْعَصريُّ فجاء بعدُ فترَل مَنزُلا فاللاح والحلتية ووضع ليكاتبة جانبًا ثُمَّ جاء الى رسُول اللُّه صلَّى اللهُ عليَّهِ وسلَّمَ فَقَالَ لهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ أَ عليه وسلم (يَا اشبحُ إنَّ فيك لحصنين يُجبُّهُما اللَّهُ الحلم والتودة).

قَسَالَ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ! رَصَلَّتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَدُم ) أَشِيءٌ جُسِلُتُ عَلَيْهِ أَمُ شِيءٌ حدث لِيُ؟ قال رسُول الله صبَّى اللهُ عَنيهِ وَسَيَّم (بلُ شيءٌ جُبلُتُ عَلیْه

١٨٨ ٣: حدَّثنا أبُو إسْحق الْهرويُ ثما الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَطْسِلِ ٱلْأَمْصَارِيُ ثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدِ ثَنَا ابْؤُ جَمهرة عَن ابُن عبَّاسِ انَّ النَّبِيُّ عَلِيْهِ قَالَ لِلاشجَ العصري (إِنْ فِيك

اورحیاجس چیز میں آجائے وہ اس کوعمہ ہ کردے گی۔

## چاک : هم اور برد باری کا بیان

۳۱۸۲. انس رضی الله عنه ہے روایت ہے آنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم نے فر مایا : جو مخص اپنا غصہ روک لے اوروہ طاقت رکھتا ہواس کواستعال کرنے کی تو اللہ تعالی اس کو تیا مت کے دن لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کواختیار دے گا جس حور کو جا ہے وہ پیند کر لے۔ ۱۸۵۸: الوسعيد خدري رضي القدعنه ہے روايت ہے بم آ تخضرت صلی الله ملیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتے میں آ ب نے فرہایا:عبدالقیس کے قاصد آن پہنچے اورکوئی اس وقت دکھلائی نہیں دیتا تھا خیر ہم ای حاں میں تھے کہ اتنے میں عبدالقیس کے قاصد آن پینیے ادر اترے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آئ ليكن ان ميں ايك شخص تفا اشج عصري (سرپھا ہوا) .. اس فخص کا نام منذر بن عائذ تھا و وسب کے بعد آیا اور ایک مقام میں اترا اور ایل اونمنی کو بھایا اور اینے كيرے ايك طرف ركھ پھر آتخضرت كے ياس آيا برے اطمینان اور مہولت ہے۔ آنخضرت نے فرمایا: اے اشمج تجھ میں دوخصلتیں میں جن کواللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ ا یک تو علم دوسرے تو و ق ( یعنی و قار ورشمکین سہولت ) اشج نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیصفتیں مجھ میں خلق میں مانی پیداہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایہ جہیں طلق ہیں۔

۸ ۸۱۸ : حضرت ابن عماس رضی الله عنهما ہے روایت ہے آتخضرت صلی اللہ عدید وسلم نے الجی عصری ہے فرمایا: تجھ میں دوخصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالی دوست<sup>،</sup> رکھتا ہے حکم اور دیا۔

9 ۱/۱۸: این عمر رضی الله عنبی سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی گھونٹ پینے کا تواب الله تعالیٰ کے پاس اتنائیس ہے جنتنا غصہ کا گھونٹ پینے کا اللہ کی رضا مندی کے لئے۔

## چاب : غم اوررونے كابيان

۳۹۹: ابوذررضی القدعنہ ہے روایت ہے آنخفرت صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: پیں وہ باتیں و کھتا ہوں جن کوتم نہیں و کھتا ہوں جن کوتم نہیں سنتے آسان چر چرکر رہا ہے اور سنتا ہوں جن کوتم نہیں سنتے میں چار انگلیوں کی جگہ بھی باتی نہیں ہے جہاں ایک فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے القد تعالی کو سجدہ نہ کر رہا ہوتم خداکی اگرتم وہ جانے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑ المجتے اور زیادہ رو نے اور تم کو بچھوٹوں پر اپنی عور توں کے ساتھ مزہ نہ آتا اور تم جنگلوں کو نکل جاتے اللہ تعالی میں ایک درخت ہوئے جسم خداکی مجھے تو آرز و ہے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کولوگ کائے ڈالے۔

۱۹۱۸ . حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت بے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اگر تم جو نتے اور جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنتے اور بہت روتے۔

۱۹۲۳ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے ان
کے باپ نے ان سے بیان کیا کدان کے اسلام میں
اور اس آیت کے اتر نے میں جس میں اللہ تعالی نے
ان پر عمّا ب کیا صرف چار برس کا فاصلہ تھا: ﴿ولا اَلْكِمَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ
یکُونُو اَ کَالَدْیُسَ اُونُو الْکِمَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ

خصَّلتَين يُحِبُّهُما اللَّهُ الْحِلْمِ وَالْحَيَّاء).

٩ ١ ٨٠: حَدَّفَنَا زِيَدُ بَنُ أَحْرَم ثَنَا بِشُرُ بَنُ عُمَرَ ثَنَا حَمَّادُ بَنُ عُمَرَ ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سلسمة عَنْ يُؤننسَ بَنَ عُنَدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سلسمة عَنْ يُؤننسَ بَنَ عُنَدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَيْنِكُ ( مَا مِنْ جُرْعَةٍ اَعْظُمُ اَجُرًا عِنْدُ الْله مِنْ جُرْعة عَيْطٍ كَظَمَهَا عَبُدٌ ابْتِعَاءَ وَجُهِ اللّهِ).

### ٩ ا : بَابُ الْحُزُن وَالْبُكَاءِ

٣١٩١ حدَّث أَسَا مُحمَّد بَنُ الْمُعَنَّى ثنا عَبُدُ الصَّمْدِ النَّ عند الوارِثِ ثنا همَامٌ عن قتَادَة ' عَنُ أنسِ بَنِ مالكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ فَعَلَمُ وَلَوْ تَعَلَمُونَ مَا أَعْدَمُ لَصَحِكُمَ مُ قَالَ لا ولَنكَيْتُمْ كَثِيْرًا.

١٩٢ ٣ : خدَّ تساعبُ الرَّحَمنِ مَنْ إِبْرِهِيْمَ ثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ الرَّهِيْمَ ثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ الرَّعِيِّ عَنْ البِي حَازِمِ اللَّهُ عَلَيْكِ عَنْ مُؤسى بُنِ يَعْقُوب الرَّمْعِي عَنْ البِي حَازِمِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ بَنِ الرُّبَيْرِ الْحَبْرة أَنَّ النَّاةُ الْحَبْرة أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الرَّبَيْرِ الْحَبْرة أَنَّ النَّاةُ الْحَبْرة أَنَّهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الكساب مِن قَسُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَ الْكَسَابُ قُلُوبُهُمُ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمُ فَاسَقُونِ ﴾ [الحديد: ١٦].

٣١٩٣ حدَثْنَا ابْوُ بَكُو بَنُ حَلْفِ ثَنَا ابُو بَكُو الْحَلْقُ ثَنَا ابُو بَكُو الْحَلْقُ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنِ حُنْيُنِ عَبُدُ اللّهِ بَنِ حُنْيُنِ عَبْدُ اللّهِ بَنِ حُنْيُنِ عَبْدُ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ بَنِ حُنْيُنِ عَبْدُ اللّهِ عَنْدَ اللّهُ عَنْدُو اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣١٩٥ حدَّثنا القاسِمُ بَنُ زَكَريًا بَى دَيَّارٍ ثنا اِسْحَقُ بُنُ مَسْصُورٍ ثنا اللهُ عَلَى مُحَمَّد بُنِ مَالِكِ مَسْصُورٍ ثنا ابُو رَجَاء النُحُواسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّد بُنِ مَالِكِ عَي لَبُواء قال كُمَّا مَع رَسُولُ الله عَيْثَةَ فَي جَارِةٍ فَجَلَسَ عَنِي شَعِيْرِ الْقَبُرِ فِيكَى خَتَى بلَّ الشَّرى ثُمَّ قلا (يا الحُوائِيُ عَنِي سَلَّ الشَّرى ثُمَّ قلا (يا الحُوائِيُ لِمِثُلِ هِذَا فَاعِدُوا).

المِدْمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُمِمٍ ثَنَا ابُوُ رافعِ عن الس أبِي مُلَيُكَةً المَدْمَشُقِیُ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُمِمٍ ثَنَا ابُوُ رافعِ عن الس أبِي مُلَيُكَةً عَنْ عَبُد السَّرَّحُ مَن بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعُد سُ ابِي وقاصِ عَنْ عَبُد السَّولُ اللَّهِ عَنْ السَّائِبِ عَنْ سَعُد سُ ابِي وقاصِ قال قال رسُولُ اللَّهِ عَنْ السَّالِبِ عَنْ سَعُد سُ ابِي وقاصِ قال قال رسُولُ اللَّهِ عَنْ السَّالِ عَنْ السَّاكُوا) عَنْ السَّوهِيمُ الدِّمَشُقِيُّ وَ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَنْ السَّرَةِ اللَّهُ اللَّهُ مُن عَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ مُن عُتُمَة بُن اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللِ

عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قَلُوبُهُمُ وَكِيْرٌ مِنْهُمُ قَاسِقُونَ،

۳۹۹۳: حضرت الو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش وفر وہا ، بہت مت ہنسور اس لئے کہ بہت ہننے سے ول مروہ ہوجا تا ہے۔

۲۹۹۳: حفرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آ تخضرت نے مجھے کو تر آن سے میں نے آ تخضرت نے مجھے کو تر آن سے میں نے آ پ کوسور ہ شاء سائی جب میں اس آ بت پر پہنی اللہ آ بیت پر پہنی اللہ اللہ بیت کے افراد کی اللہ وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہرا کی امت پر گواہ کر کے ما کیں گے اور جھے کو اللہ اللہ کی اللہ کی آ کھول سے آ سے کو میں نے آ ہے کو دیکھ آ ہے گا آ کھول سے آ نسو جاری تھے۔

۳۱۹۵ · حفرت براء رضی الله عند سے روایت ہے بم آ مخضرت ملی الله علیہ وسلم کے ساتھ تنے ایک جناز سے بیں آپ قبر کے کنار سے بیٹھ کررونے گئے یہاں تک کمٹی گیلی ہوگئی آپ کے آسوؤں سے پھرآپ نے فرمایا: سے بھائیواس کے لئے تیاری کرو۔

٣١٩٧ : سعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے ارش و فرمايا: رو وُاگر رونا نه آ ئے تو رو نے كى صورت بناؤ۔ آ خرت كى يا وكر كے۔

۳۱۹۷: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہیں مسلمان بندے کی آنکھ ہے آنسونکلیں اگر چہکھی کے سم مسلمان بندے کی آنکھ ہے۔

مُسْعُوْدٍ عَنَ ابِيَهِ عَنَ عَبُدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قال رسُولُ اللهَ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ و ان الله عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ و ان كال مَشْلُ دُمُ مُعْ مُنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ و ان كال مَشْلُ دَأْسِ الدُّبِيابِ مِنْ خَشْيَة اللهُ ثُمَّ تُصِيبُ شَيْنًا مِنْ خُرُ وجُهِهِ الْاحرُمَهُ اللهُ عَلَى النَّالِ.

### ٢٠: بَابُ التَّوْقِيُ عَلَى الْعَمَلِ

١٩٨ - ٣١ ، حدث المؤيكر الوكيع عن مالك بن مِغُول عن عَلَم الك بن مِغُول عن عَلَم الرَّح من بُنِ سَعْد الْهَمُدانِي عَنْ عَالَث قَالَتُ قَالَتُ قَلْتُ : الرَّسُولَ اللَّهِ : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَ اتَوَا وَ قُلُوبُهُمُ وَحِلةً ﴾ [المعوسون: ٢٠] أهُو اللَّذِي يَنزُنِي وَيسُرِقُ و مِسُرِقُ و مِسُرِقُ و مِسُرِقُ و مِسُرِقُ و مِسُرِقُ و اللَّذِي يَنزُنِي وَيسُرِقُ و مِسُرِقُ و مِسُرِقُ و مِسُرِقُ و اللَّهُ المَّحْمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَ يَتَصَدُقَ وَ يُصَبِّى وَ وَوَ السَدَيْق ) و للكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَ يَتَصَدُق وَ يُصَبِّى وَ وَوَ

الدّمشقى ثنا الْوَلِيُدُ بَنُ مُسُلِم ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بَنِ يَوْيَد الدّمشقى ثنا الْوَلِيُدُ بَنُ مُسُلِم ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بَنِ يَوْيَد سُ حابِي حدُّثنِي آبُو عبُد قال: سمِعَتُ مُعَاوِية بَن آبِي سُفيانَ يَقُولُ سمعتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْنَةً يَقُولُ ( المَّمَا الاعْمالُ كالوعاءِ اذا طَابِ أَسُفَلُهُ طَابِ اغْلاهُ و اذا فسد اسْفلُهُ فسد اغلاقُ

٣٢٠٠ : حدث التناكثير بن عُبَيد الحمصى ثنا بقية عَن ورُقاءَ بن عُمر نساعبُدُ اللهِ ابن ذكوان آبو الرّناد عي الاعرج عن ابن هُريرة قال قال وَسُولُ اللهِ عَلَيْتَهُ (إِنَّ الْعَبْد إذَا صَلْى فى السِّر الْعَبْد إذَا صَلْى فى السِّر فاخسن قال اللهُ عَزَّوَجَلُ هذا عَبْدى حَقًا).

ا ٣٢٠ حدد ثنا عَبُدُ الله بُنُ عامرِ بُنِ زُرَارة و اسماعِيلُ بُس مُوسى قالا: ثَنَا شرِيْكُ النُ عَبُد الله عن الاعْمَشِ عَلْ ابن عبد الله عن الاعْمَشِ عل ابنى صالِح عَلَ ابنى هُريُزة قال قال دَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ

کے برابر ہوں اللہ کے ڈریے پھروہ جیس اس کے منہ پر تو اللہ تعالی اس (کے جسم) کوحرام کردیے گادوزخ پر۔

۳۲۰۰ الوہررہ رضی اللہ عند سے روایت ہے
آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آ دمی جب لوگوں
کے سامنے نماز الحجی طرح سے اداکر سے اور تنہائی میں
مجھی الحجی طرح سے اداکر سے تو اللہ تعالی فرما تا ہے یہ
میرابندہ سیا ہے۔

۱۰۴۰۱ ابو بمریره رضی الندعنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسم نے فر مایا: میاندروی اختیار کر واور صحح راسته مضبوط تفااس لئے کہ کوئی تم میں سے ایسانہیں جس کا

(قاربُوُا وَ سَلِدُوُا فَالَّهُ لِيْسَ آخَدٌ مِنْكُمْ بِمُنْحِيهُ عَمَلُهُ) قَسَالُوُا : وَ لَا الْسَتَ يَسَا رَسُوْلَ اللَّهِا قَالَ ( و لا آنَسَا لَّا اَنَّ يَتَعَمَّدَنِيُ اللَّهُ بِرَحُمَةٍ مِنْهُ وَ فَضُلَى

## ١٦: بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمُعَةِ

٣٢٠٢ حدثه المو مروان العثماني ب عند العزيز بن المن حدث العزيز بن المن حازم عب المعلاء بن عبد الرّحمن عن الله عن ابي هريرة ان وسُول الله عن المن عمل الله عمل الله عن المن عمل الله عن المن الله الله عن المن الله الله عنوى فامًا منه برئ و هو الله الله عنوى فامًا منه برئ و هو الله المرك المرك.

٣٠٠٣ : حدّ ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدِ حدّ ثنا رُنيح بُرِ عَبُد الرَّحْمِنِ بُنِ بِي سَعِيْدِ الْمُحدِّرِيُ عَنَ اللهِ عَنُ ابِي سَعِيْدِ قال حرج علينا رسُولُ اللهِ عَيْنَةَ و نَحْنُ تنداكُرُ الْمَسَيْحِ الدَّجال فقال ( الا أُحْبِرُكُمُ بِمَا هُو احُوفَ عليُكُمُ عِدِي الشَّرِكُ مِن المَسِيْحِ الدَّجَالِ؟) قال قُلْنَا بلى فقال ( الشِّرُكُ مِن المَسِيْحِ الدَّجَالِ؟) قال قُلْنَا بلى فقال ( الشِّرُكُ مِن المَسِيْحِ الدَّجَالِ؟) قال قُلْنَا بلى فقال ( الشِّرُكُ مِن المَسِيْحِ الدَّجَالِ؟) قال قُلْنَا بلى فقال ( الشِّرُكُ مِن المَسِيْحِ الدَّجَالِ؟) قال قُلْنَا بلى فقال ( الشِّرُكُ مِن المَسِيْحِ الدَّجُلُ يُصَلِّى فَيْرَيِّنُ صَلالهُ لِمَا يَرَى مِن المَعْلَى فَيْرَيِنُ صَلالهُ لِمَا يَرَى مِن المَعْلِى فَيْرَيِنُ صَلالهُ لِمَا يَرَى مِن المُحْلِى .

عمل اس کونجات دے لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ کیا آپ کو بھی آپ کا ممل نجات نہیں دے گا آپ نے فر مایا ، محمود بھی نہیں مگر رید کہ اللہ تعالی اپنا فضل وکرم کرے۔

### بادب: ريااورشهرت كابيان

الان الله تعالی الله علیه وال الله عنه سے روایت ہے الله علی الله علیه والله و

۳۲۰ ۳۲۰ ابوسعید فدری رضی القدعنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی القدعلیہ وسم برآ مد ہوئے ہم د جال کا ذکر کر رہے ہے۔ آپ نے فرمایا: بیس تم کو وہ بات نہ بتل وَس کا ڈر د جال سے زیادہ ہے تم پر میر بند و کی ۔ ہم نے عرض کیا بتلا یے آپ نے فرمایا بیوشیدہ شرک اور وہ بیے کہ آ دمی کو د کھے کر اپنی نماز کو

٣٢٠٧. حدث البَّو يَكُرِ يُنُ آبِى شَيْبةَ وَ آبُو كُرَيْب قَالَا ثما بِكُو بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا غِيْسى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنُ مُحمَد نس البَّي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ الْمَوْفِيَ عَنْ ابِي سعِيْد الْحُدُرِيّ عِن النَّبِي عَنْ اللَّهُ بِه و مَنْ يُراءِ اللَّهُ بِه)

٣٠٠٠ حدثنا هارُون بُنُ اِسْحق حدثنى مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْوِهَابِ عَنْ جُنُدبِ قَال. الله عِنْ جُنُدبِ قَال. قال رسُولُ الله عَلَيْكُ ( مَنْ يُسراء يُراء الله بِهِ وَ مَنْ يُسَمِّعُ لِسَمَع الله بِهِ وَ مَنْ يُسَمِّعُ لِسَمَع الله به)

#### ٢٢: بَابُ الْحَسَدِ

٣٢٠٨. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَن نُمَبُو النَّا إِلَى حَالَدِ عَنْ قَبْسِ مُحَمَّدُ مُنُ بَشُرِ قَالا الله السُماعِيْلُ النُّ ابِئ خالدِ عَنْ قَبْسِ مُحَمَّدُ مُنُ بَشُرِ قَالا الله الله عَنْ قَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال قَال وَسُولُ الله عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال قَال وَسُولُ الله عَنْ عَبْد اللهِ فِي السَّيْنِ وَجُلَّ آمَاهُ اللّهُ مَالًا فَسَلَى وَرَجُل آمَاهُ اللّهُ مَالًا فَسَلَمُ وَرَجُل آمَاهُ اللّهُ حِكْمة فَسَلَمُ هَا اللّهُ حِكْمة فَهُو يَقُضِى بِها وَ يُعَلّمُها).

٣٢٠٩ حَدُلْنَا يَحَى ابْنُ حَكِيْمٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يرُيْد قالا ثنا شُفَيَانُ عَنُ الرُّهُرِى عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابِيُهِ قَال

۳۲۰۵ : حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ مجھ کوا بی امت پرجس کا ڈر ہے وہ شرک کا ہے میں یہ نہیں کہنا کہ وہ صور ج یا جا ندیا بت کو پوجیس کے لیکن عمل کریں گئے غیر کے لئے اور دومری چیز کا ڈر ہے وہ شہوت خفیہ ہے۔

۲۰۲۸: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جوشخص لوگوں کوسنا نے کے لئے نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی رسوائی قیامت کے دن لوگوں کو سنا وے گا اور جو کوئی ریا کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ذلت لوگوں کو وکھا دے گا۔

۳۲۰۷ : حفرت جندب سے مجھی الی ہی روایت ہے۔

## دِاب : حدكابيان

۳۲۰۸ . حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے
روایت ہے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فر ، یا: حسد
جائز نہیں گر دو شخصوں سے ایک تو اس شخص سے جس کو
الله تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اس کو نیک کا موں میں خرج
کرتا ہے دوسرے اس شخص سے جس کو الله تعالیٰ نے علم
دیا ہے وہ اس برعمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھا تا

۹ - ۲۷۲ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : حسد نہیں کرنا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ ﴿ لَا حَسْدَ إِلَّا فِي اثْنَيْسِ رَحُلُ آتَاهُ الْقُرُآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاء اللَّيْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ)

المراه المحدد المراول المراول الله الحمال و الحمد بن المروب ا

#### ٢٣ : بَابُ الْبَغَى

اللّه بْنُ المُبارَكِ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنَ عُيَيْنَةَ بْنِ عندِ الرَّحْمنِ المَمرُورَيُ ٱنْبَأْنَا عِبْدُ اللّه بْنُ المُعبارَكِ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنَ عُيَيْنَةَ بْنِ عندِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ( مَا مِنْ ذَنْبِ آجُدَرُ أَنْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِصاحبِه الْعَقُوبَةُ وَسَلَّم ( مَا مِنْ ذَنْبِ آجُدَرُ أَنْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِصاحبِه الْعَقُوبَةُ فِي اللّهُ عِم اللّهُ عَلَيْهُ وَ قَطِيْعَةِ اللّهُ عَم اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَم اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

٣٢١٢؛ حَدَّثُن سُويَدُ بُنُ سَعِيْدِ قَبَا صَالَحُ بُنُ مُوسى عَنُ مُعَاوِيَة بْنِ السَحِقَ عَنُ عَائِشَة بِنُبَ طَلَحة عَنُ عَائِشَة أُمَّ الْمُوْمِئِينَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ( اَسُرعُ النحيُرِ ثَوَابًا الْمُؤْمِئِينَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ( اَسُرعُ النحيُرِ ثَوَابًا الْمُؤْمِئِينَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ( اَسُرعُ النحيُرِ ثَوَابًا الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ النَّرِحِمِ وَاسْرَعُ الشَّرِّ عَقُوئِيةَ البَعْيُ وَ قَطِيْعَة البَّرْحِمِ)

٣٢١٣ حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنُ دَاؤِد بُن قَيْسٍ عَنُ أَبِي هُويُرة أَن رَسُولُ أَبِي هُويُرة أَن رَسُولُ الله عَنَى الشَّرِ الْ يَسْحَقَرَ أَخَاهُ الله عَنِي عَنْ الشَّرِ الْ يَسْحَقَرَ أَخَاهُ الله الله عَنْ الشَّرِ الْ يَسْحَقَرَ أَخَاهُ الله الله عَنْ المُسْلِم. "

چاہئے مگر دو دفخصوں ہے ایک تو وہ دفخص جس کو القد تعالی نے حافظ بنایا' وہ اس کو پڑھتا ہے دن رات۔ دوسرے وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے وہ اس کوخر چ کرتا ہے رات اور دن ۔

۴۲۱۰ : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: حسد نیکیوں کو کھا لیمنا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور صدقہ گنا ہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور نماز نور ہے مومن کا اور روزہ ڈھال ہے دوز خ

# چاپ : بغاوت اورسرکشی کا بیان

۳۲۱۱ : حفرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کوئی گناہ ایس نہیں ہے جس ہے آخرت کے عذاب کے ساتھ جواللہ تعالیٰ نے اس کے لئے تیار کرد کھا ہے و نیا میں بھی عذاب و ینا لائق ہوسوائے بغ وت اور رشتہ واری قطع کے زیر کر

۱۳۲۱ : ام المؤمنين حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا :

سب سے جدی جس چیز کا ثواب پینچتا ہے وہ نیکی کرتا
ہے اور رشتہ داری نبھانا اور سب سے جدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بنا وت ہے اور رشتہ داری قطع کرنا۔
عذاب آتا ہے وہ بنا وت ہے اور رشتہ داری قطع کرنا۔
۳۲۱۳ : حضرت ابو ہر ہر ہ رضی الله عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: آدی کو یہی برائی کے لئے کافی ہے اس کی بنا ہی کے لئے اپنے بھائی مسلمان کو تقیر جانے۔
مسلمان کو تقیر جانے۔

٣٢١٣ خد ثننا حَرُمَلَة بْنُ يَحَيى ثنا عَبْدُ اللّه بْنُ وهْبِ النّبَأْنَا عَمْدُو بِينَ الْمَعْدُو وَهُبِ النّبَأْنَا عَمْدُو بِينَ الْمَعْدُو بَنُ الْمُحَادِثِ عَنْ يَوْيُدَ بُنِ البّي خَبِيبٍ عَنُ سسان بُن سَعُدِ عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه الله عَلَى اللّه عَيْنَ اللّه عَلَى اللّه الله عَلَى اللّه عَلْمَا اللّه الله الله عَلَى اللّه الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّ

## ٣٣: بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّقُولَى

٥ ٣٣. حدَّثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيَّةَ ثَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِم

ئسا الله عقيُلِ ثنا عبُدُ اللهِ بَنْ يَوْيَدَ حَدَّثِنَى وَبِيْعَةُ النَّ يَوْيَدَ وَ كَانَ مِنَ اصْحَابِ عَطِيَّةُ بَسُ قَيْسِ عَلْ عَطِيَّةَ السَّدِي وَ كَانَ مِنَ اصْحَابِ النَّبِي عَيِّكَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيْكَةَ لا يَبُلُعُ الْعَبُدُ اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَى يَدَعَ مَا لَا بَاللهِ عَيْكَةً لا يَبُلُعُ الْعَبُدُ اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَى يَدَعَ مَا لَا بَاللهِ بِعِ حَلُوا لِمَا بِهِ الْبَاسُ. الله بَنُ حَمْزَةَ ثَنَا وَيُدُ لِمَا بِهِ الْبَاسُ. الله بَنُ حَمْزَةَ ثَنَا وَيُدُ لَلهُ مَنْ عَمْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ بَنُ صَمَّى عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ بَنُ صُمَى عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ بَنُ مَنْ وَاقِدِ ثَنَا مُعِينَ عَبُ لَنُ سُمَى عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ اللهِ بَلْ عَمْرُو قَالَ اللهِ عَلَيْكَ أَنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٤ ٣ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ . خدَّ الله على بَنُ مُحَمَّد أَمَا أَبُو مُعَاوِية عَنُ إِبِي رَجِباءِ عَنُ بَلُو الْبَنِ سِنَسانِ عِنُ مَكُمُولُ عِنْ وَالِلَّهَ بَنِ الْمَسْقِعِ عِنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَا أَبَا هُرَيُوة كُنُ وَدِعًا تَكُنُ أَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنُ أَشْكُرَ الْمُدَالِقَ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنُ مُؤْمِنًا وَ السَّاسِ وَ احِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا وَ السَّاسِ وَ احِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا وَ السَّاسِ وَ احِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا وَ السَّعِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا وَ احْسَنُ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُن مُسُلِمًا وَ اقِلُ الطَّحِكَ لَهُ الطَّحِكَ لَكُنْ مُشْلِمًا وَ اقِلُ الطَّحِكَ لَهُ الْفَلْحِكَ لَكُنْ مُشْلِمًا وَ اقِلُ الطَّحِكَ لَهُ الْفَلْدِ.

لاعِلُّ ولا حَسَدُ

٣٢ ١٨: خدتنا عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّدِ ابْنِ رُمْحِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّدِ عن عَلِي بْنِ سُلِيْمَانَ بن وهُ ب عَنِ الْمَاضِى بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِي بْنِ سُلِيْمَانَ

۳۲۱۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت بے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعلیه وسلم نے فرمایا: الله تعلیه وسلم نے فرمایا: الله تعلی نے محصوکو و تی بھیجی که آئیس میں ایک دوسرے سے تواضع کرو اور کوئی دوسرے پر (ظلم) اور سرکش نه کرے نے

## چاپ : تقوی اور پر هیزگاری کابیان

۳۲۱۵: عطیه سعید رضی الله عنه سے روایت ہے وہ صحابی تھے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ؛ آدمی پر جیز گاری کے ورجہ کونہیں پہنچتا۔ یہاں تک کہ جس کام میں برائی نہ ہواس کو چیوڑ دے اس کام کے ڈریے جس میں برائی ہو۔

٣٢١٧ : حضرت عبدالله بن عمر درضى الله عنهما سے روایت ہے آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے کہا گيا کونسا آ دمی افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: صاف دل زبان کاسچالوگوں نے کہا زبان کے سچے کوتو ہم بچچانے ہیں لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ نے فر مایا: پر ہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ گنا ہ ہونہ بغاوت نہ بغض نہ حسد۔

۳۲۱۷: حضرت ابو ہرمیرہ رضی القد عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے ابو ہرمیرہ! تو پر ہیزگاری کرسب سے زیادہ یا بدتو ہوگا اور تو تو گا اور تو تو گا اور تو تو گا اور تو لوگوں کے لئے وہی عیام ہوگا اور جو تیراہمسایہ ہواس سے نیک سلوک کرتو مسلمان ہوگا اور جو تیراہمسایہ ہواس سے نیک سلوک کرتو مسلمان ہوگا اور ہلی کم کراس لئے کہ بہت ہنستا دل کو مار ڈال ہے۔

۳۲۱۸ : حفرت ابو ذر رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا : تدبیر کے برابر

عس الهاسم من مُحمَّد عن ابني ادريس الْحولاني عن ابني ذَرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ عَقَلَ كَالْتَذَبَيْرِ وَ لا وَرَعَ كَالْكُفُ وَ لا حسب كَحُسُن الْخُلُق

٣١١٩ حدثنا مُحمَّد بنُ حلَفِ الْعَسْقلاتِي ثَنَا يُؤلُسُ بَنُ مُحمِّد بنا سَلامُ بنُ اللَّهُ عَلَيْعٍ عَنْ قتادة عن الْحسن عن سحمة ثنا سلامُ بنُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ الْحسن المَالُ والْكرمُ النَّقُوى

٣٢٢٠ حدُّث هشامُ لنُ عَمَّادٍ و عُنُمالُ بنُ الى شيبة قال لما المُعْتَمَرُ ابنُ سُيِمال عنْ كُهُمَس س الْحسن عن الله المُعْتَمَرُ ابنُ سُيِمال عنْ كُهُمَس س الْحسن عن ابنى السَّلِل صُولِت بني لَعيْرِ عَنَ ابنى درِّ رضى الله تعالى عنه قال قال رسُول لله صلّى الله عليه وسلّم ابنى لا عُرف كلمة وقال عُنْمانُ آية لو احد النَّسُ كُلُهُمْ بِها للمُحرف كلمة وقال عُنْمانُ آية لو احد النَّسُ كُلُهُمْ بِها للمَحْدِة الله مَخرجا

### ٢٥: بَابُ التَّنَاءِ الْحَسن

٣٢٢١ حدثنا ابُوْ بَكُو بَنُ ابِيُ شَيْبة شَا يُرِيْدُ بَنُ هَارُوْنَ ثَنَا بَافَعُ اللَّهِ عَلَى الْمَيْة بْنَ صَفُوانَ عَنَ ابْنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ ال

٣٢٢٢. حدثنا ابُو بَكُر بَنْ آبِي شَيْبة ثا ابُو مُعاوية عنِ الاعْمَالِية عنِ الاعْمَالِية عنِ الْخَراعي قال الاعْمَالِيّ عَنْ كُلُنُوم الْحُراعي قال اتى النّبي عَيْنَكُ وَجَلّ فَقَالَ بِارْسُولَ اللّه كَيْف لَى انْ اعْمَامُ اذا الحَسنَتُ ابْنَى قَدْ أَحْسَنْتُ و اداساتُ ابْنَى قَدْ

کوئی عقل مندی نہیں اور کوئی پر ہیز گاری اس کے مثل نہیں ہے کہ آ دمی حرام سے بازر ہےاور کوئی حسب اس کے برابر نہیں ہے کہ آ دمی کے اخلاق الجھے ہوں۔

٣٢١٩: حفرت سمره بن جندب رضى الله عنه سے روایت به ۲۱۹ خضرت صلى الله عليه وسلم في فر مايا ، حسب مال به اور كرم تقوى ل-

۴۲۲۰ : حضرت الو ذر سے روایت ہے آ مخضرت نے فرمایا میں ایک کلمہ یا ایک آیت جات ہوں آئر سب آ دی ای پڑمل کریں تو وہ کافی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ کون می آیت ہے؟ آپ نے فرمایا ، ﴿ وَمَنْ يَسَّقِ اللّٰهِ یَجْعَلْ لَهُ مَحْوَجًا ﴾ لیعنی جوکوئی الله سے ڈرے اللہ ایک کے لئے ایک راہ نکال دیگا گزر اوقات کی اور اس کی فکر ورکر دیگا۔

## باب : لوگوں کی تعریف کرنا

۳۲۲ : حضرت ابوز ہیر ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آ تخضرت ابوز ہیر ثقفی رضی اللہ عنہ سایا نباوہ یا ہے کہ آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سایا نباوہ یا بناوہ 'جو ایک مقام ہے طائف کے قریب آپ نے فرمایا. قریب ہے کہ تم جنت والوں کودوز نے والوں سے تمیز کرلوگے ۔ لوگوں نے عرض کیا یہ کیونکر ہوگا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا: تعریف کرنے سے اور برائی کرنے اللہ آپ نے فرمایا: تعریف کرنے سے اور برائی کرنے

۳۲۲۲: کلثوم خزای سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ مجھے کہتے ہیں ہے گا میں نے فلاس کام نیک کام کیا اور جب براکام کیا تو آپ نے فرمایا: جب تیرے پڑوی

اسأتُ ؛ فقال رسُولُ اللهِ عَلِينَةَ إذا قَال حَيْرَانُك قَدْ أَحْسَتَ ﴿ يَجْهَ سِهِ كَهِيل تَوْ مِنْ أَكِيا تُو تُو نِي الْحِيمَا كَام كِيا أُور فَقَدُ احْسَنْت وَ إِذَا قَالُوا إِنَّكَ قَدُ أَسَاتَ فَقَدُ اسأَتَ ٣٢٢٣. حدَّثَت مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى فَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبِأْنَا معْ مرَّ عن مُنْهُورُ عَنَّ ابِي وَابْلِ عَنَّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لرسُول اللَّه عَيْكُ كَيْفَ لِيِّ أَنْ أَعْلَمُ اذًا أَحْسَبُتُ وَ اذا اسأَتُ ؟ قَالِ النَّبِيُّ عَيْنَةً إذا سمِعُتَ جِيْرَانَك يَقُولُونَ انْ قَدْ أَحُسِنُتْ فَقَدْ أَحُسِنُتُ و إِذَا سَمِعْتُهُمُ يقُولُونَ قد اسأت فقدُ اسأت.

> ٣٢٢٣ حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنْ يُحْيِي و رَيْبُدُ بُنُ احْرِمِ قَالَا ثَمَا مُسُلهُ بُلُ إِبْرِهِيْمَ قَنا الْوُ هِلال ثنا عُقْبةُ بُنُ ابي ثُبَيْتِ عنَ ابسي الْمَجُوز آءِ عن ابُن عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ اهَـلُ الْمَجَـدَّةِ مِنْ مَلَا اللَّهُ أُذُنِّيهِ مِنْ ثَمَاءِ النَّاسِ شَرًّا: و هُو

> ٣٢٢٥: حدَّثَسا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارِ :ثَمَّا ابُو مُحَمَّدِ بُنُ جعُفر ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي عِمْزَانَ الْحَوْبِيَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن الصَّامَتِ عَنْ أَبِى دَرِّ عِنِ البِّي عَيْثُ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يعهملُ الْعَملِ لِلَّهِ فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ.

> > قال ذالك فيُحِبُّهُ النَّاسُ عليهِ.

٣٢٢٧ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا ابُوُ ذَاؤَدَ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سِنانِ ابُوْ سِنانِ الشَّيْبَائِيُّ عَنْ حَبِيْت بْنِ ابِي ثَايِتٍ عَنْ أَبِي صالح عَنُ ٱبِىٰ هُوَيْرَةُ وَضِى اللَّهُ تَعَامِى عَنَّهُ قَالَ قَالَ وَجُلَّ يا رسُوُن اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى أَعْمَلُ الْعَمَلِ فَيْطَلِعُ عَلَيْهِ فَيُعُحِبُنِي قَالَ لَكَ أَجُرَانَ أَجُرُ السِّرَ وَأَجُرُ العلانية

#### ٢٦: بَابُ الْنِيَّةِ

٣٢٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَرِيُدُ بُنُ هَارُوُنَ

جب کہیں براتوسمجھ لے کہ برا کام کیا۔ ۳۲۲۳. ترجمه وہی ہے جواویر گزراہے۔

۳۲۲۳ حضرت ابن عباس رضی التدعنهما سے روایت ہے آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا: جنت والا وہ شخص ہے جس کے کان بھر جائیں لوگوں کی تعریف اور ثناء سے سنتے سنتے اور دوزخ والا وہ محض ہے جس کے کان بھر جا ئیں لوگوں کی ہجو اور برائی ہے سنتے سنتے ۔ ۳۲۲۵ : حضرت ابو ذر رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا ایک آ دی خالص خدا تعالی کیلئے کوئی کام کرتا ہے لیکن لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کام کی وجہ ہے۔ آب نے فر مایا: بدنقد خوشخری ہے مومن کو۔

۲۲۲۷ : حطرت ابو ہر رہے وضی اللّہ عنہ سے راویت ہے ا يك مخص نے كہا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيس ايك عمل کرتا ہوں وہ مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح ہے کہ لوگ اس کوس کر میری تعریف کرتے ہیں ۔آ ب نے فرمایا: تجھ کود و ہرا تو اب ملے گا ایک تو پوشیدہ ممل کرنے کا اور و وسرا علانشیمل کرنے کا۔

جانب: نیت کے بیان میں

۳۲۲۷ محضرت عمر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ

ح و حدّثنا مُحمّد بن رُمْح انبانا اللّبَث بن سغد قالا انبانا بخسى بن سعيد ال مُحمّد بن ابرهيم النّيمي اخبرة الله سمع علقمة الله وقاص انه سمع عمر بن الحطاب و هو يخطب النّاس فقال سمغت رسول الله يقول الما الاعتمال بالنبات و لكلّ المري ما نوى فمن كانت هنجرته الى دسوله فهنجرته الى الله و دسوله و من كانت هنجرته للذنبا يُصيبها او المواة يتزرّجها فهنجرته الى ما هاجر الله.

قال شاو كِنْعُ ثَنَا الْاعْمِشُ عَنْ سالِم ثَنِ الى الْجَعْدِعِنْ الله كُنْ الله مثل هذه الأُمَّةِ كَمَّ كُنْ الله مثل هذه الأُمَّةِ كَمَّ كُنْ الله مثل هذه الأُمَّةِ كَمَّ الله عَلْمَا فَهُوَ يَعْمَلُ الله عَلْما فَهُو يَعْمَلُ الله عَلْما فَهُو يَعْمَلُ الله عَلْما فَهُو يَعْمَلُ الله عَلَى ال

٣٢٣٩ حَدَثْنَا احْمَدُ بُنُ سِنَانِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ يَخِيي قَالَا ثَنَا

وگوں کو خطبہ سنا رہے تھے تو کہا کہ میں نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ ب فرماتے تھے ہر کیک علی گا اللہ علیہ وسلم ہے اور ہرا کیک آ وی کو وہ نے ملک کا ثواب نیت ہے ہوتا ہے اور ہرا کیک آ وی کو وہ نیت کر ہے ہوجس آ دمی نے اللہ ورسول رسول کے لئے بھرت کی تواس کی ہجرت اللہ ورسول کے لئے ہوگی اور جس کی ہجرت و نیا کمانے کی نیت ہے ہو یا کسی عورت ہے تکاح کرنے کی ہواس کی ہجرت انہی چیزوں کی طرف ہوگی۔

سروایت بر کر تخصرت سلی اللہ تعالی عنہ دروایت بر کہ آنم خصرت سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشا دفر مایا: اس امت کے لوگوں کی مثال چار شخصوں کی طرح ہے ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال میں اور اس کوخرج کرتا ہے اپنے مال شین اور اس کوخرج کرتا ہے اپنے حق میں دوسرے وہ شخص جس کو اللہ تعالی دیا وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا وہ کہتا ہے اگر جھے کو مال ملتا تو میں پہلے شخص کی طرح اس پر عمل کرتا آپ نے فرمایا: یہ دونوں شخص کی طرح اس پر عمل کرتا آپ نے فرمایا: یہ دونوں شخص برابر ہیں تو اب میں ہے تعد لغو وہ شخص جس کو اللہ تعالی دیا وہ اللہ تعالی دیا ہے مد لغو اللہ تعالی اخراجات کرتا ہے۔ چو شے وہ شخص جس کو اللہ تعالی اخراجات کرتا ہے۔ چو شے وہ شخص جس کو اللہ تعالی دیا تو میں تیسر ہے شخص کی طرح اس کو صرف کر یوتا تو میں تیسر ہے شخص کی طرح اس کو صرف کر یوتا تو میں تیسر ہے شخص کی طرح اس کو صرف کر یوتا تو میں تیسر ہے شخص کی طرح اس کو صرف کر یوتا تو میں تیسر ہے شخص کی طرح اس کو صرف کر یوتا تو میں تیسر ہے شخص کی طرح اس کو صرف کر یاتا ہے۔

۳۲۲۹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

يزيدُ بُنْ هارُوْن عنْ شَريُكِ عن لَبُثِ عَنْ طَاوُسِ عن ابنى آنخضرت صلى الله عليه وسلم في قرمايا: لوكول كاحشران خُسريُسرة قال قال وسُؤلُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ مَا يُبعث النَّاسُ عَلَى ﴿ كَا نَيْرُ لَا يَرِمُوكُا لِهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عَلَا عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عِلْمُ عَلَّ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ

> ٣٢٣٠. حدَّثسا زهيَر بَنُ مُحمَّدِ ثنا زكريًّا بَنُ عدى ثنا شريكٌ عن الْاعْمش عنَ ابيُ سُفُيان عَنْ حابِرِ قال قَال رَسُوْلُ اللَّهُ عَلِيْكُ لِنَحْشُرُ النَّاسُ عَلَى نَيَاتَهِمُ

## ٢٧: بَابُ الْآمَلِ وَ الْآجَلِ

٣٢٣١. حدَّثنا ابنو بشر بنگر بن حلف وابُو بگر بُنُ خَلَاد الْسَاهِ لَمَّى قَالَا ثَنَا يَحْيِي بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سُفْيَانُ خَدَّنَى ابئي عنُ ابِي يعْلى عَنِ الرُّبِيْعِ ابْن خُنيْمِ عنُ عَبُواللَّهُ بُن مسْعُؤدٍ رَصْبِي اللهُ تَعَالِي عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صِلَّى اللهُ عليه وسلم الله حط خطًا مُربِّعًا و خطًّا وسط الحطَّ الممرتبع وتحطوطا الى جابب الحط الذي وسط الحط الْمُربّع وْ خَطًّا خارجًا من الْحَطَّ الْمُربّع فَقال اتَّدُرُون ما

قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اعْلَمْ قال هذا الانسانُ البحيطُ الاؤسيطُ . وهذه المخطوطُ الي حبيه الاعراض تُهشُهُ ازُ تُهسُهُ مِنُ كُلِّ مكان فَإِنَ اخْطاهُ هذا اصانهُ هدا والنحطُّ النَّمُ ربُّعُ الاجلُ النَّمُ حيُّطُ: وَالْحَطُّ الْحَارِجُ الامل

٣٢٣٢. حدَّثنا إسْحقُ ابْنُ منْصُوْرِ ثنا النَّصُرُ بْنُ شُمِيبُل الْسِأْنِ حَمَّادُ لِنُ سِلْمَةَ عِنْ عِبْدِ اللَّهِ بِي ابِي بِكُرِ قَالَ سبم غَتُ الس بْن مالكِ يَقُولُ قال رسُولُ اللّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم و هذا الجلُّهُ عند قفاهُ وَ سبطيدهُ امامهُ ثُمَّ قال و ثمَّ املُهُ ﴿

٣٢٣٣ حدَّثنا ابُوُ مرُوان مُحمَّدُ بُنُ عُثْمان الْعُثْمانيُّ ثنا

۳۲۳۰ : جابر رمنی اللہ عنہ سے بھی الی ہی روایت

# بان : انسان کی آرز واور عمر کابیان

۳۲۳۱ معرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مر بع کھینچاا وراس مربع کے پچ میں ایک اور خط کھینچااور اس ج والے خط کے دونوں طرف بہت ہے خط تھنچے اورایک خط اس مربع کے باہر کھینجا پھر آپ نے فرمایا تم چانتے ہو پہ کیا ہے؟ انہوں نے کہااللہ تعالی اور اس كارسولُ خوب جانا ہے ۔ آپ نے فرمایا. بدیج كا خط آ دمی ہے اور یہ جو اس کے دونوں لمرف خط ہیں میہ یماریاں اور آفتیں میں جو ہمیشہ اس کو کا متی ،ور ڈستی رہتی ہے جاروں اطراف ہے'اگرایک آفت ہے ہی تو دوسری آفت میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ جو جار خط اس کو گیرے ہوئے ہیں بیاس کی عمر ہےاور جو خطراس مربع ہے باہرنگل گیاوہ اس کی آرزو ہے۔

۳۲۳۲ حضرت نس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میہ آ دمی ہے اور بیاس کی عمر ہے اپنی گرون کے باس ہاتھ رکھا پھرا پنا ہاتھ آ گے پھیلا یا اور فرمایا: یہاں تک اس کی آرزوبڑھی ہوئی ہے۔

۳۲۳۳. حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ ابنى حازم عَنِ الْعَلاء بْن عَبُد الرِّحْمَس عَنْ ابنِهُ عَنْ ابنى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتُهُ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ فَى حُتَ الْمَيْنِ فَى حُبُ الْحِياةَ وَ كَثْرَةَ الْمَالِ.

٣٣٣٣: حَدُّثُت ابشُرُ بُنُ مُعَاذِ الضَّرِيُرُ ثَنَا الْوُعُوانَةَ عَنُ اللَّهِ عَلَيْكَةً يَهُرُمُ ابْنُ آدم وَ قَسَادةَ عَنُ أَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَةً يَهُرُمُ ابْنُ آدم وَ يَسْبُ مِسُهُ الْمُنتانِ الْحِرُصُ عَلَى الْمَالُ والْحرْصُ على يشببُ مِسُهُ الْمُنتانِ الْحِرُصُ على الْمَالُ والْحرْصُ على الْعُمُر.

٣٢٣٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرُوَانَ الْعُثَمَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَرِيُو بُنُ السَّي حَارِم عَنِ الْيَعَلَّاءِ بَنِ عَبُدِ الرَّحُمنَ عَنَ الله عَلَ البَي حَارِم عَنِ الله عَلَيْتُ قَالَ لُو كَانَ لَابُنَ آدَم وادينِن هُريُرةَ انَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْتُ قَالَ لُو كَانَ لَابُنَ آدَم وادينِن مَن مَالِ لَاحَبُ انُ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالَتُ و لَا يَمُلُا نَفُسَهُ الله التُرابُ و يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابِ.

٣٢٣٦ خَدْتُنا الْحَسَنُ بُنُ عَرِفة حَدَثَى عَبُدُ الرَّحُمَن بُنُ عَرِفة حَدَثَى عَبُدُ الرَّحُمَن بُنُ مُحَمَّد بُن عَمْرِو عَنَ ابنى سلمة عَنْ ابنى شلمة عَنْ ابنى هُولُور الله قال اعْمَادُ أَمْتَى مَا بَيْن السَّيْنَ إلى السَّبُعيُن و آقَتُهُمُ مَنْ يَجُوزُ دَالك.

### ٢٨: بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعُمل

٣٢٣٧ حَدَّثَنَا أَلُوْ بِكُرِيْنُ ابِي شَيْدَ ثَنَا الْوالَالْحُوصَ عَنْ ابِي إِسْحَاقَ عَنْ ابِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَة قَالَتُ واللَّذِي ذهب بنفيه عَيِّلِيَّة ما ماتَ حتى كان اكثرُ صلاتِه و هُو جالسٌ وَ كَانُ احتُ الْاعْمال الذِهِ الْعَملُ الصَّالِحُ الَّذِي يدُومُ عَلَيْهِ الْعَبَدُ و انْ كَان يُسنِرًا.

٣٢٣٨ حَدَّثَنا ابُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبة ثا ابُو أسامة عن هشام نُنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عائشة قالت كانت عندى هشام نُنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عائشة قالت كانت عندى امرأة فدحل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه ؟ قُلْتُ فُسلانة لا تَنامُ (تدكُرُ من صلاتها) فقال

بوژھے کا دِل جوان ہوتا ہے دو چیزوں کی محبت میں ایک تو زندگی کی محبت میں دوسرے مال کی محبت میں۔

۳۲۳۴: حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے آئے تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: آ دمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں ایک تومال کی حرص دوسرے مرکی حرص۔

۳۲۳۵: حضرت الو ہریرہ رضی امتد عنہ سے روایت ہے سے خضرت سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا اگر آ دمی کے پاس دو وادیاں بحر کر مال ہو پھر بھی اُس کا جی چاہے کہ (کاش) ایک اور ہوتی ۔ اُس کے نفس کو کوئی چیز بھرنے والے سوائے مٹی کے۔

۳۲۳۱: حضرت ابو بررہ رضی اللہ عند سے روایت ب آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اکثر سعری ساٹھ سے لے کرستر تک ہوں گی اوران میں سے کم بی ایسے لوگ ہول گے جوستر سے تجاوز کریں گے۔

## دِلْ : نيك كام كوجميشه كرنا

۳۳۳۷ : حضرت ام المؤمنین ام سلمه رضی القد علیه وسلم کو روایت ہے تئم اس کی جو آنخضرت سلی الله علیه وسلم کو لے گیا ( و نیا ہے ) آپ نے انتقال نہیں فر مایا ' یہال کک کہ آپ اکثر نماز بیٹھ کرا داکر نے اور آپ کو بہت پہند و ممل ہوتا جو ہمیشہ کیا جائے اگر چہتھوڑ ا ہو۔

۳۲۳۸: ام المؤمنين جناب عا كشه صديقة سے روايت ب كدا يك عورت ميرے پاس ميشى تھى استے ميں آپ تحريف لائے آپ نے يو چھا يدكون عورت ہے؟ ميں نے عرض كيا فلانى عورت جورات كونبيں سوتى ۔ آپ ت

النّبيُّ ضلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَهُ عليْكُمُ بِما تُطيَّقُون فوالله لا يسملُّ اللهُ حتَّى تسملُّوا قالَتْ و كان احب الدّيس اليه الذي يدومُ عليه صاحبُهُ.

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے بیان کیا۔ آپ نے فر مایا . اے حظلہ اگرتم اس حال پر رہوجیے میرے پیس رہے ہوتو فر شیخے تم سے مصافحہ کریں تمہارے بچھوتوں پر یا راستوں میں اے حظلہ ایک ساعت ایس ہے دوسری ولیس ہے۔

٣٢٣٠ حَدَثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُشَمان الدِّمشُقِیُ ثنا الْوَلَیْد ، شهر مُشَقِی ثنا الْوَلَیْد ، بُنُ مُسْلِحٍ ، ثنسا ابْنُ لَهِیْعة ثَنا عَبُدُ الرَّحْمِ اللَّعْرَجُ سمعَتُ ابَا هُریُوة یَقُولُ قَال رَسُولُ اللَّه عَلَیْتُهُ اکْلَفُوا مِنَ الْعمل مَا تُطِیُقُون فإنْ حیر الْعمل ادُومُهُ و إنْ قلُ.

ا ٣٢٣: حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ زَافِع: ثَنَا يَعَقُون بَنُ عَدِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وسلّى اللهُ عَلَيْه وسلّم على رجُول يُصَلّى على صحَرَة في فاتى ماحية مكّة وسلّم على رجُول يُصرَف فوجد الرّجُل يُصلّى على حَاله وسمكت ملينًا: ثُمْ إنْصرَف فوجد الرّجُل يُصلّى على حَاله

نے فرمایا: چپ رہ کرابیا کمل کروجس کی طاقت رکھوسدا
نبا ہے کی اور بمیشہ کرنے کی کیونکر قسم خدا کی انتد تھ کی نہیں
تھکے تواب دینے ہے تم ہی تھک جو کے کمل کرنے ہے۔
عائشہ نے کہ آپ کو کل پہند تھا جس کوآ دمی بمیشہ کرے۔
عائشہ نے کہ آپ کو کل پہند تھا جس کوآ دمی بمیشہ کرے۔
روایت ہے بم آخضرت صلی القد علیہ وسلم کے پاس تھے
روایت ہے بم آخضرت صلی القد علیہ وسلم کے پاس تھے
روایت ہے بم آپ کے خور والوں اور بچوں کے پاس
روایت کے بیر بیں اپنے گھر والوں اور بچوں کے پاس
گی اور بندا اور کھیلا بعد اس کے جھے وہ بی خیال آیا جس
میں میں پہلے تھا (یعنی جنت اور جبنم کا) میں نکلا اور
ابو بکر صدیق ہے ما۔ میں نے کہا میں تو من فق ہو گیا۔
منافق ہو گیا کیونکہ آخضرت صلی القد علیہ وسلم کی صحبت
ابو بکر صدیق ہو گیا۔
میں میراول اور طرح کا تھا اور اب اور طرح کا ہو گیا۔
میں میراول اور طرح کا تھا اور اب اور طرح کا ہو گیا۔
ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر خظلہ
ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر خظلہ

۳۲۳۰: حفزت ابو ہریرہ رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القد ملیہ وسلم نے ارشاد فر مایا التا ہی عمل کرو جتنے کی طاقت تم میں ہے جو ہمیشہ ہوا اگر چہ تھوڑ اہو۔

۳۲۳ : حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخض پر سے گزرے جو ایک پیشر کی چنان برنماز پڑھ رہا تھا پھر آ پ مکد کی طرف گئے اور تھوڑی دیر وہال تھہرے جب لوٹ کر آئے تو دیکھا وہ خض اسی حال پرنماز پڑھ رہا ہے آ پ کھڑے ہوئے اور

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا.

## ٢٦: بَابُ ذِكُر الذُّنُوِّب

٣٢٣٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ لللهِ مَنِ نُمَيْرِ ثنا وكِيَعٌ وَ ابِي عِنِ الْأَعْمَ شِ عَنْ شَهِيْقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْنَا يَا رسُول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُواَخَذُ بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ فِي الجاهلة ؟

فَهَالَ رِسُولُ اللَّهِ عَيْثُكُ مَنَ احْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوْخَدُ بِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلَيَّةُ وَ مَنَّ أَسَاء أَحَذَ بِالْآوَّلِ والاحر.

٣٢٣٣: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَالِدُ بَنُ مَخُلَدٍ حَدُّثَيني سَعِيدُ بُنُ مُسُلِم بُن بَاتَكَ : قَالَ سَمِعَتُ عَامِرُ بْنْ عَبْد اللَّهِ ابْنِ الزُّبِيْرَ : يَقُولُ حَدَّثَنِي عَوْفَ بْنُ الْحَارِثِ عنْ عَائِشَة قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يِا عَالِشَهُ: إِيَّاكَ وَ مُحَقِّرَاتِ الْآعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِن الِلَّهِ طَالِبًا.

١٣٣٣٣ حدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عَمَّارِ ثَنَا حاتمُ بُنُ اسْمَاعِيْلَ والولِيدُ بُنُ مُسُلِم قَالَ قَنَ مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ عَن الْقَعُقَاعِ ابُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَنِي هُرَيْرةَ رَضِي اللهُ تَسْعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُولِمِن إِذَا أَذُنب كَالَتُ نُكُمَّةٌ سَوُداءُ فِي قَلْبِه فَإِنَّ رَادَ زَادَتُ فَلَالِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكُرُهُ اللَّهُ فِي كَسَابِهِ . ﴿ كُلَّا بُسِلُ زَانَ عَملي قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾.

٣٢٣٥. حَدُّقَسا عِيْسى بْنُ يُونُسَ الرَّمُلِيُّ ثَنَا عُقْبَةُ بُنُ

فَقَامُ هَجِمِع يَدَيُهِ ثُمَّ قَالَ يَاأَيُّهَا النَّاصُ عَلَيْكُم بِالْقَصْدِ ثُلَّاتُنا وَوْلِ بِالْقُول كوملايا اور قرمايا: الدوكو التم لازم كروايخ اویرمیانه روی کواس لئے کہ اللہ تعالی نہیں اکتا جا تو اب ویئے ہے تم ہی اکتاجاتے ہوممل کرنے ہے۔

## چاپ : گناهون کابیان

٣٢٣٢ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے ہم نے عرض کیایا رسول الشصلی الشاعلیہ وسلم کیا ہم ہے مواخذہ ہوگا ان اعمال کا جوہم نے جاہیت ك ز ماند مي كارآب فرمايا: جس في اسلام کے زمانہ میں نیک کام کئے اس کو جاہلیت کے عملوں کا مواخذہ نہ ہوگا اور جس نے برا کیا س سے اوّل اور آخر دونوں اعمال کاموا خذہ ہوگا۔

٣٢٣٣ : ام المؤمنين سيده عا سَتْه صديقه رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے ارشا د فر مایا : تو ان گنا ہوں ہے بکی رہ جن کو حقیر جانتے ہیں اس لئے کہاللہ تعالیٰ ان کا بھی موا غذہ کرےگا۔

٣٢٣٣: حضرت ابو بريرة عدوايت بكه في كريم في فرمایا: مومن جب گن ہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھیہ بر جاتا ہے پھراگر توبہ کرے وہ آئندہ کیلئے اس سے بازآئے اور استغفار کر ہے تو اس کا ول چیک کرصاف ہو جاتا ہے میدوھتد واغ دورجو جاتا ہے اور اگر اور زیادہ گناہ كري تويدهبه بزهتا بزهتاجاتا بيبال تك كدساراول كالاسياه بوجاتا ہے اوران سے بہى مراد ہے اس آيت ميں ﴿كُلَّا بَالُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ يعنى گناہ ہے ڈرتے رہنااوراس کی عادت ہوجانا۔

٣٢٣٥: حضرت ثوبان سے ردایت ہے نبی نے فر مایا .

٣٣٣٧: حدّث عارُونَ بُنْ اِسْحِق و عَبْدُ اللّهِ بُنُ سَعِيْدٍ وَ اللّهِ بُنُ سَعِيْدٍ وَ اللّهِ بُنُ سَعِيْدٍ وَ اللّهِ اللّهِ ابْلُ ادْرِيْس عَنُ ابنِه وعَمَه عَنْ جدّه عَنْ ابنى هُريُوة رضى الله تعالى عنه قال سُئل اللّبي عَيْجَةً مَا اكْثَرْ مَا يُدْحَلُ الْحَبْنَة ؟ قال التّقُوى و حُسُنُ الْحُلْق و النّش مَا يُدْحِلُ النّارِ قال الاّجُوفان الله مُ والْقَرُجُ.

## ٣٠: بَابُ ذِكْرِ التَّوُبَةِ

٣٢٣٧ حدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَبَابَةَ ثَنَا وَرَقَاءُ عَنْ ابَى الزَّنَادَ عَنَ الْآغُرِحِ عَنُ ابِيْ هُرَيُّرَةَ عَنَ النَّبِي عَيْثَةً قَالَ انَّ اللَّهَ عَرُّوجَلَّ الْهُرِحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمُ مِنْهُ بِضَالَتِهِ إِدَا فحدها

میں جا نتا ہوں ان لوگوں کو جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابرنیکیاں لے کرآئی کیں گے لیکن اللہ تعالی ان کواس خبار کی طرح کرد ہے گاجوا ڈتا جاتا ہے۔ تو بان نے عرض کیا یارسول انتدان لوگوں کا حال ہم سے بیان کر دیجے اور کھول کر بیان فرمایئے تا کہ ہم لاعلمی سے ان لوگوں میں نہ ہو جا تیں۔ آپ نے فرمایا: تم جان لوکہ وہ لوگوں میں نہ ہو جا تیں۔ آپ نے فرمایا: تم جان لوکہ وہ لوگ تہارے ہوا تیوں میں حیادت کریں گے جسے تم عبادت کریں گے جسے تم عبادت کریں گے جسے تم موں سلے تو حرام کا موں کا ارتکاب کریں گے حب اسکیلے ہوں سلے تو حرام کا موں کا ارتکاب کریں گے دجب اسکیلے ہوں سلے تو حرام کا موں کا ارتکاب کریں گے۔

۳۲۳۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ نخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا گیاا کشر لوگ کس چیز کی وجہ سے جنت میں جا کیں گے؟ آ ب نے فر مایا:
اللہ تع لی سے ڈرنے کی وجہ سے اور حسن طلق کی وجہ سے اور پوچھا گیا اکثر کس چیز کی وجہ سے دوز خ میں جا کیں اور پوچھا گیا اکثر کس چیز کی وجہ سے دوز خ میں جا کیں گے؟ آ ب نے فر ویا منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے منہ سے بری با تیں فکالیں گے اور شرمگاہ کی وجہ سے منہ سے بری با تیں فکالیں گے اور شرمگاہ سے حرام کریں گے۔

## بياب : توبه كابيان

۳۲۴ : حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند سے روایت ہے آگ الله آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک الله عزوجل تم میں سے کی کی توبہ کرنے سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی مم شدہ چیزیانے سے۔

۳۲۳۸: مطرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم اسنے گن ہ کرد کہ آسان تک پہنچ جائیں پھرتم تو بہ کروتو اللہ تعالی تم کومعاف کردے اس قدراس کی رحمت وسیع ہے۔ مناهبیں کیا۔

مؤذؤق عن عطية عن ابسى سعيد قيال قال رسول مؤذؤق عن فضيل بن سعيد قيال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرخ بتؤلة عبده من رخل اضل راحلته بفلاة من الآرض فالتمسها حتى إذا اغى تستجى بشؤيسه فينه هو كذالك المسمع فيجة الراحلة عن وجهه فإذا هو الراحلة

مَن ١٣٥٥ عَنْ الْمُعَدُّ الْمُن سَعَيْدِ الدَّارِمِيُّ الْمُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَى الْمُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَّقَاشِيُّ النَّا وَهَيْبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْه

٣٢٥٣. حَدَّلْهَا رَاشِدُ بْنُ سِعِيْدِ الرَّمْلِيُّ آلِهَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَكْمُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَكْمُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ اللهُ يَعْمُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ اللهُ يَعْمُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اللهُ يَعْمُ عَنْ اللهُ يَعْمُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لَيَقْبُلُ تَوْبَةَ الْعَبُدِ مَا لَمُ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ لَيَقْبِلُ تَوْبَةَ الْعَبُدِ مَا لَمُ لَعُمْ عَنْ وَجَلَّ لَيَقْبِلُ تَوْبَةَ الْعَبُدِ مَا لَمُ لَمُ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ لَيَقْبِلُ تَوْبَةَ الْعَبُدِ مَا لَمُ لَهُ مُعْرَعِنُ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ لَيَقْبِلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمُ

۳۲۳۹: حفرت ابوسعید سے روایت ہے کہ نی نے فر مایا
ہے شک القد تعالی اپنے بندوں کے تو بہ کرنے ہے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا ایک اونٹ ہے آ ب
ودانہ جنگل میں کھوجائے وہ اس کو ڈھونڈ تا رہے یہاں تک
کہ تھک کر اپنا کیڑ ااوڑ ھے لے اور لیٹ جائے یہ بچھ کر اب
مرنے میں کوئی شک نہیں پانی سب ای اونٹ پر تھا اور اس جنگل میں پانی تک نہیں اتنے میں وہ اونٹ کی آ واز نے
اور کیڑ ااپنے منہ سے اٹھا کرو کھے تو ای کا اونٹ آتا ہو۔
اور کیڑ ااپنے منہ سے اٹھا کرو کھے تو ای کا اونٹ آتا ہو۔
مردایت ہے آئے ضرب صلی ابتد علیہ وسلم نے فر مایا ب

۳۲۵۱: حضرت الس رضی الله عنه سے روایت ہے آ مخضرت صلی الله علیه وسم نے فرہ یا ، سارے آ وی گناہ گارہ ہیں جوثو بہ کرتے ہیں۔
گناہ گار ہیں اور بہتر گناہ گارہ ہیں جوثو بہ کرتے ہیں۔
۳۲۵۲، ابن معقل سے روایت ہے میں اپنے باپ کے ساتھ عبداللہ کے پاس گیا وہ کہتے تھے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، ندامت ہی تو بہ ہمیرے باپ الله علیہ وسلم نے فرمایا ، ندامت ہی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہاتم نے بی آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہاتم نے بی آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہاتم نے بی آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہاتم نے بی آ تنہوں نے کہا نہاں۔

۳۲۵۳: حضرت عبدالله بن عمر قصروایت ہے کہ نی کر میم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک الله تعالی بند ہے کی تو بہ تبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ آئے اس کے بعد قبول نہیں کیونکہ عالم آخرت کا ظہور شروع ہو گیا بعضوں نے کہا یہ کا فروں سے خاص ہے کین اس تخصیص پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

سمعت ابنى ثنا ابنو عُدُمان عن ابن مسعود الدخلااتى سمعت ابنى ثنا ابنو عُدُمان عن ابن مسعود الدخلااتى السمعت ابنى ثنا ابنو عُدُمان عن ابن مسعود الدخلااتى السمعة فدكر انه اصاب من امرأه قُبلة فجعل يسال عن كفارتها فلم يقل له شيئا فائزل الله عَزُوجل : ﴿و الله المشلوة طرفى النّهار و زُلْقًا من اللّيل إنْ الحسنت يُدَهِبُن السّينات ذالك ذكرى للذّاكرين : فقال يُدهِبُن السّينات ذالك ذكرى للذّاكرين : فقال الرّجُلُ يا رسُولَ الله الى هذه قال هي لمن عمل بها مِن أمتى

قالا شباعبة الرزّاق البأنا مغمر قال قال لرُهُرِى الا قال الرُهُرِى الا قالا شباعبة الرزّاق البأنا مغمر قال قال لرُهُرِى الا أحدثُك بحديثين عجيبيس الحبوسي حمية بل عبد الرّحم عن ابنى هُريْرَةَ عن رَسُول اللّه عَيْنَةُ قال السرف رحلً على مقبه فلمًا حَضَره الْمَوْتُ اَوْصى بَيْه فقال ادا اما من فاخر قُولى ثُمَّ المحقُولِي ثُمَّ ذَرُونى في الرّيُح في المرتب في المسخوفي في المرتب في المسخوفي المناهبة والله لين قدر على ربى ليعدّبني عدابًا ما عدمة احدًا قال فافعلوابه دالك فقال للارض ادى ما احدث فاذا هُو قائم فقال للأرض ادى ما احدث فاذا هُو قائم فقال لَهُ ما حملك على ما للارك قال خشيتك (أو مخافتك) يا رَت فغفرلَه للالك.

٣٢٥١: حدَّثَنا قَالَ الزُّهُرِئُ وَ حَدَّثَنِیُ حُمَیْدُ بَنُ عَبُدِ
الرَّحُسنِ عَنَ ابِیُ هُرَیَرَةَ عَنَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّی اللهُ عَلَیه
وسَلَّم قَالَ دَخَلَلُتِ الْمَرَأَةُ النَّارَ فِی هِرُّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَا
هی اطَّعَمتُهَا وَلَا هِی أَرْسَلْتُهَا تَاكُلُ مَنُ خَشَاشِ
الْاَرُص حَتَى مَاتَتُ!

فال الزُّهْرِئُ لِنَلَّا يُتَكِلْ رَجُلٌّ وَ لَا يَيْاسَ رَجُلٌّ!

۳۲۵ ۳ . حفرت ابن مسعودٌ ہے روایت ہے ایک شخص نی کے پاس آیا اور عرض کیا کہاس نے ایک عورت کا بوسدلی۔ وہ اس کا کفارہ یو جھنے لگا آپ نے اس سے تجميمين فرمايا . تب الله تعالى في يه آيت اتارى: ﴿ وَاقِمِ الصَّلُوةَ طُرِفِي النَّهَارِ وَ زُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ لیعنی دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھ اور رات کے حصول میں بے شک نیکیاں دور کردیتی ہیں برائیوں کوتب وہ مخص بولا ہے تھم خاص میرے لئے ہے؟ آپ نے فر مایانہیں جوکوئی میری امت میں ہے اس بڑمل کر لے۔ ٣٢٥٥ : حفرت ابو بريرة عددايت ب ني فرمايا: ایک مخف نے گن ہ کئے تھے جب اسکی موت آن پینجی تو اینے بیٹوں کو بیہ وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں مجھ کوجلانا پھرپیٹ بھرتیز ہوا میں میری خاک سمندر میں ڈال دینا اس لئے کہ اللہ مجھ کو بکڑ لے گا تو ایسا عذا ہے کرے گا ویسا عذاب کسی کونیس کیا خیراس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا اللہ تعالى نے زبین كو حكم دیا كہ جوتونے ليا ہے وہ حاضر كر حكم ہوتے ہی وہ مخص اینے مالک کے سامنے کھڑا تھا۔ ما لك نے اس سے يوجها تونے ايسا كيوں كيا؟ وہ بولا: اے میرے داتا! تیرے ڈرے آخر مالک نے اس کو بخش د ما به

۲۵۲۸: زبری نے کہا جواس مدیث کا راوی ہے جھے
سے مدیث بیان کی حمید بن عبدالرحمٰن نے ابو ہریہ اس من اللہ علیہ وسلم نے
من اللہ عنہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے
فر ایا: اک عورت دوزخ میں گئی ایک بلی کی وجہ سے
جس کواس نے باندھ رکھا تھا نہ اس کو کھانا دیا نہ چھوڑا
کہ وہ زمین کے کیڑے کھاتی یہاں تک کہ مرگئی۔

ز ہری نے کہاان وونوں حدیثوں سے بیسطلب نکا ہے کے کس آ دمی کوندایے اعمال پر بھروسہ کرنا جا ہے کہ ضرورہم جنت میں جائمیں گےاور ندارللہ کی رحمت سے مایوس ہونا جا ہے ۔

> ٣٢٥٤: حدَّث عَبْدُ اللَّهِ بَنَّ سِعِيْدِ لِنَا عَبْدَةً بَنُّ سُليْمَان عَنْ مُوْسِي بُنِ الْمُسِيِّبِ الثَّقَفِّ عَنْ شِهْرِ بُن حَوْشِب عَنْ عبُد الرَّحْسَن بُنِ عَسَم عَنْ ابِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيُّهُ انَّ اللَّه تَبَارك و تعالى يقُولُ با عبادى كُلُّكُمُ مُنذُنتُ الَّا مِنْ عَافِيْتُ فِسَلُونِينُ الْمَغْفِرة فَأَغُفِرَ لَكُمْ وَ مِنْ علم مِسُكُم ألَى ذُو قُدُرَةِ على المغفرة فاستغفريني بـ قُدُرَتِي عَفرُتُ لَهُ وَ كُلُكُمُ ضَالُّ الَّا مِنْ هَدَيْتُ فَسَلُوْبِي الْهُدى اهْدِكُمْ و كُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلَّا مِنْ اعْيَتُ فَسَلُوبِي ازز فَكُمْ و لوَ انْ حَيَّكُمْ وَ مَيْتَكُمْ و ارْلَكُمْ و اجر و رطبكم ويابسكم الجتمعوا فكانوا على قلب اتقى عليه من عبادي لم يردُنِي مُلكي جاح بغوصة و لواختمغوا فكالُوا على قلب أشقى عَبْدِ منْ عبادى لهْ ينقُصُ منْ مُسَلَّكِي جِمَاحُ بَعُوْصَةٍ وَ لَوْ أَنَّ حَيْكُمْ وَ مَبَتَكُمْ وَاوْلَكُمْ وَ اخركم و رطبكم ويابسكم الجتمعوا فسال كُلُّ سائل منْهُمُ مِنا بِعِيتُ أُمُنِيَّتُهُ مِنا نَقَصِ مِنْ مُلْكِينَ الَّا كُمَّا لُو انَّ احدكم مرابشفة السخر فعبس فيها ابرة ثم نزعها ذَالك باتَّى جَوَّادٌ مَهِ جدَّ عَطَائِي كَلامٌ اذا اردْتُ شَيُّنا فَائَمَا اقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

۳۲۵۷. حفرت ابو ذر رضی الله عند سے روایت ہے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ب شك الله فرما تا ہے اے میرے بندوتم سب گنهگار ہوگر جس کو میں بچارکھوں تو مجھ ہے بخشش مانگو میں تم کو بخش دوں گا اور جو کوئی تم میں سے یہ جانے کہ بھے کو گناہ بخشے کی طاقت سے پھر مجھ سے بخشش جا ہے میری قدرت کی وجہ ہے تو میں اس کو بخش دول گا اے میرے بندوتم سپ محمراہ ہو گرجس کو میں رہ بتلاؤں تو مجھ ہے راہ کی ہدایت ہ گلو میں تم کوراہ بتلاؤں گا اورتم سب محیاج ہوگر جس کو میں مالدار کروں تو مجھ ہے مانگو میں تم کوروزی دوں گا اور اگرتم میں جوزندہ ہیں جومر چکے ہیں ۔ اگلے اور پچینے اور دریا دالے اور نشکی والے باتر اور خشک اور سب ل کراس بندے کی طرح ہوجائیں جومیرے سب بندوں میں زیادہ پر ہیز گار اور زیادہ متق ہے تو میری سلطنت میں ایک ذرّہ برابرزیادہ نہ ہوگا اوراگریہ سب مل کراس بندے کی طرح ہو جا ئیں جوانتہا کا بد بخت ہے میرے بندول میں تو میری سلطنت میں ایک برمچھر کے بازو کے بر بر کی نہیں آ سکتی ان خر وہاغوں کی

مخالفت اورسرکشی اور بغاوت ہے بہنست سابق کے ایک ذرہ برابرفتوراوراگرتم میں سے جوزندہ ہیں جومر کیے ہیں ا گلے بچھے صحرالی یا تر وخٹک سب ل کر جہاں تک ان کی آرزو پہنچے جہاں تک خیال ان کا بلند پر وازی کرے مجھ ہے مانگیں تو میرے خزانہ دولت میں ہے کچھ کم نہ ہوگا مگراس قدر کہ جیسے کوئی تم میں سے سنڈر نے کنارے پر گزرے اور اس میں سے ایک سوئی ڈبووے پھرائی کونکال دے اس کی وجہ سے کہ میں تخی ہوں اور میرا دینا صرف کہدوینا ہے جہاں میں نے کوئی بات جا ہی اس سے کہتا ہوں ہوجہ وہ جاتی ہے۔

## ا ٣: بَابُ ذِكْرِ الْمَوُّتِ وَ ٱلْاسُتِعُدَادِ لَهُ

٣٢٥٨ حدُنَها مَحُمُودُ بُنُ عَيْلانَ ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُؤسى عَنْ مُخَمَّدُ بُنُ عَيْلانَ ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُؤسى عَنْ مَحْدُ مَا نِي هُرَيْرة قَالَ عَنْ مُخَمَّدُ بُنِ عَمْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابِي هُرَيْرة قَالَ قَالَ مَسُولُ اللّه عَيْنَة أَكْثِرُوا ذِكْرَهَا ذِمِ اللّذَاتِ يغنى مُنوبً لَهُ اللّه عَيْنَ اللّه عَلَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَلْمُ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَلْمُ اللّهُ اللّه عَيْنَ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا عُلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَالْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَالْمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَامُ عَلَمْ عَلَمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَالِمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَ

٣٢٦. حدَّثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحكَمِ ابُنِ آبِيُ زِيَادٍ ثَا سَبَّارٍ ثسا جعُفرٌ عن ثَابِتٍ عَنُ اسِي انَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ دخل عَلَى شابَ وهُو فِي الْمَوْتِ فَقَال "كَيْف تجدُك"؟

قَـال ارْحُـوا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ احَافَ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ وَ احَافَ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا يَجْتَمِعانِ فَيُ قَلْب عَنْدٍ فِي مِثْلِ هذا الْمَوْطِنِ إلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُوا و

# دیان : موت کا بیان اوراس کے واسطے ' تیارر ہنا

۳۲۵۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: لذتوں کو تو زنے والے موت کا اکثر ذکر کیا گر .

9 700 : ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ میں آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا استے میں ایک مردانساری آ پ کے بیاس آ یا اور سلام کیا پھرعرض کیا:

یا رسول اللہ! کوئسا مومن افضل ہے تمام مومنوں میں ہے؟ آ پ نے فرمایا: جس کے اخلاق اجھے ہوں پھر اس نے بوچھا کون سا داتا ہے ان میں سے؟ آ پ نے فرمایا: جوموت کو بہت یا دکرتا ہے اور موت کے بعد کے فرمایا: جوموت کو بہت یا دکرتا ہے اور موت کے بعد کے لئے اچھی تیاری کرتا ہے وہی تقاند ہے۔

۳۲۹۰ شداد بن اوس سے روایت ہے آنخضرت صلی الته علیہ وسلم نے قر مایا بختلمند وہ ہے جوابی نفس کو سخر کر لے اور عاجز وہ لئے عمل کر لے اور عاجز وہ ہے جونفس کی خواہش پر چلے پھر اللہ بر آرزوئیں لگائے۔

٣٢٦١ : حفزت انس رضى الله عنه سے روایت ہے آنخفرت صلى الله عليه وسلم ايک جوان کے پاس محے وہ مرر ہاتھا۔ آپ نے فر مایا: کیا حال ہے؟

وہ یولا یا رسول اللہ! میں اللہ ہے مغفرت کی امید رکھتا ہوں لیکن اپنے گنا ہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ آپ نے فر مایا دو باتنی ایک وقت میں جس بندے

آمنة مها ننحاف.

فيقُولُون فلان فيقالُ مرحا بالقس الطيبة كانت في المحسد الطيب الأحلى حميدة و البشوى بروح و وسُحان و ربّ غير غضبان فلا يرال يقالُ لها دالک حتى يُنتهى بها اللى السّماء الّنى فيها الله عروحل و اذا كان الرّجُلُ السُّوءُ قال اخرجى ايتها السّفس المحيينة كاست في المحسد المحين اخرجى فيها الله ذميمة و البشوى بحميه و غساق و آحر من شكله الرواح فلا يرال يُقالُ لها حتى تُحرح ثما يُغر عها الى السّماء فلا يفتح لها يقالُ من هذا فيقُولُون فلان فيقالُ المرحة المخبيئة كانت في المحسد المخبين فيقالُ المرحة المنافقة لها بقالُ من هذا فيقُولُون فلان فيقالُ المرحة المنافقة لكنت في المحسد المخبين المرحة المنافقة الله تُقتح لك ابواب السّماء فيرسلُ بها من المقبر المناء فيرسلُ اللها من المقبر الله المناء فيرسلُ المناهاء فيرسلُ اللها من السّماء في المناهاء فيرسلُ المناء فيرسلُ المناهاء فيرسلُ المناهاء

کے دل میں جمع ہوں تو القداس کو وہ دیگا جواس کو اسید ہوگی اور جس ہے وہ ڈرتا ہے اس کو محفوظ رکھے گا۔

۳۲۶۲) حضرت ابو ہر رہے ہ رضی القد عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مرد ہے کے پاس فرشتے آتے ہیں لیعنی مرنے کے قریب اگر و ایخص نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں نکل اے یاک جان جو یاک بدن میں تھی تو تیک ہے اور خوش ہو جا ابتد کی رحمت اور خوشبو ے اور ایسے مالک ہے جو تیرے اوپر غصرتہیں ہے برابراس سے یمی کہتے رہتے ہیں یباں تک کہ جان بدن سے نکل جاتی ہے پھر فرشتے اس کو آسان کی طرف جے ھالے جاتے ہیں آ سان کا درواز ہ کھلتا ہے۔ وہاں کے فرشتے یو چھتے میں کون ہے بدفر شتے جو ب دیتے ہیں فلال مخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبا ہے یاک نفس جو یاک بدن میں تھا اندر داخل ہو جاتعریف کیا گیا اور خوش ہو جا اللہ کی رحمت ہے اور خوشبو ہے اور اس مالک سے جو بھی برعصہ نہیں ہے برابراس سے میں کہا جاتا ہے یہاں تک کدروح اس آسان تک بینی ہے جہاں اللہ عز وجل ہے اور جب کو ل برا آ دی ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے ناپاک نفس جو ناپاک بدن میں تھا نکل برائی کے ساتھ اورخوش ہو جا گرم یا نی اور پہیپ اور اس جیسی اور چیزوں سے پھراس سے یہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ نکل جاتا ہے پھر اس کو

چڑھاتے ہیں آ سان کی طرف و ہاں کا دروازہ نہیں کھلتاو ہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ یہ فرشتے کہتے ہیں فلال شخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبانہیں ہے اس تا پاک نفس کے سئے جو تا پاک بدن میں تھالوٹ جابرائی کے ساتھ تیرے لئے آ سان کے درواز نے نہیں کھلیں گے آخراس کوچھوڑ دیتے ہیں آ سان پرسے وہ قبر کے پاس آ جاتی ہے۔

٣٢١٣. حدَّثها اختمدُ بن ثابتِ الْجخدري وغمو بن ٣٢٢٣ : حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند \_

شيبة بس عبيدة قالا لنا عُمرُ بن عليّ احبرين اسمَاعبُلُ ابنُ ابنُ ابن حالِدِ عنْ قيْس بُس اَبِي حاذٍ عن عبُد الله بن مسُعُودٍ عنِ النّبي عَنْ قيْس بُس اَبِي حاذٍ عن عبُد الله بن مسُعُودٍ عنِ النّبي عَنْقَطَة قَالَ إذَا كان اجَلُ احدِكُمُ بارُض أَرُ ثُنتُهُ اللّها السحاجة فَاذا بسلغ اقسى اثره قبضهُ اللّهُ سُنحاسة فيَقُولُ الارْضُ يوم القيامة ربّ اهذا مَا السّعُود عَسَى

سعد به نساعبُدُ الْعَزِيْرَ النَّ مُوسى ثناعبُدُ الُوادِثِ بْنُ سعد به نساعبُدُ الْعَزِيْرَ النَّ صُهيب عن آنس قالَ قَال رسُولَ اللَه عَلَيْتُهُ لا يسمسُّى احدُكُمُ الْمُوتَ لَصُرِّ نزل به فان كان لا نُدَّ مُسَمَنَدُ الْمُوت فَلْيَقُلُ اللَّهُمُ الحيبَى ما كانت الْوَفاهُ حَيْرًا لَى و توقَّنِي ادا كانت الْوَفاهُ حَيْرًا لَى

٣٢: بَابُ ذِكْرِ الْقَبُرِ .

وَالْبَلْي

٣٢٦٦. حدَّ تسالَبُو بكر بْنُ ابئ شيبة ثنا ابُو مُعاوية عن

روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم میں ہے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو وہاں جانے کی حاجت پڑتی ہے جب اپنے انتہا کے مقام تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کی روح قبض کرتا ہے اور تیا مت کے دن وہاں کی زمین کیے گی: اے ما لک یہ تیری امانت ہے۔

۳۲ ۲۴ : حضرت عا كثه رضى القدعنها سے روايت ہے كيے آ تخضرت صلی الله ملیه وسلم نے فر مایا . جو مخص الله نعالی ے ملنا جا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا جا ہے گا اور جو التدنغ لی ہے ملنا برا جانے التدنغالی بھی اس ہے ملنا برا ج نے گا پھرآ ب سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! ہے ہے کو برا جاننا یہ ہے کہ موت کو برا جانے اور ہم میں ے تو ہر کوئی موت کو ہرا جا نتا ہے۔ آپ نے فرمایا: پیہ موت کے وقت کا ذکر ہے جب ایک بندے کوخوشخبری دی جاتی ہے تو التد تعالٰی کی مغفرت اور رحمت کی تو وہ اللہ ے ملنا پیند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنا پیند کرتا ہے۔ ۳۲۱۵ . حفرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کوئی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے کسی آفت کی وجہ سے جواس پر اترے اگر ایبا ہی موت کی خواہش ضرور پڑے تو بوں کے یاالند تعالی مجھ کوزندہ رکھ جب تک جینا میرے لئے بہتر ہوا در مجھ کوا تھا لے جب مرتا میرے لئے بہتر ہو۔

باب: قبركابيان اورمرد \_ ككل

جانے کا بیان

٣٢٦٧ : حطرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

الاغمن عن ابئ صالح عن ابئ هويُرة قال قال رسُؤلُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَظْمًا اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَظْمًا وَاحدًا و هُو عَحْبُ اللهُ نُب و منه يُراكَ الْحلُقُ يؤم الْفيامة.

٣٢ ٢٧ عَدُنَا مُحمَّدُ بْنُ اسْحِقَ حَدَّفْنَى يَحْيَى بُلُ مِعِيْنِ السَّحِقَ حَدَّفْنَى يَحْيَى بُلُ مِعِيْنِ السَّاهِ الله بُنِ مِحيْدٍ عَلَ هامىء على الله بُنِ محيْدٍ عَلَ هامىء مؤلى عُثْمان قال كان عُثْمان بَنُ عَفَّان اذا وقف على قبر يَبْكنى حَثَى يَبْلُ لَحَيتُهُ فَفَيْل لَهُ تَذَكُّو أَلْحَنَة والنَّار تَبْكنى و يَبْكنى مِنْ هذا؟

قال انَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ الْقَبْرِ اوَّلَ مَناولَ الآخرة فَانُ نَجَا مَنْهُ فَمَا بَعْدَةُ ايْسِرُ مَنْهُ وَ الْ سَمْ يَسُخُ مَنْهُ فَمَا بَعْدَةُ اسْدُ مِنْهُ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا رَايَتُ مَنْظُوا قَطَّ الَّا وَالْقَبْرُ افْظُعُ مَنْهُ.

٣٢٦٨ حدثسا ابُو بكر بْنُ الى شيبة نبا شبابة عن الن البي دنس عن سعيد بْنُ الله دنس عن معيد بْنُ يسارِ عن الله عن سعيد بْنُ يسارِ عن الله فريْرة عن النبيّ عَلِيَّة إنّ الميّت يصِيْرُ الله الْقَبْر

فيُحُدسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَارِهُ عَيْرِ فَزِعٍ و لا مشَّعُوفِ ثُمَّ يُقالُ لهُ فَيُم كُنتُ؟ فَيَقُولُ كُنتُ فِي الإسلام فيُقَالُ لهُ ما هذا الرَّجُلُ؟ فَيقُولُ مُحمَّدٌ رَسُولُ اللهُ عَيْكَ خَاءَ ما بالْبَيَنَات من عِنْدِالله فَصَلْقُنَاهُ فَيُقالُ لهُ هلُ رَايُتَ الله ؟

آ تخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے ارشا وفر مایا انسان میں سب چیزگل جاتی ہے مراکب بدی وہ ریز ھی بدی ہے اس اس کے اس سے اس کے اس سے اس کے اس سے ترکیب وی جائے گی پیدائش تیا مت کے دن۔

۳۲۷۷: ہانی سے روایت ہے جومولی تھا عثان بن عفان کا کہ حفرت عثان جب کس قبر پر کھڑ ہے ہوتے تو روتے یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی ہوگ ان سے کہتے آپ جنت اور دوزخ کا بیان کرتے ہیں اور نہیں روتے اور قبر کود کھے کرروتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ آنخضرت نے فرویا: تبریبلی

منزل ہے آخرت کی منزلوں میں ہے اگر اس منزل میں آ دی نے نبوت بائی تو اسکے بعد کی منزلیں زیادہ آسان ہوں گی اور اگر اس میں نجات نہیں ی<sub>ا</sub> کی تو اسکے بعد کی منزلیں اور زیادہ بخت ہونگی اور حضرت عثان نے کہا کہ آ تخضرت کے فرویا: میں نے کوئی چنز ہولنا کے نہیں دیکھی محرقبراس سے زیادہ ہولناک سے یعنی جتنی ہولناک چنریں میں نے دیکھی ہیں قبران سب میں زیادہ ہولٹا ک ہے۔ ۳۲۲۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی التدعلیه وسلم نے فر مایا: جب مرد و قبر میں جاتا ہے تو جو محض بھی نیک ہوتا ہے ووا بنی قبر میں بھایا جاتا ہے نداس کو ہول ہوتا ہے نداس کا ول پریشان ہوتا ہے اس ہے یو چھا جاتا ہے تو کس دین پر تھا وہ کہتا ہے دین اسلام پر پھراس ہے یو چھا جا تا ہے اس مخص کے باب میں تو کیا کہتا ہے اس وقت مومن کو جمال نبوی نظر آتا ہے یا آپ کا نام لے کر یو جھا جاتا ہے وہ کہتا ہے محمد الله کے رسول بین حارے یاس ولیلیں اور کھلی فيقُولُ ما يَنْبَغَى لِاحَدِ أَنْ يَرَى اللَّهُ فَيُفُرِجُ لَهُ فَرُجةٌ قَبْلِ النَّارِ فَيَنَظُرُ اليُهَا يَحْطِمُ بَعْضَها بَعْضًا فيُقَالُ لَهُ انْظُرْ الى مَا وَقال اللَّهُ ثُمَّ يُفَرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فينُطُو إلى وَهُولُ الى مَا وَقال اللَّهُ ثُمَّ يُفرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فينُطُو إلى وَهُولُ الى مَا فِيها فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُك و يُقالُ لَهُ على الْبقين كُنت و عليه مُث و عليه تُعث ان شاء الله اليقين كُنت و عليه مُث و عليه تُعث ان شاء الله ويُحل النَّوُ في قبره فزعًا مشعُوفًا فيقالُ لهُ فِيم ويُحد كُنت؟

ويقول لا افرى فيقال له ما هذا الرّحُل؟ ويقول سمعت الناس يقولون قولا فقنته فيفرخ له قبل المجمّة فينظر الى دهرتها و ما فيها . فيقال له انظر الى ما صرف الله عنك ثم فيم يفرخ له فرحة قبل البّار فينطر اليها يخطئ بغضا فيقال له هذا مفعدك على النّها يخطئ وعليه تبعث ان شاء الله المنك تحتث وعليه مُت وعليه تبعث ان شاء الله

نشانیاں لے کرآئے اللہ کے پاس سے ہم نے ن کی تقد بی کی بھراس سے بوچھا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو در کھھا وہ کہت ہے بھلا اللہ تعالیٰ کوکون و کھھ کہتا ہے بھراس کے لئے ایک طرف سے کھڑی کھوٹی جاتی ہے وہ روزخ کو وہ آگ د کھتا ہے اس سے کہا جاتا ہے و کھے اللہ تعالیٰ فرایک دوسرا در پچہ جنت کی طرف کھولا جاتا ہے وہ وہ اس کی تازگی اور لطافت کو وکھتا ہے اس سے کہا جاتا ہے بہی تیرا ٹھکاٹا ہے ادراس و کھتا ہے اس سے کہا جاتا ہے بہی تیرا ٹھکاٹا ہے ادراس سے کہا جاتا ہے بہی تیرا ٹھکاٹا ہے ادراس سے کہا جاتا ہے تو اور براآ دی قبر میں بٹھایا جاتا ہے یہ برا آدی قبر میں بٹھایا جاتا ہے ہو تھا وہ بہتا ہے اس سے بوچھا جاتا ہے تو اور براآ دی قبر میں بٹھایا جاتا ہے ہو کہتا ہو تا ہے اس سے بوچھا جاتا ہے تو کس دین پر تھا وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا پھر پوچھا جاتا ہے تو کس دین پر تھا وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا پھر پوچھا جاتا ہے تو کس دین پر تھا وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا پھر پوچھا جاتا ہے تو کس دین پر تھا وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا پھر پوچھا جاتا ہے تو کس دین پر تھا وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا ہو وہ کہتا ہیں کہا پھر جاتا ہے اس سے دوہ کہتا ہیں کہا پھر جاتا ہو اس کے تو کسے ساتو تھا میں نے بھی ویسائی کہا پھر فرا پی کہتا ہوں کہا پھر ویسائی کہا پھر فرا پی کہتا ہوں کہا پھر فرا پھر کے کہتے ساتو تھا میں نے بھی ویسائی کہا پھر فرا پھر کے کہتے ساتو تھا میں نے بھی ویسائی کہا پھر فرا پھر کھی ویسائی کہا پھر فرا پوچھا ہو تا کہ کار کی کوٹ ساتو تھا میں نے بھی ویسائی کہا پھر

جنت کی طرف ایک کھڑ کی کھولی جاتی ہے وہ اس کی تا زگ اور بہار جو اس میں دیکھتا ہے اس سے کہا جاتا ہے دیکھ اللہ تعلی نے تجھے اس سے کہا جاتا ہے دیکھ اللہ تعلی نے تجھے اس سے محروم کیا بھرا کیک کھڑ کی دوزخ کی طرف کھولی جاتی ہے وہ آگ کو دیکھتا ہے تلے او پر ہمورہی ہے ایک کوایک تو ژر ہی ہے اس سے کہا جاتا ہے میہ تیرا تھ کا تا ہے تو شک میں تھا اور اس پر مرا اور اس پر اٹھے گا اگر اللہ تعالیٰ جا ہے۔

٣٢٦٩ حدثه المحمّد بن بشار ثنا شُعبة عن علقمة بن مرتب عس سعد بس غيدة عن البرآء بن عارب عن البي عَنِيَّة ﴿ يُشِبَتُ اللّهُ الّهِ يُمن امَنُوا بالقول التَّابِتِ ﴾ (قال) نزلتُ في عَذَاب القَبْر يُقَالُ لَهُ مِنْ رَبُّك؟

في قُول ربِّي اللّهُ و نبِيَى مُحمَّدٌ فدالك قُولُهُ ﴿ يُتَبَّتُ اللّهُ الَّذِينَ امْنُوا بِالْقُولِ الثّابِتِ فِي الْحِياةِ الدُّلِيا و فِي الاحرة ﴾.

۳۲۹۹: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی ٹابت رکھتا ہے ایمان والوں کومضبوط قول پریہ آیت قبر کے عذاب میں اتری میت سے بوچھاجا تا ہے تیرار ہون ہے؟

وہ كہنا ہے ميرا رب اللہ ہے اور مير ، ني حضرت محمد بس بهل مر و ہے اس آيت ﴿ يُنَاسَتُ السَلْمَةُ اللّه يُس المندوُ السَلْمَةُ وَلِ الشَّابِةِ فِي الْحِياةِ الدُّنيا وَفِي

ا اراهيم ٢٧٠] الاخوق﴾ كـ

٣٠٠٠. حدث البو بكر بن ابنى شيدة تما عند الله بن شمير سا عُيد الله الله عني غير على مافع عن الله عمر وصى الله سعالى عنه الله الله النبي صبعى الله عليه وسعم قال اذا مات حد كه غوص على مقعده بالغداة والعشي ال كان من على المعدة وال كان من الحل الناو من على المعدا مقعدك حتى تُبعث يؤم القيامة

٢ ٢ ٢ . حدّثنا سُويَدُ بَنُ سعيُدِاسَاً مَا لَكُ مَنُ اسِ عَنِ ابْسَ عَنِ ابْسَ طَهَابِ عَلَى عَلَى الْمُصَارِقَ اللّهُ الْسَارِقَ اللّهُ الْمُحْدِةُ انْ اللّه عَلَيْتُهُ قَالَ إِنَّمَا الْحَدِهُ انْ اللّه عَلَيْتُهُ قَالَ إِنَّمَا سَمَةُ الْمَوْمِنِ طَائِرٌ يَعُلُقُ فِي شَجِو الْجَنَّة حَتَى يَوْجِع إلى جسده يؤم يُبُعثُ.

٣٢٤٢ حدث الشماعيُلُ بن حفص الأبَلَى ثنا ابُو بكر بن عيّاشِ عن الاعمش عن ابى سفيان عن السّي صلّى اللهُ عينه وسلّم قبال اذا دخيل السميّن القبر مُثَلَث الشّمُسُ عسد غروبها في جُلس يَمْسَحُ عينيه و يقُولُ دعُوييَ أصلَلُ

### ٣٣: بَابُ ذِكْرِ الْبَعَثِ

٣٢٤٣ حدث الو بَكُر بَنُ ابِي شيئة ثاعا دُنُ الْعَوَّامِ عَلَ حَلَ الْعَوَّامِ عَلَ حَلَّ الْعَوَّامِ عَلَ حَلَّ الْعَلَيْةَ عَنْ البِي سَعِيْدِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّه عَيْنَةً انَّ صَاحِبَي الصُّورِ بِالْدِيْهِمَا ( او قَى الْدِيْهِمَا) قَرْمان لِلاحضَان التَّظُرمي يُؤْمران.

٣٣٤٣ حدثه ابُو بَكْرِ بَنُ آبِي شَيْبة ثناعلَى بُنُ لَسُهِ عَلَى بُنُ لَسُهِ عِلَى مُن لَمُسُهِ عِلْ مُحمَّدِ ابْن عُمْرِو عَنَ آبِيَ سلمة عَنْ ابِي هُريُوة قال قال دخل من اليَهُودِ بِسُوقِ السَمديْنة والدَّى اصْطَعى مُؤسى على البَسُو افرَفع دِجُلُّ من الانصاد يدة فلطمة مُؤسى على البَسْر افرَفع دِجُلُّ من الانصاد يدة فلطمة

• ٣٢٧٠ - حفرت ابن عمر رضى الله عنها سے روایت ہے کہ
نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : جب کوئی تم میں سے مر
جاتا ہے تو اس کا ٹھکا نا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے
صبح اور شام اگر وہ جنت والوں میں سے ہتو جنت
والوں میں ہی اور اگر دوزخ والوں میں سے تو دوز خ
والوں میں اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکا نہ ہے یہاں تک کہ
تو الحقے تیا مت کے دن ۔

ا ۱۳۲۷: حضرت کعب رضی الله عنه سے روایت ہے نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مومن کی روح ایک پرتی پرتی پرتی ہیں چگتی پھرتی ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے اسلی بدن میں ڈالی جائے گی۔ ۔ ۔ ڈالی جائے گی۔ ۔

۳۷۷۲ : حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے نی صلی الله طلیه وسلم نے فر مایا جب میت کوقبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کو ایسا نظر آتا ہے جیسے سورج ڈو ہے کے قریب ہے وہ بینھ آ ہے اپنی دونوں آتھوں کو ملتے ہوئے اور کہتا ہے مجھ کونماز پڑھنے دو چھوڑ دو۔

### . باب: حشر کابیان

۳۲۷۳ :حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ہے نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:صور والے دونوں فرشتے ان کے ہاتھوں میں دو نرشکے میں ہر وقت د مکھ رہے ہیں کہ ان کو تھم ہوتا ہے بھو تکنے کا۔

سلا الله عضرت او ہریرہ سے روایت ہے مدینه منورہ کے بازار میں ایک یہودی نے کہافتم اس کی جس نے موک کو ممام آدمیوں پر فضیلت بخشی ایک مروانصاری نے میان کر اس کوایک طمانچہ بارااور کہا تو یہ کہتا ہے اور ہم میں اللہ کے

قال تفوّل هذا؟ و فينا رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال فلد كر دالك لرَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال قال الله عرّوجل : ﴿ وَنَفِح فِي الصُّور فصعِق مَنُ فِي قال الله عرّوجل : ﴿ وَنَفح فِي الصُّور فصعِق مَنُ فِي السّموت و من في الارْض الله من شآء الله ثم نفخ فِيه أحرى فاذا هُم قيام ينظرون ﴿ ابرمر ١٨ ] فاكون اول من واسه فاذا انا مؤسى احدُ بقائمة من قوائم العرش فلا ادرى ارُفع واسه قال انا مؤسى احدُ بقائمة من قوائم العرش فلا ادرى ارُفع واسه قبلي او كان ممن استثنى الله غروجل و من قال انا خير من يؤنس بن متى فقل الله غروجل و من قال انا خير من يؤنس بن متى فقل

٣٢٤٥ - حدثنا هِ شامُ بُنُ عمّادٍ و مُحمّدُ بُنُ الصّبَاحِ قَالا ثما عَبْدُ الْعَبْاحِ قَالا ثما عَبْدُ الْعَبْدُ اللّه الله عَبْدُ الْعَرْيُرَ ابْنُ ابِي حازِم حدّثنى ابى عنْ عُبيْد اللّه النا سقسم على عبد اللّه بن عُمرَ قَالَ سَمَعْتُ رسُول اللّه عَنْ فَ و على المنبر يقُولُ ياخُذُ الْحبَارُ سمواته وارُضيه و قبص يدهُ فحعل يَقْبِضُها و يَبُسُطُها ثمّ يقُولُ انا الْحَبَارُ انا الْملکُ ابن الْجَارُون

اين المُعَكَّبُرُون قَالَ و يَعَمايلُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل عَنْ يَسْمَيْهُ وَعَنْ شَمَالِهُ حَتَى نَظُرْتُ اللّى الْمِبُر يَتَحَرَّكُ مِنْ اسْفَلَ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَى إِنِّيْ لَا قُولُ اساقِطٌ هُو يَرسُولُ اللّه عَنْهُ عَلَيْهُ اللّه عَنْهُ عَلَيْهُ اللّه عَنْهُ عَلَيْهُ اللّه عَنْهُ عَلَيْهُ اللّه عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ ال

٣٢٧٧ حدّ شا المؤ بكر بن ابئ شيبة لنا الو خالد الاحمر عن حاتم أن ابئ صغيرة عن الن ابئ مليكة عن الخصر عن حاتم أن ابئ صغيرة عن الن ابئ مليكة عن المقاسم قال قالت عائشة فلت يا رسُول الله صلى الله عليه وسلم كيف يسخسر النساس يوم القيامة قال حقاة غراة فلت والبساء قال والبساء فل المناش المناش من النينظر المناش المناش من النينظر

رسول موجود میں بھراس کا ذکر نی سے ہوا آپ نے فر مایا اللہ فر ما تا ہے اور صور بھونکا جائےگا تو سارے آسان اور زمین والے ہے ہوئی ہوجا کیں گے بھر دوسری بار بھونکا جائے گا تو سارے ایک دوسرے کو و بھتے تو یکا یک سب لوگ کھڑ ہے ہوئے ایک دوسرے کو و بھتے ہوں گے آنخضرت نے فر مایا . میں سب سے پہلے اپنا سر اٹھا کو تا تو میں و بھونگا جنا ب موئ عرش کا ایک پاید تھا ہے ہوئے ہیں میں اب بیس جانتا کہوہ جھے سے پہلے سراٹھا کیں ہوئے ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہوئے جن کو اللہ نے مشتیٰ کی اور جو کوئی ہوں کہے میں یونس بن متی سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ کھا۔

۳۲۷۵: حفرت عبدالقد بن عمر رضی القد عنها ہے دوایت بین نے بی سلی القد علیہ وسلم ہے سنا۔ آپ منبر پر سے فرماتے ہے : پروردگار آسانوں اور زمین کواپنے ہتے فرماتے ہے : پروردگار آسانوں اور زمین کواپنے ہاتھ میں لے لے گا اور آپ نے منحی بند کرلی پیر کھولی پیر مند کی پیر کہے گا میں جبر ہوں میں باوش ہوں کہاں ہیں دوسرے جبر دوسرے متکبر جواپنے آپ کو جبار بیجھتے ہے اور یہ فربا کرنی صلی القد علیہ وسلم جھکتے ہے اور دا کیں اور با کیں طرف یہاں تک کہ میں نے منبر کو دو کے دیکھا وہ نیچے سے بلتا تھا میں کہتا تھا شاید آپ کو وہ لے کرگر بڑے گا۔

٣٢٧٩ - حفرت عائش سے روایت ہے جس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم! لوگ تیا مت کے دن کیو کی ایا رسول اللہ علیہ وسلم! لوگ تیا مت کے دن کیو کر حشر کئے جا کیں گے۔ آپ نے فر مایا: نظے پاؤں نظے بدن۔ جس نے کہا عور تمل بھی ای طرح؟ آپ نے فر مایا اس طرح جس نے کہا یا رسول اللہ پھر شرم نہ نے فر مایا: انے عائشہ وہاں الیم فکر آئے گا یا رسول اللہ پھر شرم نہ آئے گی؟ آپ نے فر مایا: انے عائشہ وہاں الیم فکر

بغضهُمْ إلى مغص

٣٢٧٧ حدَّد الو بَكُرِ ثنا وكَيْعٌ عن علِى بَن علي بَن علي بَن رفاعة عَن السَّعريُّ قالَ قَالَ وَاللَّهُ عَن السَّعريُّ قالَ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

٣٢٤٨: حدّ لنا البؤ بكر بن ابني شية ثنا عيسى بن يُولُولُ من البي شية ثنا عيسى بن يُولُ من البي عود عن نافع عن البي عمر عن البي عَلَيْكُ ﴿ وَيَوْم يَقُولُمُ النَّاسُ لَرِبَ الْعَالَمِينَ ﴾ عمر عن البي عَلَيْكُ ﴿ وَيَوْم يَقُولُمُ النَّاسُ لَرِبَ الْعَالَمِينَ ﴾ المستعمل ٦٠ وقال يقُولُمُ احلَّهُمُ في رشحه الى انصاف أدُنه.

٣٢٤٩ حدّ الشّغيي عنْ مَسْرُوق عن عائشة وضى الله عن داؤد عن الشّغيي عنْ مَسْرُوق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت سالت رسُول الله صلى الله عليه وسلّم: ﴿ سؤم نُسِدَلُ الارْصُ عَيْسَرَ الارْص والسّمساوات ﴾ إسراحيم: ٤٨ ] فسايُن تحكونُ النّساسُ يؤمند؟ قال على الصّرَاط.

۳۲۷۷: حضرت ابو موی اشعری رضی الله عنه بے روایت ہے نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: لوگ قیا مت کے دو پیشوں میں تعرار گے دو پیشوں میں تعرار اور عذر سے موں گے آخر تیسری پیشی میں تو کت بیس اُر کر ہاتھوں میں آ جا کیں گی کسی کے دا ہے ہاتھ میں کسی کے با کمی ہاتھ میں کے با کمی ہاتھ میں ۔

۳۲۷۸: حضرت ابن ممررض الله عنهما سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس ون اوگ کھڑ ہے ہوں گے سر رو رو آپ نے فر ، یا. گے سر رے جہان کے مالک کے روبر و آپ نے فر ، یا. نصف کا نوں تک اپنے پہینہ میں غرق کھڑ ہے ہوں گے۔

مُحْسَبُ به و مُكُوسٌ فيها.

بعضاوند ھے منہ جہنم میں گریں گے۔

ا ٣٢٨ حدث ابن سكر بن أبن شببة ثنا أبؤ معاوية عن الاعمد مدن ابن سكي الدي الاعراب عن أم مبسر عن الاعمد الاعمد عن المعن المن الله عليه وسلم ابن لا لا بحوا التي صلى الله عليه وسلم ابن لا لا بحوا التي الله على مثن شهد الايد حل التيار احد ان شآء الله تعالى مثن شهد بدرًا والعديية قالت قلت يا رسول الله اليس قد قال الله هو وان متكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيًا هو ان متكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيًا هو امريم ٧١٠] قال آلم تسمعيه يقول : هو نه ننجى الدين أتقوا و نذر الظلمين فيها جياً ها . [ مريم ٢٧٠]

دِاْبِ: حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی امت کا حال

ا ٣٢٨ : ام المؤمنين جناب حفصه سے روايت نبي

صلی الله علیه وسلم نے قر مایا: مجھے امید ہے کہ جولوگ بدر

کی لڑائی اور حدیبیہ کی صلح میں حاضر تھے ان میں ہے

کوئی جہتم میں نہ جائے گا اگر اللہ جا ہے۔ میں نے عرض

کیا اللہ تعالی تو فرماتا ہے تم میں سے کوئی ایس نہیں

جوجہنم پر وارد نہ ہوآ پّ نے فرمایا. اس کے بعد تو نے

نہیں پڑھا پھر ہم نجات دیں گے پر ہیز گاروں کو اور

تمام ظالموں کو وہیں چھوڑ دیں گے۔

مَالِلَهُ مُحَمَّدٍ عَلِيْتُ

٣٣: بَابُ صِفَةِ أُمَّةٍ

۳۲۸۳ - حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے قرمایا: تم قیامت کے دن میرے پاس آؤ مے سفید پیشانی 'سفید ہاتھ پاؤں والے وضو کے سبب سے میری امت کا نشان ہوگا اور کسی امت کا نشان ہوگا اور کسی امت کی شان ہوگا اور کسی امت کی سفید میں بینشان نہ ہوگا۔

٣٨٢ حدثنا ابُو بَكُرِ ثَنَا يَحْيَى بَنُ زَكْرِيّا بُنِ ابِي زَائِدَةَ عَنُ ابِي مَالُك الاشْجَعِيّ عَنُ ابِي حَازِمٍ عَنُ ابِي هُويُرَة رضى اللهُ تعالى عنه قال رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليْهِ وسَلَمَ رضى اللهُ تعالى عنه قال رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليْهِ وسَلَمَ تردُوْن على غُرًّا مُححّليُن مِن الْوُضُوءِ سِيْماءُ أُمْتِي لَيْسَ لاحد غيرُها.

۳۲۸۳ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم ای کے ساتھ ایک فرید ہے میں شخے آپ نے فرہ یا: تم اس سے خوش نہیں ہوتے کہ جنت والوں کی چوتھائی تم لوگ ہو گئی ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں۔ آپ نے فر مایا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ جنت والوں کی تہائی تم لوگ ہو؟ ہم نے کہ بحت والوں کی تہائی تم لوگ ہو؟ ہم نے کہا جی بال آپ نے فر مایا جسم اسکی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جھے امید ہے کہ جنت والوں کے لصف تم لوگ ہو گئی وہ دیے کہ جنت والوں کے لصف تم لوگ ہو گئی وہ دیے کہ جنت میں وراسی وجہ ہے کہ جنت میں وراسی وجہ ہے کہ جنت میں وراسی والی جو مسلمان جی اور تمہارا ور تعربارا ور تمہارا ور تم

٣٢٨٣ حددُ ثنا مُحمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا شُخبَةُ عَنُ آبِى إِسْحِقَ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ مَيْمُؤنٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي قُنْةٍ فَقَالَ اتَوْضُونَ أَنُ تَكُونُوا رُبُعَ آهُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي قُنْةٍ فَقَالَ اتَوْضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ آهُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي قُنْةٍ فَقَالَ اتَوْضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ آهُلِ الْجَنَّة.

قُلُسا بَهُ لَى قَالَ أَتَرْضَوُنَ أَنُ تَكُونُوا ثُلُثَ آهُلِ الُجنَّةِ وَ ذَالِكَ انَّ الْجنَّةَ لَا يَدُخُلُهَا إِلَّا نَعُسٌ مُسُلِمَةً: و ما انْتُمْ فِى اهْلِ الشِّرُكِ إِلَّا كَالشَّعُرَةِ الْبَيْضَاء فِي جِلْدِ الشَّوْرِ الْآسُودِ أَوْ كَالشَّعْرةِ الشَّوْدَآءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ السَّوْدَآءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ ا

الاخمر

٣٢٨٣. حدثما ابو تحريب و اخمه نل سار قالا ننا انو معاوية عن الانحمش على ابنى صالح على ابنى سعند قال قال رسول الله عليه يجنى النبى و معه الرجلان و يحنى النبى و معه الرجلان و يحنى النبى و معه الشخل فيقال له هل النبى و معه الثلاثة و اتحفر من ذالك و اقل فيقال له هل بلغت قومك

فيقُولُ . بعمُ فَيَدُعى قَوْمُهُ فَيُقالُ هِلْ بِلَغَكُمُ؟ في قُولُون لا فيقالُ مِنْ شهد لک فيقُولُ نعمُ مُحَمَّدٌ وَ أَمَّنُهُ فَتُلَاعَى أُمَّةً مُحمَّدٍ فيقالُ هِلَ بِلَغِ هِذَا فيقُولُون بعمُ فيقُولُ و ما عَلَمُكُمْ بِذَالِك

فيقُ وُلُون الحَبَرا سيُّنا بدالك انَ الرُّسُل قَدُ الْمُعُوا فصدَقَاهُ قال فدالِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى اللَّو كسدالك جعلْنكُمْ اُمَّةٌ وسطًا لَتَكُونُوا شُهَدآءَ على النَّاس و يكُون الرَّسُول عليُكُمْ شهيُدًا ﴾ المقرة ١٤٣

سے پوچھا جائے گاتم کو کیونکر معلوم ہوا وہ کہیں گے ہمارے نی نے ہم کواس کی خبر دی تھی کدالقد کے تمام رسولوں نے اللہ کا پیغام پنچایا اور ہم نے ان کی بات کی تقدیق کی اور یہی مراد ہے اس آیت ہے ای طرح ہم نے تم کو متوسط است کیا ۔ کا پیغام پنچایا اور ہم نے ان کی بات کی تقدیق کی اور یہی مراد ہے اس آیت ہے اس طرح ہم نے تم کو متوسط است کیا ۔ تا کہ تم گواہ ہولوگوں پر اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔

٣٢٨٥ . حدد الو تكر بن ابى شية الما محمد بن مضعب عن الاوراعي عن يخى بن ابى كثير عن هلال اس مي مي الاوراعي عن يطاع بن يساد عن رفانة المجهني اس ابي مي مي من مولة عن عطاء بن يساد عن رفانة المجهني رصى الله تعالى عنه قال صدرًا مع رسول الله صنى الله عليه وسلم فقال والمبنى نفس محمد بيده ما من عبد يومن في نسخة الاسلك به عى المجنة و از جوا الايد عد في المجنة و فراريكم مساكن في الجنة من المتي سبعين الفا بعير فراريكم مساكن في الجنة من المتي سبعين الفا بعير

شارشرکوں میں سے ایس ہے جیسے ایک سفید بال کا لے تک کی کھال میں ہو یا ایک کا را بال را ل تیل کی کھال میں ہو۔

ہم ۱۳۸۸ محفرت ابوسعید رضی القد عنہ سے روایت ب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: ایک بی قی مت کے دن آئے گا اس کے ساتھ دو بی آ دمی ہوں گے اور ایک بی آئے گا اس کے ساتھ دو بی آ دمی ہوں گے اور ایک بی ساتھ اس سے زیادہ اور اس سے کم ہوں گے اور کی کے ساتھ اس سے زیادہ اور اس سے کم ہوں گے اور کی کے کہا جائے گا تو نے القد کا تھم اپنی قوم کو پہنچ یا تھا؟ وہ کہا جائے گا تو نے القد کا تھم اپنی قوم کو پہنچ یا تھا؟ وہ کہیں ہوائے گا تم کو فلاس نی نے ملد کا تھم پہنچ یو تھا؟ وہ کہیں جائے گا تم ہارا گواہ جائے گا تم ہارا گواہ کو نہ بی ہے گا جنب محمد اور آ پ کی امت کو اللہ کا حیر سے کوہ جن کے وہ جن بی جن کے بی اس کے گا کہا را گواہ جی سے کہا جائے گا تم ہارا گواہ جی سے بیا جائے گا کہوں اس نی نے اپنی امت کو اللہ کا سے بیغ یا تھا یا تھی یا تھا یا تھی اس کے بیغ یا تھی یا ت

۳۲۸۵ - حضرت رفاعہ جمنی سے روایت ہے کہ ہم نجی کے ساتھ لوٹے آپ نے فر مایا جسم اسکی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کوئی بندہ ایسانہیں ہے جوایم ان لائے پھراس کی جان ہے وفر ور جنت میں جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ نوگ جنت میں واخل ند ہو نگے یہاں تک کہتم اور تمہاری اولا و میں سے جو نیک ہیں وہ جنت میں اپنے اور تمہاری اولا و میں سے جو نیک ہیں وہ جنت میں اپنے اور جیکا نے نہ بنایں اور جینک میرے مالک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ۵ ہزار آ دمیوں وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ۵ ہزار آ دمیوں

کوبغیر حماب کے جنت میں وافل کر بگا۔

۳۲۸۲: حفرت ابوا امد یا بلی سے روایت ہے بیں نے نی صلی القد علیہ وسلم سے سنا' آپ فرا ستے ستھے میر سے مالک نے جمع سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت سے ۵۰ ہزار آ دمیوں کو جنت میں داخل کر سے گا جن کا نہ حب ہوگا نہ ان پر عذا ب ہوگا اور ہزار کے ساٹھ ستر ہزار ہوں گے اور ان کے سوا تین مشیاں ہوں کی میر سے مالک کی مضیوں میں ہے۔

۳۲۸۷ بنر بن حکیم نے اپنے پاپ سے انہوں نے دادا سے روایت کی میں نے نبی سے سنا آپ نرمات علی میں سنتر امتیں پوری ہوگئی اور سب میں ہم اخیر امت ہوگئی اور سب میں بہتر ہوگئے اللہ تعالی کی عنایت سے جواس وہمار سے پنج برجنا ب محر پر ب

۳۲۸۸. ای اساد سے روایت ہے کہ نی صلی القد ملیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ستر امتوں کو پورا کیا۔ لیعنی ستر ہوا دراللہ ستر ہوا دراللہ تعالی کے نزدیک عزت رکھتے ہو۔

۳۲۸۹. حفزت بریدہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت والوں کی ایک سو میں مفیں ہوں گی ان میں سے اس صفیں اس است کے لوگوں کی ہوں گی اور چالیس صفیں اور امتوں میں لوگوں کی ہوں گی اور چالیس صفیں اور امتوں میں

۳۲۹۰: حضرت ابن عیاس رضی الله عنبی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارش د فرمایا (اگرچه) ہم آخری امت بیں کیکن سب سے پہلے ہارا حماب ہوگا۔ ندا آئے گی: أتی امت کہاں ہے اوراس حشاب

٣٨٦ حدَّثنا هشامُ بُنُ عمَّادٍ ثما اِسُماعيُلُ بُن عيَّاشٍ ثما أَسُماعيُلُ بُن عيَّاشٍ ثما مُحمَّدُ بُنُ زيَاد الالْهَائِيُ قَالَ سَمِعَتُ ابا أَمَامَةُ السَّاهِ لَيْ قَالَ سَمِعَتُ ابا أَمَامَةُ السَّاهِ لَيْ يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم يقُولُ وعدى ربَى بُنبحانهُ اللهُ عَلَى اللهُ على الجَنة مِن يقولُ وعدى ربَى بُنبحانهُ اللهُ يَدُحل الجَنة مِن أُمَّتى سَبْعَيْنَ الْهَا لاحساب عليهمُ و لا عذاب مع كُلَّ الْفِي سَبْعُونَ الْهَا لاحساب عليهمُ و لا عذاب مع كُلَّ الفِي سَبْعُونَ الْهَا و ثلاث حديباتٍ من حديبات ربّى عزّوجلَ

٣٢٨٤ - حقاتنا عيسى بن مُحمد ابن النَّحاس الرَّمُلَى وَ الْيُوبُ بَنْ مُحمد ابن النَّحاس الرَّمُلَى وَ الْيُوبُ بَنْ مُحمد الرَّقِي قالا تَنَا ضَمُرة بُنُ ربيعة عس ابني شورب عن بهز بن حكيم عن الله عن جدِه قال قال وشولُ الله صلّى الله عليه وسلم سُكُمِلُ يوم القيامة سبعين أمّة نحنُ اخرُها و خيرُها.

٣٢٨٨. حدثنا مُحمَدُ بُنُ حالد بُن حداشِ ثنا اسْماعيْلَ يُسُ عُنية عن بهر بن حكيم عن ابيه عن جدّه قال سمِعتُ وسُول اللهِ عَلَيْتُهُ يقُولُ إِنْكُمُ وقَيْتُمُ سبْعيْن أُمَّةُ انتم حيرُها و الحرمُها على الله.

٣٢٨٩ حدَّثنا عَبْدُ الله بُنُ اِسْحَق الْحَوْهَرِى ثنا حُسيْنُ بِسُ حَفْقِهِ أَلَّ ثِنا حُسيْنُ بِنُ حَفْقِهِ أَلَا صَفَقَانَ عَنْ عَلَقَهَ بُي مرُثَدِ عنْ سُليُمانَ بُنِ بُريُدةَ عَنُ ابِيُهِ عَي النَّبِي عَيَّاتُهُ قَالَ اهْلُ الْجَنَّةِ سُليُمانَ بُنِ بُريُدةً عَنُ ابِيُهِ عَي النَّبِي عَيَّاتُهُ قَالَ اهْلُ الْجَنَّةِ سُليُمانَ بُنِ بُريُدةً عَنُ ابِيهِ عَي النَّبِي عَيَّاتُهُ قَالَ اهْلُ الْجَنَّةِ عَنْ النَّبِي عَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٢٩٠ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْينَ ثَنَا ٱبْوْ سَلَمَةَ حمَّادُ بَنُ سَلَمَة عَنْ ٱبِي نَضُرَةً
 سَلَمَة عَنْ سَعِبَدِ بُنِ إِنَّاسٍ الْجُرَيْرِي عَنْ ٱبِي نَضُرَةً
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْه وسلَّم قالَ نَحَنُ الحَرْ ٱلْامَةِ الْامَيْةُ و
 اخرُ ٱلامَم و اوَّلُ مِن يُحاسبُ يُقَالُ آيَن ٱلاَمَةُ ٱلاَمَيْةُ و

ك ني (علية) كبال بي ؟ توجم سب ، تربير ( د نیامیں )اورسب میں اول ہوں گے ( جنت میں )

نيها؟

فَنَحُنَ الْآخِرُونَ اللاوِّلُونِ."

خلاصة الراب به الله الله على الله عليه وسلم كا فرهان ب كه جب دوسرى امتول كاحساب مور با موكا - اس وقت امت محمریہ جنت میں جا پکی ہوگی۔ یعنی اگر جہو نیا میں آید کے کاظے ہے تو ہماری امت سب ہے آخری ہے لیکن حساب و کتاب اور جنت میں واقطے کے لحاظ ہے سب سے مقدم ہول گے ۔ ان شاءاللہ۔

> ابعي المساور عَنْ أبي بُرُدَة عَنْ ابيَّه قال قال رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا حمع اللَّهُ الْحلائِق يؤم الْقَيْنَامَةِ أَذِنَ لِأُمَّةِ مُخْمَدِ فِي السُّجُوَّدِ فَيسْجُدُونَ لَهُ طويَّلا ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُوا رَوُّوسَكُمْ قدْ جعلَا عِدْتكُمْ فِذَاءَ كُمْ مِن النَّارِ.

> ٣٢٩٣. حَدَّثنا جُبارةُ بْنُ الْمُغَلِّس ثنا كَثِيرُ بْنُ سُلِيْمِ عَن انسس بُن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ إِنَّ هَذَهِ ٱلْأُمَّة مرْحُوْمَةٌ عَدَّابُها مِايُدِيهُهُمَا فَإِذَا كَانِ يَوْمُ الْقِيامَة دُفع الى كُلّ رحُل مِن المُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ فَيْقَالُ هَذِهِ فِدأُوك مِن النَّارِ.

> ٣٥: بَابُ مَا يُرُجِي مِنُ رَحُمَةِ اللَّهِ يوُمَ الْقِيَامَةِ ٣٢٩٣٠ حددُّنَا أَبُو بَكُر بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَا يزيَدُ بُنُ هَارُوُنَ البُأنا عَبُدُ الْملك عَنَّ عطاءٍ عَنَّ ابيُّ هُرِيْرة رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ انَّ لَلْهِ مِالَةَ ولحمة فنسم مشها وتحمة نيئن جعيدع البحلابق فبها يتراحمُون وبها يتعاطفُون وبها تعطفُ الُوحُشُ على اولادِهَا وَ أَخُرَت مُعَةً و تِسُعِينَ رَحْمةٌ يُرخمُ بها عِبادة يؤم القيامة

ا ٣٢٩: حَدَّثَنَا جُبَارَةً بْنُ الْمُعْلِسِ فَنَا عَبُدُ الْاعْلَى بْنُ ٢٩١٠: حفرت ابوموى اشعريٌ سے مروى ہے كه ني كريم ئے ارشاوفر مايا: روزِ قيامت جب تمام محلوق كو جمع کیا جائے گا تو للد تعالی نبی کریم کی است کو تحدے کا تحکم دے گا اور وہ امت بڑی دیر تک بجدے میں رہے گی پیمر (رب ذوالجلال والاكرام) سراتهانے كا تھم دے گا اور ارشا د ہوگا کہ ہم نے تمہارے شار کے مطابق تہارےفدیئےجہم ہے (رہا) کردیئے۔

٣٢٩٣ . حضرت انس بن ما لک ہے مروی ہے که رسول اللہ ً نے فرمایا: بدامت امت مرحومہ ہے اور ان برعذاب اسكے اینے ہاتھوں ہے ہوگا۔ ایک دوسرے کی گردن مارے گی روز قیامت ہر ایک مسلمان کے حوالے اک مشرک کی جائیگااورفر مایا جائیگا کہ بیجہنم سے تیرے لئے فدیہ ہے۔

ياب : روز قيامت رحمت الهي كي أميد ۳۲۹۳ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے ك فريايا ني صلى التدعلية وسلم نے كه بلاشية القد تعالى كى سور حمتیں ہیں ا میں سے صرف ایک رحمت اپنی تمام مخلوق میں جمع کر وی ہے ای کی دجہ سے تمام ایک دومرے ہے۔ مجت کرتے میں اور ماں اینے بجہ ے كرتى ہار، باتى تمام رحمتيں الله نے اسے ياس قیامت کے دن کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

٣٢٩٣٠ حدثنا آبُو كريب و الحمد ابن سنان قالا ثنا ابُو مُعاوية عن الاعتمال عن الى صالح عن الى سعبُد قال قال رسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خلق الله عزّ وجلَّ يوم حدق السَّموت و الارض مائة رحمة فحعل في الارض منها رحمة فبها تغطف الولسة على ولدها والبهائم بغضها على بغض والطيُّرُ وآخَر بَسْعة و تسْعِين الى يوم الْقيامة فاذ كان يوم القيامة الْحملها الله بهذه الرحمة

٣٢٩٥ حدثه المحمّدُ بن عَبُد اللّه بن نُميْرِ و ابُوْ يكُرِ بُسُ الله بن نُميْرِ و ابُوْ يكُرِ بُسُ الله الله عَنْهُ قالا فِسا اللهُ تعالى عنه قال وسُولُ عس الله على الله عليه وسلَّم ان الله عزَّ وَجلَّ لمَّا خلق الْحلُق كسبى.

الشّوارب السا اللهُ عوانة ثناعيدُ الْملك بْنُ عُميْرِ عن السّموارب السا اللهُ عوانة ثناعيدُ الْملك بْنُ عُميْرِ عن السّم السي ليسي عَنَ مُعسادُ بُن جبلِ قَال مرّ بي رسُولُ الله عَنْ أُمعادُ بُن جبلِ قَال مرّ بي رسُولُ اللّه عَنْ أُمعادُ ما حقُ الله عَلَى حمارٍ فقال يا مُعَادُ هلْ تذرى ما حقُ الله على الله قُلْتُ اللهُ و الله على العاد و ما حقُ العِباد على الله قُلْتُ اللهُ و رسُولُهُ اعلَمُ قَال فانَ حقّ الله على الْعِبادِ ان يعبُدُوهُ و لا يُشركُوا به شيئًا و حقُ العبادِ على اللهِ ادا فعلُوا دَالِكَ انْ لا يُعذّبه هُمُ.

٣٩٩٠. حدَّث العِشَامُ بَنْ عَمَّادٍ ثَنَا الْرَهِيْمُ بَنْ اعْين ثَنَا السَّماعَيْلُ ابْنُ عَمر بَنِ السَّماعَيْلُ ابْنُ عَمر بَنِ السَّماعَيْلُ ابْنُ عَمر بَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمر بَنِ حَفْصٍ عَنْ نافِع عَنِ ابْن عُمَرَ كُنَّا مِعَ دَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فِي حَفْصٍ عَنْ نافِع عَنِ ابْن عُمَرَ كُنَّا مِعَ دَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فِي ابْنَ عُمَرَ كُنَّا مِعَ دَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فِي ابْنَ عُمَرَ مُقَوْم فَقَالَ مِن الْقَوْم ؟ فَقَالُوا فَحَنُ بِعُض غِرُواته : فَمرْ بقوْم فقال مِن الْقَوْم ؟ فقالُوا فَحَنُ

۳۲۹۳: حضرت ابوسعیدرضی الله عند سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسم نے فر مایا: جس دن الله تعالیٰ نے آسان زین کو بیدا کیا ای دن سور حمیں پیدا کیں اور زین میں ان سور حمیں پیدا کیں اور زین میں ان سور حمی ای کی وجہ سے ماں اپنے بچہ پر رحمت کرتی ہے اور چرند جانور ایک دوسرے پر اور پر نداور تنانوے رحمتوں کو اس نے ایک دوسرے پر اور پر نداور تنانوے رحمتوں کو اس نے افعار کھا تیا مت کا دن ہوگا تو اس دن ان رحمت کروں کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کی دن ہوگا تو اس دن ان رحمتوں کو بورا کرےگا۔

۳۲۹۵: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلا شبہ اللہ ذوالجلال والا کرام نے جب تمام مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر یہ لکھ لیا کہ میرے غضب (غصہ) پرمیر کی رحمت خالب ہے۔

۳۲۹۲: حضرت معاذبن جبل ہے مروی ہے کہ میں ایک گدھے پرسوار کہیں جارہا تھا کہ آپ میرے قریب ہے گذریب کے گزرے داشتہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں) لیکن پھر بھی تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پراوراللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا:

اللہ اوراس کا رسول بی خوب جائے والے ہیں۔ آپ کے ارشا و فر مایا: اللہ کا حق اپنے بندوں پر بیہ ہے کہ اس کی خوب عبوت کریں (پانچے وقت کی نماز کے علاوہ نقلی عبادت) اورکی کواس کے ساتھ مشریک نہ کریں۔

۲۹۹۷. حضرت ابن عمر رضی الله عنبها سے مروی ہے کہ ہم ایک جہاد میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سے کہ آ ب کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا۔ آ پ نے ان سے بوا۔ آ پ نے ان سے بوا۔ آ پ نے ان سے بوا۔ آ پ کے ان سے کہا

الْمُسْلَمُون والْمُواء قَ تَحْصِبُ تَنُورها و معها انْ لها فادا جم مسلمان بین \_ان بین \_ے ایک عورت آگ \_ے ارْتفع و هنج التَنُووْر تنحَّتُ به فاتَت السَّى عَلِيْكُ فقالتُ اینا تنور روش کرری تھی جب تنور سے دھوال تکلاتو اس انْت وسُولُ اللّه؟

ہم مسلمان ہیں۔ ان ہیں سے ایک عورت آگ سے
اپنا تنورروش کررہی تھی جب تنور سے دھوال نکلاتو اس
نے اپنے بینے کو پیچھے (رھکیل) دیا اور پھر نی کریم کے
پاس آکر یو چھنے گئی' آپ اللہ کے رسول ہیں'! آپ
نے کہا ہاں' اس نے کہا میرے والدین آپ برقر بان
مجھے یہ بتا ہے کہ اللہ کا رخم سب رخم کرنے والول سے
زیادہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ب شک۔ وہ بوں
کیا اللہ کا رخم اپنے بندول پر ایک مال سے بھی زیادہ
سے جو وہ اپنے بچہ پر کرتی ہے؟ سب نے فرمایا: ب

ہو مال اے آگ میں نہیں ٹیمینک سکتی۔ آپ سر جھکا کرروتے رہے پھرا ٹھا کراس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے۔القداپنے بندول کو بھی عذاب نہ دوے گر کہ جو سرکش ہول اور اللہ کوایک ماننے سے منکر ہوں اور بندوں کا حق اللہ پریہ ہے کہ دہ انہیں بخش دے۔

قال من لم يعُملُ لِلله بطاعةِ و لم يتُرُكُ لَهُ معصية.

٣١٩٩ صَدَّتَنَا اللهُ بَكُو بَنُ ابئ شيبة ثنا زيد بُنُ النجابِ شنا سُهيلُ بُنُ عَبُد اللّه اَخُو حزْم القُطعيَ ثنا ثابت البُنائي عند الله اَخُو حزْم القُطعيَ ثنا ثابت البُنائي عن انسس بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُول اللّه عَنْ قَوْ ( او تلا) هذه الآية ﴿ هُو اَهُلُ التَّقُوى وَ اهُلُ المُغْفرةِ ﴾ فَقَال هذه الآية عروجلً : أَنَا اَهُلُ أَن اتَقى فلا يُجُعل مَعِي إلله قال الله عروجلً : أَنَا اَهُلُ أَن اتَقى فلا يُجُعل مَعِي إلله آخرُ فمن الله عن الله الحرف فانا الهُلُ ان أَنقَى الله المؤلف قال الله المحسن القَطَالُ حدثنا المرهيمُ بُنُ نصر المُقلل الله عَمَل الله المؤلف بُنُ نصر المُقلل المنا المرهيمُ بُنُ نصر المُقلل المُحسن القَطَالُ حدثنا المرهيمُ بُنُ نصر المُقلل المنا المن

۳۲۹۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلے شقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا سوائے شقی کے جہنم میں کوئی نہیں جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا اے رسول اللہ اشقی کون؟ فرمایا ایسا بندہ جس نے بھی اللہ کی بندگی نہ کی ہوا ور بھی کوئی نیکی کا کام نہ کیا ہوا در گنا ہوا در گنا ہوا در گنا ہوگھی کوئی تیجھی کی کی کوئی تیجھی کوئی تیجھی کوئی تیجھی کوئی تیجھی کی کوئی تیجھی کی کوئی تیجھی کی کوئی تیجھی کوئی تیجھی کی کوئی تیجھی کی کوئی تیجھی کی کیٹی کی کوئی تیجھی کی کوئی تیجھی کی کوئی کی کی کی کوئی تیجھی کی کی کوئی کی کوئی کیگی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کیگی کی کوئی کیگی کی کوئی کی کوئی کیگی کی کوئی کیگی کی کوئی کیگی کی کوئی کی کیگی کی کیگی کی کوئی کی کی کوئی کیگی کی کوئی کیگی کی کوئی کی کی کوئی کیگی کی کوئی ک

۲۹۹۹: حضرت انس رضی القد عند سے مردی ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسورۃ پڑھی:﴿ فو اخلُ اللّٰهُ غَفِرْۃِ﴾ پھرارشا دفر مایا کہ القد تعالی فرما تا ہے کہ میں اس اہل ہوں کہ اس بات سے بچوں کہ میں ساتھ کہ میر سے ساتھ کہ میر سے ساتھ کو اور پھر جو میر سے ساتھ کسی کو شریک کروا ور پھر جو میر سے ساتھ کسی کو شریک شرک ہے تو میں اس لائق ہوں کہ اس کو شجات دے ووں ۔ ( جہنم سے )۔ ترجمہ بعینہ گزر چکا۔

تنا هُذَبة بُنُ حَالَدِ نَنَا شَهِيُلِ بُنُ ابى حازم عَنْ ثَابتِ عَنْ آنسِ انَّ وَشُولَ اللَّهُ عَنَى قَالَ فى هذهِ الآية: ﴿هُوَ اهُلَ السَّقُوى واهْلُ الْمَغْفِرة ﴾ واسدتر ٥٦ ] قال ربُّكُمُ انا اهْلُ انْ أَتَقَى فلا يُشُرك بنى عَيْرَى وانا اهْلُ لمن اتَّقى ان يُشُرك بنى ان اعْفرلة.

وه ٣٥٠٠: حدد المسمعة المرابي عن ابن عند الرحمن المنيث حدد الرحمن المنيث حدد الرحمن المنيث عن ابن عند الرحمن المخبلي قال سمعت عبد الله المنيث عنه ويقول قال رسول الله عنيه المعتلق المعتلق المناه على والمن الله عنيه المناه على والمن الله عنيه المناه على والمن المناه على المناه المناه

فيقُول لا يارب فيقُول اظلمتك كتبتنى الحافظون؛ ثُمَ يقُول الك عن ذلك حسة "

فَيُها أَلْرَجُلُ فَيقُولُ بِنَى اللَّهُ عِنْدُنا حسناتِ و اللهُ لا تُظلمُ عليْك الْيَوْمَ فَتُحْرِحُ لهُ بِطاقةً فيها اشْهِلُ انْ لا إلله الله الله الله و ان مُحمَدًا عبْدُهُ و سُولُه . قال في فُولُ بِنا رَبِ ما هذه النّطاقة مع هذه السّجلات في كفة في فرّ انك لا تُظلمُ فتُوضعُ البّحِلاتُ في كفة والبطاقة في كفة وظاشت السّجلاتُ و نقلت البطاقة .

قَالَ مُخَمَّدُ بُنُ يَحْيى الْبَطَافَةُ الرُّقَعَةُ و اهلُ مِضْرِ يَقُولُون للرُّقُعَةِ بطاقةٌ

٠٠٣٠٠ : حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما ہے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا . روز قیامت میری امت میں ہے ایک شخص کو پیارا جائے گا اور اس کے ساتھ ننا و ے دفتر (اعمال ناموں کے) رکھ ویئے جائیں گے اور ہر دفتر اتنا برا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جائیں گے اور ہر دفتر اتنا برا ہوگا کہ جہاں تک انکاء جائے ۔ اللہ بوجھے گا تو ان میں ہے کسی (عمل) کا انکاری ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں اے آتا پھر اللہ فرمائے گا میرے کا تبول (فرشتوں) نے تجھ پرکوئی ظلم فرمائے گا اچھا تجھے کوئی اعتراض ہے یا کیا؟ بھر اللہ فرمائے گا اچھا تجھے کوئی اعتراض ہے یا تیرے یاس کوئی نیک ہے؟ وہ سہم کر کے گانہیں میرے تیرے یاس کوئی نیک ہے؟ وہ سہم کر کے گانہیں میرے آتا میرے یاس تو کے خبیں ہے۔

الله ذوالجلال والاكرام فرمائ كا آج كون تيم بركوئى زيادتى تبيل موگى تيرى بهت ى تيكيال مارے كا فلا لكال بهت كا تيك لكا فلا لكالا جائے كا اس من اشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمد اعسده و رسولسه لكھا موگا وه بنده عرض كرك الكام ميرے استے سارے الحال ناموں كے آگے بيا يك

کا غذمیرے کیا کام آئے گا؟ پر در دگا رفر مائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک پلڑے ہیں سب د فاتر (اس کے اعمال نامے )اور ایک پلڑے ہیں اس کا دہ کا غذ'وہ سب د فاتر اٹھ جائیں گے وہ ایک کا غذوالا پلڑا جھک جائے گا۔مجمہ بن یجیٰ نے کہا کہ حدیث میں لفظ الطاقتہ آیا ہے اصل میں مصروالے بطاقتہ کور قعہ (خط) کہتے ہیں۔

باب: حوض كا ذكر

٣١: بَابُ ذِكْرِ الْحَوُضِ

ا ۳۰۰ حدثنا ابُو نگر بَنُ أبِي شيبة ثنا مُحمّدُ بْنُ سَنْرِ ١٠ ٣٣٠ حفرت ابوسعيد فدري رضي الله عند عدوي

ثَنا زكريًا ثنا عطيَّةُ عن ابئي سعيدِ المُحدري ال النَّبيُّ عَلَيْهُ قَالَ انَ لَيْ حَوُضًا مَا بَيْنِ الْكَعْبَةِ وِ بَيْتِ الْمُقَدِّسِ ابْيضِ مثل اللبِّس آسِيَّةُ عددُ السُّجُومُ و إِنِّي لا كُثرُ الْأَنبيآء تبنَّعًا يُومَ ﴿ كَلَّ بِهِ لِي أَل اس كا مقيد برووه كل طرح كاس

ہے کہ نبی کریم نے ارشا دفر مایا: میرا ایک حوض (حوض كوش ب- اس كا قاصله بيت المقدس سے لے كر عيد کے برتن میں اور ان کی تعدا دا ہے ہے جیے آ سانوں پر

ستار ہے ہوں اوراس پرمیری امت کے لوگ جومیر ہے تا بعد ارمیں۔ دوسر بے پنجبروں کی قوم سے زی<sub>ا</sub> دو ہوں گے۔ ١٣٣٠٠ حدَّثَنَا عُضُمانُ بُنُ ابِي شيبة ثنا على بُنْ مُشهر عَنْ ابِي مالكِ سَعْدِ بُن طَاوِق عِنْ رِنْعِي عَنْ خُلِيْفة: قَال قال رسُولُ اللَّه عَلِيُّكُ انْ حَوْضَى لابُعدُ من ايلة الى عدن وَ اللَّهُ نَفْسِي بِيدِهِ لآنِيَتُهُ أَكُثرُ مِنْ عَدْدِ النُّجُوْمِ وَ لَهُوَ اشدُّ بيناضًا من اللِّن و احلى من الْعسل والَّذَى نفُسِي بيَده السَّى لاذُوُدُ عَلَمُ الرِّجَالِ كَمَا يَذُوُدُ الرَّجُلُ ٱلْإِبلُ العريبة عل حوصه قبل يارسول الله التغرفا؟

٣٣٠٢ : حضرت حد يفدرضي التدعند سے دوايت ب میرا دوض ایبابزا ہے جیسے ایلہ سے (وہ ایک مقام ہے يبوع اورمصركے درميان ايك بہاڑے مكداور مدينة کے درمیان ) اور قشم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کے برتن شار میں تاروں سے زیادہ میں اوراس کا یانی دودھ ہے سفید ہے اورشہد سے میٹھا ہے فتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اورلوگوں کو اس ہر ہے ہا تک ووں گا جیسے کوئی غیر اونول کوایے حض ہے ہا تک دیتا ہے لوگول نے عرض

قال تعلم تودون على غزًا مُحجَلِين من اثر الوصوء ليست لاحد غيركم

کیا یا رسول الله کیا آپ ہم لوگوں کو ( لینی این امت والوں کو ) پہچان لیں گے آپ نے فرہ یا ہاں تہہا رے مندا ور ہاتھ سفید بوں گے وضو کے نشان سے اور بینثان اور کمی ام کے لئے ندہوگا۔

٣٠٠٠٠ حدثُثُما محمُود من خالد الدَّمشْقيُّ ثنا مَرُوانُ لِنْ لُمَحَمَّدِ مُنا مُحَمَّدُ مُنَّ لَهَاجِرِ حَدْثَى العِبَّاسُ بُنُ سَالِمٍ الدِّمشْقَيُّ نُسَفُّتُ عَنْ ابِي سَلَّامِ الْحِيشِيِّ قَالَ بَعِثُ إِلَيَّ عُـمـرُ بُنُ عِبُـدِ اللّه الْعَزِيْزِ فَآتَيْتُهُ على بريّدِ فلمَّا قدمُتُ عليه قلا لقد شققنا عليك يَا أَبَا سلام في رُكَبكَ قَالَ احِلُ واللُّهِ بِمَا أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ واللَّهِ! مَا أَرَدُتُ المشقّة عليك ولكن حَدِيثٌ بلعبي انك تُحدّث به عن تؤبان مؤلى رَسُول اللَّهِ عَلَيْكَ في الْحَوْص فَاحْبَبُتُ انْ تُشافهنني به قال فقُلُتُ حَدَّثني تؤيانُ . مؤلى رسُول اللَّهُ عَلِينَةُ انْ رَسُولُ اللَّهُ عَلِينَ قَالَ انْ حَوْصَىٰ مَا بِسُنَ عَلِينَ

۳ ۳۳۰ : حضرت ابوسلام حبثی رضی الله عنه ہے مروی ے کہ ظیفہ عمر بن عبدالعزیز مجھے اسے یاس آنے کا پیغام بھیجا۔ میں نے ہر چوکی برتازہ دم گھوڑا ( لے کر جلد جانے کی نیت ہے ) ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے کہا میں نے تحقیم اور تیری سواری کو تکلیف دی مگر یک مدیث سننے کے لئے۔ میں نے کہا ہے شک امیر المؤمنين انبول ( خليفه ) نے كہا ميں نے سا ہے كوتو حوض کوٹر کے متعلق بیان کرتا ہے تو بان ہے۔ جورسول الله صلی القدعلیہ وسلم کےمولی تھے تو میں پیرچا ہتا ہوں کہ اس حدیث کو تیرے منہ ہے سنوں۔ میں نے کہا مجھ

الى الله أشد أبياضًا من اللّبن و أخلى من العسل أكاوينه كعدد نُجُوم السّماء من شرب منه شربة لم يظمأ بغدها ابدا و اوّلُ مِن يُردُهُ عَلَى فُقَرَاءِ المُهَاجِرين الدّنس بيّابًا والشّغت رُوّونسا : اللّذيس لا ينكخون المنعمات و لا يفتخ لهم السّدد قال فيكي عُمرُ حَتَى انصلت لحيته ثمّ قال لكني قد نكخت المنعمات وفيتحت لي السّدد لا جرم انى لا أعسِلُ ثوبي الّذِي عَلى جَسَدِي حتى يتسخ.

ے تو بان نے بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم کے مولی تھے رسول اللہ نے ارشاد فر مایا: کہ میرا حول انتاز اے جیسے عدن سے ابلہ تک اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شیری شہد سے زیادہ ہے۔ اور اس کے برتن اسے بے شار ہیں جیسے آ سانوں پر ستارے جو انسان اس میں سے ایک گھونٹ بھی پی لے گا اے پھر انسان اس میں سے ایک گھونٹ بھی پی لے گا اے پھر میلی مہاجرین اور میلے کچیے کیٹروں دالے جوسروں سے مریشان مگتے ہیں اور میلے کچیے کیٹروں دالے جوسروں سے مریشان مگتے ہیں میلے کیٹے کیٹروں دالے جوسروں سے مریشان مگتے ہیں میلے کھیے کیٹروں دالے جوسروں سے مریشان مگتے ہیں میلے کیٹے کیٹروں دالے جوسروں سے مریشان مگتے ہیں میلے کیٹے کیٹروں دالے جوسروں سے مریشان مگتے ہیں میلے کیٹروں دالے جوسروں سے مریشان مگتے ہیں میلے کیٹروں دالے جوسروں سے مریشان میلے کیٹروں دالے جوسروں سے مریشان میلے کیٹروں دالے جوسروں سے میلے کیٹروں سے میلے کیٹروں دالے دوسروں سے میلے کیٹروں سے میلے کیٹرو

جو بھی عمدہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اور ان کے لئے درواز ہے نہیں کھولے جاتے۔ ابوسلام بیان کرتے ہیں صدیث من کرعبدالعزیز بہت روئے کہ ان کی داڑھی تر ہوگئی۔ پھر کہنے لگے میں نے تو خوب سے خوبصورت عورت سے نکاح بھی کیا اور میر ہے درواز ہے بھی کھلے ہیں۔ میں اب اس طرح کروں گا کہ بھی کپڑے نہ تبدیل کروں نہ سر میں کنگھی کروں یہاں تک کہ پریٹان لگوں۔

> ٣٣٠٣. حدَّلسا نَصْرُ بُنُ عَلِيَّ ثَنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ قتائدة عن أنس قال قال رسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ما بين فاحِيتَى حوُصى كمَا بين المدينة و حوصى كمَا بين صنعاء والمدينة أو كمَا بين المدينة و عُماد

٣٣٠٥: حَدُّقَنا حُمَيْدُ بَنُ مَسْعَدَةً ثنا حَالَدُ بَنُ الْحَارِتُ ثَسَا سَعِيْدُ الْنُ الْحَارِتُ ثَسَا سَعِيْدُ الْنُ الْنَّى الْمُعَلِينَ عَنْ قَتَادَةً قال قال السَّر بُلُ مَالكِ قَالدَةً قال الله عَنْ قَتَادَةً قال قال السَّر بُلُ مالكِ قال الله عَنْ قَدْمَ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَا الله عَنْ الله عَنْ

٣٠٠١ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ عَنَ ابنِ عَبُد الرَّحْمَنِ عَنَ ابنِه عَنْ ابنِي عَلِيهُ اللهُ أَتَى الْمُقْبَرَةَ فَسلَم على المُقْبَرةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارَقُومُ مُؤْمِنِيْنَ و إِنَّا انْ شَاءَ المُقْبَرةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارَقُومُ مُؤْمِنِيْنَ و إِنَّا انْ شَاءَ المُقْبَرةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارَقُومُ مُؤْمِنِيْنَ و إِنَّا انْ شَاءَ المُقْبَرةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارَقُومُ مُؤْمِنِيْنَ و إِنَّا انْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا انْتَمَ الْحُوانِيَا قَالُوا يَا وَسُولَ اللّهِ اوْ لَسُنا إِخْوَانِكِ؟ قال انْتَمْ

۳۳۰، معزت انس رض الله عنه سے روایت ہے کہ نی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میر ہے حوض کے دونوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا صنعاء اور مدینہ میں ہے۔ ہے یا جیسے مدینہ اور ممان میں ہے۔

۳۳۰۵: حضرت انس بن ما لک رضی اللد عند ہے مروی ہے کہ حوض کوٹر پر سونے اور چاندی کے لئے بے شار کوزے (برتن) ہیں جن کا شارآ سان کے تاروں میں

۲ سام، حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عندے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان آئے اور سلام کیا قبرستان والوں کوتو ارشا دفر ما یا :المسلام عَلَیْکُم دَارَ قَوْم مُنْ فِبنِیْن و إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴿ يُحْرَارِ شَا دِفْر ما یا کہ میری خوابش ہے کہ کاش میں اسپے جمائیوں کو دیکھوں تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی الشعلیہ وسلم کیا

اصَحابى و احُوابِي الَّذِين يَاتُوُن مِنْ بَعْدَى و آنا فرطُكُمْ عَلَى الله كَيْف تَعْرِفُ مِنْ لَمْ عَلَى الله كَيْف تَعْرِفُ مِنْ لَمْ عَالَتُ مِنْ الله عَيْف تَعْرِفُ مِنْ لَمْ عَالَتُ مِنْ أَمْدَكَ

قَـال ارايَّتُمُ لُوُ الَّ رَجُلَا لَهُ حَيِّلٌ غُرٌّ محجَّلَةٌ بِيَنَ طَهُرانِيُ حَيْلِ دُهُم بُهُم المُ يَكُنُ يعُرفُها

قَالُوْا بَلَى قَالَ فَانَهُمْ يَاتُوْن يَوْمِ الْقِيَامَةُ غُرَّا نَهُمْ لَيَ الْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ہم آپ کے بھی کی نہیں ہیں؟ تو رسول التد صلی القد ملیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا کہتم لوگ میر ہے اصحاب ہو میری وفات کے بعد جو ہوگ بیدا ہوں گے میر ہے بھائی ہوں گات کے بعد جو ہوگ بیدا ہوں گے میر ہے بھائی ہوں گے اور میں تمہا را پیش خیمہ ہوں حوض کو تر پر۔ اصحب نے عرض کیا یا رسول القد جن لوگوں کو آپ نے دیکھ نہیں آپ انہیں کیسے بہی نمیں گے؟ تو رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا کہ ایک شخص کے پاس گھوڑ ہے سفید بیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں اور وہ فالص مشکی سیرہ گھوڑ ول میں مل جا کیں تو کیا وہ اسے فالص مشکی سیرہ گھوڑ ول میں مل جا کیں تو کیا وہ اسے نہیں بیچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا: بے شک پیچان

# ٣٠: بَابُ ذِكْرِ الشَّفاعَة

٣٠٠٤ حدّ أَسَا المؤ لَكُو لِمَنْ آلِي شَيْدة ثـا المؤ مُعاوية عن الاغـمشِ عن الله صالح عَن الله هُريَّرة رصى الله تعالى عنه قال قال رسُولُ الله صلى الله عنيه وسلم لِكُلِّ لِي عَنه قال قال رسُولُ الله صلى الله عنيه وسلم لِكُلِّ لِي دعونه و الني الحَمَانَ وعودة مُستحابة قَمَعجُل كُلُّ نبِي دعونه و الني الحَمَانَ وعودة مُستحابة قَمَعجُل كُلُّ نبِي دعونه و الني الحَمَانَ وعودة مُستحابة قَمَع عَلَى سائلة من مات منهم لا دغوت في سائلة من مات منهم لا يُشركُ بالله شيئا

٣٣٠٨ حدَّتَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسى و ابْوُ اسْحَقَ الْهَرَوِيُّ الْرهِيْمُ بُنُ عَبُد اللَّهِ بُنُ حَاتِمِ قَالَا ثنا هُسْيُمٌ أَنْبَأَنَا عَلِيٍّ زَيْدِ

# پاپ : شفاعت کا ذکر

۳۳۰۷ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسوں اللہ ن ارش و فر مایا: ہر نبی کی ایک وع ہوتی ہے جوضر ور قبول ہوتی ہے (اپنی امت کے لئے ) تو ہر نبی نے اپنے دعا جلدی کر کے ونیا ہیں ہی پوری کر لی لیکن ہیں نے آخرت کے لئے اپنی وع کو چھپا رکھا ہے اپنی امت کی بخشش کیلئے تو میری وع ہراس شخص کے لئے ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ دع ہراس شخص کے لئے ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ دع ہراس شخص کے لئے ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا ، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا ، حضرت

بْن حدْعان عَنْ ابِي نَضْرة عَنْ ابِي سَعِيْدِ؟

منظور ہوگی اس پر مجھے پکھنخر درنہیں ہے اور میں ہے بھی کوئی غرور سے نہیں کہتا کہ روز قامت میں حمد ( القد کی تعریف ) کا حبینڈ امیر ے ہاتھ میں ہوگا۔

۳۳۰۹: حضرت ابوسعید رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جہنم کے لوگ جو جہنم میں رہیں گے وہ نداس میں مریں گے نہ جئیں گے (بے آ رام رہیں گے ) لیکن پچھلوگ ایسے موں گے کہ آگ ان کے گن ہوں اور خطاؤں کی وجہ سے ان کو جکڑ کے گا اور ان کوختم کر ڈالے گی یہاں تک وہ کو کہ کہ کی طرح ہو جا کیں گے اور اس وقت ان کی شاعت کا حکم ہوگا اور وہ گروہ ور گروہ جنت کی نہر پر شاعت کا حکم ہوگا اور وہ گروہ ور گروہ جنت کی نہر پر گھیل جا کمیں گے اور جنت کی نہر پر

آ دم کی اواا د کا سر دار ہوں اور مجھے اس پر کوئی غرور نہیں

ہے ( بدتو اللہ کا نصل اور نعمت ہے ) اور روز تی مت

زمین سب سے پہلے میرے سے پھے گی ( میں قبر سے

با ہر نکلوں گا ) میں غرور سے نہیں کہتا اور میں سب ہے

یملے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے یمبعہ

کہ ان پر جنت کا پانی ڈالواور وہ اس طرح اُ گیس گے جیسے دانہ ٹال کے بہاؤ میں اُ گنا ہے' بہت جلد بڑھتا ہے کھا داور پانی کی وجہ ہے۔ایک مختص بیرحدیث سن کر بولا کہا لیے لگتا ہے کہ جیسے حضور پاک جنگل میں بھی رہے ہیں اور زراعت کا حال بھی یوری طرح جانبے ہیں کے کس جگہ دانہ خوب اُ گمّاہے۔

٣٣١٠ - قالمنا عبد الرَّحس بن إبرهيم الدَّمشُقي أنا الزَليْدُ بنُ مُسْلِمٍ ثنا زُهيْرُ بنُ مُحمَّدٍ عَنْ جعَفْرِ ابن مُحمَّدٍ عَنْ ابيه عنْ جابِرِ قال سمعت رسُول الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقُولُ إنَّ شفاعتِئ يؤم الْقِيَامَة الاهلِ الْكَبَائرِ مِنْ أَمْتَى .

ا ٣٣١ حـ دُثَنَا السّماعيّلُ بُنُ اللهِ ثَنا ابْوُ بَدُرِ ثَنَا زِيَادُ بُنُ
 خيشهة عن نُعيم سُ ابى هِنُدِ عَنْ رِبْعِي بُن جِزَاشِ عَنْ اَبى

۳۳۱۰: حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہے کہ روز قیامت میری
شفاعت ان لوگوں کے لئے ہوگی جو میری امت میں
سے بہت نیک پر ہیزگار ہیں یعنی صلحا ،اوراولیا ،کرام کی
شفاعت ترتی کے درجت کیلئے ہوگی ۔

۳۳۱۱: حضرت ابوموی اشعری ہے مروی ہے کہ رسول اللّہ نے ارشاد فر ہایا کہ جھے اختیار ملا ہے کہ یا شفاعت مُوسى الاشُعرى رصى اللهُ تعالى عنهُ قال قال رسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيْه وسلّم خُيْرَتُ بين الشّفاعة و بين ان يدخل بضفُ أمّتى الجنّة فاخترتُ الشّفاعة لانّها اعمُ و الكفى اترونها للمنّقين لا وللكنّها للمُد سين الخطّائين المُعلونين.

٣٣١٢، حدَّف الصُرْ بَلْ علي: ثنا حالدُ بَلْ الْحارثِ ثَنَا سعيْدٌ عن قَادة عن السلام بَنِ مالكِ الْ رسُول اللَّهِ عَيْنَهُ فَال سعيْدٌ عن قَادة عن الس بَنِ مالكِ الْ رسُول اللَّهِ عَيْنَهُ وَل قال يسجَسَمعُ السَمُومُ بَنُول يؤم الْقيامة يُلْهِمُون او يهُمُون شكَّ سعندٌ.

فيقُولُون لو تشقَعْنا الى ربّا فاراحا مِنُ مكاننا فياتُون آذم فيقُولُون النَّ آدمُ ابُو النَّاس خلقك اللَّهُ بيه و استجد لك ملائكته فاشفع لما عد ربك يُرخسا مِنْ مكاننا هذا: فيقُولُ لَسْتُ هَاكُمُ و يذُّكُرُ و يشْكُوا إليهم ذنَّبُهُ الدي اصاب فيستخيى من ذالك) و لكن اتُّمُوا لُـوْحَا فاللَّهُ اوَّلُ رَسُولَ بعِنْهُ اللَّهُ الى أَهْلَ الارُص فياتُون فَيقُولُ: لَسْتُ هُناكُمُ ويذَّكُو سُوالة رته ما لَيْس له به علمٌ و يستخي من دالك ولكن التُوا خَلَيْلِ الرَّحْمَانِ ابْرِهِيْمٍ . فِياتُوْنَهُ فِيقُولُ لَسُتُ هُمَاكُمُ و يذُكُرُ سُوَّالهُ ربُّهُ ما ليس له به علمٌ و يستخى من ذالك قِياتُ وْلَـٰهُ فَيَـٰقُولُ : لَسُتُ هُناكُمْ و لَـكن الْنُوا مُوْسى عَبُدُ كلُّمهُ اللَّهُ وأعُطاهُ التَّوراة فيأتُونهُ فيقُولُ لستُ هَاكُمُ رو يذُكُرُ قَتُلهُ النَّفُسِ و لكِن الْتُواعِيْسي عبد اللَّه ورسُولَهُ و كلمة اللَّهِ و رُوْحهُ فياتُوْنهُ فيقُولُ لسنتُ هَاكُمُ و لكن انُشُوا مُحمَدًا عبُدًا غفر اللَّهُ لهُ ما تقدُّم من دنيه و ما تاخر قال فَيأْتُونَ فانْطَلِق ( قال فَذكرَ هذا الْحرْف عن الْحسَن قَالَ فَأَمُشِي بِيُسِ السَّمَا طَيْنَ مِنَ الْمُؤْمِيمِ) قَالَ ثُمَّ عَادَ

کروں یا میری آ دھی امت کو جنت مے اور آ دھی دوز ن میں جے ئے تو میں نے شفاعت کو اپنایا کیونکہ دہ تو عام ہوگی کافی ہوگی اور تم سیجھتے ہو کہ میری شفاعت صرف پر ہیزگاروں کے لئے ہوگی نہیں وہ ان سب سے پہلے ہوگی جوگناہ گار خطاکاراور قصوروار ہوں گے۔

٣٣١٢ : حضرت انس بن ما لک رضي الله عنه سے مروي ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر ماياك روزِ قیامت سب مؤمنین ا کھٹے ہوں گے پھراملدان کے دلوں میں ڈالے گااور وہ کہیں گے کہ کاش ہم کسی کی سفارش اینے آتا کے پاس لے جائیں اور اس تکلیف ے رہائی یا ئیں ( کیونکہ میدان حشر میں گرمی کی شدت بینے کی کثرت اور پہاس صدے زیادہ ہوگی ) آخرتمام امت حضرت آ دم کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ سارے آ ومیوں کے باپ ہیں اور اللہ ب اینے ہاتھ ہے آ ب کی تغییر کی اور اینے فرشتول ت آ ب کو تجده کرایا ۔ اب آب جاری سفارش کریں اپ ما لک ہے کہ وہ ہمیں اس جگہ ہے نکال کرسی آ رام دو عگہ یر لے جائیں وہ کہیں گے کہ میرا مرتبہ ایبانہیں کہ اس وفت میں مالک سے کچھ عرض کرسکوں وہ اینے منا ہوں کو یا دکر کے لوگوں سے بیان کریں گے کہ البت تم لوگ ایسے وقت میں حضرت نوخ کے پاس جاؤوہ ملے رسول ہیں جن کو اللہ نے زمین والوں کے یاس بھیجا۔ پھر بیلوگ حضرت نوخ کے پاس آئیں گے (ان ہے بھی وہیں گے جوحفزت آ دم ہے کہا) وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں اور یاد کریں گے اینے اس سوال کو جو انہوں نے دنیا میں اللہ سے کیا تھا جس کا

قَال يَقُولُ قَتَادَةُ عَلَى آثِرِ هذا الْحَديث و حَدَّثَنَا السَّرُ بُنُ مَالِكِ آنَ وَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ قَالَ يحُرُجُ مِن النَّارِ مَلُ قَالَ يعُرُجُ مِن النَّارِ مَلُ قَالَ لا اللهَ الله اللهُ و كَال فِي قَلْبه مِثْقَالُ شَعِيْرةٍ مِنْ حَيْرٍ و يعْرُجُ مِن النَّارِ مَلْ قَالَ لا الله الله و كَال فِي حَيْرٍ و يعْرُجُ مِن النَّارِ مَنْ قَالَ لا الله و كَال فِي قَلْبه مِثْقَالُ بُرَةٍ مِنْ حَيْرٍ وَ يعْرُجُ مِن النَّارِ مَنْ قالَ لا الله و كَال فِي الله الله و كَال فِي قَلْبه مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ حَيْرٍ

انہیں علم نہ تھا اور شرم کریں گے اس وقت ما لک کے یاس جانے میں اور سوال یاد کریں گے وہ بیرتھا کہ طوف ن کے بعد توح نے اللہ سے عرض کیا کہ تو نے مجھ ے وعد ہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کوتو بیجا نے گا اب بتامیرا بیٹا کہاں ہے جوانی بے وقونی ہے کشتی پرسوار نہیں ہوا اور ڈ و ب گیا تھا۔اس برالند کا عمّا ب ہوا اور ارش دہوا کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہ تھا (اور جو بات تجھ کومعلوم نہیں وہ مت یو چھ ) اور کہیں گے کہ تم البنة ابراہیم کے پاس جاؤ اوروہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن ہے امتد نے بات کی اوران کوتو ریت نازل کی پھر یہ سب وگ حضرت موی کے پاس جا کمیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں جوانہوں نے دنیا میں بغیرکسی وجہ ہے خون ( قبطی کا ) کیا تھا اس کو یا د کریں ك (حالاتك بيعدأ ندها) انبول نے صرف ڈرانے کے لئے ایک مکالگایا تھا اور و ومرگیا البندتم حضرت عیسی کے پاس جاؤ و ہ اللہ کے بند ہے اور اس کے رسول ہیں اورالتد کا کلمہ اور روح میں پھریدسب معٹرت عینی کے یں آئمیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں' کیونکہ میری امت نے مجھے خدا بنا کر یوجا اس وجہ ہے مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے البیتہ تم

حضرت محمد کے پاس جاؤان کے اسکے پیچھے سب گناہ معاف ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ میرے پاس آئیں گے میں ان کے ساتھ چلونگاان کی ہرخواہش پوری کرنے کیلئے (آفرین ہے آپ کی ہمت اور محبت پر) دوصفوں کے درمیان سے (مؤمنوں کی) اپنے رب ہے آپ کی ہمت اور محبت پر) دوصفوں کے درمیان سے (مؤمنوں کی) اپنے رب ہے آپ کی اجازت ما گلونگا اور جب میں اپنے مالک کو دیکھونگا اس وقت سحبدے میں گر والگا اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا ہیں تجدے میں ہی رہوں گا پھراللہ تھم کرے گا اے محمد سمرا شھا اور کہہ جو کہنا چاہتا ہے ہم اس کو تیس کے اور جو تو چاہے گا ہم دیں گے اور جس کی تو سفارش کرے گا ہم منظور کریں گے۔ میں اس کی تعریف کرونگا اس طرح ہے جس طرح وہ خود مجھے سکھا دے گا۔ اسکے بعد شفاعت کردنگا سیکن میری شفاعت کیلئے ایک حدمقرر کردنی جائیگی کہ جولوگ اس قابل ہوں گے اپن آؤنگا۔

نموز میزار بور برید اس مدیث سے بیاب تابت ہوا کہ شفاعت کا وعدہ جوالقد نے دنیا میں بی آپ سے کیا ہوہ اس دین پر را ہوگا میکن سے بچھنا کہ شفاعت کا ذن آپ کو حاصل ہو چکا ہے بالکل جبالت ہے اور احادیث سیحد کے نخایف ۔۔ یہاں تک کہ پر وردگارانہیں جنت میں داخل کرے گا جن کی فرمائش کی جائے گی۔

٣٠٠٣ حدثنا سعيدُ بَلُ مرُوان ثنا احْمدُ بَلْ يُؤنْس ثنا عسسةُ بُنُ عَبْد الرّخين عن علاق بن ابي مُسْلَم عن النال نن عُضَمَان عن ابن عُضْمان عن عُثمال بن عَفَال قال النال نن عُضَمَان عن ابن عُضُمان عن عُثمال بن عَفَال قال فال رسُولُ الله عَلِيَة يَشَفَعُ وُه الْقيامة ثلاثة الانبيا ثُمَّ الْعُنماءُ ثُمَّ الشُهداءُ

٣٣١٣ حدَّتنا اسْمَاعيُلُ بُنُ عَدُ الله الرَّقَى ثنا عُبيْد الله لن عمرو عن عَبْد الله ابن مُحمّد بن عقبْل عن الطُّعيُل بن عسرو عن عَبْد الله ابن مُحمّد بن عقبْل عن الطُّعيُل بن ابني بس كنف عَنَ ابيّه انْ رَسُول الله عَيْنَ قَعُ قال ادا كنا بنوم القيامة كُنُتُ امام النَّبِيْن و خطيبهُمْ و صاحب شفاعتهمْ غير فخو.

٣٣١٥ حدّ تسا مُحمَّدُ بُنُ بشَّادٍ تنا يحْيى لُلُ سعيْدِ ثنا الْحُسيُّنُ بَنْ الْعَطَارِ فِى عَنُ الْحُسيُّنُ فَا الْعُطَارِ فِى عَنُ اللَّهِيَّ عَلَيْكُ قَالَ لَيْحُوجِنَ قَوْمٌ عَمُوال الْمُ الْمُحْصِيُنَ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْكُ قَالَ لَيْحُوجِنَ قَوْمٌ مِن اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لَيْحُوجِنَ قَوْمٌ مِن اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لَيْحُوجِنَ قَوْمٌ مِن اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُحَمِّدُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُحَمَّدُ مَن اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْ

٣٣١٦ حدَّثنا البُولِبَكُرِ بُنُ البِيُ شَيْبة لِمَا عَفَّانُ لَنَا وُهِيُبُ لِمَا حَالَةُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُن شَقَيْقِ عَنْ عَبْد اللّه بُنِ البِي الْحَدْعَاء الله مُسمع النّبيّ صلّى الله عليه وَسلّمَ يَقُولُ: لِيدُخُلُنَ الْجَنَّةَ بِشَفاعة رَجُلٍ مِنْ أُمّتِي اكْثَرُ من سنى تعييم قالُوا يا رسُول الله سواك قال سواى

قُلُتُ انْتُ سِمِعْتَهُ مِنْ رَسُولَ اللَّحِ عَلِيْكُ قَالَ أَنَا سِمِعْتُهُ.

١ ٣٣١ حِتْنَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ فَنَا صِدَقَةُ بُنُ حَالِدٍ ثَنَا ابُنُ

ساس حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن تین لوگ شفاعت کریں گے۔ ا) انبیا ، یعنی پنجبر۔ ۲) ملاء کرام ۳) پھر شہداء۔

۳۳۱۵ حضرت عمران بن حصین رضی الله عندس روایت ہے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میری شفاعت کی وجہ سے تکا لیے جائیں گے ان کا نام (جنمی موگا۔

۳۳۱۷ حضرت عبدالله بن الى الجدعاء سے روایت ب انہوں نے نبی سے سنا آپ فرہ تے ہے ، تیا مت کے دن میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بی تمیم سے زیادہ شار میں لوگ جنت میں داخل ہوں گے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے سوایہ شخص بھی شفاعت کریں گے ؟ آپ نے فرمایا ، ہاں میر سے سوا عبداللہ بن شقیق نے کہ میں نے ابن الی الجدعاء سے پوچھاتم نے یہ صدیث نبی سے تی ہے ؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے تی ہے۔ سے تی ہے ؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے تی ہے۔ جابر قال سمعت سُليم بن عامر يقول سمعت عوف ابس مالك الاشجعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرون ما حيسرين ربسى اللهاة قُلْنَا الله ورسول المعلم قال فالله حير بي بين ال يَذخل نصف أمسى الجامة و بيس الشفاعة فاخترت الشفاعة قُلْنا يَا رسول الله ادع الله ايجعنا مِن أهلها: قال هي لكل مسلم

## ٣٨: بابُ صِفة النَّار

٣٣١٨. حدَثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنُ نَمْيِرِ ثَنَاابِيُ وَ يَعْدِي ثَنَا ابِي دَاوُدُ عَنُ يَعْدِي ثَنَا اسْمَاعِيُلُ ابْنُ بِي حَالِدِ عَنُ نُفَيْعِ ابِي دَاوُدُ عَنُ انس ابْنِ مالكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ انَّ نَارَكُمُ هِدِهِ انس ابْنِ مالكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ نَارَكُمُ هِدِهِ جُرْةٌ مِنْ نَارِ جَهْمَ وَلَوُ لا أَنَّهَا أُطْفِقَتُ جُرْةً مِنْ نَارِ جَهْمَ وَلَوُ لا أَنَّهَا أُطْفِقَتُ مِنا اللَّهُ عَرُوجِلُ انْ اللَّهُ عَرُوجِلُ انْ اللَّهُ عَرُوجِلُ انْ لا يُعَيِّدُها فِيها لا يُعَيِّدُها فِيها

٩ ٣ ٣ ٣ . حدّ ثنا الو بكر بن أبي شية ثنا عبد الله بن افريس عن الاعمش عن ابي صالح عن الي هريرة قال افريس عن الاعمش عن ابي صالح عن الي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت البار إلى رنها فقالت يارب اكل معضى بعضا فجعل لها نفسين نفس في الشيف فشدة ما تحدون من المحرّ ن من السرد من زمه ريرها و شستة ما تحدون من المحرّ ن سمه مها

## چاپ : دوزخ کابیان

اس الله عليه وسلم في فرهايا: تمهارى دنيا ك آگ مل الله عليه وسلم في فرهايا: تمهارى دنيا ك آگ دوز خ ك آگ كوستر جزول ميں سے ايك جز ب اوراگر وہ دوبار بجهائى نه جاتى پائى سے تو تم اس سے فائدہ نه سے سكتے اوراب سي آگ الله تعالى سے دعا کرتی ہے كہ دوبارہ اس كودوز خ ميں نه ألا جائے۔ كرتی ہے كہ دوبارہ اس كودوز خ ميں نه ألا جائے۔ كرمايا وز زخ في اپ جريرة سے روايت ہے كہ نجى في فرمايا دوز خ في اپ مالك كى جناب ميں شكايت فرمايا دوز خ في اپ مالك كى جناب ميں شكايت ميں اور أس في عرض كيا اے مالك كى جناب ميں خود ايك دوسر كوكھ كئى۔ آثر مالك في اس كودوسائس لينے كا دوسر كوكھ كئى۔ آثر مالك في اس كودوسائس لينے كا كى شدت پاتے ہوئي ہودائى كى شدت پاتے ہوئي دور خ كے زمبر ريا طبقہ كى سردى ميں دوسر كرى ميں تو تم جوسردى كى شدت پاتے ہوئي ہودائى گرم ہوا ہے۔

۳۳۴ حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہی صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا: دوزخ ہزار برس تک سلگائی گئی اس کی آگ سفید ہو گئی پھر ہزار برس تک سلگائی گئی تو اس کی آگ سرخ ہو گئی پھر ہزار برس تک سلگائی گئی تو اس کی آگ سرخ ہو گئی پھر ہزار برس تک

المطنع

٣٣٢١ حدَّثُنا الْحَلِيلُ بُنْ عَمُرو لَنا مُحمَّدُ بُنُ سَلَمَة البحرّانيُّ عَنْ مُحمّد بن استحق عنْ حُميْد الطُّويُل عَنْ اسس نس مالك قال قال وسُؤلُ اللّه عَيْثَةُ يُوتِي يؤم المقيامة بالعم اهل الدُّنيا مِنَ الْكُفَّارِ . فيقالُ اعْمسُوَّهُ فِي النَسَادِ عَمُسةَ فَيُعَمِسُ فِيُهِا ثُمَّا يُقالُ لَهُ اى فَلانُ ! هلُ اصانك نعيمٌ قطُّ ؟ فيقُولُ لا مَا أصابِنِي نعبُمٌ قطُّ و يُؤْتِي باشد المؤبيل صراً وبلاءً فيقالُ اغمسوه عمسة في البحسة فيُعْمَسُ فيها عَمْسةً فيُقالُ لهُ اي فَلانُ ا هَلُ اصبك ضُرِّ قطُ أو بلاءً ؟ فيقُولُ ما اصابني قطُ صرٌّ و لا بلاءً.

٣٣٢٣: حَدَثنا أَبُو يَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة ثابِكُرُ بُنُ عَبُدٍ الرَّحُمِ ثُنَا عِيْسِي ابْنِ الْمُحْتَارِ عَنْ مُحِمَد بُن ابني ليُّلي عَنْ عَطِيَّة الْعَوْفَيْ عِنْ ابني سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عِن النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قال إنَّ الْكَافِرِيْنَ لِيَعْظُمُ حَتَّى إنَّ ضِرْسة لاغظطمُ مِنْ أَحْدِ و قصيلة حسده على ضِرْسِه كفَصِيْنة جسد احدِكُمُ غلى ضرب

٣٣٢٣. حدَّثَنا ابُو بَكُر بَنُ ابِي شَيِّبَة ثنا عَدْ الرَّحِيْم بُنُ سُلَيْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ ابِي هِنْدٍ ثَنَا عِبْدُ اللَّهِ بُنْ قَيْسِ قَسَالَ كُنُتُ عِسُدَ اللَّي لُرُفَةَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَدَحَلَ عَنْيُمَا الْحَارِثُ لُنُ أَقْلَىشِ فَحَدَّثُنَا الْحَارِثُ لِلْلَمْنَةِ انَّ وسُول الله صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قسال الله من أُمَّتِي من يَعُظُمُ لِلنَّارِ حتَى يكُوْنُ احذ رو ایاها.

اُوْفِدتُ الْف سنقِ فاسود دت فهي سؤداء كاللّبل ملكًا في كن تووه سياه موكَّى أب اس مس الى سياى ب-جیے اندھیری رات میں ہوتی ہے۔

۳۳۲۱ · حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن کا فروں میں سے وہ مخص لایا جائے گا جس کی و نیا بری عیش ہے گزری ہواور کہا جائے گا کہ اس کوجنم میں ایک غوط دواس کوایک غوط جہنم میں دیے کر ٹکامیں گے پھراس سے بوچھیں گےاے فلانے مبھی تونے راحت دیکھی ہے وہ کیے گانہیں میں نہیں جا نتا راحت کیا ہے اورمومن کو لا ما جائے گا جس کی دینا بردی بختی اور تکلیف ہے گز رمی ہوگی اور حکم ہوگا اس کو جنت میں ایک غوطہ دو پھر و ہاں ہے نکال کراس کولا ئیں گے اور پوچھیں گے

اے فلانے تو نے بھی بختی اور تکلیف بھی دیکھی ہے وہ کیے گا مجھے بھی بختی اور بلانہیں پہنچی۔

٣٣٢٢ : حضرت ابوسعيد خدريٌّ ہے روايت ہے كه نيٌّ نے فرمایا کے شک کا فر ( دوزخ میں ) بڑا کیا جائے گا یماں تک کہاس کا دانت احدیماڑ ہے بڑا ہوگا (اس سے اس کی صورت بگاڑنا ور دوزخ کا تجرنا منظور ہوگا ) اور پھراس کا سارابدن داخت ہے اتنا ہی بڑا ہوگا جتناتمها راتمهارے دانت سے بڑا ہے۔

٣٣٢٣: حفرت عبد لله بن قيل عددوايت بي من ايك رات ابو بردہ کے یاس تھا اتنے میں حارث بن قیس ہمارے یاس آئے اور اس رات کوہم سے بیصدیث بیان کی کہ نمی ً نے فروایا: میری امت میں کوئی مخص ایب بھی ہوگاجسکی شفاعت ے اپنے لوگ جنت میں جا کیٹگے کہ انکا شارمصری قوم سے زیادہ ہوگا اور میری امت میں سے ایسا بھی ہوگا جو دوزخ کیسئے يزاكيا جائيًا يبال تك كهوه دوزخ كاايك كونه بوجائيًا \_

٣٣٢٣. حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْن نُميْرِ ثنا مُحمَّدُ بْنُ عُنِيدٍ عِن الاعْمَاشِ عَنْ يَزِيْدُ الرَّقَاشِيَ عَنْ السَّبْنِ مالكِ قال قال رسُولُ الله عَلَيْكَ يُرُسلُ الْبُكاءُ عَلَى أَهُل السَّارِ فَينُكُونَ حَتَّى يَنْقطعُ الدُّمُوعِ ثُمَّ يَبُكُونَ الدَّمَ حَتَّى يصيرُ في وجُوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت بيه المشفِّنُ لجرتُ.

٣٣٢٥: حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا ابُنُ ابِي عَدِيِّ عَنُ غيراة ٢

شُغيةُ عنْ سُليُسان عنْ مُجاهِدٍ عَن ابْن عَبَّاس قَال قرَأَ

رسُولُ اللّه عَلِينَة . ﴿ يِمَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه حَقَّ تُقاته و لا تَمُوْتُنَّ إِلَّا و انتُمُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّا عَمْرَانَ ٢٠٠] و لوه انَّ قَـطُرةً منُ الزُّقُومِ قطرتُ في الارْصِ لافسدتُ على اهل الدُّنُيا معِيشتهُم فكيف بمن ليس له طَعامٌ

كردے پھران لوگوں كا كيا حال ہوگا جن كے ياس سوائے اس كے اوركوئي كھانا ندہوگا۔

٣٣٢٦: حَدَّثَ المُحمَّدُ بُنُ عُيادَةَ الواسِطِيُّ ثِيا يَعْقُوْبُ بْنُ مُحمّدِ الزُّهُوكُ ثِنا ابْرِهِيُمُ بْنُ سَعْدِ عِنِ الزُّهُويَ عِنْ عبطاء بُن يزيُد عَنَ ابِي هُرِيُرة رضِي اللهُ تعالى عنهُ عن النَّبِي صِلَّتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم قَالَ ثَنَاكُلُ النَّارُ ابْنُ آدمَ الَّا اللهِ السُّجُودُ حَرَّمَ اللُّمَةِ عَلَى السَّاوِ انْ تَسَاكُلُ اللَّهِ السَّاوِ انْ تَسَاكُلُ اللهِ

٣٣٢٧ حدثها أبُو بكر بُنُ أبِي شيبَة ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ عَنْ مُنحِثُدِ ابْنِ عَمُرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيُوْفَفُ على الصِّرَاطِ فَيُقَالُ بِالْهُلُ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُو حَاثِفِيْنَ رجىلين انْ يُحَرِّجُوا مِنْ مِكَانِهِمُ الَّذِي هُمُ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ يَا الهبل المبار: فيَطَّلُعون مُسْتَبْشريْن فرحيْن انْ يَخْرُخُوا مِنْ

٣٣٢٣ - حضرت اس بن مالك رضى الله عند سے روایت ہے نی صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: دوز نیوں پر رونا بھیجا جائے گا وہ روئیں کے بیاں تک کو آنسوختم ہو جا کیں گے پھرخون روکیں گے یہاں تک کہان کے چروں میں نالوں کی طرح نثان بن جائیں گے اگر ان میں کشتیاں جیبوڑی جا تھیں تو وہ بہہ جا تھیں۔

۳۳۲۵ محضرت ابن عبس رضي التدعنها سے روایت ے نی سلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ یت پڑھی: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اللَّه حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ اے ایمان والوالقدے ڈروجیہا حق اس کے ڈرنے کا ہے اور مت مروگرمسلمان رہ کراور فرمایا که اگر ایک قطره رقوم ( دوزخیوں کی خوراک) کا زمین پر ٹبک آئے تو ساری دنیا والوں کی زندگی خراب

٣٣٢٦ : حفرت ابو بريرة سے روایت ہے كه ني نے فرماید. دوزخ کی آگ سارے بدن کو کھا لے گا گر تجدے کا مقام چھوڑ دیے گی اللہ نے آگ براس کا کھانا حرام کر دیا ہے بینی جواعضاء بحدہ کرنے میں لگتے ہیں ان میں تجدہ کے مقام محفوظ رہ جائمیں گےان ہے بیچھی نکلیا ہے کہ بعض مسلمان بھی دوز خ میں جائیں گے۔

٣٣٢٧ : حضرت ابو ہر مرہ و رضي القد عنہ ہے روایت ہے نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فرہایا. قیامت کے وین موت کو لائمیں گے اس بل صراط پر کھڑا کرائمیں سے اور کہا چائے گا: اے جنت والو! وہ بیہ آ واز من کر گھبرا کر ڈرتے ہوئے اوپر آئیں گے ایسا نہ ہو کہ وہ جہاں ہیں ا وہال سے نکا لے جائیں پھر یکارا جائے گا اے دوزخ

مكابهمُ الَّذِي هُمُ فِيهِ فَيُقالُ هِلْ تَعْرِفُون هِدا

قَالُوا نَعْمُ هَذَا الْمُوتُ قَالَ فِيوْمُو بِهِ فِيُدْبِحُ على التصراط ثبة يُقالُ لِلفريقين كلاهما حُلُودٌ فيما تجدُوُن لا مؤت فِيُها أبدًا.

ہوگی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہددیا جائے گا اب دونوں فرشتے ہمیشہ رہیں گے اپنے اپنے مقاموں میں موت مجھی نہ آ تیگی۔

### ٣٩: بَابُ صِفَةِ الْجَنَّة

٣٣٢٨ حدَّثَمَا أَنُو بَكُر بُنُ أَنِيُ شَيْبة ثِنَا انْوَ مُعَاوِية عَن الاغمش عن ابي صالح عن أبي هريرة قال قال وسؤل اللَّهُ عَلِيلَتُهُ مِنْهُولُ اللَّهُ عَزُّ وجلُّ اعْدَدُتْ لعبادي الصّابحين مالا غيْسٌ داتُ وَ لا أُدُنَّ سبعتُ و لا حطر على قلْب

قبال ابُو هُريُرة و مِنْ مله ما قد اطلعكُمُ اللَّهُ عليه اقرأوا ان شِئتُمُ ﴿ فلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أَحْمَى لَهُم مَنْ قُرَّةِ اعْيُن جزاءً مما كَانُو يَعْملُونَ ﴾ [ سلحده ٧٧]

قال و كَانَ ابُـوُ هُـرَيُـرَة يَفْرُهُ وْهَا مِنْ فَرَّاتَ اغير.

قراءت العین پڑھتے تھے جمع کے ساتھ اورمشہور قرائت قرۃ اعین ہے بہصیغہ واحد یعنی کوئی نئس نہیں جا نتا جومؤمنین کے لئے آ محمول کی شند کیں چھیا کرر کھی گئی ہیں یہ بدلہ ہان کے نیک اعمال کا۔

٣٣٢٩. حدث البُو بَكُر بَنُ أبي شيئة شا الو مُعاوية عن حبَّاحُ عَنْ غُطِيَّة عَنْ ابئ سَعِيْدِ الْخُدْرِي عِلَى النَّبِي عَلِيَّةً قَالَ لَشِبُرٌ فِي الْجَلَّةِ حَيْرٌ مِن الْأَرْضِ و ما عليها ( الدُّنيا وَ

وصه حدَّثها هشام بن عمَّار نَمَا ركريًا بَن مُطُوِّر ثما ابُوْ حَازِمِ عَنْ سَهُ لِ بُن سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْضًا

# د الله : جنت كابيان

والو! وہ اویر آئیں کے خوش خوش کہ شاید ان کے

نکا لنے کیلئے تھم ہوگا اتنے میں کہا جا نیگا تم اس کو بیجا نے

ہو؟ وہ کہیں گے ہاں بیموت ہے چرحکم ہوگا اس کو مل

صراط برذنج کردیں گے وہ بصورت یک مینڈھے کے

۳۳۲۸ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اللہ تعالی قرما تا ہے میں نے اینے نیک بندوں کے لئے وہ سامان اور لذتين تيار كي بين جن كو ندكسي آ نكهه نه ديكها اور ندكسي کان نے سنا اور نہ کسی آ دمی کے دل پر وہ گزرا۔ ابو ہرمرہ رضی امتدعنہ نے کہاان لذتو ب کوتو چھوڑ دوجن کو اللہ تعالی نے بیان کر وی ان کے سواکتنی ہے شار لذتيں ہوں گی اگرتم جا ہے ہوتو یہ آیت پڑھو ﴿فلا تُعَلَمُ نَفُسٌ مَا أُخُفِيَ لَهُم مِنْ قُرَّةٍ أَعُيُنِ جِزَاءً بِما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ تك رابو هريره رضي التدعنه اس مين

٣٣٢٩ : حضرت ابو سعيد خدري رضي الله عند سے روایت ہے نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: ایک بالشت برابر جنت میں ساری و نیا ہے اور جواس میں ہے اس سب ہے بہتر ہے۔

۳۳۳۰ : حضرت مبل بن سعد رضی الله عنه ہے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک کوڑار کھنے کے

مُؤْصِعُ سُؤُطٍ فِي الجَنَّةِ حَيْرٌ مِن الذُّبُ و مَا فَيُهَا

ا ٣٢٣: حدّثنا شويدٌ بن سعيد ثنا حقهض بن ميسرة عن ريد بن اسلم عن عَطَاء بن يساد ان معاذ بن جبل قال سمغت رسول الله عن عَطَاء بن يساد الله عنه درجة كل سمغت رسول الله عنه يقول المعنة مائة درجة كل درحة مسها ما بنسن الشساء والارض و ان اعلاها المعردوش و ان اوسطها المعردوش و ان العرض على المعردوس منها تفعر انهار المجنة فاذا ماسالتم الله فسلوة الهردوس

٣٣٣٠ حدث العباس بن عفمان البعشقى ثنا الوليد بسل مُسلم تسا محمد بن مهاجر الانصارى حدثي المضحاك المعاهرى عن سليمان بن مؤسى عن كريب مؤلى ابن عباس فال حدثين أسامة بن بن فوسى عن كريب رسؤل الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لاصحابه الا مستمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هى و رب الكغية نور يتلا لأوريحانة تهتؤ و قصر مبيد و نهر مطرد و ملك مطرد و على حيرة و تضرة عيلة و خلل مليمة عليرة في مقام ابدا في حيرة و تضرة في دور عالية سليمة بهية قالو نحل المشعرون لها يا رسؤل الله صلى الله عليه و ملك الله على مقام ابدا في حيرة و تضرة في دور عالية المناه بهية قالو نحل المشعرون لها يا رسؤل الله صلى الله على وحض عليه وحض عليه.

٣٣٣٣: حدَّقَ ابُو بَكُرِ لِنُ ابِي شَيْبة ثنا مُحمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ عَنُ عُمَارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنَ ابِي زُرُعة عَنَ ابِي فَضَيْلٍ عَنُ عُمَارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنَ ابِي زُرُعة عَنَ ابِي فَرَيرة رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَنْهُ وَسلَّم اوْلُ زُمْرَ وَ تَدُخُلُ الْجَنَّةُ عَلَى صُورةِ الْقَمَرِ عَنْه وسلَّم اوْلُ زُمْرَ وَ تَدُخُلُ الْجَنَّةُ عَلَى صُورةِ الْقَمَرِ لِيُعْلَقُونَ وَلَا يَتَعَوِّطُونَ ولا يَتَقُلُونَ وَلا يَتَقُلُونَ ولا يَتَقُلُونَ ولا يَتَقَلُونَ ولا يَتَقَلَقُونَ ولا يَتَقَلَّونَ ولا يَتَقَلَّمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

برابرجگہ جنت میں بہتر ہے دنیااور مافیہا۔

٣٣٣١ . حضرت معاذبين جبل سے روایت ہے کہ میں نے میں ملی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آ پ فر ماتے ہتھے جنت میں سودر ہے ہیں ہر درجہ کا فاصلہ دوسرے درجہ ہے اتنا ہے جتنا آ سان اور زمین کا فاصلہ اور سب درجوں ہے اویر جنت میں فردوس ہے اور جنت کا درمیان بھی وہی ہاور عرش فر دوس پر ہے اس میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں تو تم جب اللہ تعالیٰ ہے مانگونو فردوس مانگو۔ ۳۳۳۲ حضرت اسامہ بن زیڈ ہے روایت ہے کہ نمی نے ایک دن این اصحاب سے قرمایا: کیا کوئی مخض جنت کے لئے کمرنبیں یا ندھتا اس لئے کہ جنت کی مثل دوسری کوئی شے نہیں ہے قتم خدا کی جنت میں نور ہے چیکتا ہوا اور خوشبو دار پھول ہے جوجھوم ریا ہے اورمحل ب بلنداور نہر ہے جاری اور میوے میں بہت اقسام کے کیے ہوئے اور نی بی ہے خوبصورت خوش اخلاق اور جوزے بیں بہت سے اور ایسا مقام ہے جہال ہمیشہ تازگی بہار ہے اور بڑا او نیجا اور محقوظ اور روشن کل ہے لوگول نے عرض کیا یا رسول التدصلی القد معییہ وسلم ہم اس کے لئے کمر یا ندھتے ہیں آ پّے نے فر مایا:ان شا وامتد کہو پھر جہاد کا بیان کیا اور اس کی رغبت دلا ٹی۔

اوّل جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چودھویں رات کے اوّل جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگی۔ پھر ان سے قریب ایک بہت روشن تارے کی طرح آسان میں نہ وہ بیشاب کریں گے نہ پائخانہ نہ ناک سکیں گے نہ تھوکیں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہول گی اور ان کا پیپنہ مشک کا ہوگا اور ان کی سونے کی ہول گی اور ان کا پیپنہ مشک کا ہوگا اور ان کی

امنساطُهُمُ النَّهِبُ ورَشِّحُهُمُ الْمَسْكُ و مُجامِرُهُمُ الْمَسْكُ و مُجامِرُهُمُ الْالْمُورُ الْعِيْنُ الْحَلاقُهُمُ على خُلُنِ رَجُلِ الْكُورُ الْعِيْنُ الْحَلاقُهُمُ على خُلُنِ رَجُلِ وَاحْدِ على صُوْرة ابنِهِمُ ادَمُ سَتُونَ ذراعًا.

خَدَّتُ ابُو بَكُربُنُ ابِي شَيْدَ ثَنَا ابُو مُعاوِية عن الاعْدَشَ عِنُ ابِي صالِحِ عَنْ ابِي هُويُوهَ مِثْل حديث بُنِ فُضَيْل عَنْ عُمَارَة

٣٣٣٥: حدّثنا الله عُمَر الطَّريْرُ ثنا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ عُشُمَان عَنَ مُحَمَّد اللهِ عُمُرِو عَنَ ابنُ سلمة عَنُ ابنُ عُمُرِو عَنَ ابنُ سلمة عَنُ ابنُ فَى هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم إنْ فَى اللهُ عليْه وسلَّم إنْ فَى اللهُ عَلَيْه وسلَّم إنْ فَى اللهُ عَنْ طلَها مائة سنةٍ و الا المُحمَّة شحرة يبنيشُ الرَّاكِثُ فَى طلَها مائة سنةٍ و الا فَطَاهُمَا

وافرأوًا انُ شِئْتُمُ وَ طَلِّ مُمَدُّودٍ

٣٣٣١. حدثن هشام مُن عَمَّارِ ثناعبُدُ الْحمِيْد بُنُ حَمَّرِ وَمَاعبُدُ الْحمِيْد بُنُ عَمْرِو حَيِّب بُن ابنى الْعشْرِين حَدَّتَنَى عَبُدُ الرَّحْمِن بُنُ عَمْرِو الْاوْزاعِيُّ حَدَّثَنَى سعيدُ ابْنُ عَطِيَّة حدَّثَنَى سعيدُ ابْنُ المُستِب اللهُ لقى ابا هُرَيْرة فقال ابْوُ هُريْرة اسْنالُ اللَّهُ أَنُ المُستِب اللهُ لقى ابا هُرَيْرة فقال ابْوُ هُريْرة اسْنالُ اللَّهُ أَنُ يَبَحَمْعَ نَيْنَى و بَيُنك فِي سُوق الْحِنَّة قال سعيدٌ اوْ فيها سُوق.

قال نعَم أَخْبَرَنِيُ وسُولُ اللّه عَيْثَةُ انَّ اهُل

انگیشیاں عود کی ہوں گی تعنی عودان میں جل رہا ہوگا نے ز بیبیاں بڑی آئھوں والی حوریں ہوگی سارے جنتیول ک عاد تیں ایک شخص کی عاد توں کے مثل ہونگی اور سب اپ باپ آدم کی صورت پر ہوں گے ساٹھ ہاتھ کے لیے۔ ترجمہ بعینہ گزر چکا۔

۳۳۳۳ : حضرت ابن عمر رضی القد تعالی عنبما سے روایت بے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش وفر مایا ۔ کو ژ ایک شہر ہے جنت میں اس کے دونوں کنار سونے سے ایک شہر ہے جنت میں اس کے دونوں کنار سونے سے موتی ہیں اور پانی بہنے کے مقام میں یا توت اور موتی ہیں اس کی مثل سے زیادہ خوشبودار ہے او اس کا پانی شہد سے زیادہ میشھا ہے اور برف سے زیادہ سفد ہے۔

٣٣٣٥: حضرت الوجرير ورضى القدعند سے روایت ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے فر مایا، جنت میں ایک درخت ہی سایہ میں (گھوڑ ہے کا) سوار سو برس تک چاتا ہے گا اور درخت تمام نه ہوگا اتنا برا ہے اورتم اگرچا ہے ہوتو یہ آیت پڑھو ﴿وَظِلْ مِنْ مُمْ مُدُودِ ﴾ لیمن جنت میں لمباور دراز سایہ ہے۔

۳۳۳۹: حضرت سعید بن المسیب رضی الله عنه سے روایت ہے وہ حضرت ابو ہر رہے وضی الله عنه سے ابو ہر رہے وضی الله عنه سے ابو ہر رہے وضی الله عنه سے بیدوعا کرتا ہوں مجھ کواور تم کو جنت کے بازار میں ملائے۔ سعید نے کہا : کی وہاں بازار ہے؟ انہوں نے کہا ہال معید نے کہا : کی وہاں بازار ہے؟ انہوں نے کہا ہال مجھ سے نجی صلی الله علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جنت کے لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اتریں گے لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اتریں گے

الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَصْلِ أَعْمَالِهِمْ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِيْ مِقْدَارِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ اللُّمْنَيَا فَيَزُّورُونَ اللَّهَ عَزُّوجَلُّ وَ يُبُرِ زُ لَهُمْ عَرُشَهُ وَ يَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوْضَعُ لَهُمُ مَنَابِرُ مِنْ يَاقُوْتِ وَ مَنَابِرُ مِنْ لُؤُلُو وَمَنَا بِوُ مِنْ يَاقُوٰتِ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرُ جَدٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبِ وَمَنَابِرُ مِنْ فِيضَةٍ وَ يَسَجُلِسَ أَدُنَاهُمُ وَمَا فِيْهِمُ وَنِيٌّ ) عَلَى كُفْبَان البيشك والكافوه وما يُرَوِّنَ أَنَّ أَصْحَابُ الهِكُرُايُ بالفضل مِنْهُمْ مَجَلِسًا.

رَبُّنَا؟ قَالَ نَعَمُ هَلُ تَتَمَارُوْنَ فِيهِ رُوْيَةَ الشَّمُس وَالْقَمَرِ لَيْلَةُ الْبَيْدُرِ ؟ قُلْنَا : لا قَالَا كَذَالِكَ لَا تَعْمَازَوُنَ فِي رُوْيَةٍ رَبُّكُمْ عَرُوزِجُلُ وَ لَا يَبْقَى فِي دَالِكَ الْمُجُلِسِ آخَدُ إِلَّا حَاصَوهُ اللَّهُ عَوْوَجُلُّ مُحَاصَوةً حَنِّي إِنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُل مِنْكُمْ الْا تَذْكُرُ يَا فَلاَنْ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَ كَذَا؟ يُذَكِّرُهُ سَعْمَ عَدَارَتِهِ فِي الدُّنْيَاءِ فَيَقُولُ ! يَا رَبِّ أَفَلَمُ تُغْفِرُ لِيُ فَفُولُ: بَلْي فَبِسِمَةِ مَعْفِرْتِي بَلَفْتُ مَنْزِلَنَكَ هَذِهِ فَيُنَّمَا هُمُ كُذَالِكَ عَشِيتُهُمْ سَخَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَامْطُرَتُ غَلَيْهِمُ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيْجِهِ شَيِّنًا قَطُّ ثُمَّ يَقُولُ قُوْمُوا إلى مَا أَعُدُدُتُ لَكُمْ مِنَ الْكُوَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْفَهَيُّهُمْ (قَالَ) فَسَاتِي سُوْقًا قَدْ حُقَّتُ بِهِ الْمَلائِكَةُ فِيهِ مَا لَمُ تَنْظر الْعُيُونُ إلى مِثْلِهِ وَ لَم تَسْمَعِ الْآذَانُ وَ لَمْ يَخْطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ قَالَ فَيَحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيُّنَا لَيْسَ لِبَاعُ فِيْهِ شَيُّةٌ وَ لَا يُشْتَرَىٰ وَ فِي ذَالِكَ السُّولِ يُلْقِي أَهُلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُقَبِلُ الرُّجُلُ ذُوا الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ ﴿ وَ مَا فِيْهِمُ دَنِيٌّ ﴾ فَيَرُوْعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّهَاس فَسَمَا يَسْفَضِيُ احَرُ حَدِيْتِهِ حَنَّى يَتَمَثَّلُ لَهُ عَلَيْهِ احْسَنَ مِنْهُ

اینے اینے اٹمال کے درجوں کے لحاظ سے مجران کو اجازت دی جائے کی ایک ہفتہ کے موافق دنیا کے ونوں کے حماب سے یا جعہ کے دن کے موافق کیونکہ جنت میں ونیا کی طرح دن اور رات نہ ہوں کے اور بعضوں نے کہا جنت میں بھی جعہ کا دن ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں کے اور بروردگاران کے لئے ا بنا تخنت ملا بركرے كا اور يرورد كا رخودنمود ار ہوگا جنت کے یاغوں میں سے اور منبر سونے کے اور منبر جاندی قال آبُوَ هُوَيْدَةَ قَلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَوَى ﴿ كَ يَرْسَبُ كُرْسِيانَ مِونَ كَى اور ما لك اليخ تخت ثابي ير جلوه مر موكا بيدر بار عالى شان ب بمارے مالك كا اور جوكوئي جنت والول مين كم ورجه جوكا حالا تكه وبال کوئی کم درجہ نہیں وہ مثلک اور کا فور کے ٹیلوں پر بیٹعیں مے اوران کے دلول ٹیل میہ ہوگا کہ کری والے ہم سے زیادہ تہیں ہیں درجہ میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اینے بروردگار کو ويكسي مري آب فرمايا بال كياتم ايك دوسر ہے جھکڑا کرتے ہو چودھویں رات کے جا نداورسورج ے دیکھنے میں ہم نے کہانہیں۔ آپ نے فرمایا: ای طرح اپنے مالک کے دیکھنے میں بھی جھکڑا نہ کر و گےاور اس مجلس میں کوئی ایسایاتی نہ رہے گا جس سے پروردگار مخاطب ہو کر ہات نہ کرے گا یہاں تک کہ وہ ایک مخص ے فرمائے گا اے فلانے تجھ کو یا د ہے تو نے فلاں فلا ا دن ایبا ایبا کام کیا تھا اس کے بعض گناہ اس کو یاد ولائے گا وہ کم گااے میرے مالک کیا تونے میرے مکنا ہ بخش نہیں دیئے اور میری بخشش کے وسیع ہونے ہی کی وجہ سے تو اس ورجہ تک پیٹیا پھر وہ اس حال میں

وَذَالِكَ اللَّهُ لَا يُنْبَغِي لِآحَدِ أَنْ يَخُوَنَ فِيها.

عَالَ لُمَّ نَسُصُوفَ إِلَىٰ مَنَازِلِنَا فَتَلَقَانَا أَزُوَجُنَا فَيَقُلُنَا مُرُحَبًا وَ أَهُلا: لَقُلُ جَئْتَ وَ إِنَّ بِكُ مِنَ الْجَمَالِ وَالطَّيْبِ اَفْضَلُ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُولُ إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ اب الشواورجويس ترتمهاري خاطر كے لئے تياركيا رَبُّنَا الْجَبَّارُ عَزَوْجُلُ وَ يُحِقُّنَاآنَ نَنْفَلِبُ بِمِثْلُ مَاانْفَلَبُنَا. " باس من جوجوهمين پيندا ئ وول اورابو بريره

ہوں کے کہ نامہال ایک ابر او پر سے آن کر ان کو ڈ ھانب لے گا اور الی خوشبو برسائے گا ولیی خوشبو انبوں نے مجمی نبیں سوتھی ہوگی پھر پر در د کا ر فر مائے گا

رضی الله عندنے کہااس وقت ہم ایک بازار میں جا کیں ہے جس کو ملا تکہ تھیرے ہوں مے اوراس بازار میں ایس چیزیں ہوں گی جن کی مثل نہ مجمی آئکھوں نے دیکھانہ کا نوں نے سنانہ دل پران کا خیال گزرااور جوہم جاہیں گے وہ ہمارے لئے اٹھا دیا جائے گانہ وہاں کوئی چیز کے گی نہ خریدی جائے گی اورای بازار میں سب جنت والے ایک دوسرے سے ملیں گے پھرا کیک شخص سامنے آئے گا جس کا مرتبہ بلند ہوگا اور اس ہے وہ مخص کمے گا جس کا مرتبہ کم ہوگا وہ اس کا لباس اور ثھا تھ دیکھ کرڈر جائے گالیکن ابھی اس کی گفتگواس مخص ہے کم نہ ہوگی کہ اس پر بھی اس سے بہتر لباس بن جائے گا اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں کئی کورنج نہ ہوگا ابو ہر مرہ رضی اللہ عند نے کہا پھر ہم اپنے اپنے مکان میں لوٹیس کے و ہاں جاری بیبیاں ہم سے ملیں گے اور کہیں گے مرحبا واہلاً ! تم تو ایسے حال میں آئے کہ تمہاراحسن اور جمال اور خوشبو اس ہے کہیں عمرہ ہے جس حال میں تم ہم کوچھوڑ کر گئے تھے ہم ان کے جواب میں کہیں گے آج ہم اپنے پروردگار کے یاس بیٹھے۔

> ٣٣٣٥: حَدُنْت إِخْسَامُ بُنُ خَالِدِ ٱلْازْدِق ابْوُ مَرُوانَ الدَّمَشْ قِبِيُّ فَنَا خَالِدُ بُنُ يُزِيْدَ بُن أَبِي مَالُكِ عِنْ أَبِيهِ عَنْ خالد بْن مَعْدَان عَنْ أَبِي أَمَامَة وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ احَدٍ يُلدِّحِلُهُ اللُّه الْجِنَّة إِلَّا زَوْجَهُ اللَّهُ عَزُّوجَلُ ثِنْقِينَ وَ سَبْعِينَ زُوْجَةً بْنَتِين مِنْ الْسُحُور الْعِيْس وَ سَبِغِيْنَ مِنْ مِيْراتِهِ مِنْ أَهَل. النَّارِ مَا مِنْهُنَّ وَاجِلَهُ إِلَّا وَلَهَا قُبُلُ شَهِيٌّ وَلَهُ ذَكُرٌ لَا

قَالَ هِشَامُ بُنُ خَالِدِ مِنْ مِيْزَاتِهِ مِنْ اهْلِ النَّارِ \* يَعْنِي رِجَالًا دَخَلُو النَّارَ فَوْرِتُ اَهُلُ الْجَنَّةَ نساءَ هُمُ كَمَا وُرِثُتِ امْرَأَةُ فِرُعُونَ.

٣٣٣٨: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ إِنْ بَشَّادٍ ثَنَا مُعَاذُ إِنْ هِسْإِ فَنَا أَبِي

٣٣٣٧ : حفرت ابوامات سے روایت ہے کہ نی نے فرمایا: جس مخص کواللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گااس کو ستر بردولینی بهتر ببیاں نکاح میں کر دے گا تو دو بردی آ نکھ والی حورول میں سے عنایت فرما و ے گا اور ستر يبياں جن كا وہ وارث ہوگا دوز خ والوں ميں سے ان میں سے ہرایک لی لی کی شرمگاہ نہایت خوبصورت ہوگی اوراس کا ذکر ایبا ہوگا جو مجھی نہ جھکے گا۔ ہشام بن خالد نے کہا دوز خ والول میں سے وہ مردمراد ہیں جو دوز خ میں جائیں اور اہل جنت ان کی عورتوں کے وارث ہوجا کیں گے۔ جیسے فرعون کی لی ای اس کے وارث بھی الل جنت ہو جائیں گے کیونکہ وہمؤ منتقی۔

٣٣٣٨ : حطرت الوسعيدرضي الله على عدوايت ي

عَن عَامِرِ الْآخُولِ عَنْ أَبِى الصِّدِيْقِ النَّاجِيِّ عَنُ أَبِى سَعِيْدِ النَّاجِيِّ عَنُ أَبِى سَعِيْدِ المُخْدُرِيِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْمُحْدُرِيِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعْدُومِنُ إِذَا اشْتَهَى الْمُحَدَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضَعُهُ فِى سَاعَةٍ وَاجِدَةٍ لَوَلَ لَكُومَ يَعُمُ فِى سَاعَةٍ وَاجِدَةٍ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضَعُهُ فِى سَاعَةٍ وَاجِدَةٍ

٣٣٣٩: حَدَّنَا عُثَمَانُ بَنُ آبِى شَيْبَةً ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْدٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهَ الْبَى مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهَ ابْسَى لَا اعْلَمْ آخِرَ اهْلُ النّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَاحِرَ اهْلُ النّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَاحِرَ اهْلُ النّادِ خُرُوجًا مِنْهَا وَاحِرَ اهْلُ النّادِ خُرُوجًا مِنْهَا وَاحِرَ اهْلُ النّادِ خُرُوبًا فَيْحَيْلُ النّهِ حَنْوا فَيْ عَلَا لَهُ اذْهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةُ فَيَاتِيْهَا فَيْحَيْلُ النّهِ انْهَا مُلِى فَيَقُولُ اللّهُ اذْهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةُ فَيَاتِيْهَا فَيْحَيْلُ النّهِ اللهُ مُلْكَى فَيَوْجِعُ فَيَقُولُ اللّهُ انْهَا مَلَاى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا وَبِ الْجَنَّةُ فَيَاتِيْهَا فَيُحَيِّلُ اللّهِ انْهَا مَلاى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا وَبِ الْجَنَّةُ فَيَاتِيْهَا فَيْحُيلُ اللّهُ الْحُنْةُ فَيَاتِيْهَا فَيْحُيلُ اللّهُ الْحُنْةُ فَيَاتِيهُا فَيْحُيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحُنْةُ فَيَاتِيهُا فَيْحُيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحُنْةُ فَيَاتِيهُا فَيْحُيلُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

قَىالَ فَلَقَدُ زَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ضَجِكَ حَتَّى بَدَتُ نُواجِدُهُ.

فَكَانَ يُقَالُ هَٰذَا آدُني آهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزُلًا.

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مؤمن جب اولا دکی خواہش کرے گا جنت میں توحمل اور وضع حمل آور بچہ کا بڑا ہوتا سب ایک ساعت میں ہو جائے گا اس کی خواہش کے موافق ۔

۲۳۳۹: حطرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیس جانتا ہوں اس کو جو سب دو زخیوں بیس اخیر بیس دو زخ ہے کا در سب جنتیوں بیس اخیر بین جنت بیس جائے گا در ایک شخص ہوگا جو دو زخ ہے کھٹتا ہوا (پیٹ اور ہاتھوں کے بل نکلے گا) اس ہے کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہو جا' وہ وہ اس جائے گا اس کو معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی کہ جنت کو بھرا ہوا پایا بھر مالک فرمائے جنت بھری ہوئی ہو وہ او میں کر آئے گا اس کو معلوم ہوئی کہ گا جا جنت کا جا جنت کا جا جنت بیس داخل ہو جا وہ وہ اس کو بھرا ہوا پایا بھر مالک فرمائے گا جا جنت بین داخل ہو جا وہ جائے گا اس کو بھری ہوئی موئی معلوم ہوگا۔ وہ بھرلوٹ کر آئے گا اس کو بھری ہوئی مالک فرمائے معلوم ہوگا۔ وہ بھرلوٹ کر آئے گا اور عرض کرے گا کا لک بیس تو اس کو بھری ہوئی با تا ہے پروردگا رفر مائے معلوم ہوگی وہ لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا مالک وہ گا جا جنت بیس داخل ہو جا وہ جائے گا اس کو بھری ہوئی ہوئی ہوئی اور عرض کرے گا مالک وہ معلوم ہوگی وہ لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا مالک وہ معلوم ہوگی وہ لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا مالک وہ معلوم ہوگی وہ لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا مالک وہ تو کھری ہوئی ہوئی جو دردگا رفر مائے گا جا جنت بیس داخل

ہو جا تجھے اتن جگہ ملے گی جیسے دنیا تھی اور دس دنیا کے برابر یا بوں فرمائے گا تیری جگہ دس دنیا کے برابر ہے وہ عرض کرے گا اے مالک تو جھ سے فداق کرتا ہے یا جھ سے ہنتا ہے حالا لکہ تو بادشاہ ہے۔ راوی نے کہا میں نے دیکھا جب آپ نے بیصدیٹ بیان کی تو آپ بینے یہاں تک کہ آپ کے اخیر دانت کھل گئے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹھی سب سے کم درجہ والا ہوگا جنتیوں ہیں۔

٣٣٣٠: خَدَّثْنَا هَنَّادُ بُنُ السِّرِيَّ ثَنَا آبُو الْآخُوَصِ عَنُ آبِي السَّرِيِّ ثَنَا آبُو الْآخُوَصِ عَنُ آبِي السَّخَقَ عَنْ رَبُدِ بُنِ أَبِي مَرْيَهُمَ : عَنْ آنس بُنِ هَالِكِب رَضِى اللهُ عَنْ رَبُد بُنِ أَبِي مَرْيَهُمَ ! عَنْ آنس بُنِ هَالِكِب رَضِى اللهُ عَنْ أَنس بُنِ هَالِكِب رَضِى اللهُ عَنْ أَنس بُنِ هَالِكِب رَضِى اللهُ عَنْ أَنس بُنِ هَالِكِ مِسْلَمَ اللهُ عَنْ أَنس بُنِ هَالْكِ مِسْلَمَ اللهُ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنس بُنِ هَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْكُوالِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلْمَا عَلَا اللّهِ عَلَيْكُوالِ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ

۳۳۳۰ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے نی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جنت کو تین بار مائے تو جنت کہتی ہے یا الله تعالی اس کو جنت

مَنُ سَالَ الْجَنَّة ثَلَاث مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمُ اَدْحِلُهُ مِن وافل كرے اور جو فخص تين بار ووزخ سے پناه الْمَجَنَّةَ وَ مِنِ اسْتَحِارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاتَ مَرَّاتِ قَالَتِ النَّارُ ٱللُّهُمُّ أَجَرُهُ مِنَ النَّارِ.

> ١٣٣٨: حَدَّثَنَا آبُوُ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بُنُ سِنَان قَالَ ثَنَّا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ أَلَاعُمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمُ مِنُ أَخِدِ إِلَّا لَهُ مَنُولًانَ : مَنولٌ فِي الْجَنَّةِ وَ-مَنُولٌ فِي النَّارِ فَإِذَا مَاتُ أَمْحُلِ النَّارَ وَرِثَ أَهُلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ . "

ما تکے تو دوزخ کہتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو بناہ میں رکھ دوزخ ہے۔

الهمه المحرسة الوجررية في دوايت بك كم نتى فرمايا عم میں سے کوئی ابیانہیں ہے کہ أسکے دوٹھ کانے نہوں ایک جنت میں دوسراجہتم میں۔ جب وہ سر جانیگا اور دوز خ میں چلا گیا (معاذ الله) تو جنت دا لے اسکا ٹھکا ٹالا وارث مجھ کر لِلنَّكُ ﴿ أُولُلْ بِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ .... ﴾ "وى دارث ہیں جودارث ہول کے فقا فردوس کے '۔ کے یہی معنى بيں۔